# حكايب وارورس

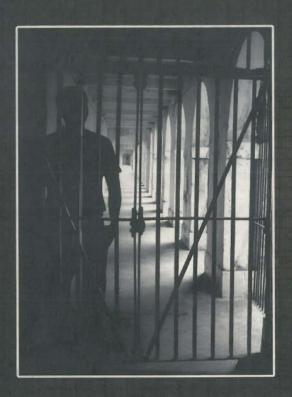

راہِ مولی میں اسیری کی سرگزشت

محمدالياس منير

ساہیوال پاکستان میں کم مطلبہ کی حفاظت کے جرم میں طویل عرصہ تک راومولی میں فیل قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کی سرگزشت

حكايت وارورس

تحرير مجمد البياس منير مر بي سلسله عاليه احدييه اسير راه مولا ساجيوال

> پیشکش فضل تعلیمی ٹرسٹ پاکستان،امریکہ، جرمنی، کینیڈا

#### انتشاب

## لمسيرنا حضرت خليفة التي الرابع رحمه الله تعالى

کےنام

جن کی دل گداز دعاؤں اور محبت وشفقت کاسهارا اسیران راومولی کو ہرلمحہ نصیب رہا

#### (جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں)

نام كتاب: حكايت دارورس (راومولي مين اسيري كي سرگزشت)

مصنف: محمدالياس منير، اسيرراه مولى ساجيوال

اشْر: فضل تعليمي ٹرسٹ پاکستان ،امریکہ، جرمنی ،کینیڈ ا

س اشاعت: جون 2014ء

سرورق: عطاءالرافع احمه باسل

Appel & Klinger-Druck & Medien GmbH : 👸
Bahnhofstraße 3a, 96277 Schneckenlohe

نيمت: 10 يورو

ملنے کا پیتہ:

Fam. Munir Margarete-Steiff-Str. 8 60438 Frankfurt am Main Germany



ISBN # 978-3-00-046217-7

#### فهرست

سانحهساهيوال يهلاباب: 23 يس منظر اور مسجد پر حمله اصل واقعه كي تفصيلات لمحد بالمحه وا قعہ کے بعد کے چند گھنٹے اسيري بطورحوالاتي دوسراباب: 35 پولیس کی حراست میں تھانداے ڈویژن، تھاندملکہ ہانس سنشرل جيل سابيوال، دُسٹر ڪئيل ملتان مقدمه کی ساعت تيسراباب: 133 ابتداءسا هيوال ميں اور مکمل ساعت ملتان ميں ایک روز جائے وقوعہ پر فیصلہ مارشل لاءاُ تھنے کے بعد اسيرى بطور قيدي چوتھاباب: جب سزائے موت سنائی گئی ، سزائے موت کاعرصہ ساهيوال مين جب آخري حكم سنايا كميا سنشرل جيل ساميوال ملتان اورفيصل آباد ميس ايام اسيري سزائے موت کاعمر قید میں تبدیل ہونا

4

گر قضا را عاشق گردَد اسیر بوسد آل زنجیر را کز آشنا اگرفضائے الٰہی سے عاشق قید ہوجا تا ہے تو وہ اُس زنجیر کو چومتا ہے جس کا سبب آشنا ہے (الہای اشعار حضرت سے موجود علیہ السلام)

یا نجوال باب: اسیری بطور عمر قیدی سنثرل جيل فيصل آباد كےحالات ووا قعات تنين ماه كيمي جيل لا ہور ميں 20 چکی کا ماحول اوراس میں مصروفیات أُطْلُبُوا الْعِلْعَ مِنَ المَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ 423 جيماياب: ایف اے، بی اے، فاضل عربی اور فاضل اردو اليم الم عربي كى تيارى جبتم كوملى ربائي كي خر! ^ ساتوال باب: 433 سول ہپتال فیصل آباد میں جانااور جیل واپسی جیل سے رہائی کے بعدر بوہ تک والهانهاستقبالية تقريبات آ کھوال باب: تم سے مجھے اِک رشتہ جال سب سے سواہے حضرت خليفة أسيح الرابع رحمه اللدكي محبتو ل اورشفقتو ل كاتذكره اباجان مرحوم كى طويل جان تو رمحنت ومشقت عزيزول اوررشته دارول كايبار بهراسلوك دوستول اوراحباب جماعت كاولولهانگيزتعلق تحديث نعمت اورشكر بيراحباب نوال باب: خوابيس اورالهي بشارتيس ہماری رہائی کے لئے عالمی سطح پر ہونے والی کوششوں کامختصر تذکرہ أخبارات كے تراشے اور تبعرے



سيد ناحضرت امير المومنين خليفة الميح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز

#### **MANAGEM**

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمُ وَعَلَى عَبْدِهِ الْمَسِيْجِ الْمَوْعُودُ خدا ك فعل اور رحم ك ساته هوالنّساصو



لندن z-22/5/14

پیارے کرم محدالیائی منیرصاحب (مربی سلسله) السلام علیم ورحمة الله و بركانه

میں نے سنا ہے کہ آپ نے دوراسیری کی یا دوں پر شمتل کتا ہے ہی ہے جس کو میں نے ابھی ہے جس کو میں نے ابھی تک دیکھا تو نہیں لیکن بہر حال جماعت کے جواسیران ہیں ان کی قربانیوں کی ایک ہیں تاریخ ہے اور 1984ء کے آرڈ ینس کے بعد جو اسیر راہ موٹی ہوئے اور جن کے لئے بڑی خطر ناک سزا میں بھی جاری ہوئیں ان میں آپ بھی شامل سے کئیں اللہ کے فضل اور حضرت خلیفۃ کہتے الرابع رحمہ اللہ کی دعاؤں ہے آپ اس میں ہے گزرے بھی اور پھر اللہ کے مطرت خلیفۃ کہتے الرابع رحمہ اللہ کی دعاؤں ہے آپ اس میں ہے گزرے بھی اور پھر اللہ آپ کی حضرت خلیفۃ کر سے اللہ آپ کی خاطر کسی بھی قربانی سے در لیخ نہ کریں ۔ اللہ آپ کی کہ رہ کہ تاب بڑھے والوں کے اندر قربانیوں کی ایک نئی روح پھو نگنے کا ذریعہ بتا ہے ہو۔ اللہ آپ کو جزاء دے کہ آپ نے اس میں اسیری کے واقعات کو اکٹھا کر کے آپندہ تسلوں کے ایکان وابقان میں جلا پیدا کرنے کے سامان کردیتے ہیں ۔ جزا کم اللہ احسن الجزاء۔

والسلام

Lunding

خليفة المسيح الخامس



رہائی کے بعد حضرت خلیفۃ المسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ ہے خاکسار محمہ الیاس منیر کی پہلی ملا قات،مسجد نور فرانکفورٹ مئی 1995ء



حضرت خلیفة المسح الرابع رحمه الله تعالی کی خدمت میں خاکسار محمد البیاس منیر داستانِ اسیر کا کا ابتدائی مسودہ پیش کرتے ہوئے



سید ناحفرت خلیفة المیسے الخامس ایدہ الله تعالیٰ بنصرہ العزیز کے دائیں طرف مکرم رانانعیم الدین صاحب اور بائیں طرف خاکسار محمد الیاس منیر برموقع جلسہ سالانہ برطانیہ 2003ء



سيد ناحضرت خليفة المسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز كي خدمت ميس خاكسار محمد الياس منير، جنوري 2006ء

## يبارك قاكى خواهش

يغياللية الزخي الرجية ، خَيْفَ الرَّفِي الرَّفِي الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُرْفِينَ في الم فَدُاكِفُنْل اور رُم كَمَاتِ إِنْهِ

وَاغْمَلُ إِنْ مِنَ لَوُنُكُ سُلطنًا لَّصِيدًا

وي الله المنافقة على الم

المر عزز الل من الله والله والمنه الله 0, 26 110, West Di orc -1 لیں لذات رئے دیے نے تودل کی اج / اورج @121=1601 = 2 1 - 1 Po =4.Ch أب كالركز الت بعي ان دنول از معالم

4 - 6 is 5 0 5 to 2 30 is - 5 Logy of Jun i box - sin cii 1 che = n pe 1/2 - 11/2 - 1 / 00 ان دايد روي مهدون برايون -6311/20 いかんいーイルリーードッ

2=100 000 vison 12 pl 3006 12/1/10/20 1 - 1 /2/0 10/1/1/2/ الذك عدر باز سر المان المالان المالا

رات بھر بگھلا دعا میں اشک اشک اُس کا وجود تب کہیں یہ صح نکلی ہے چمن پہنے ہوئے



سيدناحضرت مرزاطاهر احمد صاحب خليفة المسيح الرابع رحمه الله تعالى

## پردیس میں اِک رُوح گرفتار بلاہے

سیدنا حصرت خلیفة آسی الرابع رحمه الله تعالی کی اسیرانِ راہ مولی کے لئے بے قراری کی کیفیت کاعلم ذاتی طور پر ہر اُس احمدی کو ہے جسے ہماری اسیری کے دوران حضور ؓ کے خطبات اور خطابات سننے کا موقع ملا کوئی ایسا موقع نہ ہوتا جب حضورانور ؓ اسیران کا دلی سوز کے ساتھ تذکرہ نہ فرماتے ۔ انہی یا دوں میں سے چندا قتباس بطور نمونہ ہدیہ قار مین ہیں۔1990ء کے جلسہ سالانہ برطانیہ کی آخری اجتماعی دعائے قبل حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

''دوہ اسرانِ راو مولی یا دولا تا ہوں جو آپ کو بھی نہیں بھولتے اور مجھے بھی نہیں بھولتے لیکن ان کا تذکرہ ضروری ہے۔ شہداء کو خدا تعالیٰ نے زندہ قرار دیا ہے، جس کا مطلب میہ ہے کہ شہداء قوموں کی زندگی کے ضامن ہوا کرتے ہیں۔ جو قو میں اپنی زندگی کو بھول جا عیں وہ کسے زندہ رہ سکتی ہیں۔ پس شہدائے احمدیت بھی زندہ ہیں اور اسیرانِ راو مولی بھی آزاد ہیں اور وہ جو خدا کی رضا کو چھوڑ کر مزے لوٹ رہے ہیں وہ حقیقت میں غلام اور قید ہیں۔ پس ان آزاد روحوں کو یا در کھو جو قیدگی آزاد روحوں کو یا در کھو جو قیدگی آزاد روحیں ہیں۔ اپنے شہید زندوں کو بھی یا در کھو اپنی دعاؤں میں ان کو آج بھی یا در کھو ، کل بھی یا در کھو۔ جہاں تک بس جاتا ہے خدا تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری جاری رکھو خدا تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کرے اور ہمارے کہ کھیٹال دے ، آمین'۔

حضرت خلیفۃ اُسے الرابع رحماللہ نے 9 جون 1986ء کو خطبہ عیدالفطر میں سید نابلال فنڈ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

''اس سکیم کے ساتھ ہی میری توجہ پاکستان میں راہ مولی میں دکھ اٹھانے والوں کی طرف مبذول ہوئی۔ان کی خاطرایک تحریک گئی تھی سید نابلال فنڈ کی اس میں جماعت کے خلصین نے بڑی محبت اور عشق کے جذبے سے اور احترام کے جذبے سے جس حد تک توفیق ملی پیش کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی راہ میں پچھ مشکلات بھی در پیش ہیں۔ بجیب جماعت ہے یہ کہ جس کی قربانی کرنے والوں کو جب جماعت کی طرف سے مدد پیش کی جاتی ہے تو وہ پہند نہیں کرتے ۔ سوائے اس کے کہ ایک سخت مجبوری کی صورت ہواور اس صورت میں بی می بڑے احترام اور عزت کے ساتھ پر دہ اپوش کے رنگ میں ان کے لئے پچھ پیش کیا جاتا اس صورت میں بی حداث والی کرتے ہوا کی ساتھ ہے دہ کہ میں خداتو فیق دے گا۔اس میسے بڑھ کر جماعت کو والی سے تو اس نیت سے قبول کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں خداتو فیق دے گا۔اس میسے بڑھ کر جماعت کو والی سے تو اس نیت سے قبول کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں خداتو فیق دے گا۔اس میسے بڑھ کر جماعت کو والی سے تو اس نیت سے قبول کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں خداتو فیق دے گا۔اس میسے بڑھ کر جماعت کو والی سے تو اس نیت سے قبول کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں خداتو فیق دے گا۔اس میسے بڑھ کر جماعت کو والی سے تو اس نیت سے قبول کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں خداتو فیق دے گا۔اس میسے بڑھ کر جماعت کو والی سے تو اس نیت سے قبول کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں خداتو فیق دے گا۔اس میسے بڑھ کر جماعت کو والی کی سے تو اس نیت سے قبول کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں خداتو فیق دے گا۔اس میسے بڑھ کر جماعت کو والی کی سے تو اس نیت سے قبول کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں خداتو کی سے تو اس نیت سے قبول کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں خداتوں کی اس کی کہ کی کی کو تو کی کی کو تو تو کی کی کو تو کی کی کرتے ہیں کہ کرتے ہوں کی کی کو تو کو کو تو کی کی کی کرتے گئی کی کی کی کی کی کرتے ہوں کرتے ہ

سیدنا حضرت خلیفۃ اسمی الرابع رحمہ اللہ تعالی نے خطبہ جمعہ فرمودہ مجوفشل لندن میں ارشاد فر مایا:

''ایک دوست نے ایک دفعہ جھے کھھابڑے دردے کہ اب تو یوں لگتا ہے کہ اصحاب کہف کی تی کیفیت پیدا ہورہی ہے۔ میں نے اس کولکھا کہتم نے تو بڑی مبارک بات کی ہے اس میں درد کی کیابات ہے۔ اصحاب کہف کا دَ ورتو وہ دَ ورتھا کہ جمیشہ عیسائیت اس پررشک کرتی رہے گیا… اصحاب الکھف و الرقیعہ کہ وہ زیر زمین جانے والے لوگ رقیم بھی تھے۔ وہ زیر زمین جاکر سونہیں جایا کرتے تھے جس طرح کہ وہ زیر زمین جا کرتے بین بلکہ وہ کھتے رہتے تھے۔ کوئی سنانے والانہیں تھا تو وہ … اپنے دل کے خیالات سند کھتے رہتے تھے۔ یعنی ایک لیحہ بھی ان کا ضائح نہیں ہوتا تھا اور جماعت احمد یہ پر بھی جہاں جہاں یہ دور سے وہاں اِس آیت کی انگی آپ کو اشارہ کرکے بتارہی ہے کہ آپ کو برکا رنہیں رہنا، ہر حالت میں آپ کو اپنے وقت کا حساب و بنا ہے۔ اگر کوئی سننے والانہیں ہے جے آپ بات سناسکیں تو رقیم بن جا عیں ، علمی کاموں میں ترقی کریں ، جماعت احمد یہ کے حق میں اور اسلام کے حق میں جو مضامین خدا تعالی آپ کو کاموں میں ترقی کریں ، جماعت احمد یہ کے حق میں اور اسلام کے حق میں جو مضامین خدا تعالی آپ کو کی جات ہو ہے۔ کہمات تو کہی عومہ کے بعد آہتہ آہتہ آہتہ یا دول سے مث جاتے ہیں ……۔

چنانچہ اپنی تحریر میں سے ہمارے ایک عزیز بہت ہی بیارے خادم سلسلہ الیاس مغیرصاحب کی بعض تحریر میں ہیں جو یہاں میں نے اکٹھی کی ہیں۔ وہ اصحاب کہف بھی ہیں واقعۃ جھی اصحاب کہف بن گئے ان معنوں میں کہ خدا کی خاطر قید و بندکی صعوبتیں برداشت کیں اور رقیم بھی بن گئے کیونکہ انہوں نے اپنے جیل کی ساری داستان شروع سے آخر تک اپنے ہاتھ سے لکھ کر مختلف وتوں میں مجھے بجوائی۔ اب اُس کی آخری قسط کل موصول ہوئی اور اُس وقت مجھے خیال آیا کہ واقعۃ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت احمد بید میں اصحاب الکہف والرقیم پیدا فرما دیئے۔ عمداً میں نے اس کی اشاعت روکی ہوئی ہے کسی مصلحت کے بیش نظر لیکن وہ جب اشاعت ہوگی تو جماعت کے لئریچر میں ایک بڑا قیمتی اضافہ ہوگا اور جماعت کی مشلخ کیلئے بھی اِنشاء اللہ بہت ہی ممدومفید ثابت ہوگی جب بھی وہ کتاب شائع ہوگی۔''ا

انخطيه جمعة فرموده 200 رفروري 1987ء بحواله خطبات طاهر جلد 6 صفحه 120-120

کریں گے۔اور ہزار ہاایسااحمدی پھیلا ہوا ہے جس نے خداکی راہ میں دکھا ٹھائے اور کلمہ طیبہ کی خاطر،اس کی حفاظت کی خاطر،اس کی عزت اور ناموس کے لئے .....انہوں نے بڑی بڑی نکلیفیں اٹھا تمیں۔ان کو سیرنا بلال فنڈ کافیض کیے پہنچا یا جائے۔ بیسوال تھا۔ وہ تو لینے برآ مادہ نہیں بعض ایسے ہیں راہ مولی کے اسیرجن کے گھروں میں محض ہدر دی کا اور پیار اور محبت کا اظہار کرنے والوں کا بعض اوقات اتنا ججوم ہوتا رہا کہان کوغیر معمولی مہمان نوازی کے اخراجات اٹھانے پڑے۔ایسی مثالیں ہیں جب ان کو جماعت کی طرف سے پیش کیا گیا توانہوں نے قبول کرلیا احترام میں ،اس لئے کدان کو پیکہا گیا تھا کہ میں نے بھجوایا ہے۔ بڑی محبت اور پیار سے قبول کیا۔ ایک ہاتھ سے لیا اور دوسرے ہاتھ سے وہ سید نا بلال فنڈ میں اپنے خاندان كى طرف سے هدية بيش كرديا توكس طرح جماعت كى محبت كالتحفدان كو پہنچاؤں بيدستله تفاجو مجھے در پیش تھا۔ قرآن کریم کی اشاعت کے اس پروگرام کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے میرادل کھول دیا۔اورایک بہت ہی پیارا خیال میرے دل میں پیدا ہوا کہ سیدنا بلال فنڈ سے ایک سوز با نوں میں ساری دنیا کوقر آن كريم كالية تحفه پيش كيا جائے اور بيسارے اسير اور بيسارے راه مولا ميں تكليف اٹھانے والے لاز مااس میں شامل ہوجا ئیں گے۔ان کی طرف سے دنیا کو پی تحفیہ ہوگا اور اس سے بہتر جواب ان کے او پر مظالم کا اور اللی جماعتیں دے ہی نہیں سسیں سیجووا قعدہے بیتاری میں ایک عجیب واقعہ ہوگا اس لئے میں نے یمی سوچا کہ سیدنا بلال فنڈ کا سب سے اچھامصرف یہی ہے کہ اس رنگ میں راہ مولا میں دکھ اٹھانے والول كى طرف سے خدا تعالى كاشكرانداداكيا جائے كماس نے ان كو يعظيم سعادت بخشى \_اوراس شكرانے كاظهار كے طور پرسارى دنيا ميں اشاعت اسلام كے كام كوآ كے بڑھاديا جائے ..... پس آج كى عيد ك موقع پرایک بیجی تحفیہ میں آپ کوپیش کرتا ہوں کہ آپ کی ان قربانیوں کا بہترین مصرف خدانے مجھے سمجھا دیا وربیخفداس شان کے ساتھ ان راہ مولا میں دکھا تھانے والوں کو پیش کیا جائے گا کہ تاریخ مرکر دیکھے گی اور دعا ئيں دے گی اُن کو بھی جنہوں نے میتحفہ پیش کیا اوران کو بھی جنہوں نے تحفہ قبول کیا اور پھرخدا کی راہ میں پیش کردیا اور ہمیشہ کے لئے دنیا کی سعادتوں اورعز توں اورشرف کا سامان مہیا کر گئے۔ پس انشاءاللہ تعالی اس سوسال کے اختتام سے پہلے جوعنقریب اختام تک چینچنے والے ہیں یعنی جماعت کے سوسال کم

اور خصوصاً راہ مولیٰ میں دکھ اٹھانے والوں کے لئے اور ان کی خیر و برکت کے لئے کثرت کے ساتھ دعا کریں اور ان دعاؤں کو بعد میں بھی ہمیشہ کرتے چلے جا عیں۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کے وعد ہے بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ کچھ وقت تو لگ جاتا ہے، کچھ دیر تو ہوجاتی ہے مگر لاز ما خدا کی نصرت کے وعد ہے ضرور اور بالفرور آپ کے حق میں پورے ہوں گے۔کوئی نہیں جو ان وعدوں کو ٹال سکے دایک ملک میں نہیں تمام عالم میں خدا کی نصرت آپ کی مددکو آنے والی ہے اور حیرت انگیز نشان آپ کی امداد میں دکھائے اور خدا آپ کو اسلام کی عالمی فتح حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے گا۔ (انشاء اللہ لنجائی)''ا

مؤرخه 4 ردسمبر 1987ء کوخطبہ جمعہ میں شفاعت کامضمون بیان فر مانے کے بعد حضرت خلیفۃ اسی الرابع رحمہ اللہ نے اسپران کے ساتھ اس کا تعلق بول یا ندھا:

''اس پہلو پرغور کرتے ہوئے جھے اسران راہ مولا کا خیال آیا۔ بہت دعا عمیں کی ہیں اُن کے لئے ،ساری جماعت دعا عمیں کررہی ہے اور بہت دلوں میں درد ہے اور ساری دنیا کی جماعت کے دلوں میں درد ہے اور ابھی تک اُن کا ابتلا لمباہور ہا ہے۔ جھے اس شفاعت کے مضمون پرغور کرتے ہوئے خیال آیا کہ کیوں نہان کی خاطر ہم ہردوسرے اسیر سے تعلق رکھنا شروع کر دیں۔ اسیران سے خواہ وہ راہ مولی کے اسیر ہوں یا کی قتم کے اسیر ہوں ، اسیران کی بہود کے لئے چھے نہ پھے کریں تا کہ خدا کے فرشتوں سے ہماراتعلق قائم ہوجائے۔ اُن فرشتوں سے تعلق قائم ہوجائے جن کو اسیری کے مضمون پر مامور فرمایا گیا۔ جو اسیروں کی ہوجائے۔ اُن فرشتوں سے تعلق قائم ہوجائے جن کو اسیری کے مضمون پر مامور فرمایا گیا۔ جو اسیروں کی تستگاری کا موجب بنا کرتے ہیں اور خدا کے ہاں جو مختلف قوانین جاری ہیں اُن میں ایک یہ بھی قانون ہے کہ غلاقی کو دور کرنے کے لئے خدا کے بعض نظام جاری ہیں۔ وہ بعض دفعہ ہزار دوں سال کی حرکت کے بعد کھمل ہوجا تا ہے لیکن یہ بھی اپنی ذات ہم میں بہت وسیع مضمون ہے۔ بہر حال بیتو قطعی بات ہے کہ اسیروں کی رستگاری کا جو نظام ہوہ وہ بھی ایک ذات میں بہت وسیع مضمون ہے۔ بہر حال بیتو قطعی بات ہے کہ اسیروں کی رستگاری کا جو نظام ہے وہ بھی ایک نیا تی خوات کا نتیج نہیں ہو اور اس میں خدا کے بعض فرشتے ملاء اعلیٰ پر مامور ہیں اس کے میار اُن فرشتوں سے واقعی تعلق ہے؟ ہم توان سے دعا عیں تو کرتے ہیں گیوں سوال یہ تا بعی تو ہم ان کے لئے دعا عیں تو کرتے ہیں گیوں ہیں ہو

ہے کم ایک سوز بانوں میں آج کے راومولی میں دکھا تھانے والے احدیوں کی طرف سے بیقر آن کریم

کے تراجم تحفد کے طور پر پیش کر دیتے جا عیں گے .....پس جماعت کی ،اسلام کی ، بنی نوع انسان کی بہود کی

خطبات طاهر، خطبات عيدين صفحه 59 تا64

ہراحمدی کودومرے اتھ کی ہے ہو چکی ہے اور پیرمجت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ذی القربیٰ کا مضمون اس میں آجا ہے بینی ہماری محبت ای نوع کی ہوگئ ہے جیسے ماں کو بچے ہے محبت ہوتی ہے۔ اس لئے ایک نفسانی تمنا جو ہے وہ بھی تو داخل ہوگئ ہم محبور ہیں، اختیار ہی کوئی نہیں ہمیں۔ ہم اُن کے لئے تُم کرنے پر، اُن کے لئے محبور ہو چکے ہیں لیکن خدا کے گئے اور بندے ہیں کھو کھا بندے ہیں جو اسیری کے لئے دعا عمی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں لیکن خدا کے گئے اور بندے ہیں کھو کھا بندے ہیں جو اسیری کے دُکھ سہد رہے ہیں اُن میں مجرم بھی بہت ہوں گے بچھ محصوم بھی ہیں بلکہ بعض مما لک میں تو لاکھوں محصوم بندے ہیں خدا کے۔ اُن بیچاروں کے لئے چونکہ وہ خدا کی خاطر اسیری نہیں اجر کا بھی کوئی وعدہ نہیں۔ بڑے ہی مظلوم لوگ ہیں۔

جماعت احمد یہ کواگر ساری دنیا ہیں اس طرف توجہ پیدا ہوا ورجیل خانوں ہیں جولوگ جاسکتے ہیں نظام کے تالج جو پروگرام بنائے جاسکتے ہیں وہاں اسیروں سے رابطے پیدا کئے جائیں۔ اُن کے دُکھ معلوم کئے جائیں۔ میں جانتا ہوں کہ سمندر میں قطرہ کے برابر کوشش ہوگی مگر ہمارے قطرہ کے دائرہ میں ہمارے مسائل توصل ہوجا نمیں گے جو ہمارا مقصد ہے وہ تو پورا ہوجائے گا۔ ایک اور مقصد بھی پورا ہوگا اس سے ہمارے اندرایک جلا پیدا ہوگی، ہماری انسانی قدریں پہلے سے زیادہ چک اُٹھیں گی۔ لیکن نیت بیر کھیں ہمارے اندرایک جلا پیدا ہوگی، ہماری انسانی قدریں پہلے سے زیادہ چک اُٹھیں گی۔ لیکن نیت بیر کھیں کہ ہم اسیروں سے براہ راست تعلق قائم کریں تاکہ اُن فرشتوں کی نظر میں آجا نمیں جواسیری کے کاموں پر مامور ہیں اور جس طرح ہم نے عملاً دنیا ہیں مشاہدہ کیا ہے کہ جس خدمت کے کام پرکوئی خاص تعلق سے اپنے دائر ہُ خدمت کو وسیح کرتا ہے خدا کے فرشتوں کا لازماً اُس سے تعلق ہوتا ہے اور اس کے حق میں مجزے دکھاتے ہیں۔ اِس طرح خدا تعالیٰ کے وہ فرشتے جواس کام پر مامور ہیں ہمارے ان بھا کیوں کے لئے اعجاز دکھا نمیں اور اس حد تک آپ اس مضمون کوآ گے بڑھا نمیں کہ شفاعت کے مضمون میں بیر مضمون میں بی مضمون میں بیر مضمون میں بیر مضمون میں بیر مضمون کوآ گے بڑھا نمیں کہ شفاعت کے مضمون میں سیری کے دکھ کے والوں کے اب دِن آسان پر خدا کے فرشتے اس کے حضور شفاعت کریں کہ ان راہ مولا میں اسیری کے دکھ کے والوں کے اب دِن آسان فرمادے، آمین ''ا

حضرت خلیفة کمسیح الرابع رحمه الله تعالی خطبه عیدالاضحیه بیان فرموده مؤرخه 128 پریل 1996ء میں اسیران راه مولی کوعید کی مبارک بادپیش کرتے ہوئے نہوئے فرماتے ہیں :

یر ہتک رسول کے مقدمے قائم کئے گئے اور پیانی کے بھندے ان کی آنکھوں کے سامنے لہرائے گئے اور آج وہ جیلوں کی کوٹھڑ ایوں میں قید ہیں ، اُن کی سب آزادیاں چھین کی گئی ہیں ۔ پس یہ ہیں وہ قربانی کرنے والے جن پرکوئی جبر کی تلوار چل نہیں سکتی۔وہ جیل کے دروازے جو ہمیشہان پر کھولے گئے اور بارباران کو کہا گیا کہ ہمارے جبر کو قبول کروتو ہم طوع کے رہتے کھولیں گے ،خوثی کے ساتھ تم با ہرنگل آؤ۔انہوں نے اس پیش کش کے منہ کو ٹھو کر مار کرا ہے اپنی جو تیوں کی نوکوں پر لیا اور کہا کہتم جو کر سکتے ہو کر گزروہمیں اس قید مذلت جے تم قید مذلت سمجھ رہے ہواس سے زیادہ پیاری ہے جس کوتم آزادی کی عزتیں سمجھتے ہو۔ لا کھآزادی کی عزتیں اس قید مذلت پر قربان ہوں جو ہمارے اللہ کی خاطراس کی محبت میں ہم نے قبول کی ہیں اس لئے جوکر سکتے ہوتم کر گزروجوہم کرتے ہیں، جوہمیں سکھا یا گیا ہے ہم وہی کرتے رہیں گے۔ پس سب سے زیادہ عید کی مبارک باد کے حقد اربیاوگ ہیں جوزیادہ قربانیاں دینے والے ہیں، جوابراہیم عليه السلام كى قربانى كا ايك مجسمه بن كرآج ياكتان كى جيلول مين تاريك كوشر يول مين مقفل كردي گئے۔ یہوہ آزادروعیں ہیں جن کوکوئی مقفل نہیں کرسکتا۔ انہی سے دنیانے آزادی کے رازسکھنے ہیں ، انہی کی قربانیوں کے فیض سے قیدیوں اور قیدی روحوں کو آزاد کیا جائے گا۔ گرید دورایسا دور ہےجس میں ہم میں سے چند نے بیقر بانیاں پیش کیں اور سب کے نام روثن کر دیئے۔ پس آپ ان کے لئے دعا کیں كريس، ان پرسلام بھيجيس، ان پر جميش جميش محبت كى تكابيں ڈالتے ہوئے دل كى گرائيوں سے سلامتى سیجے رہیں اور دعا کیں کرتے رہیں ان کے لئے بھی ان کے پیاروں کے لئے بھی جواس عید میں ان سے

"سب سے پہلےتو اُن احمدی مظلوموں کوعید کی مبارک بادپیش کرتا ہوں جودراصل اس قربانی کی روح کی

آخری مثال آج اس دنیامیں پیش کررہے ہیں۔ آخری صورت میں بدرجه اعلیٰ اِس مثال کو پیش کررہے ہیں

جنہوں نے حضرت اقدی محمصطفی ساتھا این کے عشق کے گیت گائے، جنہوں نے توحید کا نعرہ بلند کیا،

جنہوں نے حضرت محمصطفی سان اللہ کی صدافت کے اعلان کئے اوراس جرم میں اور محض اس جرم میں ان

ان کے وصل کی لذت سے محروم ہیں''۔

انطبات طاهر،خطبات عيدين صفحه 605 تا606

## تشکول میں بھر دے جومرے دل میں بھراہے

جو دَرد سِكة ہوئے حَرفول میں ڈھلا ہے شاید کہ یہ آغوشِ جُدائی میں پلا ہے غُم دے کے کے فکر مریض شب غم ہے یہ کون ہے جو درو میں رس گھول رہا ہے یہ کس نے مرے درد کو جینے کی طلب دی ول کس کے لئے عمر خضر مانگ رہا ہے ہر روز نے فکر ہیں ، ہر دُب ہیں نے غم یا رہ سے مرا ول ہے کہ مہمان سرا ہے ہیں کس کے بدن ویس میں یابند سلاسل يرديس ميں إك رُوح كرفتار بلا ہے کیا تم کو خبر ہے رہ مولا کے اسیرہ! منم سے مجھے إك رشتر جال سب سے سوا ہے آ جاتے ہو کرتے ہو ملاقات شب و روز یہ سلسلہ ربط بہم صبح و مسا ہے أے تنگی زندان کے ستائے ہوئے مہمان وَا پُشُم ہے ، دِل باز ، در سینہ کھلا ہے

#### استاذى المكرم مسعود احمدخان صاحب وبلوي

عزیز القدر برادرم مکرم مولا نامجدالیاس منیر جماعت احمد یه پاکستان کان جری و دلیر اور قابل فخر مردان کاربیس سے
ایک ہیں جنہوں نے عظیم المرتبت بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے احمد یت یعنی حقیقی اسلام کی خدمت واشاعت کے
لئے راہ مولی میں زندگی وقف کی اور وقف کے نقاضوں کو نبھانے اور پورا کرنے میں کوئی کسراً مٹھانہ رکھی اوراس دوران پیش
آنے والے بڑے کھی اجتماع کو اور امتحانوں میں کمال صبر واستفامت کا مظاہرہ کر کے سرخروئی حاصل کرنے کی توفیق پائی۔
ان ابتلاؤں اور امتحانوں میں سب سے کڑا اور صبر آزما اِمتحان انہیں اس وقت پیش آیا جب ایک انتہائی سخت گیرفو جی
وکھیٹر کے عہد حکومت میں کسی خطایا تصور کے بغیر حض احمدی ہونے کی بناء پر انہیں ان کے متعدد ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار
کیا گیا اور طویل عرصہ تک انہیں قید و بندگی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔عدوشر برانگیز دکہ خیر ما در آں باشد کے مطابق
کیا گیا اور طویل عرصہ تک انہیں قید و بندگی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔عدوشر برانگیز دکہ خیر ما در آں باشد کے مطابق
راہوں میں پیش آنے والے مصاب و آلام اور صعوبتوں کو عین راحت جانا اور انہیں خندہ بیشانی سے برداشت کرکے
مذاکاری وجاں شاری کی درخشاں مثالیں قائم کر دکھا تھیں۔

بڑے ہے بڑا اور کڑے ہے کڑا امتحان پیش آنے پر بھی محتر م مولا نا محمد الیاس مغیر کے پائے ثبات میں ذرا بھر بھی لغزش نہ آئی اور اس کے دوران کو واستقامت کا نمونہ پیش کرنے کی سعادت ان کے حصہ بیں آئی۔ اِس سے بڑا ابتلاء کیا ہوسکتا تھا کہوہ جو اپنے باصفا و باوفا ساتھیوں سمیت کسی خطایا قصور کے بغیر قید و بندکی صعوبتیں خندہ پیشانی اور خوشد لی سے برداشت کررہے تھے ان میں سے بشمول محتر م مولا نا محمد الیاس مغیر دو معصوم و بے قصور احمد یوں کو بالآخر تختہ دار پر کھنچے جانے کا سراسر ظالمانہ تھم سنایا گیا۔ ان دونوں نے سزائے موت کے اس فیصلہ کو بھی اپنی خوش بختی سمجھتے ہوئے ولی بشاشت اور خندہ پیشانی سے سنا اور اپنے قا در مطلق مولی ہے کہا تو بہ کہا: سرتسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے

محترم مولا نامحمدالیاس منبراوران کے ساتھی محترم رانالغیم الدین صاحب کو پھانسی کی سزا کا حکم سنایا گیا تواپنے آقاسیدنا حضرت اقدس کمصلح الموعود "کارپیمنظوم ارشاد پیش نظرتھا

وشمن کوظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو سید در در ہے گا بن کے دَواتم صبر کرو وقت آنے دو سیخشق و وفا کے کھیت کبھی خوں سینچ بغیر نہ پنہیں گے اس راہ میں جان کی کیا پروا، جاتی ہے اگر تو جانے دو جہاں اُس زمانہ میں بیسیوں شہدائے احمدیت نے عشق و وفا کے کھیتوں کو اپنے خون مسینچ کران میں سرسبز وشاداب

تم نے مری جلوت میں نے رَبُّ بھرے ہیں محم نے مری تنہائیوں میں ساتھ دیا ہے تم جاندنی راتوں میں مِرے پاس رہے ہو تم سے ہی مری نقرئی صبحوں میں ضیا ہے کس دِن مجھے تم یاد نہیں آئے گر آج كيا روز قيامت ہے! كه إك حشر بيا ہے یادوں کے مُسافر ہو خَمنّاؤں کے پیکر بھر دیتے ہو ول ، پھر بھی وہی ایک خُلا ہے سینے سے لگا لینے کی حسرت نہیں مٹتی پہلو میں بٹھانے کی تڑے حد سے سوا ہے یا رَبِ یہ گدا تیرے ہی در کا ہے سوالی جو دان مِلا تیری ہی چوکھٹ سے مِلا ہے مم گشتہ اسیران رو مولا کی خاطر مت سے فقیر ایک وُعا مانگ رَہا ہے جِس رَه میں وہ کھوئے گئے اُس رَہ بیر گدا ایک تشکول کئے چلتا ہے لب پہ بیہ صدا ہے خیرات کر آب اِن کی رہائی مرے آ قا! تشکول میں بھر دے جومرے دِل میں بھراہے میں تُجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گاکسی سے میں تیرا ہوں ، تُو میرا خدا میرا خدا ہے ( كلام طاهر ،صفحه ٦٣ ـ ١٥ جديدايد يشن)

## مقدمه ع مختلف مراحل ایک نظر میں

﴿ 26/ اکتوبر 1984ء: نمازِ فجرے پہلے احمد یہ مجدوا قع مشن چوک ساہیوال پرایک مقامی مدرسہ'' جامعدرشید یہ''
اور پولی ٹیکنیکل کالج کے اساتذہ اور طلبہ نے ہلتہ بول کرم مجد کے باہر اور اندر سے کلمہ طیبہ اور قرآنی آیات نیلے پینٹ سے
مٹائیں، یہ برش اور پینٹ اپنے ساتھ لائے تھے۔خود حفاظتی اقدام کے طور پر خادم ومحافظ محجد مکرم رانا نعیم الدین
صاحب کی فائزنگ سے دوجملہ آورموقع پر ہلاک ہوگئے۔

﴾ أى روزسا ہيوال كے تھاندا ہے ڈويژن ميں گيارہ احمد يوں كے خلاف قبل كامقد مددرج ہوا اورسات افراد كو دھوكد ہے تھاند لے جا كرگر فباركرليا۔

ہے۔ 97 رنومبر 1984ء: پولیس نے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کھل ہونے پر جوڈیشل ریمانڈ پرجیل بھیج دیا۔ ﷺ 16 فروری 1985ء: ملٹری کورٹ نمبر 62 (ملتان ) نے ساہیوال میں مقدمہ کی ساعت شروع کی تاہم بعدازاں ہمیں ملتان منتقل کرواکر 2 رمار چ کو جملہ گرفتاران پر دفعہ 302 کے تحت اقدام قبل کی فروجرم لگا کر 4 جون 1985ء تک مقدمہ کی ساعت کی۔

ہے۔ 16 جون 1985ء: ملٹری کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ایک ملزم چو ہدری اسحاق صاحب کورہا کیا جائے اوردو (محمد الیاس منیراور رانا فیجم الدین ) کوسز اے موت اور ہاتی چار ملز مان کوسات سات سال قید کی سز انحیں دی جا تیں۔ کے 8 راکتو بر 1985ء: پنجاب کے گورنر اور مارشل لا ایڈ منسٹریٹر جزل غلام جیلانی خان نے ملٹری کورٹ کا فیصلہ نظر ثانی کے لئے واپس بھجوادیا تا کہ قانونی سقم دور کئے جا تیں کیونکہ جملہ آوروں نے مسجد کے اندر آ کرکلمہ طبیبہ اور قرآنی آیات مٹائی تھیں جس پر رانا فیجم الدین صاحب نے اپنے دفاع کے لئے گولی چلائی۔ اس لئے مقدمہ دفعہ 302 کی بجائے

ا کے 21 راکتو بر 1985ء: ملٹری کورٹ نے نظر ثانی کرتے ہوئے سزاؤں کو کم کرنے کی بجائے اُن میں اضافہ کردیا پھانسی والوں کو بھاری جرمانے بھی کردیے اور دیگر چاروں کی سزاعمر قید تک بڑھانے کے ساتھ جرمانے بھی کردیے۔ کے 15 فروری 1986ء: صدریا کتان اورفوجی ڈکٹیٹر جزل ضیاء الحق نے فوجی عدالت کی اِن سزاؤں کی توثیق کی اور اسیران کو بیسزائیں اُس وقت سنائی گئیں جب مارشل لااُٹھ جانے کے بعد مذکورہ فوجی علاالت تحلیل ہوچکی تھی۔ سدا بہار کھیتیاں اُگا دکھا نمیں (اورعشق و وفا کے کھیتوں کواپنے خون سے سینچنے کا پیسلسلہ تا حال جاری ہے) وہاں محترم مولانا محدر الیاس منیراور محترم رانا نعیم الدین نیزان کے دیگر ساتھی بھی علی التر تیب سزائے موت اور سزائے عمر قید کا حکم س کر جانوں کی قربانی دینے اور سزائے قید بھگننے کے لئے اپنے دل میں تیار ہو گئے ۔ بے خوف ہوکر انہوں نے تواپنے عزم کے رو سے اپنی جانیں اپنے رب کے حضور پیش کردیں اور اس طرح اپنے عزم مصم کو پورا کر دکھا یا ۔ لیکن ان کی تا تاسید نا حضرت اقدس مصلح موعود ڈنے اپنے اُس تفصیلی ارشاد میں رہ بھی فرما یا تھا ۔

یر خرخ تہبارے سینوں کے بن جانجی گر مظب چن اُس دن ہے قادرِ مطلق یار مرا، تم میرے یار کو آنے دو جو سیح مومن بن جاتے ہیں موت بھی اُن سے ڈرتی ہے تم سیح مومن بن جا و اور خوف کو پاس نہ آنے دو انہوں نے اپنے آقا کے ارشاد کی رُوسے خوف کو اپنے قریب بھی نہ پھٹلنے دیا۔ چنا نچہ وہ دن بھی آیا کہ ان کا قادر مطلق خدا ان کی مدد کو آپنی اور ان کے سینوں کے زخم واقعی رفتک چن بن گئے اور دارورس کی موت جو لیحہ بہلحہ قریب آتی محسوس موربی تھی خود ان سے ڈر کر بھا گ کھڑی ہوئی۔ اُن کے قادر مطلق خدا نے سیدنا حضرت خلیفۃ اُس الرائح رحمہ اللہ تعالی کو ایک روزیائے صادقہ کے ذریعہ بیہ بشارت دی کہ موت ان دونوں سیچ مومنوں سے ڈر کر بھاگ جائے گی اور وہ ایک دن این سیح ساتھیوں کے ساتھوں کے ساتھوں کی ایک رحمہ اللہ تعالی کو ایک موت این دونوں سیح مومنوں سے ڈر کر بھاگ جائے گی اور وہ ایک دن این سیح ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کی ایک رحضور سے آلئے خوالیاس منیر نے تفصیل سے اپنی اس کتاب میں کھا ہے بالآخراییا ہی ظہور میں آیا۔

عزیز القدر محر مولانا محمد الیاس مغیر نے اپنی اس کتاب میں ان کے خود اسپر راہ مولی بننے ، قید و بندکی صعوبتیں جھیلنے اور دارور من تک رسائی کی نوبت آنے کا قطعی امکان پیدا ہونے اور حسب بشارت الہی بالآخر قید سے رہائی پانے کے واقعات اور اس ضمن میں ہونے والے غیر معمولی الہی تصرفات کے ایمان افر وز حالات و واقعات کو بہت پڑا تر انداز میں بیان کرکے جماعت احمد میر کی آئندہ نسلوں کی رہنمائی کے لئے انہیں محفوظ کر دکھایا ہے تا کہ وہ بھی ان راہوں پر چلنے کا عزم وحوصلہ اپنے اندر پیدا کر کے زندوں کے پھیلائے ہوئے اندھیرے ہمیشہ کے لئے نابود ہوجا تیں اور حق کے ساری دنیا میں پورے طور پر غالب آنے سے کر ہ ارض کا چیہ چپہا پنے رب کے نورسے چک اُٹھے۔

صاحب کتاب نے تو راہِ مولی میں پیش آنے والے ایمان افروز واقعات تحریر کرکے اپنا فرض ادا کردیا۔ احباب جماعت اور بالخصوص نئ نسلول کے نوجوانوں کا پیفرض ہے کہ وہ ان ایمان افروز واقعات کو ذوق وشوق اور عقیدت وارادت ہے پڑھیں۔ بیدواقعات ان کے لئے اشاعتِ حق اور خدمت وفدائیت کی راہ میں خودا پنے جو ہر دکھانے اور نئی منزلیس کے کرنے میں مہمیز کا کام دیں گے۔ انشاء اللہ العزیز وباللہ التوفیق۔ من میکمہر کی مدر مرم ہوری کا کام دیں گے۔ انشاء اللہ العزیز وباللہ التوفیق۔ منہ محروا میردم مرم ہوری

الله الماليات

سانحهسا هيوال

ين منظر

🖈 اصل وا قعه

اقعہ کے بعد کے چند گھنٹے

ہ 14 فروری 1987ء: صدر پاکستان نے ہماری طرف سے دائر کردہ نظر ثانی کی پٹیشن رد کرتے ہوئے فیصلہ بحال رکھااورا سے ساہیوال جیل کو براہ راست بھجوادیا تا بھانی جلدی دی جاسکے۔

ﷺ 18 فروری 1987ء: لا ہور ہائی کورٹ نے ملٹری کورٹ اور صدر کے حکم کے خلاف رٹ پٹیش ساعت کے لئے منظور کی اور پھانسی کی سزا پڑل درآ مدروکتے ہوئے حکم امتناعی جاری کیا تا ہم رٹ پٹیشن کی ساعت سالہا سال تک سرد خانہ میں پڑی رہی۔

۱۲ اللہ 1988ء: پھانی کا تھم جاری کرنے والانمرود وقت ضیاء لحق مرد خدا حضرت خلیفۃ آسے الرابع رحمہ اللہ کی طرف ہے دیۓ گئے مباہلہ کے چینے کے نتیجہ میں اپنی ہی آ گ میں جل کر خائستر ہوگیا۔

ہے 7 ردسمبر 1988ء: ملک بھر میں عام انتخابات کے بعد برسراقتد ارآنے والی پیپلز پارٹی کی سر براہ محتر مدیے نظیر بھٹو سے اللہ تعالیٰ نے ایسااقدام کروایا کہ اس کے نتیجہ میں اسیران کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل ہوگئی۔

ہے۔ 1942ء: لا ہور ہائی کورٹ نے اسیرانِ ساہیوال کی رٹ پٹیشن کی ساعت کے بعدر ہائی کا تھم جاری کیا۔ ﷺ 20 مارچ 1994ء: بروز اتوار ہم اسیران ساہیوال، فیصل آ باداورراولپنڈی کی جیلوں سے رہا ہو کرر بوہ پہنچ جہاں دارالضیافت میں محترم صاحبزادہ مرز امنصور احمد صاحب امیر مقامی اور ناظر اعلی صدر انجمن احمد یہ پاکستان ربوہ کی سرکردگی میں ہزاروں احباب وخواتین نے اِستقبال کیا، الجمد للہ۔

## راہ مولیٰ کے اسیروں کی سرگزشت

تاریخ اسلام میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کا نام نامی سنہری حروف میں رقم ہے۔ آپ وہ اولین نوجوان صحابی ہیں جنہوں نے مکہ کی ایک نواحی گھاٹی میں چیپ کرنماز پڑھنے والے معصوم مسلمانوں پرمشر کین مکہ کے اجا نگ حلہ کے وقت اونٹ کی ایک ہڈی سے ایک جملہ آورکو مارگرا یا تھا۔ آپ کو بیٹخر بھی حاصل ہے کہ اسلام کی راہ میں سب ہے پہلا دفاعی تیر چلانے کی سعادت آپ کوئی نصیب ہوئی ای خرین کے اس دور میں آنحصور سال اللہ کے پیارے مہدی علیہ السلام کی جماعت ہے شمنی رکھنے والے جب آپ کے عالمگیرمشن پرحملہ آور ہوئے اور اُن کی جماعت کو مٹانے کے مذموم عزائم پورے کرنے کے لئے طرح طرح کی شرمناک کارروائیاں کرنے لگے حتی کہ کلمہ طیب کی ب حرمتی کرنے ہے بھی گریزنہ کیا تواولین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آخرین نے بھی کلمطیبہ کی حفاظت کی خاطر بے مثال جرأت واستقامت كامظامره كيا اوراس راه ميس بشارمثالي قربانيال پيش كرتے موئن تاريخ رقم كى - بهت سے اس راہ میں جیلوں میں دھکیلے گئے اور مرتوں قید وہند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ کتنے ہی کلمہ کی خاطر ماریں کھاتے ہوئے اپنے عشق کا اظہار کرتے رہے۔ کلمہ طبیری بے حرمتی کرنے والوں کے مقابلہ میں سینہ پر ہو کر حفاظت كرنے اوراس كے نتيجه ميں متازرنگ ميں قرباني پيش كرنے كى بيغير معمولى سعادت جماعت احمد بيسا ہوال كے خادم مسجد محترح رانانعیم الدین صاحب کے حصتہ میں بھی آئی۔ بیوا قعداُس وقت پیش آیا جب بدنام زمانداَ حراری مولویوں نے اپنے پچاس ساٹھ چیلوں کے ساتھ حملہ کر کے مسجد احمد میرسا ہیوال کی پیشانی پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ، آیات قرآنیاور احادیث نبویدکومٹانے کی نایاک جسارت کی مسجد میں داخل ہوکر اُودھم مجایا اور اس کی بےحرمتی کی۔ جب اُنہیں ایسا کرنے ہے روکا گیا تو بھراہؤا ہے ججوم اور بھی مشتعل ہو گیا۔ چنانچہ اِس نازک صورت حال میں خادم مسجد را ناصاحب موصوف مسجد کے محافظ کی حیثیت سے اپناحق دفاع استعال کرنے پر مجبور ہو گئے جس کے نتیجہ میں حملہ ور ' مجاہدین' میں ہے دوموقع پرہی ڈھیر ہو گئے۔

اِس سانحہ کے نتیجہ میں راقم الحروف سمیت جماعت احمد میسا ہیوال کے حسب ذیل گیارہ اَفراد کے خلاف ایک سرتا پا جھوٹا مقدمہ پولیس میں درج کروادیا گیا:

المدالغابه في معرفة الصحابة كرسعد بن ما لك"

جس طرح بہت ی گرمی کے بعد آسان پر چھوٹے چھوٹے کلڑے بادل کے نمودار ہوجاتے ہیں اور پھروہ جمع ہوکرا یک تہ بتہہ بادل پیدا ہوکر میکد فعہ برسنا شروع ہوجا تا ہے۔ایہ ہی مخلصین کے دردناک تضرعات جواپنے وقت پر ہوتے ہیں رحمت کے بادلوں کو اُٹھاتے ہیں اور آخروہ ایک نشان کی صورت پر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔غرض جب سی مردصادق ولی اللہ پر کوئی ظلم انتہا تک پہنچ جائے تو سمجھنا چاہئے کہ اب کوئی نشان ظاہر ہوگا۔

ہر بلاکیں قوم راحق دادہ است (رازحقیقت، روحانی خزائن جلد ۱۵ سفحہ ۱۵۷)

ا کرم ملک محمد وین صاحب، ریٹائر ڈانسکٹر پولیس ۲ کرم رانانعیم الدین صاحب، خادم مسجد ساہیوال سے مکرم چو ہدری محمد اسحاق صاحب، نمبر دار ملک محمد میں جو ہدری محمد اسلامی اللہ ووکیٹ ۲ سامیوال ۲ سامیر مارم دیتار سامیر البیاس منیر، مربی سلسله سامیوال ۱ سامیر البیاس منیر، مربی سلسله سامیر سامیر سامیر البیاس منیر، مربی سلسله سامیر سامیر سامیر سامیر سامیر سلسله سامیر سامیر

اِس مقدمہ کی ساعت مارشل لاء کی ایک خصوصی عدالت نمبر 62 ملتان نے کی۔ اِس عدالت نے اوپر کے اشاروں' کی افتہ میں میں ایک بھیانہ فیصلہ کیا جے آمر وقت جزل محمد ضیاء الحق نے بطور خاص اپنے و شخطوں کے ساتھ نافذ کرنے کا اعلان کیا مگروہ اس فیصلہ پر عمل درآ مد کی حسرت لئے ذات ور سوائی کے ساتھ راہی ملک عدم ہؤ ااور ہم ، جنہیں پیارے آتا نے اسپرانِ راومولی' جیسا پیار اخطاب عطافر ما یا تھا، باعزت بری ہوکر اپنے گھروں کولوٹے ، الحمد للہ علی ڈ لک۔ آتا ندہ صفحات میں قارئین کی خدمت میں اُن دس سالوں پر محیط امتحان و ابتلاء کی سرگزشت پیش کی جارہ ہی جس میں سے جماعت احمد بید نکورہ بھیانہ فیصلہ کے نتیجہ میں گزری۔ اُمید ہے قارئین تمام اسپران راومولی کیلئے دعا کرتے میں سے جماعت احمد بید نکورہ بھیانہ فیصلہ کے نتیجہ میں گزری۔ اُمید ہے قارئین تمام اسپران کے لئے بھی جن کی رومیں دیس بیا بینر سلاسل شیے اور ان کے لئے بھی جن کی رومیں دیس بدیس گرفتار بلاتھیں۔ رَبَّهَا تَقَبَّلُ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِینَ عُل اُعَلِیْمُ، آمین۔

سانحة ساميوال كالبس منظر

اس سانحد کا لیس منظر بننے والے واقعات کا آغاز شیک چھ ماہ پہلے ہؤا جب 26 را پریل 1984ء کونمر وو وقت جزل ضیاء الحق نے جماعت احمد مید کواپئی وانست میں کلمل طور پرختم کردینے کیلئے ایک نہایت بھیا تک اور ظالمانہ کارروائی کیا۔ اُس نے تعزیرات پاکتان میں ترامیم کرنے کی غرض سے آرڈینس نمبر 20 جاری کیا جسے امتناع قادیا نیت آرڈینس کا نام دیا گیا۔ اس آرڈینس کے تحت پاکتان میں بسنے والے تمام افرا وجماعت احمد یہ پرزبانی بحریری یا تصویری کسی بھی طرح اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی ظالمانہ پابندی لگا دی گئی اور اس کے ساتھ واسلامی شعائر کا استعال بھی اُن کے لئے جرم قرار دے دیا گیا اور خلاف ورزی کرنے والے کے لئے تین سال تک قید با مشقت اور جرمانہ کی سزامقرر کردی گئی۔

اس آرڈیننس کے نتیجہ میں جہاں جماعت احمد بیکواصحابِ کہف کی داستان دُہراتے ہوئے قانونی گرفت سے بیخے کی

غرض سے احتیاط کی غیر معمولی فصیل میں محصور ہونا پڑا وہاں پاکتان کے ملّا نوں کو جماعت کے خلاف اپنی مفسدانہ کارروائیاں تیز کرنے کی نہ صرف چھوٹ لگئی بلکہ حکومت کی جانب سے ان کی تعلم کھلا پشت پناہی بھی کی جائے لگی۔ جلہ جلہ ایسے واقعات ہونے گئے کہ احمد یوں کی مسلمانہ حرکات سے اسلام کے نام نہاد ٹھیکہ دار ملّانوں کی وَل شکن کے نام پر تھانوں میں افرادِ جماعت احمد یہ کے خلاف سراسر جھوٹے مقدمات درج ہونے گئے ہے رہیٹ کھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رقیبوں نے رہیٹ کھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اِس زمانے میں

رفتہ رفتہ اِن ملاؤوں کی چیرہ وَستیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ انہوں نے احمد بیہ ساجد کی پیشانیوں پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ کو بھی مٹانا شروع کردیا۔ اس فتنہ پردازی کے آغاز میں گوجرانوالہ اور چنیوٹ میں پے در پے ایسے وا قعات ہوئے۔ پولیس کوشکایات کی گئیں مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ اِن دوشہروں کے بعد ساہیوال میں بھی الیی ہی نا پاک حرکت کا منصوبہ بنایا گیا جس پرعمل در آمد کی ذمہ داری ساہیوال میں قائم بدنام زمانہ احرار یوں کے ایک مدرسہ جامعہ رشید ہے کے خلقاؤ گھم" نے سنجالی۔ پہلے تو وہ ہمارے علاقہ کے تھانیدار صاحب سے ملے اور ان سے مطالبہ کیا کہ معجد احمد ہیے کے کمہ طیبہ مثایا جائے مگرانہوں نے دوٹوک جواب دیتے ہوئے انہیں کہا:

"اگر میں نے وردی پہنی ہوئی ہے تو کیا میں اِ تناہی کا فر ہو گیا ہوں کے کلمہ مثاتا پھروں؟"

سے بات تھانہ A ڈویژن کے ایس ای اوانسپٹر قاضی ایاز احمد صاحب نے 26 ستمبر 1984ء کی رات راقم الحروف کی موجود گی میں امیر صاحب اور بعض عہد بدارانِ جماعت سامیوال سے با تیں کرتے ہوئے خود بتائی تھی۔ اُس روزعشاء کی نماز کے بعد ایک احمدی نوجوان میر بے پاس آیا اور اطلاع دی کہ آج رات مسجد پر حملہ ہونے والا ہے۔ ہمارے اس احمدی نوجوان کو بیخبراس کے ایک دوست نے دی تھی جوجامعدر شید ہوئے پاس ہی واقع شیکنیکل کالج میں پڑھتا تھا۔ جامعہ رشید بیدوالے فساد فی الارض کے'' کارخیز'' میں اِس کالج کے طلبہ کو بھی شامل کرلیا کرتے تھے۔ ہمارے احمدی نوجوان کا وہ دوست اُس رات جامعہ رشید بید میں منعقد ہونے والی اُس کا نفرنس میں موجود تھا جہاں اِس تملہ کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ میں نے یہ اِطلاع امیر جماعت سامیوال محتر م ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب تک اُسی وقت پہنچائی تو انہوں نے فوری طور پر ایس فی صاحب کو آگاہ کردیا۔ پھر کہا تھا، ایک گھنٹہ کے اندرا ندر پولیس کی بھاری نفری ہماری مسجد کے سامنے پہنچ گئی۔ اِس اثناء میں بہت سے مقامی احباب جماعت بھی مسجد میں جمع ہوگئے۔ اس موقع پر تھا نیدار موصوف سامنے پہنچ گئی۔ اِس اثناء میں بہت سے مقامی احباب جماعت بھی مسجد میں جمع ہوگئے۔ اس موقع پر تھا نیدار موصوف بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دیر تک مسجد میں رہا ورمولو یوں کی اِن حرکات پر اظہا ہونیال کرتے رہے۔

اُس رات بقیناً اُن لوگوں کو مجد کے باہر پولیس کی موجودگی کاعلم ہوگیا ہوگا چنا نچہوہ تملہ کرنے نہیں آئے۔اس کے چندروز بعد تک مسجد کے سامنے پولیس کا پہرہ رہا مگر آ ہتہ آ ہتہ ڈیوٹی کرنے والے سپاہیوں کی تعداد میں کمی ہوتی گئ اور ٹھیک ایک ماہ بعد 26 / اکتوبر کو جب مسجد پر حملہ ہوا تو اُس وقت بیڈیوٹی کاغذی کارروائی کے طور پر ہی رہ گئے تھی اور اُس دن ہمارے خدام کے سواکوئی بھی پہرہ پر نہ تھا۔

#### مسجد پرحمله ہو گیا!

خاکسار 25 مراکتو برکورات دی ہے کے قریب حضرت سے موعود علیہ السلام کی ایک کتاب کا مطالعہ کر کے سویا۔ میرابیٹا عزیز م طارق الیاس جومیر ہے ساتھ سویا ہوا تھا علی الصبح اچا بنک جاگ اُٹھا۔ میں نے اُسے اس کی والدہ کے ساتھ لٹاویا ورخود وضوکر کے نوافل اداکر نے لگا۔ قریباً پونے پانچ ہج فجر کی اذا نوں کا سلسلہ شروع ہوگیا تو میں بستر پر آ کر لیٹ گیا اورغزیز م طارق کو اپنے ساتھ پھر لٹالیا تا کہ میری اہلیہ میرے مجد میں جانے سے پہلے نماز پڑھ لے۔ چنانچہ وہ اُٹھیں اور وضوکر کے نماز فجر اداکر نے لگیں۔ اِس دوران میں یک لخت ایک زبر دست دھا کہ کی آ واز آئی۔ میں نے بستر سے اور وضوکر کے نماز فجر اداکر نے لگیں۔ اِس دوران میں یک لخت ایک زبر دست دھا کہ کی آ واز آئی۔ میں نے بستر سے اُٹھتے ہوئے طارق کو پرے کیا تو وہ رونے لگ پڑا، جس پراسے تھپھپایا۔ اِسے میں اہلیہ نے سلام پھیر کرعزیز م طارق کو پرے کیا تو وہ رونے لگ پڑا، جس پراسے تھپھپایا۔ اِسے میں اہلیہ نے سلام پھیر کرعزیز م طارق کو پرے مندسے جو پہلا بے ساختہ فقرہ لکا وہ تھا:

#### "مسجد پرحمله ہو گیاہے"

اورساتھ ہی میں مسجد جانے کے لئے دوڑا۔ میں اپنی مکان کے کمروں میں سے بھا گتے ہوئے گزرر ہاتھا کہ ایک اُور زور دار دھا کہ کی آ واز سنائی دی۔ جب میں اپنی بیٹھک کا دروازہ کھول کرمسجد کے حمن میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ محترم رانا تعیم الدین صاحب بڑے جلال سے للکاررہے ہیں:

#### ° کون ہوتم کلمہ مٹانے والے؟ کہاں ہوتم کلمہ مٹانے والے! وغیرہ۔

میں نے اس سے پہلے بھی راناصاحب کواردو بولتے نہیں سنا تھااوروہ بھی الی کڑک دار آ واز میں کہ گو یا سارے ماحول پر چھائے ہوئے تھے۔ بیصورت حال میرے لئے غیر معمولی تھی کیونکہ اُس وقت تک ججھے علم نہ تھا کہ ہوا کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ ڈیوٹی دینے والے خدام راناصل حب کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑے تھے جومبحد کے حق میں کھاتا تھا۔ ان کے علاوہ ججھے اور کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی راناصاحب اسی طرح للکارتے ہوئے مجد کے ہال میں داخل ہوگئے کہ کہاں ہوتم کلمہ مٹانے والے؟ چند ثانیوں کے بحد ایک اورز ورداردھا کہ کی آ وازنے ماحول کو مزید خوفز دہ کردیا اور ساتھ ہی چند آ دمی مسجد کے ثالی حصہ میں بنی ہوئی وضووالی جگہ میں سے نکل کر دُم د باکر بیرونی دروازے کی

طرف بھا گتے ہوئے نظر آئے۔ ابھی تک بچھے پچھ بھونہ آئی تھی کہ بیسب پچھ کیا ہورہا ہے چنا نچہ مبحد کے احاطہ میں کھڑے خدام اُن بھا گنے والوں کے بیچھے بیچھے باہر نگاتو میں بھی ان کے ساتھ ہی مجد سے باہر چلا گیا اور اُن حملہ آوروں کومٹن چوک کی طرف بھا گتے ہوئے ویکھا جو پچھ فاصلے پر ہوٹلوں کے قریب کھڑے رکشوں میں سوار ہوکر غائب ہوگئے۔ میں نے صورت حال کو بیچھنے کی کوشش میں ماحول کا جائزہ لیا تو مجھے مجد کے بیرونی دروازے کے بالکل سامنے سڑک کے عین کنارے پرایک آدمی گرا ہوانظر آیا جو کراہ رہا تھا۔ اس دروازے کے او پروالے حصہ پرنظر پڑی تو کلمہ مٹا ہوا تھا۔ اندر آیا تو مجھے کے اندرونی درواز وں کی بیشانیوں پر لکھا ہوا کلمہ طیبہ اور آیا ہے قرآنہ بھی مٹی ہوئی دکھائی دیں اور عین اِن مٹی ہوئی آیا ہے کے نیچ مجد کے شالی دروازے کے سامنے فرش پرایک نوجوان چاروں شانے دکھائی دیں اور عین اِن مٹی ہوئی آیا ہے کے بیچ مجد کے شالی دروازے کے سامنے فرش پرایک نوجوان چاروں شانے دراصل مجد پر حملہ آور ہوئے تھے۔

دراصل مجد پر حملہ آور ہوئے تھے۔

#### واقعه كي تفصيلات لمحد بهلحد!

خاکسارتو فائرنگ کی آ وازس کر اِس واقعہ کے آخری کمحات میں موقع پر پہنچا تھا تا ہم وہاں پر موجود خاکسار کے اسیر ساتھیوں نے جو کچھ بعد میں بتایااس کی روشنی میں جملہ حالات کچھ یول رونما ہوئے:

نماز فجر سے بہت پہلے محتر مرانا فعیم الدین صاحب اُسٹے اور معبد کے بیرونی گیٹ کے سامنے ڈیوٹی پرموجو وعزیزان ماہد منظور صاحب ،عبدالقد برصاحب اور محمد نثار شاہد صاحب کے پاس آ کر چار پائی پر بیٹھ گئے۔ اُس وقت ماہد منظور صاحب کہنے گئے کہ اب صبح ہوگئ ہے اس لئے بیس تو چاتا ہوں اور وہ گھر چلے گئے۔ باقی دونوں خدام کے ساتھ باتوں صاحب کنے کہ اب صبح ہوگئ ہے اس لئے بیس تو چاتا ہوں اور وہ گھر چلے گئے۔ باقی دونوں خدام کے ساتھ باتوں کے دوران رانا صاحب نے اچانک ویکھا کہ پچھ لوگ معجد کی سڑک کے دائیں طرف سے اور پچھ باعیں طرف سے آرہے ہیں۔ بیلوگ معجد سے پچھ فاصلہ پر آ کر اُسٹے والے رکشاؤں سے اُنڑے جھے اور معجد کے قریب پڑنچ کر اکھٹے ہوگئے۔ بید کھی کررانا صاحب چو نئے اور اپنچ بربی بناء پرصورت حال بھانپ گئے اور فوری طور پر معجد کے اندرواقع اپنے گئے مرفد پر اس تعلی میں سے چندا لیک نے بیٹ مرفد پر اِن تملہ اور عبدالقد پر کوا ہے باز دوئ سیں جاڑ لیا اور ان کی باقی ساتھوں نے معجد پر دھاوا بول دیا۔ پہلے مرفد پر اِن تملہ آوروں نے ایک دوسرے کے کندھوں پر چڑھ کر معجد کے بیرونی دروازے کی پیشانی پر کھے کہ طیبہ لاآلہ آلا آلا اللہ محقد ڈرٹنسؤ کی اللہ پر برش کے ساتھ رنگ بچھر دیا۔ اس کے بعد بی تملہ آور معجد کے اندر داخل ہو گئے جہاں صحن میں مصرف ایک بی بلب روشن تھا کیونکہ اُن دنوں معجد کے بال میں مرمت کی وجہ سے بکی کا طار انظام معظل تھا۔

احاط معجد میں داخل ہونے کے بعد سے حملہ آ ورمعجد کے صحن اور بال میں داخل ہو گئے اور یہال بھی ایک دوسرے کے کندھوں پرسوار ہوکر درواز وں کی محرابوں پر ککھی ہوئی مقدس تحریریں مٹانے لگے۔اس پررانا صاحب موصوف نے انہیں بازر کھنے کی کوشش کی مگر بچرے ہوئے میدمضداور بھی مشتعل ہو گئے۔ اِس پرمحترم رانا صاحب نے اپنی لأسنسی بندوق سے ہوائی فائر کیا کہ شایدای طرح بداوگ ڈر کر باز آجا عیں (بدوہی فائر تھا جس کی آواز جھے سب سے پہلے ا پنے کمرے میں سنائی دی تھی ) کیکن اپنی ندموم حرکت ہے باز آنے کی بجائے ان کے لیڈر نے نحر ولگا یا کہ'' ڈرومت، ید بٹانے ہیں اور آ گے بڑھ کرا ہے بکرلؤ'۔ چنانچہ اس صورتحال میں محترم رانا صاحب کوا بنے دفاع میں بندوق سیدھی كركے فائر كرنا پڑا۔ (بيوبى فائر تھاجس كى آواز ميں نے گھر ہے مسجد كى طرف بھا گتے ہوئے گھر ميں ہى تئ تھى ) إس کے نتیجہ میں ایک حملہ آور ڈھیر ہو گیا جس پران میں بھگدڑ کچ گئی اور پچھمسجد کے اندر بھی چلے گئے۔ اِن کے پیچھیے پیچھیے رانا صاحب بھی انہیں للکارتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں اپنے گھرے سے مسجد کے صحن میں داخل ہوا تھا۔مسجد کے اندرجا کرانہوں نے شالی جانب والی کھڑ کیول میں سے دیکھا کہ چند حملہ آوران کے میس سامنے وضووالی جگہ پانی کی ٹینکل کی اوٹ میں چھیے ہوئے ہیں توانہوں نے کھڑکی میں سے ایک اور فائر کردیا (بدوہی تیسرا فائر تھا جس کی آواز میں نے مسجد کے محن میں پہنچنے کے بعد تی تھی )اس پروہ تین چار حملہ آور باہر کی طرف بھا گے تھے جنہیں میں نے بھی دیکھا تھا۔ وہ مقتول جس کی چھاتی میں فائر لگا تھااور مسجد کے سامنے سڑک کے کنارے گر کر ٹھنڈا ہو گیا تھا، ا نہی میں شامل تھا، علاوہ ازیں ایک اُور حملہ آور بھی زخی ہوا جسے بیلوگ رکشامیں ڈال کراپنے ساتھ لے بھا گے، بیزخی چنددن کسی میپتال میں زیرعلاج رہنے کے بعد چل بسا۔ چونکہ ایف آئی آرمیں صرف چھافراد کے مسجد جانے کا ذکرتھا، اس لیے انہیں اس شخص کی موت کو بھی چھپا نا پڑ گیا بلکہ اس کی بھنک تک کسی کان میں پڑنے نہ دی گئی۔

ان جملہ آوروں کے بد إرادوں کے متعلق ایک شہادت بھنڈاری چوک کے قریب چارہ کی دکان والے نے یوں دی
کہ بدر کشے پہلے اِس چوک میں کونے پرواقع محترم قاضی نثار احمد صاحب کے گھر کے سامنے رُکے توکسی نے اس گھر کی
طرف اشارہ کیا جس پردوسرے نے کہا کہ نہیں پہلے اُدھر مارلو پھر إدھر آئیں گے۔ گویاان کے اِرادے اُس سے کہیں
بڑھ کرتھے جووہ کریائے۔

واقعه کے بعد چند گھنٹے

اس خوفناک صورت حال میں خاکسار نے ڈیوٹی پر موجود خدام میں سے عزیزان محمد حاذق رفیق اور محمد ثارکو مسجد کے بالکل قریب رہائش پذیر مرم میاں محمد عاشق صاحب (مرحوم) جو جماعت کے جزل سیکرٹری بھی تھے، کی طرف بھیجا کہ

محترم امیرصاحب کوفوری طور پر بذر بعد نون اطلاع کی جاسکے۔عزیزم عبدالقدیرکواُن کے گھرواقع حسین بخش کالونی بھی ا بھیجوادیا اورخودوہاں اکیلارہ گیا کیونکہ مکرم رانا صاحب بھی اپنے مکان میں جاچکے تھے۔اُس لمحہ میں نے رانا صاحب سے ملنا ضروری سمجھاچنا نچہ میں نے مسجد کا بیرونی دروازہ اندر سے بند کرکے مکرم رانا صاحب کے گھر کا دروازہ کھٹا تھایا۔ بچھ دیر بعدرانا صاحب نے دروازہ کھولاتو آنہیں شخت گھبراہٹ کے عالم میں پایا کیونکہ قتل کی وجہ سے سارے ماحول پر سخت وحشت طاری تھی۔ اس پر میں نے گلے لگا کر اُنہیں حوصلہ دِلا یا۔ جھے خوب یا دہے کہ اِس موقع پر میرے منہ سے بالفاظ بے ساختہ نکلے:

#### " فکرنہ کریں،میری اور آپ کی آ زماکش شروع ہوگئی ہے"

بعد ازال میں نے اپنے گھر جا کر بیگم کو اس واقعہ کے بارہ میں مختصراً بتایا اور اُسے بچوں سمیت اپنے ہمایہ مکرم پروفیسر طفیل صاحب کے گھر بجواد یا اور خود مبحد کے حق میں دوبارہ آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کی نے دروازہ کھنگھٹایا۔ پوچھنے پرمعلوم ہوا کہ ملک منصورا حمد صاحب (مرحوم) نماز کے لئے آئے ہیں۔ میں نے فوراانہیں واپس بجوادیا تا کہ وہ قریب کے گھروں میں جا کراس واقعہ کی اطلاع کریں اور خود مبحد کے حق میں پڑی تملہ آور ' مجاہد'' کی نعش دعا تھیں مسجد کے حق میں پڑی تملہ آور ' مجاہد'' کی نعش دیکھ کر زبان کرتے ہوئے ٹیملئے لگا۔ اُس دوران میری بجیب کیفیت تھی۔ مسجد کے حق میں پڑی تملہ آور ' مجاہد'' کی نعش دیکھ کر زبان پر بار بار بیافقرہ آر با تھا'' کون ہیں یہ تیری تحریر مثانے والے!!''اُس وقت میں نے اِھیدنا الصِرَاطَ المُستَقیم کی دُعابڑی کو تا ہوں ہوں ہیں میں تھو ٹیلئے دکا اور وہ بھی میرے ساتھ ٹیلئے کی دوران میں جب ہم ایک دفعہ مہمان خانہ والے کمرے میں آئے اور باہرنظر پڑی تو وہاں چند پولیس والے اُس شخص کو اُٹھا کر چار پائی پرڈال رہے تھے جو باہر مجد کے سامنے گرکرا پنے انجام کو بیخی چکا تھا۔ وہ اُس کی نعش اُٹھا کر مشرق کی سمت لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد کی کار کا بارن سائی دیا ،مہمان خانہ کی کھڑی سے دیکھا تو سامنے محترم ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب امیر جماعت ساہیوال کی کار کھڑی تھی۔

محترم امیرصاحب نے مسجد میں داخل ہوتے ہی رانا تعیم الدین صاحب سے واقعہ کے بارہ میں مختصراً دریافت کیا اور فوراً ہی تھانہ اب قوراً ہی قوراً ہی ابکار موجود نہ تھا جے اس واقعہ کی رپورٹ کرتے۔ اس کے بعد امیر صاحب اور پجھا حباب مبال بھی اُس وقت ایسا کوئی اہلکار موجود نہ تھا جے اس واقعہ کی رپورٹ کرتے۔ اس کے بعد امیر صاحب اور پجھا حباب جہاں تھی محبد میں تشریف لے آئے۔ اس دوران میں پولیس کو بھی واقعہ کی اطلاع ہو چکی تھی اور تھوڑی دیر میں ڈی ایس پی صدر، نواز احمد صاحب اور ایس ایج اوتھانہ A ڈویژن قاضی ایاز احمد صاحب گارَد کے ساتھ یہاں پہنچ گئے۔

مجدین داخل ہوتے ہی ڈی ایس پی صاحب کی نظر مجد کے حن میں گر کر ہلاک ہوجائے والے کی نعش پر پڑی تو بے ساختدان کے منہ ہے السب اس پرہم میں ہے رانا صاحب آگے آئے اور بڑی دلیری سے کہا'' میں نے کیا ہے'' ۔ انہوں نے مزید پوچھا''کس بندوق سے؟ لاؤوہ بندوق!'' رانا صاحب نے بندوق لا کرالیں ایج اوکو پکڑا دی۔ ڈی ایس پی صاحب نے مزید پوچھا''لائسنس کہاں ہیں؟'' رانا صاحب نے الائسنس بھی لا کر ڈی ایس پی صاحب کو پیش کردیا۔ پھر پوچھا'' خالی کا رتوس کہاں ہیں؟'' رانا صاحب نے تین خالی کا رتوس کھی لا کر آئییں وے ویئے۔ پھر ڈی ایس پی صاحب نے تھا بندارصاحب ہیں؟'' رانا صاحب نے تین خالی کا رتوس بھی لا کر آئییں وے ویئے۔ پھر ڈی ایس پی صاحب نے تھا بندارصاحب ہیں؟'' آئییں وینی رانا صاحب نے تھا بندارصاحب ہیں؟' قرنورا الیکنی رانا صاحب کو گھر کو تالا لگا یا اور کسی تر دّ د کے بغیر فورا الیکنی رانا صاحب کو گھر کو تالا لگا یا اور کسی تر دّ د کے بغیر فورا الیکنی کا ڈی میں بیٹھ گے اور گاڑی میں بیٹھ گے اور گاڑی وہاں سے چلی گئی۔

اس کے بعدایس انکے اوصاحب نے مجھ سے تفصیلات پوچھیں تو میں نے بتایا کہ میں تو واقعہ کے وقت موجود نہ تھا بلکہ اس کاشورس کرآیا تھا۔اتنے میں عزیزم حاذق وہاں آ گئے تو قاضی صاحب نے اچیا نک انہیں سوالیدا نداز میں پوچھا کہ رات ڈیوٹی پرکون کون تھا؟ انہوں نے جواب دیا ''میں توسویا ہوا تھا اور بعد میں آیا تھا''۔ تاہم انہوں نے ڈیوٹی پر موجود دیگر خدام کے نام کلھوا دیئے۔ بیابتدائی رپورٹ ایس ایچ اوصاحب نے مہمان خانہ کے دروازے میں کھڑے ہوکرڈی ایس پی صاحب کی موجودگی میں کاسی۔ اِس کے بعد جب میں نے خدام کے نام دیکھے تو ماہد منظور کے بارہ میں بیوضاحت تکھوائی کہوہ وقوعہ سے پہلے ہی اپنے گھر چلے گئے تھے جسے قاضی ایاز صاحب نے نوٹ کرلیا۔اس کے بعد قاضی صاحب نے کہا کہ موقع پر موجود خدام کو بلوا یا جائے چنانچیا نہیں بلوانے کے لیے عزیز م عبدالقدیر اورعزیزم نثار کی طرف آ دمی بھجوا دیئے گئے۔اس دوران میں گھر گیا جہال میری بیگم مکرم پروفیسر طفیل صاحب کے گھر ہے واپس آ كر بچول كے لئے دودھ بنانے ميں مصروف تھى ،اس نے مجھے بھى ناشتہ كرنے كے لئے مجبور كيا تو چند لقمے لے لئے۔ اُس دفت میں نے بیگم کوآئندہ پیش آسکنے والے حالات کے حوالہ سے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ چند ماہ پہلے ربوہ میں معمولی ساوا قعہ ہوا تھا تو بالکل بے تعلق افراد کو بھی پکڑ لیا گیا تھا۔اب کم از کم مجھے توضرور پکڑیں گے لیکن گھبرانانہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اپنا بے حد فضل فرمایا اور میری بیگم کواس واقعہ کے نتیجہ میں پیش آنے والے طویل ابتلاء کے دوران غیر معمولی حوصلہ اور صبر واستقامت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق ملی جس کا اظہار واعتراف ہر کسی نے کیا۔سب سے بڑھ کر ید کہ حضور کے خطوط سے بینخوشکن خبر ملتی رہی کہ اللہ کے فضل سے طاہرہ شاندار صبر اور زبردست حوصلہ کا مظاہرہ کررہی ہے۔الحمد للدوجز اہااللہ احسن الجزاء۔

چندمنٹ بعد میں گھر سے واپس مبحد میں آیا تو ہمارے احمدی فوٹو گرافر مکرم حاجی حمیداحمد صاحب پولیس کی اجازت سے مبحد کے اندر پڑی نعش کی تصاویراً تارر ہے تھے۔اس کے بعد جمپتال لے جانے کے لیے نعش اُٹھائی گئی تو میں سیہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ:

﴾ مقتول کے دائیں ہاتھ میں ایک برش تھا جواُسی نیلے بینٹ سے تھڑا ہؤ اتھا جس سے کلمہ طیبہاور دیگر تحریرات مٹائی گئی تھیں ۔مزید حیران کن بات میرکہ باہر جا کر گرنے والے مقتول کے ہاتھ میں اُسی رنگ کا ڈبہ تھا۔

ہے مقتول کو گولیاں صرف سر میں گئی تھیں جبکہ فائر کے نشان نعش والی جگہ کے بالکل ساسنے مسجد کے درواز سے پرز مین سے صرف ایک میٹر اونچائی تک تھے۔ سوال بیر تھا کہ پھر گولیاں اس کے سر میں کیسے لیکیں؟ میں سجھتا ہوں کہ یہی وہ نوجوان تھا جو کندھوں پر چڑھ کر کلمہ مٹار ہا تھا جیسا کہ اس کے ہاتھ میں موجود برش سے بھی ثابت ہوتا ہے اور جب اندھیر سے میں یہاں بھگڈر مچی تو یہ نو جوان کندھوں سے نیچ گر پڑا ہو گا اور گرتے ہوئے اس کا سرکار توس کے پھر وں کی زومیں آ گیا ہو گا۔ اس طرح سے نقد پر اللی کا خاص نشا نہ وہ ہی دوشخص سے جواللہ کی غیرت کو جوش میں لانے والی اس سیاہ حرکت میں براہ راست ملوث تھے، ایک وہ جو کلمہ مٹار ہا تھا اور دوسراوہ جس کے ہاتھ میں رنگ کا ڈبھا اور فائر کرنے کر با تھا۔ یہ سب بچھ اس ماحول میں ہوا جہاں روشنی نہ ہونے کے باعث معین طور پر پچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا اور فائر کرنے والے کے لئے میمکن ہی نہ تھا کہ کی خاص شخص کو نشا نہ بنا سکتا۔

لغش اُٹھا کر لیجانے اور ابتدائی نوعیت کی تفتیش کارروائی کرنے کے بعد تھانیدار قاضی ایا زصاحب نے محتر م امیر صاحب ہے کہا کہ آج چونکہ جعد کاروز ہے اور موجودہ صورت حال بڑی خطرناک ہے اس لئے آپ شہر میں بسنے والے احمد بول کے گھروں اور پیۃ جات کی فہرست بنا کر ہمیں دے دیں۔ اس پر محتر م امیر صاحب اپنے رفقائے کارمحتر م میاں عاشق صاحب کے گھر احمد صاحب، ملک غلام احمد صاحب اور میجر (ر) منظور احمد صاحب کے ہمراہ محتر م میاں عاشق صاحب کے گھر احمد صاحب نہیں ہم میں ابھی مجد میں بی تھا کہ بائی علی گئے جہاں صورت حال سے نمٹنے کے لئے باہمی مشورے ہوتے رہے۔ تا ہم میں ابھی مجد میں بی تھا کہ بائی صطریح کی طرف سے بچھرے ہوئے ایک جلوس کے نعروں کی آ وازیں سنائی دینے لگیس۔ اُس وقت مجد میں میرے ساتھ محض چند خدام سے اور ہمیں یقین ہوگیا کہ اب بیوحشی جلوس مجد پر ہملہ آ ور ہوکر ہماری تکہ بوئی کر دے گا کیونکہ مارے پاس حفاظت کا پچھی سامان نہ تھا۔ میں نے صرف اتنا کیا کہ اپنی بیگم اور بچوں کو پھر پر وفیسر طفیل صاحب کے ہمارے پاس حفاظت کا پچھی سامان نہ تھا۔ میں نے صرف اتنا کیا کہ اپنی بیگم اور بچوں کو پھر پر وفیسر طفیل صاحب کے مارے پاس تو اور کی اس آگران کے حوصلے بلند کرنے لگا۔ ہم اضطراری کیفیت میں ڈوب کر دعا کیں کرنے گئے۔ چند منٹ بعد جولوس کا بیشور کم ہوتا ہوا محدر شدید ہیں جو کے بیش معلوم ہوا کہ قریبا 150 افراد پر مشتمل جلوس جامعہ جوات کی جند منٹ بعد جولوس کا بیشور کم ہوتا ہوا محدر شدید ہیں جو خور کا محدر شدید ہو

الم دوسراباب

## گھرسے حوالات تک

يوليس كى حراست ميس التحالية التحافية في التحافية التحا ے آیا تھا اور اب سیدھا سول ہپتال کی طرف چلا گیا ہے۔ ہجرحال بیلحات شدید خوف کے لحات تھے جنہیں سے وعدوں والے ہمارے اللہ نے امن میں بدل دیا، المحمد للہ اس کے بعد پی ڈی ایس پی صاحب اور مجسٹریٹ درجہ اول آئے ۔ قبل ازیں ڈی می صاحب بھی سارے موقع کا معائد کر کے جاچکے تھے۔ اول الذکر افسران نے بھی موقع کا معائد کیا اور مجسٹریٹ صاحب نے مجھے خاطب کر کے کہا کہ آج نماز جمعہ آپ لوگ یہاں نہ پڑھیں اور مجد سر دست بند کر دیں تا کہ کی قتم کا فساد نہ ہو۔ اس کے تھوڑی دیر بعد محتر ما میر صاحب تشریف لائے تو آئیس مجسٹریٹ صاحب کی بند کر دیں تا کہ کی قتم کا فساد نہ ہو۔ اس کے تھوڑی دیر بعد محتر ما میر صاحب تشریف لائے تو آئیس مجسٹریٹ صاحب کی بدایت کے بعد محبود میں موجود سب خدام محتر میاں محمد ماشق صاحب کے گھر چلے گئے۔ میں نے امیر صاحب کی ہدایت کے مطابق اپنے بوی بچوں کو الوجان بیری بچوں کو الوجان کے گھر پہنچانے کے لئے کرم ندیم الرحمٰن صاحب کے ساتھ واپس آ کرمیاں عاشق صاحب کے گھر موجود عہد بداران کے ساتھ لائے مل طرف میں جا س جو ہور ہو جو دعہد بداران کے ساتھ لائے مل طوکر نے میں شامل ہوگیا۔

## گھرے حوالات تک

کمال جرائت اورسپائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اِس واقعہ کی ذمہ داری قبول کرنے والے مکرم را نافیم الدین صاحب
(خادم معجد) کی گرفتاری کے بعد بھی اگر چہ حکومت ہے کی خیر کی توقع نہ تھی اورصورت حال کی سکینی ونزاکت کا پوری
طرح احساس تھا مگر پہ حقیقت بھی ہر کس وناکس پرعیاں تھی کہ پیافسوں ناک واقعہ مقتولین کے کئی میل دور ہے آ کر حملہ
کرنے کے نتیجہ میں رونما ہوا ہے۔ یہی وجتھی کہ ہمارے وہم و مگان میں بھی نہ تھا کہ روز روثن کی طرح عیاں اِس سپائی کو کلیة چھپا کر سرتا یا جھوٹی کہائی گھڑ کر درجن بھر افراد جماعت کے خلاف مقدمہ قائم کر دیا جائے گا اور سراسر دھوکہ کی
راہ سے اِن افراد جماعت کو گرفتار بھی کرلیا جائے گا مگر پیسب پچھ ہوا اور اللہ اور رسول سٹائی آئی آئی کے نام پر ہوا۔ اِسی کا
تذکرہ اِس باب میں ہوگا۔

پولیس کی حراست میں

پولیس اور دیگراعلی افسران کے کہنے پرہم نے متجد خالی کر دی تھی اور گیارہ بجے کے قریب جس وقت میں بچوں کو کرم عبدالحق ناصرصاحب کے گھر چھوڑ کر محترم میاں عاشق صاحب کے مکان پر پہنچا تو وہاں محترم امیر صاحب چند دیگر احباب کے مشورہ سے احمد یوں کے مکانوں کی حفاظت کا انتظام کرانے کے لئے ایس پی صاحب کے نام ایک درخواست کھوار ہے تھے۔ اِسی دوران فون کی گھنٹی بجی تو محترم میاں عاشق صاحب نے فون اُٹھایا۔ بیفون تھا نہ اے ڈویژن سے ایس ایج اوقاضی ایا زاحمد کا تھا۔ اس فون کے بعد حالات نے ایک تاریخی موڑ لیا، وہ کہدرہے تھے: ''کمشز صاحب آرہے ہیں اوران کا تھم ہے کہ جونو جوان باہرڈیوٹی پر تھے اُن کی گواہیاں لینے کی ضرورت ہے، اس لئے اگروہ موجود ہیں تو ہیں آ کر اُنہیں لے جاتا ہوں''

اس فون کے تھوڑی ہی دیر بعد قاضی صاحب وہاں پہنچ گئے۔انہوں نے پہلے عزیز م عبد القدیر صاحب اور عزیز م محمد فارصاحب کوساتھ چلنے کو کہا۔ فارصاحب کوساتھ چلنے کو کہا اور واپس جانے گئے تو اچا نک انہوں نے حاذق رفیق صاحب اور جھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔
اس پر میں نے محتر م امیر صاحب سے بوچھا تو آپ نے فرمایا 'جاؤ ،جاؤ'۔ وہاں امیر صاحب کے بڑے بیٹے مکر م لطف الرحلٰ بھی موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ تھوڑی دیر کی بات ہے چلے جائیں ، ابھی آپ واپس آ جائیں گے۔ چنا نچہ ہم جائوں ساتھی بورے اِطمینان سے باہر آ کر سرخ رنگ کی DATSUN PICKUP میں بلیٹھ گئے اور سے گاڑی ہمیں لے کر

خدا تجھے آپ تمام آفات سے بچائے گا اگر چہلوگ نہیں چاہیں گے کہ تو آفات سے نی جائے بیا اس زمانہ کی پیشگوئی ہے جبکہ میں ایک زاویہ گمنا می میں پوشیدہ تھا اور کوئی مجھ سے نہ تعلق بیعت رکھتا تھا نہ عداوت ۔ بعداس کے جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ میں نے کیا توسب مولوی اور اُن کے ہم جبن آگ کی طرح ہو گئے اُن دنوں میں میر سے پر ایک پا دری ڈاکٹر مارٹن کلارک نام نے خون کا مقدمہ کمیا اس مقدمہ میں مجھے یہ تج بہ ہوگیا کہ پنجاب کے مولوی میر ہے جون کے پیاسے ہیں مقدمہ کمیا اس مقدمہ میں مجھے یہ تج بہ ہوگیا کہ پنجاب کے مولوی میر ہے خون کے پیاسے ہیں (حقیقة الوی، دومانی خزائن جلد ۲۲ سفی ۲۲ ساتھ ۲۲ سفی ۲۲۲ سفی ۲۲ سف

ایک ایسے سفر پرروانہ ہوگئ جس کا پہلاسٹاپ اگر چہ چند قدموں اور لمحوں پرتھا مگر آخری دس سال بعد آیا۔ اُس وقت ہمارے وہم و مگان یا ذہن کے کسی گوشہ میں بھی یہ بات نہتھی کہ یہی ہماری گرفتاری ہے۔ ہر چند کہ ہم گرفتاری کے لئے ذہنی طور پر تیار تو متنے مگر اُس موقع پر اِس کا احساس نہ تھا، بعداز ان ہمارے دواور ساتھیوں کو بھی اِسی طرح دھو کہ سے گرفتار کیا گیا۔

#### تھانہائے ڈویژن میں

ہماری مبحد تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں واقع تھی ای لئے ہمیں یہیں لایا گیا۔ یہاں پہلے ایس انچ اوصاحب کے وفتر میں گئے جہاں ڈی ایس پی نواز صاحب کے ساتھ کچھاور آ دی بھی وہاں موجود تھے۔ ڈی ایس پی صاحب نے بڑی ہمدردی سے پوچھا آ گئے، چائے پئیں گئے ہم نے کہانہیں، شکر ہے۔ پھر انہوں نے اپنے عملہ سے کہا 'انہیں بٹھا عین' جس پر ہمیں ایس انچ او کے دفتر کے ساتھ ہی ایک کمرا چھوڑ کر کانشیلوں کی بارک کے ایک چھوٹے سے رہائتی کمرے میں بٹھا دیا گیا اور یہاں ہم گے انظار کرنے کہ کہ ہمیں کمشنر صاحب کے سامنے واقعات کی گوا ہی کے لئے بیش کیا جا تا ہے۔ جب ہمیں تھانہ لایا گیا تھا تو قریباً دن کے بارہ بچ کا وقت ہوگا جس کے بعد وہاں بیٹھے بیٹھے ایک نگر گیا، دونج گئے، جعہ کا وقت بھی گزر گیا۔ ہم نے نماز کے لئے پوچھا تو ہمیں اجازت دے دی گئی کہ تھانہ کی مجد میں نماز کی اور پھر آ کرائی کمرے میں بیٹھ گئے جہاں لو ہے کا اواکہ لیس۔ چنا نچے ہم سب نے وہاں جا کر با جماعت نماز ظہر اداکی اور پھر آ کرائی کمرے میں بیٹھ گئے جہاں لو ہے کی اور کی اور پھر آ کرائی کمرے میں بیٹھ گئے جہاں لو ہے کی وقت گزارتے دے۔

اس دوران بعض واقف کارسپاہی جو کچھ دن پہلے تک ہماری معبد کے بہرہ کی ڈیوٹی پررہے تھے، آتے رہے اوران
سے سلام بھا ہوتی رہی۔ تین بجے کے قریب قاضی ایا زصاحب آئے تو ہم نے پوچھا کہ ہمیں کمشز صاحب کے سامنے
کب پیش کرنا ہے۔ کہنے گئے میں تو آپ سے بھی زیادہ جلدی میں ہوں لیکن کمشز صاحب آئیں تو بات بنے۔ تاخیر
ہوجانے کا انہیں بھی احساس تھا چنا نچے انہوں نے فون کر کے گھر سے کھا نا بھی منگوایا۔ بھوک تو تھی مگر کھانے کو جی نہیں چاہ
ر باتھا تا ہم کچھ نہ چھ زہر مارکیا۔ اِسی دوران تھا نہ کے مشی عبد الرزاق سپاہی نے آ کر ہمیں پوچھا کہ اپنے دوسرے ساتھی
ر ان افتیم اللہ بن صاحب کو کھا نا نہیں دینا؟ اُس وفت ہمیں پہلی مرتبہ پیتہ چلا کہ رانا صاحب بھی یہیں کہیں ہیں۔ چنا نچے
ر ان بھی ہم نے کھانا بھی ایا۔ پھر عمر کی نماز کا وفت ہو گیا۔ ہم نے بینماز بھی تھا نہ کی محبد میں با جماعت ادا کی۔ نماز سے
فارغ ہوکر واپس آ رہے تھے کہ تھا نہ میں اچا تک بل چل چی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ پچھ سپاہی بندوقیں لے کر تھا نہ کے
فارغ ہوکر واپس آ رہے تھے کہ تھا نہ میں اچا تک بل چل چی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ پچھ سپاہی بندوقیں لے کر تھا نہ کے
فارغ ہوکر واپس آ رہے تھے کہ تھا نہ میں اچا تک بل چل چھی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ پچھ سپاہی بندوقیں لے کر تھا نہ کے
فارغ ہوکر واپس آ رہے جھے کہ تھا نہ میں اچا تھا کہ بل چل چھی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ پچھ سپاہی بندوقیں لے کر تھا نہ کے

برج پر چڑھ گئے اور تھانہ کا بڑا گیٹ بند کر کے باقی سپاہیوں نے بھی اپنی پوزیشنیں سنبھال لیس مگر تھوڑی دیر میں بیشور شرابختم ہو گیا۔ بعد میں پیۃ چلا کہ اُس وفت مولوی حضرات ہپتال سے اپنے ''مجاہدین'' کی پوسٹ مارٹم شد نعشیں لے کر بڑے جلوس کی شکل میں ہائی سٹریٹ پر سے ہوتے ہوئے جامعہ رشید بیرجار ہے تھے۔

ہمیں اسی کمرے میں مختلف پہلوؤں پر کروٹیں لیتے شام ہوگئی۔ نمازِ مغرب اور پھرنمازِ عشاء بھی تھانہ کی معجد میں ہی بإجماعت اداكى \_ إس دوران يُرجوش قرأت كرنے كاخوب لطف آيا۔عشاء كے بعد جميں اس كمرے سے ملحقہ بارك میں منتقل ہونے کو کہا گیا۔ چنا نچہ ہم اس بارک کی پہلی دو چار پائیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ یہاں آ کرعلم ہوا کہ محترم رانا تعیم الدین صاحب بھی اِی بارک کے ایک کونے میں ہیں، ہم نے دور سے دیکھا کہ انہیں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی عشاکے بعد کھانا آیا، ہم نے کھایا اور رانا صاحب کو بھی بھجوایا۔ اس دوران میں محترم ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب امیر جماعت ساہوال، محرّم میاں محمد عمر صاحب اور لطف الرحمان صاحب ہمارے پاس آئے اور ہماری خیریت دریافت کی اور ہمیں حوصلہ دلایا۔اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ قاضی ایاز صاحب سے ملاقات ہو سکے تا کہ انہیں بتا کیں کہ کل عزيرم فارصاحب كامتحان PTC كا أخرى يرجيهاس لئكم ازكم إستوجاف دي ليكن قاضى صاحب ك متعلق ہمیں یہی کہاجا تارہا کہ وہ یہال نہیں ہیں۔اس کے بعد کھانے کے برتن لینے کے لئے کوئی صاحب آئے تو میں نے باہرنکل کرتھاند کے نشی صاحب سے کہا کہ میں قاضی صاحب سے ملنے دیا جائے کیونکہ گھر کی چابیاں وغیرہ دینی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتاویں ہم پیغام أنہیں دے ویں گے، آپ مل نہیں سکتے۔ ہم بے چینی سے قاضی صاحب کا انتظار کرتے رہے کیونکہ ہمیں عزیزم شاراحمہ کا فکرتھا مگروہ برابر کیے جار ہاتھا کہ کوئی بات نہیں اللہ فضل کرے گا۔ اِسی اِنظار میں رات کے قریباً دس نے گئے۔ اِ تفاق سے مشی عبدالرزاق جمارے پاس آیا توجم نے اُسے بتایا کہ شار صاحب کا کل مجح آخری پرچہ ہے تو کہنے لگا کہ اب تو پر بے سیس ہونگے،اس جواب پرہم منتظے۔ اِس دوران مرم حاذق صاحب کو کرے سے باہر نکلنے کا موقع ملاتو انہوں نے دیکھا کہ ایس ایج اوصاحب کے دفتر میں پچھ مولوی حضرات بیٹھے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب دن بھر کی کا وشوں کے بعد تیار کی گئی FIR درج کرائی جارہی تھی کیونکہ اس کے تھوڑی ہی ویر بعد ہمیں وفتر تھانہ میں طلب کیا گیا۔ ہم منتی صاحب کے پاس گئے تو ہماری تلاثی لینے لگے، گھڑیاں اتار لیں، کچھرقم عبدالقد برصاحب کے پاس تھی جس مے متعلق پہلے ایک سپاہی نے کہا جمع کرا دولیکن منتی صاحب نے کہا نہیں اس کے پاس ہی رہنے دو۔میرے پاس بھی سوروپے کا ایک نوٹ تھا جومیرے پاس ہی رہا۔غالباً ان کا خیال ہوگا کداگر بیرقم جمع ہوگئ تو پھر ہا قاعدہ ریکارڈ پرآ جائے گی اورجلد یابد پرواپس کرنی پڑے گی اوراگرانہی کے پاس بیرہتی

ہتو دراصل میہ پولیس والوں کی ہی ہے۔اس کے بعد ہمارے نام اور ضروری کوائف نوٹ کر کے ہمیں بیرونی گیٹ کے بالکل ساتھ والے مردانہ حوالات میں بند کر دیا گیا۔اُس لحہ ہم سب نے زندگی میں پہلی بارحوالات کواندر سے دیکھا۔ ہمیں بند کیا گیا تو میں نے دعا کی ،اے اللہ! ہمیں اس جگہ کی وحشت سے اپنی پناہ میں رکھنا اور جتنے دن بھی یہاں رہیں وقار ہے گزار دینا، آمین۔اس کے تھوڑی ہی دیر بعدرانا صاحب کو جوائی بارک کے دوسرے کنارے پر حراست میں بقے، وفتر میں لے گئے اور پھروا پس لا کرزنا نہ حوالات میں بند کر دیا۔ اِس کاعلم ہمیں اُس وقت ہوا جب بعد میں رانا صاحب نے ہمیں اپنی آپ بیتی سنائی۔ یا در ہے کہ سرکاری طور پر جو دستا ویزات ہمیں ملیس ان کے مطابق بعد میں رانا صاحب نے ہمیں اپنی آپ بیتی سنائی۔ یا در ہے کہ سرکاری طور پر جو دستا ویزات ہمیں ملیس ان کے مطابق بعد میں وقت رات کے دی بجے تھے جب FIR کا تھانہ میں با قاعدہ اندراج ہوا گویا مقدمہ کی بنیا دبی جھوٹ پر رکھی گئی ہے۔

چوں خشت اول نہد معمار کے سے ہر طرف وشت کا منظر ہے بہاں صرف دو تین حوالات کے اس کمرے میں ہم داخل ہوئے تو کیا و کھتے ہیں کہ ہر طرف وحشت کا منظر ہے بہاں صرف دو تین گندے مندے ٹاٹ پڑے ہے ہو بعد میں ہمیں بڑے اپھے گئے گئے تھے۔ پہلے تو ہم بالکل دم بخو د اِن ٹاٹوں پر بیٹے گئے اور پچھٹا نے بالکل خاموثی سے جائزہ لینے میں گزرے کہ بیکیا ہورہا ہے؟ دینے تو ہم آئے تھے گواہی لیکن کی بہنچا دیے گئے کہاں؟ ہر حال اب اس قسم کی سوچ فضول تھی۔ چنا نچہ ہم اُٹھے اور دوٹاٹوں کو سیدھا کر کے نیچے بچھالیا اور چاروں ساتھی لیٹ گئے۔ تیسرے ٹاٹ کو او پر لینے گئے تھے کہ باہر سے سنتری نے کہا کہ اے بھی نیچے بچھالیا اور چاروں ساتھی لیٹ کے لئے کہل ہو اس پر ہم اُٹھے اور اس تیسرے ٹاٹ کو بھی نیچے بچھالیا۔ مہل تو کیا ملتے ، کچھ دیر اوپ لینے کے لئے کہل ہوا کی بیس کہا 'اوئے بیٹوں ٹاٹ تھلے و چھالیا۔ مہل تو کیا ملتے ، کچھ دیر برہم نے فاصیانہ قبضہ کرلیا ہوا اس پر ہم اُٹھے اور اس پر ہم نے فاصیانہ قبضہ کرلیا ہوا اس پر ہم اُٹھے اور اس پر ہم نے فاصیانہ قبضہ کرلیا ہوا اس پر ہم اُٹھے اور تیسرا ٹاٹ جے ہم نے اپنے نکال دو) اس کا انداز ایسا تھا جسے کسی بہت قبتی چز پر ہم نے فاصیانہ قبضہ کرلیا ہوا اس پر ہم اُٹھے اور تیسرا ٹاٹ جے ہم نے اپنے نکال دو) اس کا انداز ایسا تھا جسے کسی بہت قبتی چز پر ہم نے فاصیانہ قبضہ کرلیا ہوا اس پر ہم کے اس کے بعد کسی پہر ہمیں معمل کو دیئے گئے مگر نہیں معلوم کہ کہ بھونا'' پڑھ کر لیٹ گئے۔ اس کے بعد کسی پہر ہمیں میں توری یہ ہمیں میں توری کے گئے مگر نہیں معلوم کہ کہ ب

يوچي لچھ کا آغاز

ہم کروٹیں لے رہے تھے کہ کی نے حوالات کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا کہ قدیر کون ہے؟ باہر نکل! اُس وقت پہۃ چلا کہ دو کمبل بھی مل گئے ہوئے ہیں۔قدیرصاحب کو باہر لے گئے اور ہم قدیرصاحب کے لئے دعا کیں کرتے ہوئے پھر

لیٹ گئے۔ بیانداز اُڈیڑھدو بجے رات کا وقت ہوگا اور تیسراموقع تھا کہ قدیر صاحب کو بلایا گیا تھا: پہلی دفعہ اُس وقت جب ہم دن کے بارہ بجے یہاں لائے گئے تھے اور ڈی ایس ٹی صاحب نے انہیں وفتر میں ہی روک کر بوچھ پچھی گھی۔ پھر سے پہر چار بجے کے قریب بھی قدیر صاحب کو بلایا گیا تھا۔ خیر تھوڑی دیر بعد قدیر صاحب واپس آ گئے تو ہم پھر سو گئے ہے۔ فیم نماز سے پچھے پہلے اِس آ واز کے ساتھ بیدار ہوئے کہ اوئے قدیر کیمڑا اے! با ہرنکل۔ پھر قدیر صاحب کو لے گئے وہ میں ایک ساتھ ہی ایک سیابی نے حاذق صاحب اور شار کو طلب کیا گئے، اِس کے بعد ہم تینوں اُٹھے اور نماز فخر اداکی۔ اِس کے ساتھ ہی ایک سیابی نے حاذق صاحب اور شار کو طلب کیا چنانچہ بید دونوں دوست بھی چلے گئے تو میں اکیلا بید عاکر نے لگا:

اَللَّهُ مَّ اَيْدِهُ مِبُرُوجِ القُدُسِ ، اَللَّهُ مَّ اَيِّدهُ مِبُرُوجِ القُدُس، اَللَّهُ مَّ اَيِّدهُ مِبُرُوجِ القُدُسِ ميرى بارى

ون چڑھنے لگا تو قد برصاحب واپس آ گئے اور اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے بڑی معصومیت سے کہنے لگے کہ بیتو مارتے بھی ہیں ابھی ان کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ میرے نام بھی پرواند آ گیا۔ چنانچہ جھے تھاند کے دفتر میں لے جایا <mark>عمیا۔ میں</mark> زیرلب دعا نمیں کر رہاتھا کہ اے اللہ! ہمیں صبر و استقامت اور ثبات قدم عطا فرما ہمیں ہرقشم کے تشدد کو پوری بشاشت اور ہمت کے ساتھ برداشت کرنے کی تو فیق عطا فرمانا، آمین ۔ میں جب دفتر میں پہنچا تو مجھے ریکارڈ روم میں لے جایا گیا جہاں ایک شخص درمیان میں بچھی ہوئی چاریائی پر کمبل کی قشم کا کوئی کپڑ ااوڑ ھے سور ہاتھا۔ مجھے ساتھ لانیوالے سیابی نے اُس سوئے ہوئے مختص کوحوالات کی جابیاں دیں، اُس نے کپڑے کے نیچے سے اپنا مند نکال کر مجھے دیکھااور چابیاں سنجالتے ہوئے مجھے مخوراور تحکمانہ کہج میں کہا کہ' کھونج ہوکے بیٹھاوۓ' مجھےاس کی سمجھ نہ آئی۔ میں اس کے قدموں کی طرف کھڑا تھا، وہیں بیٹھنے لگا تو اس پر وہ بڑے ہی کرخت کیجے میں بولا:'' نکر وچ بیٹھ اویے'' یعنی کونہ میں ہوکر بیٹھو! میرے پیچھے ایک پرانا سا یا ماہا موٹر سائنکل کھڑا تھا چنا نچہ میں وہاں سے ہٹ کرموٹر سائنگل اور دیوار کے درمیان فرش پر بیٹھ گیا۔ میں زیرلب دعائیں کرتا جا رہا تھا کہ اے اللہ! ہمیں استقامت اور بشاشت عطاكريو مجھے خوب يا دہے ميں پورے اعتماد كے ساتھ يہاں بيٹھا تھا۔ اس دوران ميں نے كمرے كاجائزه ليا توایک کونے میں خلے روغن والا ایک ڈبداور برش بھی پڑا تھا غالب خیال ہے کہ یہی وہ رنگ اور برش تھا جن سے حملہ آ وروں نے جاری مسجد سے کلمہ طبیعہ مٹایا تھا۔اس کے ساتھ ہی اُن حملہ آ ور' مجاہدین'' کے خون اور مٹی کا مرکب بھی ایک مھیری میں پرا تھاجس کے پاس ہی تین جوڑے جو تیول کے بھی پڑے تھے جنہیں یہ' مجاہدین' مسجد میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ میں یہاں فرش پر کافی ویر بیٹھار ہااور ماحول کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ متواتر دعا عیں کرتارہا۔ پھر

دوسرے کمرے سے کرخت آواز آئی کہ اسے چھوڑ آؤ، اُسے لے آوادراس کے ساتھ ہی اس کمرے کا دروازہ کھلا اور
وہی سپاہی نمودار ہوا جو جھے حوالات سے لا یا تھا۔ اُس نے جھے باہر آنے کو کہا، میں اُٹھ کرتھانہ کے دفتر والے بڑے
کمرے میں آگیا۔ یادر ہے کہ جھے سے پہلے حاذق صاحب کا بیان لیا جا رہا تھا۔ وہاں سامنے منتی صاحب کی جگہ کہ
ساتھ کو نے میں صدر جماعت چک 199/68 محتر م چو ہدری مجھ اسحاق صاحب کو بیٹھے دیکھا۔ میں نے سمجھا کہ بینمبرداراور
علاقہ کی بااٹر شخصیت ہونے کے ناطبہمیں چھڑانے کے لئے آئے ہیں۔ اُس وقت میرے وہم و کمان میں بھی نہیں تھا کہ
چو ہدری صاحب موصوف بھی ہماری طرح ہی یہاں لائے گئے ہیں۔ خیر میں اُس بڑے کمرے سے ہوکر ایس ایج او
قارف میں لا یا گیا جہاں شالی دیوار کے ساتھ سفید بالوں والا کجی عمر کا بھاری بھر کم ایک پولیس افسر بیٹھا تھا۔ بعد میں
تعارف پراُس کا نام محمد افعنل خال معلوم ہوا۔ بیسب انسپکٹر تھا اور بقول خودماتان سے اس تفیش کے لئے بلایا گیا تھا۔
مرایبان

اب بیخال صاحب متھ اور میں تھا۔ میرے پیچھے وہی سپاہی آ کر کھڑا ہو گیا جو ہمیں لا اور لے جارہا تھا۔ میں نے اس کے روبیہ سے بیاندازہ لگا یا کہ اس سپاہی کے بہال موجود ہونے کی غرض دورانِ بیان مارنا پیٹنا اور کراری قتم کی گالی گلوج سے تواضع کرنا تھی۔ گوج سے تواضع کرنا تھی۔ میں وہاں اپنا گلوج سے تواضع کرنا تھی۔ میں وہاں اپنا وجود خدا کے حوالہ کرکے کھڑا تھا کہ جو کچھ بھی ہو بہر حال سہنا پڑے گا یہی وجہ تھی کہ میں مار پیٹ سے بالکل بے قکر تھا۔ اگر مارا پیٹا جاتا تو وہ میری توقع کے عین مطابق ہوتا کیکن اللہ کا کچھ ایسافضل ہوا کہ دو تین بار موقع پیدا ہونے کے باوجود مجھے یہ ہاتھ تک نہ لگا سکے۔ فالحمدُ لللهِ الَّذِی عَصَمَنِی مِنْ کُلِّ شَیّر۔

جب سوال وجواب شروع ہوئے تو افضل خال نے پہلے مجھ سے میرے ذاتی کو ائف پو چھے۔ نام، ولدیت، قوم، سکونت تجایم، ملازمت، تخواہ، بھائیوں کے کو ائف اور یہ کہ وہ کہاں ہیں؟ غرضیکہ جمارے خاندان کے جملہ حالات پو چھے کم پھر کہا کہ اب بتا کو واقعہ کیا ہوا؟ ہیں نے کہا ہیں سویا ہوا تھا، دھا کہ کی آ وازین کر باہر آ یا تو پچھنہ تھا (میری مرافتی کہ سب پچھے ہو چکا تھا)۔ اس پر مجھے غلیظ تسم کی گالی نکال کر کہنے لگا'' تو یہاں آ یا کیا کرنے ہے؟ وڈ آگواہی دین آ یا اے' ۔ جب اُس نے مجھ سے گواہی کی بات کی تو میں نے کہا کہ میں تو گواہ تھا، ی نہیں مجھے تو قاضی صاحب سے کہہ کر لائے سے کہ وقوعہ کے بعد کے واقعات تو بتاؤ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجھ سے دوبارہ پوچھ پچھ شروع کی اور پوچھا کہ اُس وقت تم کہاں سے؟ میں نے پھا تھے کہ وقوعہ کے بعد کے واقعات تو بتاؤ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجھ سے دوبارہ پوچھا بھر کیا ہوا۔ میں نے کہا، میں نے پٹانے اُس وقت تم کہاں سے؟ میں نے پٹا نے اُس وقت تم کہاں سے؟ میں نے پڑا کہ' او شے وخت ہے گیا تے توں کہندا ایں کہ پٹانے چگے'' (میرے منہ سے پٹانے کی آ وازی ۔ اس پروہ چھے پڑا کہ' او شے وخت ہے گیا تے توں کہندا ایں کہ پٹانے چگے'' (میرے منہ سے پٹانے کی کی آ وازی ۔ اس پروہ چھے پڑا کہ' او شے وخت ہے گیا تے توں کہندا ایں کہ پٹانے چگے'' (میرے منہ سے پٹانے کی کی آ وازی ۔ اس پروہ چھے پڑا کہ' او شے وخت ہے گیا تے توں کہندا ایں کہ پٹانے چگے'' (میرے منہ سے پٹانے

کے الفاظ اس وجہ سے نکلے مجھے کہ عزیز م عبدالقدیراور شارنے بیہ بتایا تھا کہ جب را ناصاحب نے ہوائی فائر کیا تواس وقت ان محاہدین نے کہا تھا کہ بیرپٹانے ہیں ان سے نیڈروآ گے بڑھواورا پنا کام کرو) اُس موقع پر بھی مارنے کووہ سیابی کودامگر مارندسکانه معلوم کس وجدے۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے بندوق چلنے کی آواز آئی تومیں اُٹھ کر باہر آیا تووہاں کچھ نہ تھا (میری مرادیتھی کہ کوئی ہنگا مدنہ تھا) اس پروہ تھانیدار بڑے زورے بولا''اوے اوتھے دوبندے مرگئے تے توں کہنداایں کہ کچھ نئیں تی'۔ میں نے کہامیرامطلب ہے کہ وہ بھاگ چکے تھے۔ اِس پروہ پھر سخت لہجہ میں بولا ك''اوئے توں اوس جگہ توں کتی دُورسُتا پیای' (تم كتنی دورسوئے ہوئے تھے) میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ کہنے لگا''او بے کئے گر 50 یا 60 کئی دُور'' میں تصور میں گروں کا حساب لگانے لگا تواتنے میں پولیس وردی میں ملبوں گورے رنگ کے ایک صاحب آئے اور ایس ایچ اووالی کری پر بیٹھ گئے اور میرے متعلق ہدایت کی کہا سے فوراً دوسرے کمرے میں لے جاؤگویاوہ کوئی خفیہ بات کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہاس مرتبہ بھی اس سپاہی کے مارنے سے فی ملیا جومیرے پیچیے کھڑا تھااور مجھے مارنے پرآ مادہ نظر آ رہاتھا۔تھوڑی دیر بعد مجھے دوبارہ واپس لایا گیا۔اس وقت قاضی ایاز صاحب بھی وہاں موجود تھے اور میر ابیان اس دفعہ قدر ہے سکون کے ساتھ قلمبند کیا گیا۔ میں نے بتانا شروع کیا کہ میں اپنے گھر ہے مسجد میں آیا تو .....اتنا کہا تھا کہ میری بات کا شتے ہوئے پوچھنے لگا''اس وقت آپ کی جماعت کے کون کون سے لوگ تھے؟''میں نے اس وقت توغور سے نہیں دیکھا تھا کہ کون کون تھے تاہم میں نے قدیر حاذق اور نثار کے نام بتائے جن کے متعلق اس وقت مجھے یا دتھا نیز رانا صاحب کے متعلق بتایا کہ بیاس وقت مسجد کے صحن کے درمیان بندوق لئے کھڑے تھے۔ پھر پوچھنے لگا کہ یہاں آ کرتم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں بھی باہر نکلااور دیکھا کہ تین چارآ دی مشن چوک کی طرف بھا گے جارہے ہیں اوروہ ہوٹلول کے قریب کھڑے رکشوں تک نظرآ ئے۔ پھر میں نے حاذق ویٹارکومیاں عاشق صاحب کے گھر بھیجا تا کہوہ امیر صاحب کوفون کرکے اطلاع کریں اور بعد میں قدیر کو حسین بخش کالونی بھیجا۔ یو چھنے لگا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے دروازہ بند کرلیا اور مسجد کے صحن میں ہی رہا۔ پھر پچھ دیر بعد ڈاکٹر عطاءالرحمٰن صاحب آئے اور مجھ سے وا قعہ کی تفصیل بوچھ کرر پورٹ کھھوانے تھانہ چلے گئے اور بعدازاں پولیس آگئے۔اس پرمیرابیان ختم ہوا۔بیان کے دوران کی موقع پرافضل خان نے مجھے بیالفاظ بھی کہے کہ اوئے یا در کھ میں تنیوں ایسا ٹنگاں گا کہ تُوں یا در کھیں گا، ایس لئے سیجے تھی گل دس دے "میں نے کہا کہ مجھے کچھ چھیانے کی ضرورت نہیں! مجھے خوب یا د ہے کہ جب اس نے بیالفاظ کے اُس وقت اس کالہجہ بڑا ہی درُشت اور خوفناک تھا۔ مگر اس وقت میری حالت اس کے بالکل برعکس تھی اور مجھے اچھی طرح یا د ہے کہ میں بڑے اعتماد کے ساتھ کھڑار ہااور میرے ذہن

پراس کی اس خوفنا کے دھمکی کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ پی مخفی اور محض خدا کا ہی فضل تھا۔ اِس کے بعد وہی سپاہی مجھے دفتر سے لے کر باہر آیا تو دیکھا کہ سورج نکل چکا تھا اور قریباً آٹھ بجے کا وقت تھا۔ عین اُس وقت چو ہدری اسحاق صاحب کو تھا نہ کے دفتر کے دوسرے دروازہ سے نکال کرایک اور سپاہی اُسی بارک کی طرف لے جار ہا تھا جس میں ہم گذشتہ رات دس گیارہ بجے تک رہے تھے۔ ہمار احدہ 100 ہوا تو میں نے اس خیال کی بناء پر کہ چو ہدری صاحب ہمارے لئے آئے ہیں ، ان سے بات کرنی چاہی تو چو ہدری صاحب نے چلتے جاتے ہیں ہاتھ سے اشارہ ہی کیا۔ اس کے بعد مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا جہاں تینوں ساتھی حاذق ، شار اور قد پر موجود تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے واقعات سنائے اور میں نے میں بند کر دیا گیا جہاں تینوں ساتھی حاذق ، شار اور قد پر موجود تھے۔ انہوں نے اپنان کے مطابق انہیں تھیڑ اور سوٹیاں مارنے کے علاوہ ٹائلوں کو چوڑا کرا کے ہاتھا و پر کرائے رکھے تا کہ پکھے مفید مطلب با تیں اُگلوا سکیں گر کوئی بات ہوتی تو مجھوٹوں کی طرح آئوں کی طرح تو ہم جھوٹی کہانیاں بنانے سے رہے۔

تفتيشي ثيم مين تبديلي

جب وقوعہ ہواتو تھانیدار جناب قاضی ایا زاحمرصاحب نے معمول کے مطابق تفیش شروع کی ۔ موصوف شکل وصورت سے بھی شریف انسان لگتے تھے اور اپنے عمل سے تو بہر حال انہوں نے اپنی دیا نتداری کا ثبوت دیا جیسا کہ او پر ذکر گرز پر چکا کہ وقوعہ سے ایک ماہ قبل انہوں نے مولویوں سے کہا تھا کہ اگر میں نے ور دی بہن ہی لی ہے تو اتنا کا فر ہو گیا ہوں کہ کلمہ مٹا تا پھروں اور پھراب کے بھی انہوں نے بحیثیت متعلقہ تھانیدار اس واقعہ کی ابتدائی کارروائی کے طور پر جو پچھ کیا وہ سب حقیقت پر بنی تھا مثلاً مقدمہ کی نہایت اہم اور بنیا دی دستا ویر ''نقشہ موقع ملاحظ'' پورے طور پر درست بنا ڈالا جو ''علائے دین' اور حکام بالاکو کسی قیمت پر منظور نہ تھا۔ اُن کی اِس' 'حرکت' کے بعد حکام کو اُن پر اعتبار نہ در ہا اور بیا کہا کہ خطر ہ محسوں گرنے گئے کہ آئندہ نہ جانے یہ تھانیدار کتی ہی با تیں یا حرکتیں کرجائے! چنا نچاس کا صلہ انہیں بید یا گیا کہ راتوں رات انہیں اس ڈیو ٹی سے ہٹا کرنئی تفییش کی مقرر کر دی گئی جس کا سر براہ تھانہ نورشاہ کے ایس ای اور ایس ای اور نہیں جس قدر نقصان پہنچا یا جا سکتا تھا کہ کوشش کی اور زبر دسی مدی بن جانے والوں کی ہر طرح سے ناجائز مدد کی اور جمیں جس قدر نقصان پہنچا یا جا سکتا تھا پہنچانے کی کوشش کی گئے۔ اُس کی تفصیل آئندہ صفحات میں آئے گی۔

دومزيداحباب كى كرفقارى

ای دوران با ہر ہے ہمیں ناشتہ بھیجا گیا۔ ہم نے راناصاحب جواُس وقت تک ہمارے ساتھ نہ سے کو بھی ناشتہ کرایا

اورخود بھی کیا۔اس کے قریباً آ دھ یون گھنٹے کے بعدا جا تک ہمارے حوالات کا دروازہ کھلا اور ہماری آ تکھوں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ اُفراتفری کے عالم میں تھانہ کے کسی کمرے سے لاکر چوہدری محمد اسحاق صاحب نمبر دار وصدر جماعت 199/6R ورساہیوال جماعت کے ایک بزرگ سابق انسکٹر پولیس محتر م ملک محمد دین صاحب کو بھی اندر دھکیل دیا گیا۔ ہم و کیسے ہی رہ گئے کہ بیکیا ہوا ہے! پھرایک آ دی نے ہمیں آ کرکہا کہ اپنی چیزیں درست کرلولیکن ہمارے پاس چیزیں تھیں ہی کونی جنہیں درست کرتے بہر حال ہم نے ممبل اور ٹاٹ درست کر لئے۔ اِس نا درشاہی تھم کی وجہ میں 9 بج عے قریب اُس وقت معلوم ہوئی جب ہمار ہے حوالات کے بالکل ساتھ والا مین گیٹ اَ چا تک کھلا اور یکدم ایک افسر چار یا چی آ دمیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ کھڑا ہؤا اُور ہمارے نام پوچھنے لگ گیا۔ جب سب کے نام پوچھ لئے توان آ دمیوں میں سے ایک نے کہاوہ لمبامو تجھوں والابھی؟ تو اُس افسر نے جواب دیافکرنہ کرو، وہ بھی آ جائے گا۔اس کے بعد بیسب لوگ چلے گئے۔ بعد میں پعۃ چلا کہ افسر موصوف AC ساہیوال تنصاور اُن کے ساتھ مقدمہ کے چارگواہ اور ایک بدنام قتم کا پیشہ ور وکیل عبدالمتین چوہدری تھا جو دراصل اس لئے آئے تھے کہ جارے چہرول سے واقف ہو <mark>جائیں اور بعد میں بہچانے میں مشکل نہ ہو۔ (عبدالمتین چوہدری نامی وکیل اِی قسم کے حالات ومعاملات کی تلاش میں ا</mark> بى رہتااور جب بھى إس قسم كى كوئى صورت پيدا ہوتى توفورا كوئى فورم بنا كراُس كا كرتا دھرتا بن كرخوب كمائى كرليتا\_ اب بھی راتوں رات مجلس تحفظ ختم نبوت ساہیوال کا جزل سیکرٹری بن گیااورمولویوں کواپنے پیچھے لگا کرخوب کمائی کر گیا) اس کے بعداییا ماحول پیدا کردیا گیا کہ ہم دیر تک دم بخو دبیٹے رہے۔کوئی چاہتا تو آہتہ آہتہ بات کر لیتا کیونکہ بید سب کھ ہمارے لئے ندصرف نیا تھا بلکہ ہم میں سے کسی کے خواب وخیال میں بھی نہ آیا ہوگا۔

حوالات كى حالت

جس جگہ جمیں بند کیا گیا، وہ تھانہ کے بڑے ہیرونی دروازے کے پہلو میں قریباً 30/35 ف لمبااور 10 ف چوڑا کمرا تھا۔ اس کی تین اطراف مضبوط دیواروں ہے بنی ہوئی تھیں اور سامنے خوفناک آ جنی سلاخیں تھیں، یہ مستطیل کمرا حوالات کہلا تا ہے۔ مقدمہ قائم ہونے کے بعد جیل بھیجنے سے پہلے تک زیرتفتیش ملزموں کو یہاں حراست میں رکھاجا تا ہے۔ یوں تو اس کے سامنے کی طرف موٹی موٹی آ جنی سلاخیں ہی کسی شریف آ دمی کو وحشت زدہ کرنے کے لئے کافی تھیں گر جب اس کے شالی جانب قائمہ زاویہ میں بمشکل ایک میٹراو نجی دیوار بنا کر Toilet میں تبدیل کی گئی چھوٹی ہی جگہ میں جانا پڑا تو ہمیں شدید تھم کے جھلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اِحساس ہؤا کہ ہم کہاں پر ہیں۔ یہاں گند کے ساتھ گندی قسم کے کیڑوں کی چہوٹی پیروں سے 'شاہی

کمبلوں' پرآ کر بیٹھنا، لیٹنااورسونا ہوتا تھا کیونکہ ہماری جوتیاں حوالات سے باہر بی اُتروالی گئی تھیں۔شروع میں تو کا فی وقت کا سامنار ہا مگر بعد میں ہم اس کے عادی ہو گئے نیز ہمیں ایک عدد چپل اندرر کھنے کی بھی اجازت مل گئی تھی۔ یہاں دو گھڑے پڑے تھے جن میں صبح سویرے ایک ماشکی آ کر ہمارے ہرفتم کے استعمال کے لئے پانی ڈال دیتا۔ بعد میں حوالات کے ''آ ثار قدیمہ'' سے ایک تیسرا گھڑا بھی دریافت ہو گیا۔ ہم اسے بھی بھروا لیتے رہے اور بیت الخلائی استعمال کے لئے یانی اِس میں سے لیتے۔

#### شبركحالات

حیرانی اور تعجب کے عالم میں کہ بیسب پچھ کیا ہور ہا ہے؟ ایک دوسرے کو اپنے اپنے چہٹم دید وا قعات دَبی دَبی اور ورسے میں عناتے عناتے اور وقت کو دھا دیتے ہوئے ہم دو پہر تک جا پہنچے۔ پولیس والے بڑی شدومد کے ساتھ تھانہ میں آ جا رہے تھے، جیبیں اور موٹر سائنگل بھی آ جا رہے تھے کیونکہ آج سا ہیوال میں ہڑتال کروائی جارہی تھی اور نام نہاد مجلس ختم نبوت والے جلوس بھی نکال رہے تھے، اِس اعتبار سے آج کا دن خاصا اہم تھا۔ ہمیں شہر میں اپنے والے احمد یوں کے جان و مال اور گھروں کا بہت فکر تھا کیونکہ اِن نام نہاد مسلمانوں کے سابقہ کا رناہے اور تاریخ ہمارے سامنے تھی۔ ہمارے جتنے مرضی آ دمی مارے جا عیں پھونہیں ہوتا لیکن انہیں معمولی می رکڑ بھی لگ جائے تو قیامت سامنے تھی۔ ہمارے جائے ہو قیامت آ جاتی ہے۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قبل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا اوراب جبکداُن کے دو' مجاہدین' (اگرچ کلمہ طیبہ مٹاتے ہوئے ہی) مارے گئے تصوّان کے منہ جھاگ سے بھرنے ہی سختے تاہم اللہ تعالیٰ بھی آسان سے تدابیر کررہا تھا چنا نچہ اس نے اپنے فضل سے ہمارے اس قسم کے خدشات کودور فرمادیا، الحمدلللہ۔

اگرچہ ہم حوالات میں تھے مگر مختلف ذرائع سے باہر کی دُنیا سے بھی کی حد تک باخبر تھے۔ چنانچہ موصولہ اطلاعات کے مطابق جمعہ کا دِن اور پھر پوراہفتہ پُر ہول اور پُر خطر خدشات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخیریت گزرگیا۔ دُشمن کا سارے ملک اور خصوصاً ساہیوال میں کسی بھی احمدی کے جان و مال کونقصان نہ پہنچا سکنا ہمارے لئے بالکل غیر متوقع تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ اِس کاعلم اُس وقت ہؤ اجب ہم نے اپنے اس واقعہ کے فور اُبعد والاحضور اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کاوہ خطبہ جمعہ مِن اُب نے جماعت کو بتایا کہ:

جن دنوں پاکستان کے حالات کی وجہ ہے بعض شدید کرب میں راتیں گزریں توضیح کے وقت الہاماً بڑی

شوکت کے ساتھ اللہ تعالی نے فرما یا "السلام علیکہ " اور ایسی پیاری ایسی روش آ واز تھی اور آ واز مرزام ظفر احمدی معلوم ہور ہی تھی یعنی بظاہر جو میں نے سی آ واز اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے کرے کی طرف آتے ہوئے السلام علیم کہتے ہوئے باہر ہے ہی شروع کر دیا السلام علیم کہنا اور اندر داخل ہونے سے پہلے السلام علیم کہتے ہوئے آنے والے ہیں تو اس وقت تو خیال بھی نہیں تھا کہ بیا الہا می کیفیت ہے کیوں کہ میں جاگا ہوا تھا پوری طرح لیکن جو ماحول تھا اس وقت اس سے تعلق کٹ گیا تھا۔ چنا نچے فور آ میرار دھمل ہوا کہ میں اُٹھ کر باہر جاکر ملوں ان کو اور اس وقت وہ کیفیت جو تھی وہ ختم ہوئی اور جھے پت چلا کہ بیتو خدا تعالیٰ نے نہ صرف میں کہ السلام علیم کا وعدہ دیا ہے بلکہ ظفر کا وعدہ بھی ساتھ عطا فرما دیا ہے کیونکہ مظفر کی آ واز میں "السلام علیکم کا وعدہ دیا ہے بلکہ ظفر کا وعدہ چس ساتھ عطا فرما دیا ہے کیونکہ مظفر کی آ واز میں "السلام علیکم کا وعدہ دیا ہے بلکہ ظفر کا وعدہ بھی ساتھ عطا فرما دیا ہے کیونکہ مظفر کی آ واز میں "السلام علیکم کا وعدہ دیا ہے بلکہ ظفر کا وعدہ جس کی اور دونوں میں ظفر ایک قدر مشترک ہے۔

تواس لئے میں آپ کواطمینان دلاتا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ یظ کی آگ جھڑکا نا بند کردیں گے۔

ابراہیم علیہ السلام کے خالفین نے ظلم کی آگ بھڑکا نی بندتو نہیں کی تھی بھڑکا نے کے نتیجہ میں خدانے فر ما یا تھا

اینار گونی بڑڈ ڈا ڈسلماً علی افر ہینے تھ (الا نبیاء: \* ) چنا نچہ آگ شایداور بھی بھڑکا کی لیکن یہ میں آپ

کویقین دلاتا ہوں کہ وہ آگ ای طرح آپ کی بھی غلام ہوگی جیسے سے موعود علیہ السلام کی غلام بنائی گئی تھی

اورخدا تعالیٰ کی سلامتی کا وعدہ آپ کی جھا ظلت فرمائے گا۔ بالکل بے خوف ہوں اور شیروں کی طرح غرات

ہوئے اس میدان میں آگ ہے آگے بڑھتے چلے جا کیں۔ امروا قعہ یہ ہے کہ اس الہام کے بعد مجھے کا مل

پیشین ہے ایک ذرہ بھی اس میں شک نہیں، سارے میر نے خوف خدانے دور فرما دیئے ہیں اور میں کا مل

لیقین ہے ایک ذرہ بھی اس میں شک نہیں، سارے میر نے خوف خدانے دور فرما دیئے ہیں اور میں کا مل

آر بوں لعنتیں بھی اگر زمین سے اٹھیں گی تو خدا کی قسم زمین کی لعنتیں آپ کا پچھ بھی ایگا ڈ نہیں سکیں گ۔

میر سے خدا کا ایک سلام الی توت رکھتا ہے کہ ساری لعنتیں اس سے نگرا کر پارہ پارہ ہوجا عیں گی اور ناکام

اور نامراد ہوں گی۔

خدا کی آواز میں السلام علیم جماعت کو میں پہنچانا چاہتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ بیسلامتی آپ کے مقدر میں کھی جا چکی ہے۔کوئی نہیں جواس سلامتی کومٹا سکے۔ بیکیا چیز میں ان کی گاٹیاں کیا چیز ہیں؟ ان کا ایک

ہی جواب ہے پہلے سے زیادہ تیزرفاری کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، زیادہ شان کے ساتھ اسلام کا قافلہ شاہراہ غلبہ اسلام پرآگے ہے آگے بڑھتا چلاجائے۔ بیشور وغوغا، بیتو قافلوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے،
ان کی آ وازیں بے معنی اور حقیر ہیں اور یہ پیچھے رہ جانے والی آ وازیں ہیں۔ ہرمنزل پر نئے شور آپ س
سکتے ہیں لیکن ہرمنزل کے شور مچانے والے پیچھے رہتے چلے جا تیں گے۔ ایک ہی علاج ہے کہ اپنی رفنار کو سنتے میں کیا تاہم کے دایت ہی علاج ہے کہ اپنی رفنار کو شیخ سے۔ اس تیزی کے ساتھ فلہ اسلام کی شاہراہ پرآگے بڑھتے چلے جا تیں کہ دیکھتے وہ وعدہ جو اس آیت میں کیا گیا ہے فلہ اسلام کی شاہراہ پرآگے بڑھتے چلے جا تیں کہ دیکھتے دیکھتے وہ وعدہ جو اس آیت میں کیا گیا ہے ویکھیں، وہ سورج اپنی آٹکھوں کے ساتھ اُبھر تا ہوا وکی سے دیکھیں، وہ سورج اپنی آٹکھوں کے ساتھ اُبھر تا ہوا دیکھیں کہ اسلام سارے اویان پر غالب آپ کا ہواور وگھیں، وہ سورج اپنی آٹکھوں کے ساتھ اُبھر تا ہوا وہ وال حضرت مصطفی سانٹھ آپہم تمام دنیا پر غالب آپ کا موں ۔ ایک ہی خدا ہو اور ایک ہی رسول ہو اور ایک ہی راجدھانی ہو اور وہ اسلام کی راجدھانی ہو۔ موں ۔ ایک ہی خدا ہو اور ایک ہی رسول ہو اور ایک ہی راجدھانی ہو اور وہ اسلام کی راجدھانی ہو۔

حوالات میں پہلی شب جو تھوڑی بہت آ نکھ لگی تو اُس دوران خاکسار نے بھی خواب دیکھا کہ جو اخبار آیا ہے اور ہم سب بڑھ چڑھ کرا ہے اِس واقعہ کی خبر تلاش کرتے ہیں مگر خبر نہیں ملتی۔ چنا نچے بجیب انفاق ہوا کہ جو ناشتہ کے بعد تھانہ کے گیٹ پر متعین سنتری کے پاس اخبار دیکھ کرہم نے اسے کہا کہ ذرا دکھا و تو اس نے ہمیں اخبار دے دیا۔ ہم نے جلدی جلدی اس پر نظریں دوڑا نمیں مگر اس میں خلاف تو قع ہمارے اس واقعہ کی محض ایک چھوٹی ہی خبر تھی ہونے ہوئے کے برابر تھی ۔ بعد میں پیتہ چلا کہ اِس واقعہ کے فوراً بعد ملکی اخبارات کے سربراہوں کو اعلیٰ حکام نے بلا کر میہ پیغام دیا تھا کہ جس اخبار نے بیخبر دی وہ اپنا اخبار بند سمجھے۔ بیا مرقابل خورو فکر ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا۔ یقینا اس لئے کہ بیسب دم بخو داور چران و پریشان سنتھ کہ خبر دیں تو کیا دیں !؟ کلمہ مٹانے گے اور قل ہو گئے!! فاعتبر وایا اُولی الا بصار۔

مگرم را ناتعیم الدین صاحب پرتشد و حوالات میں بہلے روز دو پہر ہوئی اور کھانا آیا توساتھ ہی محترم را ناتعیم الدین صاحب کو بھی لا کرحوالات میں ہمارے ساتھ بند کر دیا گیا۔ آپ اُس وقت خاصے شکتہ حال نظر

ر با نہوں نے ہی تنہیں فائر کرنے کو کہا۔ ۳۔ان کی میننگز میں کیا فیصلے یابا تیں ہوتی تھیں۔ ۴۔ حضرت صاحب کا نظام حفاظت کیا ہے۔ ۵۔سلسلہ کا نظام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔

راناصاحب نے بتایا کہ ان کا اندازہ ہے کہ آئیس تھانہ صدرواقع سیفلا کیف ٹا دُن لے جایا گیا تھا جہاں بیداور مخصوص قدم کے چھٹر وں کے ساتھوان پر تشدد کیا گیا۔ علاوہ ازیں شیکے لگانے اور چیرے دیے کی دھمکیاں دیت رہاورا سی بات پر بھی مجبور کرتے رہے کئم آئیو ہیں نے فائر نہیں گئے ' تم کیوں مانتے ہو' تم بھاگ کیوں نہیں گئے ؟ وغیرہ ۔ ایک بات پر مجبور کرتے رہے جن سے پولیس کو مدول سکے اور وہ جماعتی عہد یداروں کو گرفتار کرسکے نیز اپنی FIR کے مطابق تفتیش افسران پھررانا صاحب کو نکال کرلے مطابق تفتیش کو چلا سکے۔ اِس طرح ایک روز مغرب کی اُو ان کے وقت تفتیش افسران پھررانا صاحب کو نکال کرلے گئے ۔ تھوڑی دیر بعد تھانہ کے دفتر کی طرف سے چینوں اور آبوں کی آ وازیں آنے لگیں۔ چھانٹے کی طرح بید لگنے کی آوازیں بھی آتی رہیں، ظاہر ہے کہ رانا صاحب پر تشدہ بور ہا تھا۔ ہم سب فکر مندی کے ساتھ رانا صاحب کے لئے وازیں بھی آتی رہیں، ظاہر ہے کہ رانا صاحب پر تشدہ بور ہا تھا۔ ہم سب فکر مندی کے ساتھ رانا صاحب کے لئے جاتے دیکھا اور ساتھ ہی آوازیں بند ہوگئیں اور پھو دیر بیں رانا صاحب بھی وا پس حوالات بیں بھی جہ سے کہ جاتے ۔ واپس آکر رانا صاحب نے بتایا کہ ان کے خول اور گھٹوں پر بید مارتے ہوئے اپنی مرضی کی با تیں مجھ سے کہلوانے کی کوشش کرتے رہے ۔ علاوہ ازیں آئیدی طرح کی اور تیس باید ھنے گئے تھی کہ نیس میں باید ھنے گئے تھی مدفون کی تھی فی بین کی جوئی اور آئیس باید ھنے گئے تھی مدفون کی تھی فنی بیٹ بین باید ھنے گئے تھی مدفون کی تھی فی بین بی بین بین بیں باید ھنے گئے تیں اور ہماری واپسی تک تم فیصلہ کراو کہ ہمیں ہانا پڑھیا۔ تا ہم جاتے جاتے کہ کے گئی کہ ' باتی نہ بیس آگر کے لیتے ہیں اور ہماری واپسی تک تم فیصلہ کراو کہ ہمیں ہو بایں بین بیس آئی ہیں باید ہو تا ہے کہ بیا کہ کہ گئی کہ ' باتی ہم جاتے کہ بیت کی تا تیس آئیس باید ہو تاتے کہ بیا تیں بایہ ہوئی اور کیس بی بیس بی تیس تائی بیس آئی ہیں بایس بی نہیں باید ہوئی کی ان تیس کی میں کہ کئی کہ کہ کھوں کو تاتھ کر کیلئی بیس کی کہ کہ کیا گئی کے کہ کی کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کیا گئی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کی کی کہ کی کو کہ کی کو کی کی کی کہ کی کی کی کہ کی کی کی کو کی کی کی کہ کی کہ کی کی کی کی کو کی کی

آرہے تھے۔ آپ نے بتایا کہ نہیں رات دو بجے کے قریب کسی دوسرے تھانے لے گئے تھے اور وہاں انہیں تشدد کیا گئے تھے اور وہاں انہیں تشدد کیا کے ذریعہ اپنے مطلب کی باتیں کہنے پرمجبور کرتے رہے۔ ان کے جسمانی حالت سے بخوبی علم ہور ہاتھا کہ کافی تشدد کیا گیا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق ان سے جو باتیں کہلوانے یا اُگلوانے کی کوشش کرتے رہے وہ مندر جدذیل تھیں۔

امیاں مجموعہ صاحب (ریٹائر ڈ PDSP) اور ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب (امیر جماعت ) بھی وقوعہ کے وقت وہاں موجود تھے۔

ا خطبه جمعه ۱۲ رنوم ر ۱۹۸۴ و بحواله خطبات طاهر جلد ۳ صفحه ۱۸۲،۲۸۱

راناصاحب کے ساتھ اِس ظالمان سلوک کا ہم سب پر بھی بہت اثر ہوا چنانچے ہم سب نے راناصاحب کے لئے خوب دعا کس کیس۔ رَبِّ إِنِّی مَخْلُوبٌ فَانْتَصِرُ . . . چنانچے الله تعالیٰ نے ہم مغلوب بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما یا اور باقی رات خیریت سے گزاردی اوروہ ظالم اپنی دھمکی کے مطابق راناصاحب کودوبارہ لینے ندآئے۔ حوالات میں وقت گزاری

بس اِی خوف و ہراس کے عالم میں وقت گزرتار ہا۔ فجر کی نماز اداکر کے لیٹ جاتے، ناشتہ آتا تو منہ ہاتھ دھوکر ناشتہ کر لیتے اوراس کے بعد پولیس اہلکاروں کو آتا جاتا دیکھتے رہتے۔ ایک روزہم نے دو پہر کا کھانا کھایا اور نماز ظہرادا کی تو اس کے بعد کوئی لیٹ گیا، کوئی بیٹھ گیا، کوئی چہل قدمی کرنے لگا۔ بہر حال ہر کوئی وقت گزارنے کا کوئی نہ کوئی حیلہ کرنے لگا اور چونکہ ہرایک پر تشویش کے ساتھ ساتھ ہجس کی کیفیت بھی طاری تھی، اِس لیے تھوڑی دیر بعد آپس میں پھر ہاتیں شروع ہوگئیں۔ محترم رانا صاحب بہت و کھے ہوئے تھے، وہ ہمیں کہنے لگے دعا کرو، دعا کرو، ابھی پیتے نہیں کیا کیا ہمارے ساتھ انہوں نے کرنا ہے۔ اس پر سب این اپنی جگہوں پر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ چوہدری اسحاق صاحب نے بدعا یادکروائی

اَللَّهُ عَرَافِی اَعُودُ بِلِکَ مِن جَهْدِ البَلَاءِ وَدَوُكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ القَصَّاءِ وَشَمَاتَةِ الاَعدَاءِ هَم سب نے بیدها ترجمہ کے ساتھ یاد کرلی اور دوران اسیری اکثر وبیشتر اس کا وردکرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جوہدری صاحب مرحوم کے درجات بلندفرمائے، آبین ۔ الغرض اِسی طرح سہ پہرہوگی اور پھررات چھا گئی۔ آج کا دن پولیس والوں کے لئے بے حدمصروف رہا اور تھانہ بیس افسران کا ہروقت آنا جانالگار ہا۔ شاید یہی وجبھی کہ انہوں نے آج ہم سے کوئی پوچھے پھرندگی ۔ نمازعشاءادا کر کے ہم نے ٹاٹ اور کہل درست کئے اورسونے کی کوشش بیس لگ گئے ۔ نوجوان تو بہت جلد نیندگی آغوش بیس لیگ گئے ۔ نوجوان تو بہت جلد نیندگی آغوش بیس چلے گئے مگرائ بررگان کی رات آئھوں بیس کی جنہیں ایسے حالات کا تجربہ تھا۔ اگلے روز جبج ہونے سے پہلے دن کی طرح گزرنا شروع ہوا اور ہم بیس سے کی کوبھی پولیس نے تفتیش کے لئے نہ بلایا اور بیار اور جو بیس واضی ایا زاحم صاحب انسیکٹر نے آ کرتیلی دی کہ ہم جو پچھ کررہ ہے ہیں وہ بہتر کررہ جبیں وہ بہتر کررہ جبیں وہ بہتر کررے گا۔ ایکن عجیب صورت بیٹھی کہ کوئی سپاہی واقف، ہاری طرف شیک طرح دی کھی تیارنہ تھا البتہ چو ہدری اسیاق صاحب کے بعض غیراز جماعت واقف کارمثلاً ڈاکٹر غازی، مشفقت رسول (ASI) اور اسلم زمیندارہ پر سے والا وقتا تو قتا آتے رہے۔ ہارے لواحقین بیس سے کوئی بھی سے کوئی بھی سے انہ کھی سوائے کھانا شفقت رسول (ASI) اور اسلم زمیندارہ پر سے والا وقتا تو قتا آتے رہے۔ ہارے لواحقین بیس سے کوئی بھی سوائے کھانا

لانے والے کے نہ آیا اور کھا نالانے والے کو بھی ہمارے ساتھ ملاقات کی اجازت نہ تھی تا ہم آج کسی طرح ہرا درم ملک تھم الدین صاحب نے اپنے اتبا جان کرم ملک تھہ وین صاحب تک رسائی حاصل کری۔ چنا نچے انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا نعیم بتار ہا تھا کہ مولوی صاحب بعنی میرے ابا جان ( مکرم محمد المعیل مغیر صاحب ) آگئے ہیں۔ اس سے بڑی تسلی ہوئی کہ چلوطارق بیٹے کو توسنجال لیا ہوگا ور نہ اس نے کافی تنگ کرنا تھا۔ سوموار کی رات تک کوشش اور جدو جہدی گئی کہ کسی طرح ابا جان کی ملاقات ہوجائے مگر کا مما بی نہ ہوئی۔ چونکہ ابا جان منگل کو بچوں کو لے کروا لیس ر بوہ جارہ بھے اس لئے آخری کوشش کے طور پر آپ سوموار کی رات اذان عشاء کے وقت تھا نہ آگئے اور دُور سے بی آپ سے اس حال میں میری ملاقات ہوگئی کہ آپ باہر گیٹ میں کھڑے تھے اور میں حوالات کی سلاخوں کے اودھر عالباً اُسی وقت ملک نعیم الدین صاحب نے ہمیں کپڑے لاکر دیئے ۔ جن میں میر اسوئیٹر اور گرم چا در بھی تھی۔ چا در نے خوب کام دیلی اور ساری سردیاں بلکہ بہت دیر تک کام دیتی رہی۔

## تھا نەملكە بانس

#### ایک تفانہ سے دوسرے تھانہ!

دوتین دنوں میں حوالات تھانہ اے ڈویژن میں ہمارے معمولات ڈگر پرچل پڑے تھے۔ نمازیں پڑھنا، کھانا، لیٹنا، سونا، چہل قدی کرنا، تھانہ کے دفتر پر پوری طرح نظر رکھنا کہ کون آ رہااور کون جارہا ہے، خاص طور پر تفتیت کھانا، لیٹنا، سونا، چہل قدی کرنا، تھانہ کے دفتر پر پوری طرح اللہ تعالی نے ہمارے ہفتہ، اتوار، سوموار اور منگل کے چاردن گزار دیے تاہم 130 کتوبر بروز منگل کی شام ہونے ہے پہلے ہی ہمیں پولیس کے تیور پچھ بدلے ہوئے محسوس ہونے گئے کہ ہمارے ساتھ پچھ روز غیر معمولی طور پر بظاہر بغیر کی وجہ کے 14 مٹاف کاعملہ یہاں آ یا تھاجس ہم بھانپ گئے کہ ہمارے ساتھ پچھ اور ہونے والا ہے۔ چنا نچ سب زیرِلب خصوصی دعاؤں میں لگ گئے اور ہمارے تمام خدشات اُس وقت درست ثابت ہوئے جب شام ہوتے ہی حوالات کی سلاخوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہونیوالے سیاہیوں کے ہاتھوں میں ہھکڑ یوں کی جھنکار سنائی دی اور ساتھ ہی ایک سیاہی نے کہا ' آ و اُیدھ'، اُس وقت ہم سب کوسیاہیوں نے سلاخوں کے باہر ہے ہی جھنکار سنائی دی اور ساتھ ہی ایک سیاہی نے کہا ' آ و اُیدھ'، اُس وقت ہم سب کوسیاہیوں نے سلاخوں کے باہر ہے ہی جھنکار بیاں لگا تیں۔ ہم میں ہے صرف رانا صاحب کو دونوں ہاتھوں میں لگا تیں اور باقی سب کو ایک ایک ہا تھ میں لیخی بہتھ میں لیخی بہت کو میاں لگا تھی۔ ہم میں دودوا فراد کو لگا یا گیا۔ ہم نے سمجھا شاید مقدمہ کی ذمہ داری گئے حساب سے رانا صاحب کے بہتھ میں لیک

تفانه ملكه بإنس كي حوالات

دونوں ہاتھوں میں لگائی گئی ہیں۔ بیتو اُس وقت تک علم ہی خدتھا کہ رانا صاحب کے ہاتھ میں تو مدعی پارٹی نے ڈنڈ اتک نہیں پکڑایا۔

ہم میں سے ہرایک کی زندگی میں یہ پہلاموقع تھا کہ ہمارے ہاتھوں کو دین مجم مصطفی ساتھ الیا ہے کی خاطر لو ہے کا بیزیور پہننا نصیب ہوا۔ گو اِس سے پہلے ہتھکڑی لگنے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اور معاشرتی طور پر اِسے ہم بہت براسجھتے تھے مگر اِس وقت ایسا کوئی احساس نہ ہوا بلکہ ہرکسی نے خوشی سے ہتھکڑی لگوائی۔ زندگی کا یہ پہلا تجربہ بڑا خوشگو ارمحسوں ہوا، ہماری زبانوں پراُس وقت بیدعاتھی:

رَبِّنَا آفرِ غُ عَلَيْنَا صَبِراً وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى القَوهِ الكَافِرِينَ المَّهِ مِن القَوهِ الكَافِرِينَ المَّهِ مِن القَوهِ الكَافِرِينَ اللهِ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ وَمِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

جھٹ یال لگانے کے بعد جمیس حوالات سے نکالا گیا تو تھانہ کا بیرونی گیٹ بند تھا اور تھانہ میں کوئی غیر متعلق شخص موجود نہ تھا، بس ایک ٹویوٹا پک اپ موجود تھی جس میں جمیس بٹھا دیا گیا۔ قاضی ایا زصاحب نے سپا ہیوں سے کہا آئیس گین کر کمبل دے دواور گین کر بوقت واپسی وصول کر لینا۔ چنا نچے سات کمبل ہمارے ساتھ ہی گاڑی میں رکھ دیئے گئے۔ پھر مسلح سپا ہیوں نے ہمیں دھکیل دھکیل دھکیل کرخود سوار ہونا شروع کیا جس کے نتیجہ میں ہم چھوٹی می گاڑی میں اس بُری طرح مسلح سپا ہیوں نے ہمیں دھکیل دھکیل کرخود سوار ہونا شروع کیا جس سے نتیجہ میں ہم چھوٹی می گاڑی میں اس بُری طرح Pack مسلح سپا ہوں نے کہ ہمارے لئے لہنا جانا تو دُور کی بات، سانس لینا بھی دُشوار ہوگیا۔ گاڑی کی کا چھلا پردہ گراڈیا کے ساتھ انسینٹر ملک تصدیق اور سب انسینٹر افضل خاں بیٹھے تھے۔ جب سب سوار ہو چکو تو گاڑی کا پچھلا پردہ گراڈیا گیا، تھا نہ کا گیٹ طلا اور گاڑی با ہرنگل کر با عیں طرف مڑی اور پھر بائی سٹریٹ پر آکرشالی جانب مڑگئی۔ اُس وقت چو ہدری اسحاق صاحب نے فورا کہا کہ 'د ملکہ بانس'! لیکن دوسروں کا خیال تھا کہ ہمیں لا ہور لے جا تھی گو ویہ کی ساتھ تھے اور نہ بی کہا تھا نہ کہ مقابلہ پر تھا) ہم وہاں پنچ تو اذان عشاء کی تھا نہ در کے ساخوں کے باہر کرئی کے اور نہ بی کا گرار سیدھا تھا نے کے حوالات میں بند کر کے سلاخوں کے باہر کرئی کے وار تھی بھیڑ دیئے گئے گو یا ہم باہر دیکھ سکتا تھا۔

کو ارٹ بھی بھیڑ دیئے گئے گو یا ہم باہر دیکھ سکتا تھا ور نہ بی کوئی باہر سے جمیں دیکھ سکتا تھا۔

ا سوره بقره آیت: ۲۵۱

اگلی جہم اُٹے اور نماز فجر با جماعت اُ داکی۔ پھرسب اپنے اپنے کہلوں بیں تھی گئے اور دیر تک سوے رہے۔ پھر اُٹے اور حالات حاضرہ وغیر حاضرہ پر باہم گفتگو کرنے گئے۔ ہمیں باہر پھے بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر کی نے باہر کا نظارہ کرنا ہوتا تو بخسل خانہ بیں جا کر ایز ھیول کے بل اُونے ہو گراس کی چھوٹی کی گھڑی ہے دیکھ لیتا جہال سے صرف تھا نہ کا اندر بنا ہوا چھوٹا سابا غیچہ اور اس سے پُرے مال خانہ ہی نظر آ تا اور بس! فیر دس بجے کے قریب ہمارا دروازہ کھلا اور ساتھ ہی چائے کے برتوں کی آ واز آئی۔ دیکھا تو سابھ ہی جا کہ ایک کی جا کے جو س کے ساتھ چندا کی آ سے می سے بھی تھے، چائے بردی اچھی تھی۔ ہم نے ایک ایک کپ چائے کی اور وقت گزار نے کے مختلف حیلے کرنے لگے۔ قریبا اُٹھائی جب ہمارا دروازہ کھا تا لایا گیا۔ بیکھانا بھی اچھا تھا اور چونکہ بدھ تھا اس لئے ہمزی تھی ورنہ بعد ہیں جینے رائے گئے۔ قریبا الزمانی ہوئی تھی ہی بہاں رہے ہمیں با قاعد گی ہے ہوفت بڑی اچھی طرح بنا ہوا چھوٹے گوشت کا سالن ملتار ہا جس کے ساتھ گرم کرم تازہ تندوری روٹی بہت مزاد بی سے ساتھ ساتھ ہا تیں بھی کرتے رہے جتی کہ عمری اُڈ ال تھا سے میں کرتے رہے ، ساتھ ساتھ ہا تیں بھی کرتے رہے جتی کہ عمری اُڈ ال ہوئی تو نماز کے لئے پھر تیاری پڑھی اور پھر نظا ہر ہے سونے کے سوا کوئی اور کا م نہ تھا۔ ہم جینے دن ملکہ بائس کے تھانہ میں رہے ہمارا کہی معمول میں اور پھر نظا ہر ہے سونے کے سوا کوئی اور کا م نہ تھا۔ ہم جینے دن ملکہ بائس کے تھانہ میں رہے ہمارا کہی معمول رہا۔ اس طرح سے ہم مردوں نے اِس زنا نہ توالات میں 'مردواگئ' کے ساتھ وقت گزارا۔ ملک صاحب کی تو عیہ بی ہو سے رہا۔ اس طرح سے ہم مردوں نے اِس زنا نہ توالات میں 'مردواگئ' کے ساتھ وقت گزارا۔ ملک صاحب کی تو عیہ بی ہو

گئی تھی کیونکہ انہیں نہانے کا خوب موقع ملا اور ہم سب بھی اس دوران ہرروز خسل کرتے رہے۔اس کے علاوہ بیت الخلاء کی بھی سہولت سب سے زیادہ اہم تھی۔

یبال پہلے روز دن چڑھنے پر تھانہ کے ایس ایچ اومشاق شاہ صاحب ہمارے پاس آئے اور دروازے میں کھڑے ہوکر بڑی ہمدر دی اور شفقت کے ساتھ ہم ہے باتیں کرنے گئے۔ انہوں نے ہمارا حال پوچھا ہمدر دی کا اظہار کیا اور کہنے گئے کہ آپ میرے مہمان ہیں اس لئے کی قشم کی ضرورت ہو، کوئی شکایت ہوتو مجھے فوراً بتا تیں ، میرا کمرا آپ کے بالکل ساتھ ہے۔ چنا نچاس ہمیں بڑی نوشی ہوئی اور حیرت بھی! ہم سب ان کے لئے ممنون ہوئے اور اب بھی بی اللہ تعالی انہیں جزائے خیر دے ، آبین ۔ ہم نے گرفتاری کے بعد حوالات میں پہلا جمعہ یہیں تھانہ ملکہ ہائس میں پڑھا اور خوب دعا تیں کیں ۔ 20 ماکتو بروالا جمعہ تو ہم میں سے کوئی بھی پڑھنے سکا تھا۔

تھانہ ملکہ ہانس میں اسیری کے چاردنوں کی خاص بات بھارتی وزیراعظم اندرا گاندھی کے آل کی خبرتھی۔ یہ 31 را کتوبر 1984ء کی رائے تھی جب میں حوالات کے دروازہ کے بالکل ساتھ سرر کھ کرسویا ہوا تھا کہ زمین پر کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز ہے آ نکھ کل گئی۔ دیکھا تو درواز ہے کی سلاخوں کے بالکل ساتھ باہرایک سنتری کھڑا تھا۔ ظاہر ہے ا كيلا بوريت كاشكار بور ہا ہوگا تواس نے بندوق كابث ميرے سر ہانے زمين پر ماركر مجھے جگايا تا ميں اس كے ساتھ باتیں کرسکوں اور اس کا بیمشکل وقت بھی کٹ جائے۔ پہلے تو اس نے ہمارے اس واقعہ کے بارہ میں پوچھا پھراز راو جدردی کہنے لگا کہ آپ کو بی قبل کرے کیا فائدہ ہوا؟ کیونکہ اب آپ لوگ جیل کا ٹیس گے اور آپ کی عمرین ضائع ہوجائیں گی، وغیرہ۔اس پراسے بتایا کہ ہم نے اُنہیں گھر جا کرتونہیں مارا!اگروہ قتل ہوئے ہیں تو ہم پرحمله آور ہونے کے نتیجہ میں ہوئے ہیں۔اس میں جمارا کیا قصور؟ بہر حال اس کی سوج بھی اس لحاظ سے درست تھی کہ قتل کے مقد مات میں مزم پارٹی بہرحال پس کررہ جاتی ہے۔اس کے بعد میں نے پوچھا کہ باہری کوئی نئ تازی سناؤتواس نے بھارتی وزيراعظم مسز إندرا كاندهى كفل كسنسى فيزخرسنا والى اس پريس كيا ديگرساتهي بهي جو بظاهرسوئ موت ته، یکدم اُٹھ کر بیٹھ گئے ۔ کچھوا قعات تواس نے اُسی وقت سناڈ الےاور باقی کے لئے اس سے درخواست کی کہ جب دو پہر كاكھانا آئے توتازہ روٹياں تازہ اخبار ميں ليبيك كرلے آناللداس كالبھلاكرے كدأس شريف آدى نے ايسا ہى كيا اوراس طرح سے ہم نے کئی روز کے بعدا خبار بھی و کھولیا اوراس خوفناک واقعہ کی تفاصیل سے بھی آگاہ ہوگئے۔ جارا خیال تھا کہ تھانہ ملکہ ہانس میں ہم پرتشدہ کیا جائے گا اور تفتیشی کارروائی مکمل کی جائے گی مگر ایسا نہ ہوا۔ چار

تفانه A دُویژن ساہیوال میں واپسی

تھانہ ملکہ پانس میں جمعہ پڑھنے کے بعد ہمیں پوری تو قع تھی کہ ہمیں ساہوال واپس لے جائیں گےلیکن ہفتہ کی شبح بھی یہاں طلوع ہوئی۔ CIA ساف کی گارَد کے افسر ASI چو بدری شریف سے پوچھا تو اُس نے لاعلمی کا اِظہار کیا۔لیکن اُسی روزمغرب کی نماز کے بعد ہمیں چھکڑ یاں لگادی گئیں اور واپس جانے کی تیاری ہوگئی اور آ دھ گھنٹے کے سفر کا اِختام تھانہ Aڈویژن ساہوال میں جا کر ہوا۔ ہمیں خیال تھا کہ شاید ہمیں جیل لے جاعیں گلیکن ابھی تھانے کے حوالات میں ہماری قسمت کھی تھاں یہ تعمر کھا ہوا تھا ہے

آنیوالی خوشیوں کا احساس تو ہے ہر انسان کے پاس یہی اِک آس تو ہے خواند ملکہ ہانس ہے ہمیں اُس طرح گاڑی میں چھپا کرروانہ کیا گیا جس طرح وہاں لے جایا گیا تھا۔ جب ہم یہاں تھانہ اے ڈویژن واپس پنچ اور گاڑی سے باہر نظرتو ہمارے لئے حوالات کا وہی دروازہ کھلا تھا گر پچھتبد یلی کے ساتھ۔ تبدیلی یہ تھی کہ حوالات کی سلاخوں پر پھٹے پرانے کمبل اور ٹاٹ لئکا کر پردہ کیا ہوا تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں ہمارے لئے گھر سے آئے ہوئے کھانے کے ٹفن پڑے تھے جس سے آندازہ ہوگیا کہ ہماری واپسی کی اطلاع مہارے لواحقین کو ہو چکی ہے۔ اِس دفعہ ہم اندر آتے ہوئے ایک دو جو تیاں بھی ساتھ لے آئے جس سے بیت الخلاء جاتے یا حوالات میں پھرتے ہوئے وہ کوفت نہ ہوتی جو بغیر جوتوں کے ہوتی تھی تاہم بیت الخلاء کی حالت پہلے والی ہی خاتے یا حوالات میں پھرتے ہوئے وہ کوفت نہ ہوتی جو بغیر جوتوں کے ہوتی تھی تاہم بیت الخلاء کی حالت پہلے والی ہی گئی ۔ ہمارے لئے یانی کا انتظام کروا یا اور اپنی طرف سے پورے طور پر ہمارا خیال رکھنے کی اداکاری کی تھی۔ ہمیں ایک دو کمبل بھی اور دلوائے کیونکہ اب پچھلے بہر اپنی طرف سے پورے طور پر ہمارا خیال رکھنے کی اداکاری کی تھی۔ ہمیں ایک دو کمبل بھی اور دلوائے کیونکہ اب پچھلے بہر کی حد تک ٹھنڈ محسوں ہونے لگ گئی تھی۔

گویہاں واپس آ کر گھر کا احساس ہؤا کیونکہ کھانا گھر ہے آتا اوراپنے کسی نہ کسی عزیز کا چیرہ بھی ویکھنے کوئل جاتا گر تھانہ ملکہ ہانس کی یا دبھی ہر دم آتی کیونکہ یہاں نہانا تو در کنار وضو کے لئے بھی پانی راشن پر ملتا۔ ماشکی صبح سویر بے بس ایک مرتبہ آتا اور دو گھڑ ہے بھر کر چلا جاتا۔ ماشکی کے ساتھ ہی خاکر وب بھی ایک مرتبہ آتا۔ دونوں کے کر دار میں اپ اپنے پیشہ کے اعتبار ہے شال جنوب کا فرق تھا۔ ماشکی اگر چیہ بوڑ ھا اور ضعیف تھا مگر محنتی اور خود دار تھا۔ ہم نے اُسے ایک روز پچھرو پے دینے چاہے تو اس نے صاف اٹکار کر دیا جبکہ خاکر وب کا روبیاس کے بالکل برعکس تھا۔

اسيري ميں پہلی ملاقات

تھانہ ملکہ ہانس سے واپسی کے دوسرے تبسرے روز دس گیارہ بجے ہم میں سے سی ٹے دیکھا کہ ہمارے وکلاء مکرم

را تیں اور چارون یہال گز ارکر ہفتہ کی شب یعن 3 نومبر کوسا ہوال کے اُسی تھا نہ واپس لے جائے گئے۔

ملک غلام احمر صاحب اور مکرم چوہدری ناصر احمد سراء صاحب تھانہ آئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی نے آگر حوالات کا دروازہ کھولا اور ہمیں باہر نکل کر دفتر چلئے کو کہا۔ ہم وہاں گئے تو ہمارے بید دونوں مہر بان دوست بے اختیار ہمارے ساتھ لیٹ گئے۔ پھر ہمیں آئی دفتر ہیں بٹھا کر تفتیش افسران نے اپنی موجودگی ہیں ان سے ملا قات کر انگ قریباً 15/20 منٹ کی اس ملا قات ہیں ڈھر ساری باتوں کا علم ہو ا۔ سب سے پہلے تو بیعلم ہو اکہ اللہ تعالیٰ نے عام احباب جماعت کی حفاظت فرمائی اور ملک بھر ہیں کئی بھی جگہاس واقعہ سے ہمارے خالفین کو کسی قتم کا فائدہ اُٹھانے کی احباب جماعت کی حفاظت فرمائی اور ملک بھر ہیں کسی بھی جگہاس واقعہ سے ہمارے خالفین کو کسی قادر ہمیں ساری جماعت دعائی اور ملک بھر ہیں کر رہی ہے کہ کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اسی روز ہمیں پہلی مرتبراس حضور کی امامت ہیں مدرج کرائے جانے والے پرچے کے بارے ہیں مختصراً علم ہوکا۔ اُس موقع پر تفتیش افسرانس کی کہاس ملک نے مکرم ناصر سراء صاحب کی سی بات پر بڑے یقین دلانے والے انداز ہیں بار بار کہا 'آپ و کیکھیں گے کہاس ملک نے مکرم ناصر سراء صاحب کی سی بات پر بڑے یقین دلانے والے انداز ہیں بار بار کہا 'آپ و کیکھیں گے کہاس تفتیش کا متبج آپ کے ذہن کے باکل اُلٹ ہوگا'۔ بعد ہیں انہوں نے ثابت کردیا کہ پیٹھیش واقعی ہمارے ذہنوں ہیں موجود تصور کے بالکل اُلٹ ہوگا'۔ بعد ہیں انہوں نے ثابت کردیا کہ پیٹھیش واقعی ہمارے ذہنوں ہیں موجود تصور کے بالکل اُلٹ ہوئی کیونکہ ہم ہیں سے کسی کے ذہن میں دورتک بھی وہ پچھنہ تھا جو بعد ہیں ہوا۔

اِس ملاقات کی ایک دلچیپ بات سے ہے کہ کی طرح نمازیں پڑھنے کا ذکر آگیا تو تھانیدار قاضی ایا زصاحب نے بتایا کہ ممیں کافی ننگ کیا جاتارہا کہ بیر مرزائی یہاں نمازیں کیوں پڑھتے ہیں گویا میر بھی سنگین جرم ہے۔ یہ بات من کردل بے اختیار کہدا تھا کہ خوب! ہمیں جہاں بھی رکھیں گے پچھتا تھیں گے۔

تفتيثى افسرول كےسامنے ایک مرتبہ پھر

ملکہ ہانس سے واپسی کے ایک دوروز بعد کی بات ہے کہ شام کے وقت رانا نعیم الدین صاحب کو متعلقہ افسران دفتر تھانہ میں لے گئے اور دیر تک پوچھ بچھ کرتے رہے۔ اِسی دوران ایک افسر حوالات میں آیا اور برادرم حاذق صاحب کو ایک طرف کرکے بچھ پوچھتارہا۔ اُس وقت مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم نماز پڑھ کرفارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک سیابی نے دروازہ کی چابیاں چینکارتے ہوئے کہا'الیاس کیمڑا اے'۔ چنا نچہ میں اُٹھا اور چند کھوں میں دفتر تھانہ میں تھا جہاں مجھ سے مختلف سوالات پوچھ گئے۔ پہلے تو میرے دفتر میں داخل ہوتے ہی افضل خان نے بیسوال داغا کہ''اوالیاس جیمڑی ہندوق اوس دن تیرے گھر وچ ہی اوکتھا ای؟''میں نے جواب دیا کہ جناب جب سے میں پیدا ہوا ہوں آج تک ایئر گن کے سواک کی ہندوق بعد میں

تہمیں دے دی تھی؟ میں نے کہانہیں، راناصاحب توفورااپنے گھرکے اندر چلے گئے تھے۔ پھر کہنے لگے کہتم جب باہر آئے توراناصاحب کہاں تھے؟ میں نے کہا کہ جناب مسجد کے حجن میں۔اس کے بعد قاضی ایا زصاحب کہنے لگے کہ یات کھول کر بتلاؤ فکرنہ کرویدریکارڈ پرنہیں آئے گی۔ میں جانتا تھا کہ پیجی اس کا ایک داؤ ہے، بہر حال مجھے جو باتیں معلوم تھیں وہی بتانی تھیں، جھوٹ تو بنانے سے رہا۔اس کے بعد قاضی صاحب کہنے لگے کہ دیکھوتم ایک امام سجد ہو..... ابھی ان کی بات یوری نہ ہوئی تھی کہ کی وجہ ہے افضل خان نے بات کاٹ کرکہا کہ قاضی صاحب کا مطلب ہے کہ تم امام مسجد ہواس لئے شہیں کچ کچ باتیں بتانی چاہئیں۔ میں نے کہا کہ جناب میرے بیان میں ایک ذرہ بھی جھوٹ نہیں ہے ہم نے تو بالکا صحیح وا قعات بتائے ہیں۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے اپنی بات کمل کرتے ہوئے کہا کہ میرامطلب ہے کہ تم امام مجد ہوتم اذان دینے اور صفیں وغیرہ بچھانے کے لئے وقت سے پہلے مجد میں نہیں آتے؟ میں نے کہا جناب پہلی بات یہ کہ ہماری مسجدوں میں آ جکل اُذان ہوتی ہی نہیں اور دوسرے یہ کہ صفیں بچھانے کے لئے علیحدہ آ دمی مقرر ہوتا ہے اور میں تو اکش سنتیں بھی گھر پرادا کر کے عین وقت پر نماز پڑھانے کے لئے آیا کرتا ہوں۔اس پر قاضی صاحب نے اپی مخصوص تفقیشی انداز میں مجھ ہے اُ گلوانے کے لیے کہا خیر آپ کے ہاں اذان تو ہوتی تھی! اِس پر میں نے انہیں مخاطب کر کے زور دارا نداز میں کہا کہ جناب 26 را پریل 1984ء کو آرڈیننس نافذ ہوا تھا اور اُس روزعشاء کی اُذان آخری کھی جو ہوچکی کھی۔اُس کے بعد آج تک ہاری مسجد میں ایک مرتبہ بھی اذان نہیں دی گئی۔ میں وہاں رہتا موں اور اس بات کی بوری طرح سے صانت دے سکتا ہوں کہ یہ الزام بالکل غلط ہے۔ میرے اس جواب پرسب مایوں ہوکر کہنے لگے چلوجی پھراس کو بند کرویں کسی دوسرے نے پوچھا کہ اُسے بھی؟ توجواب ملا کہ اُسے بھی بند کر ہی دو\_(مراد كرم رانا نعيم الدين صاحب سے تھى) ہم أس وقت حيران تھے كداذان كے بارہ ہم سے استے زيادہ سوال کیوں کئے جارہے تھے کیونکہ اُس وفت تک ہمیں یہ پیتہ ہی نہ تھا کہ پر چہ کی بناء ہی اُذان پررکھی گئی ہے۔ ادهریس دفترے نکلااوراُ دھر دفتر کے ساتھ والے کمرے سے رانا صاحب برآ مدہوئے اور جمیں ایک ساتھ حوالات میں بند کردیا گیا۔ ہمارااندر آناتھا کہ ہمارے باتی ساتھی ہمارے گردا کھٹے ہو گئے اور ہم ہے آپ بیتی پوچھنے لگے۔ پھر جمسب نے نمازعشاء پردھی اورسونے کی سرتو رکوششوں میں مصروف ہو گئے مگر نیند کہاں؟ ہم سب کا خیال تھا کہ اب رانا صاحب کو پھر زکال کر لے جا کیں گے اور باقی ساتھیوں سے بھی مزید پوچھ کچھ کریں گے مگر ہمارے مولی نے ہماری دعاؤل کوسنااورا پے فضل سے رات بخیریت گزار دی اور ہمارے أندیشوں کو دور کر دیا۔ کرب ناک کیفیت کے ساتھ میہ

میری پہلی رات تھی۔اس کے بعد ہم میں ہے کی کو کسی بھی بات بوچھنے کے لئے پھر حوالا ی سے نہیں تکالا گیا۔

حوالات میں اسیری کے دوسر ہے ہفتے منگل یا بدھ کی شام مغرب سے ذرا پہلے تفتیقی ٹیم کے ارکان افضل خان سب انسپیٹر اور اASI ختر علوی ہمارے پاس آئے اور باہر کھڑے کھڑے ہم سے ہمارے کوا تف پوچھ کرنوٹ کرنے گئے۔ اُس وقت انہوں نے پہلی مرتبہ ہمارے خلیے بھی درج کئے۔ جاتے ہوئے چو بدری احق صاحب سے کہہ گئے کہ آج رات آپ کو گھروں کی سیر بھی کرائیں گے۔ اِن کی اس بات سے ہم سب کو تشویش ہوئی اور ہم مختلف اندازے لگانے گئے۔ رات بھیگئے لگی اور دس گیارہ بج کا ممل ہوگا کہ حوالات کا دروازہ کھولا گیا اور چو بدری احق صاحب کو چھکڑی لگا کر اللہ گیا۔ اس پر ہم سب اُٹھ کر دعا غیں کرنے گئے۔ کوئی گھنٹہ بھر کے بعد چو بدری صاحب کو واپس لا کر حوالہ حوالات کیا گیا تھا تا کہ ریوالور قبضہ میں لیس لیکن آپ اس حالت حوالات کیا گیا تو اُنہوں نے ہمیں بتایا کہ اُنہیں گھر چلنے کو کہا گیا تھا تا کہ ریوالور قبضہ میں لیس لیکن آپ اس حالت میں گھر جانے پر راضی نہ ہوئی بلکہ گھر فون کر کے ریوالور مع لائسنس پولیس کے حوالہ کرنے کو کہد دیا جس پر انسپٹر ملک تصدق (تفقیشی افسر) ان کے گھر جاکر ہر دواشیاء لے آیا۔ بعد میں پیتہ چلا کہ FIR میں ایک مقتول پر فائر کی ذمہ داری چو ہدری صاحب پر بھی ڈالی گئی اور کہا گیا تھا کہ اُنہوں نے اپنے ریوالور سے اس پر فائر کیا تھا۔

ہماری پیچپان کرانے کی ایک اورکوشش

ہماری پیچپان کرانے کی ایک اورکوشش

ہمرات کو دس گیارہ بیج شبح ہمارے احمدی و کیل مکرم ناصر سراء صاحب دوسری مرتبہ تھاند آئے اور ملک تصدق صاحب کے ہمراہ حوالات میں ہی ہمارے ساتھ ملاقات کی اور حال واحوال پوچھ کر ملک صاحب سے کہنے گئے کہ اِن

ہمشودی کروادیتے ملک تصدق نے فیر معمولی طور پر فوراً کہا کہ آئے ہارہ بیج کے بعد نائی کو بلوا کر کراد ہیں گے۔ چند

منٹ کی ملاقات کے بعد مکرم ناصر صاحب والی چلے گئے اور ہمارے در میان یہ بحث چھوڑ گئے کہ شیو کروا میں یا نہ

کروا میں محرم ملک محمد دین صاحب کا موقف تھا کہ جس انداز سے آئے اس نے کہا ہے کہ بارہ بیج کے بعد کروادی یا انہ

گے، اُس دال میں ضرور پیچھ کالا ہے۔ دراصل بیشناخت پریڈ کے لئے ہماری پیچان کروانا چاہتے ہیں اِس لئے ہمیں

ہماری بین بنوانی چاہئیں۔ چو بدری صاحب اور دیگر احباب کہتے سے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ملک صاحب کہتے تھے کہ نہیں نہیں مانے سے اب جبکہ ہمارا میا نہ تھا کہ شاخت پریڈ کیا ہوتی ہے اب جبکہ ہمارا مناخت پریڈ کیا ہوتی ہے۔ بینہ بن نہ تھا کہ شاخت پریڈ ہوتی کیا ہوتی کیا ہوتی کیا ہوتی کیا ہوتی کیا مطلب؟ یہ بحث کافی گر ما گرم ہوگی۔ جبھے تو بی بات ہے پیت بن نہ تھا کہ شاخت پریڈ ہوتی کیا مطلب؟ یہ بحث کافی گر ما گرم ہوگی۔ جبھے تو بی بیڈ ہوتی کیا کوشش کی کہوشنڈ اگر نے کیا کوشش کی کہوشت آئے پرد کیا کھا جب کے گا۔

## حامتين يا يبجان كرائى؟

أى روز باره بج كے قريب تقانہ كے صحن ميں سياميوں نے چار پائياں بچھانی شروع كرديں۔ إس كا نوٹس صرف ملک صاحب نے ہی لیا اور کہا کہ یہ تیاری ہمارے لئے ہے! لیکن حقیقت حال سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اور خصوصاً مُسنِ ظن رکھنے کی وجہ ہے اس خطرنا ک چال کی طرف جماری توجہ بالکل گئی ہی نہیں۔ دوپہر کا کھانا کھایا پھرنماز ظہرادا کر کے ہم بیٹھے تھے کہ ایک ASI نے آ کر ہمارا دروازہ کھولا اور ہمیں کہا کہ باہر چلوتو ہم سب باہر چلے گئے جہال قاضی ایاز صاحب نے ہمیں اُن چاریائیوں پر بیٹھنے کو کہا اور خودسا منے بچھی ایک کری پر بیٹھ گئے۔ ہم چاریا ئیوں يرساته ساتھ موكر بيٹھ گئة تو قاضي صاحب كہنے كي بھئي! كھلے موكر بيٹھيں۔ بيس نے كہا كنہيں ٹھيك ہيں۔ پھرانموں نے زور دے کر کہا کہا دھریہ جاریائی بھی خالی ہے اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کتم اِدھر آ جاؤ۔ان کا انداز اگر چہ بظاہر مخلصانہ تھا مگر پُراسرار بھی تھا۔اس پرجس جگہ مجھے ہیٹھنا پڑاوہ تھانہ کے دفتر کے بالکل قریب تھی اورمیرا رُخ بھی أس كے برآ مدہ ميں تھلنے والے وروازے كى طرف تھا۔ جب ہم بيٹھ گئے تو قاضى صاحب نے جام بلانے كوكہا۔ إس پر ہمارے ملک صاحب نے کہا کہ اب تو رہنے ہی دیں کیونکہ اب ہم نے جیل چلے ہی جانا ہے، کیا کرنا ہے جامتیں بنواکر۔ برادرم حاذق صاحب نے بھی ان کی تائید کی مگروہ توایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت سب کچھ کررہے تھے جسے انبول نے ہرصورت میں بورا کرنا تھا۔ چنانچہ قاضی صاحب کہنے گے کے چلیں ملک تقدق صاحب سے بوچھ لیت بيل كيكن ميراخيال ہے كەشيوكروائى لين كيونكە پية نېيى پرسول آپ كوكهال جيجيج بين، كرائمز برائج جيجيج بين ياۋستركث جیل یا مارشل لاءوالے آپ کو لے جاتے ہیں۔ ہمارے یاس تو آپ 9 نومبر تک ہی ہیں، اس لئے بہتر ہے کہ شیو کروا

قاضی صاحب کا انداز اِس قدر مدر داند تھا کہ ہم نے کہد یا ٹھیک ہے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ پھر قاضی صاحب نے دفتر سے کاغذ اور قلم منگوا یا اور مجھے کہنے گئے اچھا جی اپنا نام پتہ کھواؤ، میں نے بولنا شروع کیا اور قاضی صاحب کھتے ہوئے بڑی عیاری سے بولے کہ بھی کوئی افسر آ جائے تو کہنے والے تو ہوں گے کہ جی! ہم تو کام کررہے تھے۔ انہوں نے بڑی عیاری سے بولے کہ بھی کوئی افسر آ جائے تو کہنے والے تو نہیں مگر ہم چوری چوری ایسا کررہے ہیں۔ اُن کا انداز ایسا تھا جیسے ہم پر بہت بڑا احسان کررہے ہوں۔

چند لمحوں کے بعد دو جام آئے اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ایک چارپائی پر بیٹھ کر حاذق نے شیو بنوانی شروع کی تواس کے ساتھ ہی سنتری نے ہمارے پاس کھڑے ASI کو بلایا تووہ گیٹ پر گلیاجہاں اس نے کسی سے بات

کی پھرقاضی صاحب کے کان میں آ کر پچھ کہا اور قاضی صاحب اسے کوئی ہدایت دے کر دفتر محرر میں چلے گئے اور ASI دوبارہ گیٹ کی طرف چلا گیا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ گیٹ سے چار پانچ آ دی داخل ہوئے جن میں ایک وہ بھی تھا جو پہلے روز جن آ یا تھا اور اس کے متعلق کہتے تھے کہ بی عبد المتین چو ہدری ہے اور بینا م نہا دمجلس تحفظ ختم نبوت سا ہیوال کا سیکرٹری ہے، میں نے اسے پہچان لیا۔ جب دوسروں پر نگاہ ڈائی تو وہ بھی بالکل وہی چارآ دمی تھے جو اُس پہلے دن سے ہماری شکل وصورت اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کررہے تھے اور بیسب در اصل اِس جھوٹے مقدمہ کے جھوٹے گواہ شکل وصورت اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کررہے تھے اور بیسب در اصل اِس جھوٹے مقدمہ کے جھوٹے گواہ سے۔ اِس کے بعد میں نے اپنی تو جہ سلسل دفتر تھانہ کی طرف رکھی۔ پہلے تو میں نے دیکھا کہ قاضی ایا زنے دفتر تھانہ میں ایک نی آن جھوٹے گواہوں سے اُٹھوا یا جوشر قاغر با پڑا تھا اور اس کو دفتر کے شرقی جانب والے در وازہ کے سامنے شالاً جنو بار کھنے کو کہا۔ بیور روازہ برآ مدہ میں کھلتا تھا اور نسبتاً اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کے لئے بہترین کمین گاہ تھا۔ کی روز ان آ مرہ میں کھلتا تھا اور نسبتاً اندھیرے میں منظر میں چلے گئے۔

پھر میں نے دیکھااور سنا کہ انہیں ہمارے نام بتائے جارہے تھے۔ آواز آہتہ ہونے کے باوجود سنائی دے رہی تھی۔ پہلا اچھی طرح سے نام اور شکلیں یا دکرانے کے بعد پیچھے ہوگیا اور دوسر اشخص اگلے سرے پر آگیا۔ اِس طرح باری باری سب کوشش کرائی گئی۔ جب ہماری بجامتیں ختم ہونے کوشیں تو بیتمام ''مہمان' ایک لائن میں دفتر سے نکل کر گیٹ کے راستہ تھانہ سے باہر چلے گئے۔ ان کی چال میں فاتحانہ انداز تھا گو یا جھوٹ کو ثابت کرنے کے لئے ایک نا قابل سنچے تھے۔ تا میں دراڑیں ڈال آئے ہوں۔ ان کا یفعل ان کے جھوٹ پرخودگواہ ہے مگر کیا کریں بیلوگ تو اِس کو بھی کار ثواب سیجھتے ہیں کیونکہ ان کے علاء کے بزدیک مقد مات میں جھوٹی گوا ہیاں وینا شرعاً جائز ہے۔

اس کے بعد جمیں حوالات میں واپس بند کردیا گیا اور ہمارا واپس بند ہونا تھا کہ محرم ملک صاحب برس پڑے۔ '' میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری شاخت کروانے کا پروگرام ہے! ۔۔۔۔۔۔۔ ''ابتو ملک صاحب کا حق تھا وہ جتنا بھی بولتے کم تھا۔ میں نے بوچھا کہ اب ہوگا کیا؟ اس پر جھے بتایا گیا کہ جب ہم عدالت کے ذریعہ شاخت پریڈ کا مطالبہ کریں گے تو یہ گواہ ہمیں شاخت کر لیں گے کیونکہ شاخت پریڈ میں ملزم کو حق ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ جتنے مرضی اپنے ہم شکل کھڑے کہ ان میں سے اصل ملزم کو تلاش کرے۔ اگر گواہ سچا ہوتو وہ اصل ملزم کی شاخت کر لے اور پھر گواہ کو بلا کر کہا جا تا ہے کہ ان میں سے اصل ملزم کو تلاش کرے۔ اگر گواہ سچا ہوتو وہ اصل ملزم کی شاخت کر لے گا ور نہ وہ منہ کی کھائے گا۔ اِس وضاحت کے بعد جھے اصل حقیقت معلوم ہوئی اور میں نے کہا پھر آپ اس کو شاخت پریڈ کیوں کہدر ہے تھے؟ یہ کہیں کہ ہماری پیچان کرائی جارہی تھی۔ بہر حال اب پچھتا نے کیا ہوت، جب اس کو شاخت پریڈ کیوں کہدر ہے تھے؟ یہ کہیں کہ ہماری پیچان کرائی جارہی تھی۔ بہر حال اب پچھتا نے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں تھیت ۔ یوں بھی ہم خواہ کتنا ہی انکار کرتے پولیس نے بیکا دروائی کرتے ہی رہنا تھی۔

#### تھانہ حوالات میں آخری روز

9 رنوم بر 1984 ء کودوسرا جعة تھا جوہم نے حوالات میں ہی پڑھا۔ صبح حسب معمول ناشتہ کے بعد ہرروزی طرح وقت گزرنے لگا جیسے برف پھلتی چلی جاتی ہے مگراب مشکل پیتی کہ موسم گرم نہیں رہا تھا بلکہ سردی کی طرف مائل تھا، جب برف تیزی سے نہیں پھلتی ۔ بہرحال دو پہر کا وقت ہواتو گھر ہے کھا نا آ گیا۔ کھا نا کھا کرہم نے جعد کی تیاری کی ، خطبہ میں میں نے سورۃ البقرہ کی آ یات و لَنَبلُو نَکُم پیشی ، . . المنے پڑھیں اور ترجمہ کرکے ایک دوفقر سے کہا اور نماز پڑھا دی ۔ المنے پڑھیں اور ترجمہ کرکے ایک دوفقر سے کہا ورنماز پڑھا دی ۔ ان آ یات کا پڑھنا اور ترجمہ سنا نا بڑا ہی مؤثر رہا۔ جعد کے بعد چوہدری اسحاق صاحب کے ایک دوست حاجی سعید آ کے انہوں نے بتایا کہ آ پ کاریمانڈ آج ختم ہورہا ہے اور آپ کا مقدمہ پیشل ملٹری کورٹ کے سپرد کردیا گیا ہے۔ اس خبر نے ہم سب کوتشویش میں ڈال دیا مگر ملک صاحب نے کہا کہ مارشل لاءوا لے بھی پچھ دیکھ کربی فیصلہ کرتے ہیں ، فکریں استے یا گل نہیں ہیں۔

اُی روزنمازِ مغرب کے بعد اِنسکِٹر قاضی صاحب بھی ہمارے پاس آئے اور باہر کھڑے ہوکر ہمیں کہنے گئے کہ آپ کا ریمانڈ آئے ختم ہو چکا ہے اور کل آپ ڈسٹر کٹ جیل سا ہیوال بھجوائے جارہے ہیں۔ بیں تو کسی کام سے کل او کاڑہ ہوں گا تاہم آپ کا انتظام کرآیا ہوں وہاں بہت اچھا انتظام ہو گیا ہے۔ہم بہت خوش ہوئے کہ ہمیں جیل بھجوا یا جارہا ہے کیونکہ سب کہتے تھے کہ جیل میں حوالات کی نسبت بہت ہولت ہوگی ، آزادی ہوگی اور خوف و ہراس نہیں ہوگا لیکن انسان کی ہرخواہش اور ہرخیال تو پورانہیں ہوجا یا کرتا ، ہزاروں خواہشیں الی کہ ہرخواہش پیدتم نگلے۔

### جیل بھجوانے سے پہلے بھی پیچان کرائی

وی نومبر 1984ء کی ضیح ہوئی ، سورج چڑھ آیا تو اُدھر ہمارا ناشتہ بھی آگیا۔ ناشتہ سے فارغ ہوتے ہی ہمیں ہتھکڑیوں کی جھنکار سنائی دی۔ پھر ہمیں جیل لے جانے کے لیے ہتھکڑیاں لگائی جانے لگیں۔ اس دوران حوالات کی سلاخوں پر لاکائے گئے ممبل ہٹا دیئے گئے جھے۔ ہتھکڑیاں ابھی لگ رہی تھیں کہ حاذق کو باہر بلالیا گیا اوراس کے ساتھ ہی ایک فوری ہدایت کے ذریعہ تھوڑی دیر پہلے ہٹائے گئے ممبلوں کو پھر سے سلاخوں پر ڈال کر پر دہ کر دیا گیا اوراس کے بعد پھھ افراد کے تھانہ کے اندر آنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ملک صاحب نے خیال آرائی کی کہ ہونہ ہو کہیں ان گواہوں کو بلا کر پر دی کر وانے کا پر وگرام نہ ہو۔ اس کے تھوڑی دیر بعد شاراور قدیر کو باری بلالیا گیا۔ اِس پر ملک صاحب نے مزید خیال ظاہر کیا گئے۔ اِس پر ملک صاحب نے مزید خیال ظاہر کیا گئے۔ اِس پر ملک صاحب کے مزید خیال ظاہر کیا گئے۔ اِس کہ میں بلا عیں گے کیونکہ ایک تجربہ کارتھا نیدار ہونے کے ناطہ میری طرف سے کسی بھی مرحلہ پر Stand لینے یا اعتراض داغنے کا اندیشہ ہوسکتا ہے۔ ملک صاحب کی فراست پر قربان جاؤں کہ ان کی دونوں

باتیں ورست ثابت ہوئیں۔ مجھ سے پہلے رانا نعیم الدین صاحب کوآ واز پڑی، پھر مجھے بلایا گیالیکن مجھے ہے تھکڑی تہیں لگائی گئی۔حوالات سے نکال کر مجھے ایک بڑے ہے کمرے میں لے جایا گیا جس میں ایک لمبامیز شرقاً غرباً پڑا تھا۔اس کے جنوبی طرف ملک تصدق انسکیٹر اور افضل خان سب انسکیٹر بیٹھے تھے جبکہ چارا فراداً س میز کے ثنالی طرف ایک بیٹنج پر بیٹھے تھے۔انہوں نے اپنے او پرکیڑے یاصافے وغیرہ لے رکھے تھے مگر پھربھی چھپ نہ سکے اور ہمیں پیہ چل گیا کہ بیہ وہی چارگواہ ہیں جو پہلے بھی دومرتبہ ہمیں دیکھنے کے لئے آچکے ہیں۔اب مجھے اس میز کے شرقی طرف ایک کری پر بیٹھنے کوکہا گیا اور واضح طور پرمیرانام بولا گیا اور افضل خان نے میرانام ایک بڑے سفید کاغذ پر ککھا اور پھر مجھے ملک تصدق نے کہا کہتم اگراپی صفائی پیش کرنا چاہتے ہوتو کرو۔اس کا انداز ایسا جابرانہ تھا جیسے مجھ سے آخری خواہش پوچھی جارہی ہواوراس کے بعد کوئی موقع نہ ہوگا۔خیراصل مقصدان کا پورا ہو چکا تھا یعنی جھوٹے گوا ہوں کو بالکل قریب بٹھا کرمیری پیچان اور تغارف کروانا تھا سووہ ہو گیا۔ اُنہیں میری آ وازبھی سنادی گئی تا کہ سی طرح سے کوئی کمی ندر ہے۔ بیسب پچھ اليه طور پراوراييم موقع پراچانك كيا كياكماس صورت حال مين جم كي بهي تريكتے تھے، اپنے آپ كوكسى بھى طرح چھپانہیں سکتے تھے۔ میں توسمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی ایسے واقعات ظاہر کر کے اور ایسی حرکتوں کا وشمنوں کو موقع وے کریہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو تہہیں جھوٹ گھڑنے اور پھراُسے ثابت کرنے کے لئے ہرممکن موقع دیا جارہاہے مگر پھر تھی دیکھنا کرتم بھی کا میاب نہیں ہوسکو گے، کا میا بی سے نے غلاموں کوہی نصیب ہوگی ، انشاء اللہ العزیز۔ بعد میں حاذ ق نے بتایا کہ جب اُسے بلا کراندر بٹھایا توعین اُس وقت پیچھوٹے گواہ وہاں دفتر میں ڈرامائی انداز میں لائے گئے اور اُنہوں نے آتے ہی کہا' ہمارا سائیکل کم ہوگیا ہے پر چددرج کر لین ۔ گویا ہربات میں اور ہر مرحلہ پر جھوٹ بول بول کر انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر آخرنا کام رہے۔

اس مرحلہ میں سے گزار نے کے بعد جمیں ایک پک اپ گاڑی میں بڑھایا گیاجس کے پردے گرادیے گئے اور ہم سے زیادہ تعداد میں مسلح سپاہی ہمارے ساتھ سوار ہوئے اور چند منٹ کے سفر کے بعد ہمیں سنٹرل جیل ساہیوال کے سامنے لااُ تارا گیا۔ ضروری کارروائی کے بعد ہمیں سپر دچیل کردیا گیا جہاں ہماری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ بیا بیا آغاز تھا جس کا انجام خدا کو ہی معلوم تھا۔ چنا نچہ ہم نے اسی پر توکل کرتے ہوئے پوری بشاشت اور حوصلہ سے اس میں قدم رکھا۔

حوالات (تھانہ) کے متعلق مجموعی تاثرات

پندرہ دن ہم نے حوالات میں خدا خدا کر کے گزارے، چلنے پھرنے کے لحاظ سے زندگی بھر بھی اِننے پابند نہ ہوئے

تھے۔ ہرروزشہر کے طول وعرض میں سائیکل چلانا اور سیر کرتے ہوئے دورتک چلتے چلے جانا اپنام محمول تھا اور پھر یک دم چندگزوں تک زندگی کے تمام معمولات محدود ہو کررہ گئے تھے۔ اِس لحاظ سے میہ بڑا بجیب اور مشکل تجربہ تھا۔ اِس پر مستزاد حوالات کے اندر بیت الخلاء کا گنداور بد پوجبکہ حوالات کے باہر تھانہ کے کیا سپاہی ، کیا افسر اور کیا ماتحت عملہ ، سب کے مونہوں سے بکا جانے والا گند۔ بات بات پر موٹی قتم کی غلیظ گالیاں ، ایسی گالیاں کہ اُن کی 'لغوی' ترکیب کا تصور سے نہیں ہوسکتا۔ پانی محدود مقدار میں ہوتا ، دن میں صرف ایک مرتبہ منہ ہاتھ دھونے کا موقع ملتا اور پانچوں وقت تی نہازوں کے لئے تیم کرتے اور سلاخوں کے درمیان سے کھانا کیٹر کر کھاتے غرضیکہ زندگی کا پہلا تجربہ ہونے کے ناطہ بھارے لئے بیان کی ہے۔

زندہ رکھا گر زندگی چھین لی بے خطا تو نے میری خوشی چھین لی الیکن اس کے باوجودہمیں اپنے مولی کی طرف سے ہرحالت میں راضی برضار ہنے کی تو فیق بھی ملی ہمیں کوئی افسوس نہیں تضاور ہوتا بھی کیوں؟ جبکہ ہمار ہے خیمیر بالکل صاف تنے اور یہی وجہتھی کہ ہم پوری طرح مطمئن تنے اور اگلے دس سالوں کے دوران یہی ہماراز اور اہر ہا!!

## سنشرل جيل ساہيوال

سنٹرل جیل ساہیوال کا نام پنجاب کی سخت ترین جیلوں میں شار ہوتا ہے۔ اِسے 1869ء میں انگریزوں نے تعمیر کیا تھا۔ یہ جیل پرانے طرز تعمیر کے مطابق مٹی کے لیپ والی موٹی دیواروں سے بنی ہوئی ہے۔ اس کے فرش بھی بس پچی پکی اینٹوں کے بیں۔ بیت الخلاء بھی پرانی طرز کے ہیں جوقیدی کے لئے سب سے زیادہ اذبت ناک ہیں۔ اس جیل کی اونچی پکی دیواریں مجسم خوف وہراس ہیں۔ اِس اِجمالی خاکہ کی آگھوں دیکھی اور ہڈ بیتی تفصیل پڑھنے کے لئے آگھوں دیکھی اور ہڈ بیتی تفصیل پڑھنے کے لئے آگھوں دیکھی اور ہڈ بیتی تفصیل پڑھنے کے لئے آگھوں دیکھی اور ہڈ بیتی تفصیل پڑھنے کے لئے آگھوں دیکھی اور ہڈ بیتی تفصیل پڑھنے کے لئے آگھوں دیکھی اور ہٹ بیتی تفصیل پڑھنے کے لئے ایک بیٹرے ساتھ دیے۔

جیل کے اندر-زندگی میں پہلی بار

دس نومبر 1984ء کی جہم سب کی زندگیوں میں پہلاموقع تھا کہ ہم پابنرِسلاسل ہونے کی حالت میں جیل کے اندر داخل ہوئے۔ ہمیں ڈیوڑھی میں سے گزار کرجیل کے اندر کی جانب کھڑا کردیا گیا جہماں پجھ دیر بعد ہماری ہوائی گئی۔ دو تین ملازموں نے خوب اچھی طرح ہماری جانج پڑتال کی ،سرسے پاؤں تک خوب کھڑگا ا ،ہماری جو تیاں تک نہ صرف اگر واکر بلکہ بڑتی ٹی کردیکھیں۔ہمارے پاس موجود نفذی جع کر لی گئی ،اس کے علاوہ اُورکوئی قابلِ اعتراض چیز برآ مدنہ ہوسکی۔اس کارروائی کے بعد ہم منظور نامی ایک حوالدار کے حوالے کر دیئے گئے۔ بیحوالدار صاحب ہمیں لے کر پوچا کی ہوئی صاف سھری سیرھی سٹرک پر ہو گئے۔ (پوچے سے مراد زمین پر جھاڑو دویئے کے بعد ایک بڑے سے گیلے کی ہوئی صاف سھری سیرھی سٹرک پر ہو گئے۔ (پوچے سے مراد زمین پر جھاڑو دویئے کے بعد ایک بڑے ہے وغریب ماحول کا دیکو گھیٹے ہوئے اس طرح چھیرنا ہے کہ زمین پر ایک لیپ ساہوجائے ) ہم راستہ میں جیل کے بجیب وغریب ماحول کو دیکھتے جارہے تھے۔سب سے پہلے اس سٹرک پر سکول آیا پھر نگرخانہ ،کٹری گودام اورسی اوبارک۔ یہاں پھن قیدی ایک ویوام پر پوچا کررہے تھے۔انہیں دیکھررانا نعیم الدین صاحب کہنے گئے تم سے بھی ہی کہی کام لینا ہے پٹی ابھر نگر میاں ہو جب کے خلام بن کر کریں گے ، تا ہم دل میں نے دل میں کہا جو بھی کرنا پڑے انشاء اللہ کریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے غلام بن کر کریں گے ، تا ہم دل میں خواہش تھی کہ ہم سب کوا کھٹے بی کوئی کام دے دیں۔اس سے میرے دل میں بیہ مقصد تھا کہ سارا کام ہم نو جوان کر لیا خواہش تھی کہ ہم سب کوا کھٹے بی کوئی کام دے دیں۔اس سے میرے دل میں بیہ مقصد تھا کہ سارا کام ہم نو جوان کر لیا گئی کہ ہم سب کوا کھٹے بی کوئی کام دے دیں۔اس سے میرے دل میں بیہ مقصد تھا کہ ساراکام ہم نو جوان کر لیا

گھنٹی گھریا چکر

کسی بھی جیل خانہ میں ڈیوڑھی کے بعدسب سے اہم دفتر گھنٹی گھریا چکر کہلاتا ہے۔ پیجیل کے اندرونی انتظام کا مرکز

ہوتا ہے یہاں سے قیدیوں کی مختلف بارکوں میں گنتی ڈالی جاتی ہے اور یہیں تمام قیدیوں کی تکٹیں (سروس بک) ہوتی ہیں جن ہیں جن میں ان کے جملہ کوائف وحالات نیز ان کی قید کا حساب ہوتا ہے۔رات کوسار ہے جیل کی چابیاں بھی یہیں جمع ہوتی ہیں اور اندرون جیل استعمال ہونے والے جملہ تھھیا ربھی یہیں رکھے جاتے ہیں۔

يابه جولال چلو!

ہم ڈیوڑھی ہےروانہ ہوئے تو چلتے چلتے گھنٹی گھریا چکر پہنچ تو ہمارے انجارج حوالدارنے کسی کوآ واز دیتے ہوئے کہا كاوبارے كهوسات بيرياں كر 7بلاك آجائے - ہم نے يہ بات ئ توسمجے كدا ي كى كام كے لئے منگوار ب جول گےاس لیے شنی آن شنی کر دی لیکن جب دوسری مرتباس نے آواز دی اور "سات بیر یول" کا لفظ خاص طور پر نوٹس میں آیا تواحساس ہؤا کہ یہ بیڑیاں ہمارے لئے ہی منگوائی جارہی ہیں! ہم حیران وششدررہ گئے کہ ہم نے کونسا جرم کیاہے، کیا قصور کیا ہے جوہمیں بیڑیاں لگائی جارہی ہیں؟ کیکن ہم کر ہی کیا سکتے تھے سوائے اس کے کدایئے آپ کو طالات کے دھارے پرڈال دیے۔ خیر چلتے چلتے ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔اس سے پہلے ہم نے حوالدارصاحب سے يوچھا كىھىيى علىحدہ ركھيں كے ياعام قيديوں كے ساتھ؟ كہنے كگے كه آپ كو جہاں ركھا جارہا ہے وہاں كى كوجانے كى اجازت نہیں۔ یہ Punishment Cell ہے جے جیل کی زبان میں قصوری یا 14 چکی یا 7بلاک بھی کہتے ہیں۔ گوسارے جیل میں ہی بظاہر صفائی تھی مگریہاں پہنچ توغیر معمولی صفائی ویکھنے میں آئی۔غالباً اس لئے بھی کہ صفائی کرنے والوں ے سوااور کوئی یہاں آ جانہیں سکتا تھا۔ یہاں پہنچ کرجمیں اس کے صحن میں روک دیا گیا۔حوالدارصاحب بھی کرسی منگوا كربين كخ اورجم ان كے سامنے بالكل أسى طرح بيٹے تھے جيسے پرائمرى سكول ميں أستاد محترم كے سامنے بيٹا كرتے تفریکن اس فرق کے ساتھ کہ وہاں کری پرشفیق اُستاد بیٹھے ہوتے تھے اور یہاں ہمیں بیڑیوں کے اِنتظار میں بٹھایا گیا تھا۔اس دوران حوالدارصاحب ہمارے ساتھ ہمدردانہ انداز میں باتیں کرنے لگے اور ہمارے کیس کے متعلق پوچھنے لگےجس پر ملک صاحب نے جواب میں اپناوا قعہ بیان کرنا شروع کیا مگرسا ہوال کے رہنے والوں کے لئے توالیک ہی فقره كانى تفاكمشن چوك والا وا تعداوربس! كافي إنظار كے بعد ايك لوہار صاحب بيڑياں اور اپنے أوزار أشمائ يبال آ گئے اور اپني دكان لگا كر جميں طلب كيا۔ سب سے پہلے ميں آ كے جوااور مير سے ياؤں بيڑيوں سے جكر دي كَيُ ليكن خداكي قتم! عجيب لطف ومرورمحسوس موا-حضرت شهزاده سيرعبداللطيف صاحب شهيدرضي الله عنه يادآ گئے جنہیں ایک من چوبیس سیروزنی بیڑیوں میں جکڑا گیا تھا۔اس کے مقابلہ میں تواس بیڑی کا کوئی زیادہ وزن نہ تھا جوہمیں ڈالی جارہی تھی۔

میں نے آج تک بیڑی دیکھی تو ندھی تا ہم اس کے متعلق تھوڑ ابہت سنا تھا اور ذہن میں تا ٹربیتھا کہ اسے کمر میں بھی FIX کیاجاتا ہے۔اسی وجہ سے جب لوہار میرے پیرول میں اسے FIT کرچکاتو میں نے کہا کداویر؟ وہ کہنے لگانہیں اویرتو کچھنیں کرتے۔ چنانچداُس وقت مجھے بہت حد تک تلی ہوئی کہ چلواُ ٹھی بیٹے توسکیں گے! بیڑی کی شکل کی وضاحت

کے لئے نقشہ حاضر ہے۔ بیری کے حلقہ نمبر 2اور 3 کو شخنوں کے او پردونوں ٹانگوں کے گرد ڈال کر لوہے کی ربث سے پکا بند کر دیا جاتا ہے۔ان حلقوں کے ساتھ دوموٹی سلاخیں لگی ہوتی ہیں جن کے دوس سرے ملقہ نمبر 1 میں جڑے ہوتے ہیں گویا حلقہ نمبر 1 دونوں سلاخوں کاسٹکم ہے اورا سے او پراٹھا کررکھنا ہوتا ہے۔ چاہے ہاتھ سے پکڑے رکھیں، جاہے إزار بند کے ساتھ باندھ لیں۔ جنہیں لبی مت کے لئے بیڑیاں گئی ہیں وہ تو با قاعدہ چڑے کا کمر بند بنوا لیتے ہیں اور بیڑی کو اس کے ساتھ یوں لٹکائے چھرتے ہیں جیسے بیان کی جھنکار ہو۔

جب ہم وہاں بیٹھے تھے تو حوالدارصاحب نے کسی قیدی کو کہاجاؤاوروارڈ نمبر 3 میں سات چکیاں تیار کر دو۔ ہم چکی کے لفظ سے بس ای قدرمتعارف تھے کہ بچکی میں آٹا پیساجاتا ہے۔ہم نے سوچا کداب ہم سے آٹا پسوائیس گے۔ چلو کوئی بات نہیں ورزش ہی ہی اِس پراس قیدی نے آ کر رپورٹ دی کہ اتی ٹوٹی ہوئی ہیں اور اتی صحیح ہیں۔اس پر ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ آٹا ہی پوائیں گے۔ بہر حال جب چکیاں تیار ہو کئیں تو ہمارے لئے برتن ISSUE کرنے کا آرڈ رکھی ہو گیا اور جب ہم سب کو بیڑیاں پہنائی جا چکیں توہمیں وارڈنمبر 3 میں لے جایا گیا جہاں ہم نے دیکھا کہ شروع کے کمروں میں کافی خوفنا ک قتم کے آ دی بند تھے۔ ہمیں آ کے چلتے چلے جانے کوکہا گیا۔ ہم خیال کررہے تھے

کے ہمیں آخر میں کسی بڑے سے کمرے میں بند کریں گے لیکن کچھ کمرے گزرنے پر حکم ملا کہ ایک آ دمی ادھر آ جائے کیونکہ اب خالی کمروں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ عزیزم شاراس کمرے میں چلا گیا پھرا گلے کمرے میں میں واخل ہو گیا۔ای طرح باقی ساتھی ایک ایک کرے اللے مرول میں بند کردیے گئے۔ یہاں آ کردیکھا توکسی چکی کا وجود نہ تھا۔ بعد میں یو چھنے پر پینہ چلا کہ کمرے کودراصل چکی اس لئے کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے یہاں بندقید یوں ے کام لینے کے لئے ہر کمرے میں آٹا پینے والی چکی لگار کھی تھی جے اگرچہ موجودہ دور میں ہٹا دیا گیا ہے مگراس کی نسبت قائم رہی اور علیحدہ کمروں کے لئے بطور اصطلاح '' چکی'' کالفظ ہی استعال ہوتا چلا آر ہاہے اور قیدی نے آ کرجو کہا تھا کہ''اِتی ٹوٹی ہوئی ہیں''اِس سے مرادتھا کہ وہ کمرے قابل استعال نہیں تھے۔ بید دراصل 7 بلاک تھا جے 14 چکی مجھی کہتے تھے۔ اِس کی تین وارڈیس تھیں اور ہروارڈ میں پچیس کھرے تھے۔ بیددراصل جیل کے اندرجیل تھی اور يبان جيل كاندر جرائم كم مرتكب مون والول كوبطور سرار كهاجا تا-اس طرح السيحوالا تيول كوجهي يبال ركهاجا تا جن پر سمی بھی طور پر خطرناک ہونے کا لیبل لگا ہوتا۔اس کی پہلی وارڈ میں نسبتاً کم خطرناک قیدی رکھے جاتے ، دوسری وارڈ میں عموماً سزائے موت کے خطرناک قیدی ہوتے اور تیسری وارڈ میں انتہائی خطرناک نوعیت کے مجرم رکھے جاتے ہمیں سب سے پہلے اس تیسری وارڈ میں رکھا گیا، اس سے ہماری ' خطرنا کی' کا ندازہ لگا یا جاسکتا ہے۔ اس طرح سے بند کردیئے جانے پر ہم سب ساتھی حیران رہ گئے کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جیل میں جا کر سہولت ہوجائے گی، آزادی ہوگی اور تھانہ کے حوالات کی طرح پریشانی یا مشکل نہیں ہوگی کیکن میتو آ سان سے گرا تھجور میں اٹکا والی بات ہوگئی۔ایک تو بیڑیاں اور پھرعلیحدہ علیحدہ کمروں میں بند! کریلاوہ بھی نیم چڑھا!ایک دفعة تو ہرطرف خاموثی طاری ہوگئی اور ظاہر ہے کہ ہرکوئی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوگا۔ بہرحال میں نے اِس کیفیت میں اپنے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ کمرا قریباً آٹھ فٹ چوڑا اور بارہ فٹ لمباتھا، دیواریں اور فرش پختہ تو ضرور تھے مگر پرانے بھی تھے۔ كرے بين داخل مونے كے ساتھ بى ايك قيدى آيا اور كرے بين ايك ميلا كيلاناث اور كھوركے پتوں كا جماڑو چینک گیا،اس کے علاوہ یہاں اور پچھ نہ تھا۔ میں بڑا جیران ہوااور گہری سوچ میں ڈوب گیا، یاالٰہی! بیہ ماجرا کیا ہے! آخرہم نے کونسا جرم کیا ہے اور اگر جرم کا الزام ہم پرلگا یا بھی گیا ہے تو بھی کونسا جرم ثابت ہو چکا ہے جوہمیں اس قشم کی سزا دی جارہی ہے!!لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ اس ساری کیفیت کے باوجود دل کو عجیب حوصلہ تھا اور کوئی غیبی طاقت ہوشم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت اوراس کے لئے جرأت وہمت پیدا کئے ہوئے تھی۔ بیای کی برکت تھی کے دل ناتواں مقابلہ کرتار ہا۔ میں کچھ دیرتو ادھرادھریعن 8×12 فٹ کے رقبہ پرٹہلتار ہا چھرا پنی گرم چا درز مین پر بچھا

كرليث كيا- البحى چند لمح بى كزرے مول كے كديكا يك مجھے خيال آيا كدميرے پاس توبد چادر بے جبكدميرے ساتھیوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اس خیال نے مجھے مزید کیٹنے نددیا۔ میں اُٹھ کھڑا ہوا اور سوچا کہ اس طرح تو وقت نہیں گزرے گا چنانچہ میں نے جھاڑو بکڑا اور گو کمرا صاف ہی تھالیکن پھر بھی جھاڑو دینے لگا کہ پچھ نہ پچھ تو مصروفیت ہوگی۔ بیڑی کی مہر بانی ہے جھاڑو دینے میں کچھ دیرتوضر ورلگی مگر پھربھی کتنی دیر؟ آخر کمرا تھا ہی کتنابڑا؟ جلد ہی فارغ ہوگیا،اب کیا کروں؟ایسے میں اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کرنے لگا اور مختلف دعاؤں میں مشغول ہوگیا۔ اس کے بعدایک شخص آیاجس کے متعلق بعد میں علم ہوا کہ وہ جعدار ہے۔اُس نے مٹی کی ایک چھوٹی سی کنالی سلاخوں ہے گزار کر دروازے کے اندر رکھ دی اور کہا کہ یہ پیشاب کرنے کے لئے ہے۔ میں نے پوچھا''اور بیت الخلاء؟'' تب پتہ چلا کسب کچھاس کرے کے اندرہی ہوگا اور اس کنالی میں۔ پھرایک قیدی نے آ کرسیاہ رنگ کے دو کمبل جو بالكل فئے لگ رہے تھے اور خلے رنگ كى ايك درى، جس كاعرض قريباً دوفث اورطول پانچ چيفث ہوگا، لاكر مجھے دى۔ بدة رئ بھی بالکل نئ تھی ، بڑی جیرت ہوئی کہ اتن ٹھیک ٹھاک چیزیں جیل میں اور پھراس کال کوٹھڑی میں ال رہی ہیں۔ بہر حال ان میں ہے ایک کمبل وُ ہرا کر کے جس کا عرض دوفٹ ہی رہ گیا ہوگا، پہلے سے موجود ٹاٹ پر بچھالیا اور اس کے او پردری۔ اس طرح سے میرابست ممل ہوگیا۔ ایک مبل رات کواو پر لینے کے لئے رکھ لیا تھوڑی ویر بعدایک اور قیدی آ یا اور کھانے پینے کے برتن لایا۔ یہ برتن ایلومینیم کے بنے ہوئے تھے اور ان میں بڑے سائز کی ایک پلیٹ، ایک ملنے والے سامان کی ترسیل کا کام مکمل ہو گیا۔

تھوڑی دیر بعد کھانا دینے والا ایک قیدی آیا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اس سے دال اور روٹی لے تو کی تھی مگر کھائی میں بانہیں یہ پوری طرح یا دنہیں۔ سالن دینے کا بھی یہاں عجیب طریقہ دیکھا۔ سالن ایک ڈول میں ہوتا جے چی کے سامنے بنے ہوئے چھوٹے سے برآ مدے کے درواز سے پررکھ کراس رزق کی تقسیم پر مامور قیدی دور سے بی آوا دریتا : سالن لے لو! اگر کمرے سے آواز آتی کہ بال دے دو۔ تو وہ ایک علی میں سالن ڈال کر برآ مدہ میں آتا اور درواز سے کے سامنے بنا ہوتا جبکہ دوسری طرف درواز سے کے سامنے بنا ہوتا جبکہ دوسری طرف والاحصہ چوڑا ہوتا ، سالن ڈالئے کے لئے سلاخوں کے درمیان سے گزار کر اندر کر دیتا ہے اور کمرے میں موجود قیدی اس کے نیچے اپنا برتن رکھ دیتا اور سالن دینے والا کھی جگہ پرسالن سے بھری علی اُنڈیل کر چیچے سے اُس پرنا لہ کواونچا کر دیتا ۔ اِس طرح ہوئے برتن میں آگر تا۔ چاول کیا دیتا ۔ اِس طرح سے سالن بہتا ہوا سلاخوں کے اُس پار اِس پرنا لہ کے نیچے رکھے ہوئے برتن میں آگر تا۔ چاول کیا دیتا ۔ اِس طرح سے سالن بہتا ہوا سلاخوں کے اُس پار اِس پرنا لہ کے نیچے رکھے ہوئے برتن میں آگر تا۔ چاول کیا

ہوتے تو پلیٹ میں ڈال کر دروازے کے اوپریا نیچے سے بچی ہوئی جگہ کے راستے اندر کر دیئے جاتے یا پھر دو پلیٹوں کو ایک دوسرے پر موندھ کرسلاخوں میں سے پکڑا دیئے جاتے۔

بیڑی کے ساتھ وضوکرنے اور نماز پڑھنے کا تجربہ

پہلے دِن! نہی تجربات سے گزرتے ہوئے نماز ظہر کا وقت ہونے پراؤان کی آواز آئی تو وضوکرنے کا بھی نیا تجربہ ہؤا
کہ پانی باہر پڑے گھڑوں میں تھا اور میں سلاخوں کے اندر۔ وہی کپ ذریعہ مواصلات تھا جے ڈُ تو کہتے تھے۔ بیروں
میں بیڑی بھی تھی جے سنجال کر بڑے مختاط طریقہ سے دروازے کے سامنے بیٹھا (احتیاط اس لئے تھی کہ پہلا دن
تھا اور بیڑی کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ اور تجربنہیں تھا درنہ ہمارے سامنے آنے جانے والے بعض قیدی بھی ہماری
طرح پا بندسلاسل تھے گروہ بغیر کسی مشکل کے لٹوکی طرح گھوم بھررہے ہوتے کیونکہ وہ اس کے عادی ہو چکے تھے )
بہر حال دروازہ کے سامنے بیٹھ کر ایک ایک کپ کرکے پانی اندر لانا شروع کیا اور معمول سے کہیں زیادہ و بر تک سلاخوں، بیڑی، ڈُ لواور گھڑے سے برمر پر بیکارر ہنے کے بعد وضوکھ ل ہؤ اتو نماز پڑھی۔

ایک دودن تواسی طرح بیڑی کے مسائل میں اُلجھے رہے گراس کے بعد جب تجربہ ہوگیا تو سے بیڑی بھی اپنی غلام ثابت ہوئی اور اس سے وضوکرتے ہوئے کام بھی لینے لگا اور وہ یوں کہ جب وضوکے لئے دروازے کے سامنے بیٹھتا تو بیڑی کے اوپر والے سرے کو بچھا کرسامنے دروازے کے نچلے حصہ پرٹکا دیتا۔ اِس طرح وضوکے دوران پانی والا ڈُ لواس بیڑی کے اوپر رکھنے کی جگہ بن جاتی ورنہ وضوکرتے ہوئے پانی لے کرڈ لوکو نیچے گندے فرش پررکھنا پڑتا جبکہ یہی ڈُ لو بیڑی کے اوپر رکھنے کی جگہ بن جاتی ورنہ وضوکرتے ہوئے پانی لے کرڈ لوکو نیچے گندے فرش پررکھنا پڑتا جبکہ یہی ڈُ لو کھی جگڑے کا دھکن بھی تھا۔ تا ہم بعد میں جب بیڑی اُتر گئی تو بیڈ سہولت' بھی جاتی رہی ، واقعی بچے ہے: مضرورت ایجاد کی مال ہے۔ وضوکرنے کے بعد بیڑی کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی تجربہ بچیب رنگ لئے ہوئے تھا۔ دو تین نماز وں کے بعد جو پر چیتر کیب اِستعال تیار ہوا ، اُس کی تفصیل اِ فاد ہ عام' کے لئے درج کی جاتی ہے:

نماز کے لئے تیار ہوکر جائے نماز پر آ جا کیں اور سید ھے کھڑے ہوکر بیڑی کے اوپر والے حصہ کو اس طرح چھوٹریں کہ وہ جائے نماز پر قبلہ رخ بچھ جائے اور اس کے وہ حلقے جوشخوں کے اوپر فیف ہیں اندر کی طرف کرلیں، اب ہیر ہلائے بغیر نماز شروع کر دیں۔ جب تک قیام رکوع اور قومہ کی حالت میں ہیں اور پیر نہیں ہلاتے تو پیتہ بھی نہیں گے گا کہ آپ کے ہیر پابند سلاسل بھی ہیں! بیڑی اپنے وزن پر ہوگی لیکن سجدہ میں جانے اور بین السجد تین بیٹھنے کے لئے پھر تبدیلی کرنی ہوگی۔ بیتبدیلی کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں کی جائے جائے گئے تاتھ ہے۔ بہر حال یہ بھی تجربہ کے ساتھ اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ اگر

ایک دفعہ سیٹ ہوجانے کے بعدانسان تھوڑا بہت ہاتا بھی رہے تو بھی محسوں نہیں ہوتا کہ بیڑی گئی ہے یا نہیں کیونکہ بیڑی کے حلقوں اور سلاخوں کواس طرح سیٹ کرلیا جاتا ہے کہ وہ شخنوں کے بنیچے ہوں جہاں نسبتاً جگہ گہری اور گوشت والی ہوتی ہے۔ باقی رہا سلاخوں کا مسئلہ تو وہ اندر کی طرف ہوتی ہیں اور ٹانگوں کے بنیچ قبلدرخ ہی بچھی ہوتی ہیں۔

أروى!

نمازے فارغ ہوکر تسبیحات وغیرہ کیں اور چھر بھی لیٹ کراور بھی اپنی چند مربع گز وسیع وعریض جا گیز میں ٹہل کروفت گزارنے لگا تھوڑی دیرمیں ایک وارڈرنے آ کرنام بوچھا ور پھرایک لمجے سے پر پے پرنظرڈال کرمیرانام تلاش کیا اور مجھے 17 نمبرسنا كرچل ديا۔ ميں نے سواليدنگا ہوں سے أسے ديكھا اور يو چھا كديدكيا ہے؟ جواب ملا" ابتم نے 17 نمبر چکی میں جانا ہے''۔ پچھ دیر بعدہمیں اگلے کمرے میں جانے کے لئے تیار بنے کو کہد دیا گیا۔ میں اس کے لئے تیار بیٹھاتھا کہ یکدم ایک نمبر داراور دوتین مشقتی آ گئے ۔ کمرا کھولا اور مجھے باہرآ نے کو کہا۔ میں نے بستر وغیرہ اٹھانا چاہاتو مشقتی نے اُٹھالیا اور اِسی طرح باقی چیزیں یعنی پلیٹ اور پیالہ وغیرہ ایک دوسرے مشقتی نے اور میں اِس کمرے سے نکل دوسرے کمرے میں جابند ہوا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ آج ہمارا یہاں پہلا دن تھااور بغیر کسی ترتیب کے اِن کمروں میں آ گئے تھے اس لئے اب جوتر تیب وفتر کی طرف سے بن کرآئی ہے اِس کے مطابق ہمیں ان کمروں میں متعقل طور پر رکھا جائے گالیکن اگلے روز اُسی وفت پھرایک سابی نے آ کریہی عمل وُہرایا تو میرے یوچھنے پراس نے بتایا کہ بیہ تبدیلی یہاں ہرروز ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔اس تبدیلی کے لئے ایک خاص لفظ بولا جاتا ہے کیکن ہمیں وہ لفظ سمجھ شہ آیا۔ بہت دنوں بعد جاکر پته لگا کہ بیافظ "أروى" ہے۔ چنانچہ جیل میں بیماورہ عام ہے که" أروى آ كئ ہے"، '' تنہاری اُڑ دی کہاں گئی ہے'' وغیرہ ۔ چونکہ ہم قصوری وارڈ میں تھے اس لئے یہاں کے دستور کے مطابق روزانہ اُڑ دی ضروری تھی جیل والوں کے پیش نظر اِس کا کیا مقصد اور کیا فائدہ ہے، یہ تو وہی بہتر جانتے ہوں گے مگر ہمیں اس کا میہ فائده نظرآ یا کهاس طرح سے ہمیں کھلی فضاء میں چندسانس لینے نصیب ہوجائے۔ چندقدم إدهر سے أدهر چل ليتے ، چند لمحوں کے لئے اپنے ساتھیوں کی شکل دیکھ لیتے اور ہاتھ ملاکرا گلے دن تک کے لئے رخصت ہوجاتے۔

جیل کے اندرجیل میں بندہونے کے باعث پہلے دن تو میں سیمجھا کہ اب ہمیں کالے پانی بھیج دیا گیا ہے اور نہ جانے یہاں کیا حال ہوتا ہے! ہمیں دن اور تاریخ کا بھی علم ہوتا ہے یا نہیں؟ چنا نچے میں نے سوچا کہ تاریخ کا حساب رکھنے کے لئے اپنے کمروں میں ایک کونے پر تاریخ لکھنی شروع کر دی جائے۔ یعنی ہرروز صبح اُٹھ کر اس دن کی تاریخ وہاں لکھ دیا

کروں گا چنا نچہ پہلے دن میں نے ایسا ہی کیالیکن ہمیں دوسرے کمرے میں جانا پڑا تو وہاں جا کرلکھی اورا گلے دن شبح اُٹھ کر پھرلکھی لیکن شام کو جب علم ہوا کہ یہاں تو ہرروز ہی کمرے تبدیل ہوا کریں گے توبید خیال چھوڑ دیا۔

اُڑدی گئے کے بعد اِس نے کمرے میں آگر میں نے اُپنابستر سیٹ کیا جوایک ٹاٹ، ایک دری اوردو تین کمبلوں پر مشتل تھا۔ اُس وقت میرے پاس کوئی کتاب تھی ندرسالہ اور نہ بی کوئی ایسی چیز جس سے دل بہلاسکتا چنا نچہ ای طرح وقت گزار رہا تھا کہ تین ہج سہ پہر کے قریب کھا ناتقسیم کرنے والا آگیا۔ اُس نے دو بڑی بڑی روٹیاں ویں اور پلیٹ میں وال ڈال دی۔ میں نے ان دونوں چیز وں کو کھانے کی کوشش کی۔ چنا نچہ بعد از کوشش بسیار تھوڑی سی روٹی کے ساتھ دال سے بھری پلیٹ کامحض ایک کونہ ہی خالی کریا یا تھا کہ سیر ہوگیا۔

یہاں ایک نیالفظ دمشقتی 'سنے میں آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیۃ چلا کہ جیل میں سزا کے طور پر جو کام قیدیوں سے لیا جاتا ہے اُسے نمشقت 'کہتے ہیں۔ اور ایسے قیدی جن کی سزاتھوڑی ہوائیمیں جیل میں غیر مستقل نوعیت کے چھوٹے موٹے کاموں پرلگا دیا جاتا ہے مثلاً پوچا کرنا ، جھاڑو دینا ، سامان لانالیجانا یا قیدیوں کا کھانا پکانا اور برتن وغیرہ دھونا۔ اِس قسم کے کاموں پرمقرر کئے گئے قیدیوں کوجیل کی اصطلاح میں مشقتی 'کہا جاتا ہے۔

اچانک ملاقات

کھانا کھانے اور نمازِ عصر کے بعد یو نہی بیٹھا تھا کہ اچانک دوصاحبان میرے کمرے کے سامنے آگھڑے ہوئے۔
میں نے غور سے دیکھا تو ان میں سے ایک تو ہمارے مکرم میاں نصیرا حمد صاحب آف چک نمبر ۱۵۲/۱۹ ہے جبکہ دوسرے
صاحب میرے لئے اجنبی تھے۔ یہ دونوں اُس وقت اپنے اپنے زیر ساعت مقدمات کی وجہ سے اِی جیل میں بطور
حوالاتی بند تھے۔ دوسرے صاحب کا تو پیت نہیں تھا البتہ نصیر صاحب اپنے ایک مقدماتی حریف کے تل میں ملوث
ہونے کے باعث جون 84ء سے جیل میں تھے۔ ان کے اس واقعہ کو جوسراسر ذاتی نوعیت کا تھا، مخالفین نے فدہبی رنگ
دیے کی پوری کوشش کی تھی اور مقتول کو جس کے متعلق ایک زمانہ گواہ تھا کہ وہ پر لے درجہ کا بدمعاش تھا، نعمت علی تیلی
سے نعمت علی شہید محض اس لئے بنادیا گیا کہ اس کے قتل کا الزام ایک احمدی پر تھا اور اس کے لئے ختم نیق سے کا بلید فارم
استعال کر کے ضلع ساہیوال میں جماعت کے خلاف شورش پیدا کرنے کی بھی بھر پورکوشش کی گئی تھی۔

اِن دونوں دوستوں سے اس طرح اچا نک اور بالکل غیر متوقع ملاقات سے غیر معمولی خوشی ہوئی۔انہوں نے ہمیں حوصلہ دلایا اور باہر کے حالات سے مختصراً آگاہ کیا۔ بیدونوں ایک ایک دودومنٹ کے لگتے ہرساتھی کے پاس گئے اور

پھر دوبارہ آنے کا وعدہ کرکے واپس چلے گئے ، فجر اہما اللہ احسن الجزاء۔اس کے بعدان کے لئے دوبارہ یہاں آنا توممکن نہ ہوسکا تاہم دوران اسیری ان سے ملاقات رہی اور خوب رہی۔

جیل میں پہلی رات

نمازِ مغرب کے بعد میں لیٹ گیا، اس کے علاوہ اور کربھی کیا سکتا تھا! لیٹتے ہی نیند نے آلیا پھر پیٹنیں کتنی ویرسویارہا۔
جب آنکو تھلی اور باہر ویکھا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بس کمرے میں ایک عدد بلب جل رہا تھا جے دن رات مسلسل جلتا دکھے کراندازہ ہوا کہ اس بلب کا کام ہی جلنا ہے، جبح جلنا، شام جلنا، کام اپنا مدام جلنا۔ شایداس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سارے جبل کی بچلی کا ایک ہی بیٹن تھا اور وہ بھی ڈیوڑھی میں۔ میں اٹھا اور باہر پڑے گھڑے سے پانی لینے کی کوشش کی میں۔ میں اٹھا اور باہر پڑے گھڑے سے پانی لینے کی کوشش کی کوشش کی خور اس میں ہے کچھے کھڑے کا بوا بھی اس کے تھے کہ کو تھی اور اور کے کہ اور کی اور خاموثی سے وضور کے نماز عشاء ادا کی اور سوگیا تا ہم بعد میں جب گھر بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے بھر بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے بھوٹے اس کے جبیدی ہو گھڑے اور کے خور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اور کو رات کو بات کرنے کی اور ت نہیں جب گھر بات کرنے کی کوشش کی تو اس کی اور خاموثی سے وضور کے نماز عشاء ادا کی اور سوگیا تا ہم بعد میں جب گھر کے جبیدی ہو گئے تو رات گئی تک بھی یہاں محفل لگی وہتی۔

جيل ميں دوسرادِن

نماز فجر کے بعد میں ابھی لیٹا ہو اتھا کہ ذراروشی ہونے پرایک صاحب آئے جواپی ڈیوٹی اداکرتے ہوئے ہر کمرے کے سامنے آکر آ واز لگاتے 'اکھوجھی جوان! اور ایک چھڑی کے ساتھ باہر والے دروازے کی چوکھٹ کو کھٹکھٹاتے ہوئے آگے چلتے چلے گئے۔ بیصاحب بعد میں ہروز ہی آتے اور اپنے مخصوص انداز میں آ واز لگاتے چلے جاتے کہ 'اُٹھوجھی جوان!' مگر میں نے بھی ان کی شکل نہیں دیکھی کیونکہ میں ان کے آنے سے بہت پہلے نماز اداکر کے دوبارہ سوچکا ہوتا۔ اس کے تھوڑی ویر بعد ایک شخص آ کر میرے کمرے کے سامنے زکا اور ساتھ ہی بڑا ساڈول زمین پررکھنے کی آ واز آئی چھڑ آ واز آئی چائے لوجھی ۔ چائے کے لفظ سے جسم میں بیک دم پھسی آئی اوراُ ٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا پھر جیل کے تصور کے ساتھ چائے کا تصور ذرا گدلا سا ہوگیا اور میں شش و پٹنے میں پڑ گیا کہلوں یا نہ لوں! اس پراس نے کہا 'جھی لین ہے تو جلدی کرؤ۔ چنانچے میں بیڑی کوسنجا لئے ہوئے اُٹھا اور ڈوٹو میں چائے ڈلوائی لیکن اُسے دیکھتے ہی طبیعت خراب ہوگئی اور چائے سے بھراڈلو وہیں رکھ دیا۔ یہ چائے تھی یا برتنوں کا دھوون! میں پھر بستر میں چلا گیا۔ کا فی طبیعت خراب ہوگئی اور چائے سے بھراڈلو وہیں رکھ دیا۔ یہ چائے تھی یا برتنوں کا دھوون! میں پھر بستر میں چلا گیا۔ کا فی دیر کے بعد درواز و کھلنے کی آ واز آئی تو دیکھا کہ ایک وار ڈر کے ساتھ جمعد ار ہے جو کمرے میں آیا اوراُس کنالی کو جے دیر کے بعد درواز و کھلنے کی آ واز آئی تو دیکھا کہ ایک وار ڈر کے ساتھ جمعد ار بے جو کمرے میں آیا اوراُس کنالی کو جے

یہاں کی زبان میں گملا کہتے تھے، اُٹھا کر باہر لے گیا اور صاف کر کے تھوڑی دیر میں واپس رکھ گیا۔ اس کے بعد میں بسترے نکلا۔ شعیتوں نے کمرے سے باہر پڑے گھڑے تازہ پانی سے بھر دیئے ہوئے تھے، جس سے منہ ہاتھ دھو یا اور تر وتازہ ہوکرا پنے کمرے میں آنے والی تھوڑی بہت دھوپ میں اپنا بستر سمیٹ کر بیٹھ گیا۔ اب بھوک لگ رہی تھی مگر کچھ بھی کھانے کو نہ تھا۔ پڑھنے کو بھی کچھ نہ تھا کہ اس طرح ہی وقت گزارنے کی کوشش کرتا۔

ملاحظه

اُی دِن دو پہرکوایک صاحب ایک بڑا سارجسٹراٹھائے ہوئے آئے اور میرے کوا کف نوٹ کرنے شروع کردیے اور آخر میں میرے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا میرے کوا کف کے سامنے لگا کر مجھ سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے کہ کل آپ کا ملاحظہ ہوگا۔ ہمارے لئے 'ملاحظہ' کی اِصطلاح بھی بالکل نئ تھی چنا نچدا گلے روزعملا تجربہ ہواتو پہتہ چلا کہ جیل میں آنے والے ہر نے محف کے کوا کف نوٹ کر کے پہلے اُسے ڈپٹی پر نشنڈ نٹ اور پھر سپر نشنڈ نٹ صاحب جیل کے سامنے بیش کیا جاتا ہے، جہاں اُسے اپنا نام، ولدیت، پیشہ اور جرم وغیرہ بآواز بلند بتانا ہوتا ہے۔ اِس عمل تخییر کوجیل کی زبان میں 'ملاحظہ' کہتے ہیں۔

يابه جولال بى نهيس دست بدز نجير بھى!

اگلے دن 12 رنوم بری صح بھی تھے ہمارے کروں کے دروازے کھول دیے گئے اور ہمیں باہر نگلے کو کہا گیا کیونکہ آئ ہمیں باہر نگلے کو کہا گیا کیونکہ آئ ہمیں بلاحظہ کے لئے پیش کیا جانا تھا۔ چنانچہ ہم سب اپنی اپنی بیڑیاں سنجالتے ہوئے خوشی خوشی باہر نگلے۔ ہمیں '' ملاحظ'' کی نہیں بلکہ اس بات کی خوشی تھی کہ چلو چند لمحے ان کمروں سے باہرا پے ساتھیوں کے ساتھو گزریں گ۔ ابھی ہم ہمیل کے بیرونی گیٹ کے بیرونی گیٹ کے پاس پہنچ تھے کہ ہمیں اُ کئے کو کہا گیا۔ یہاں ہمارے ہاتھوں کو ہتھاڑیاں لگانی شم کی شروع کردی گئیں اور بیوہ ہی جگھتی جہاں ہمیں پہلے روز بیڑیاں لگائی گئی تھیں۔ اِس سے پہلے بیل سے باہر جس کی شم کی شروع کردی گئیں اور بیوہ ہی جگھتی جہاں ہمیں پہلے روز بیڑیاں لگائی گئی تھیں۔ اِس سے پہلے بیل سے باہر جس کی شم کی باتھوں کو ہتھاڑ یاں بولیس لگائی رہی اس کے برخلاف اِن ہتھاڑ یوں کے ساتھو زنجیز بھی کردیئے گئے۔ ہم نے افسر مجاز سے اس کے برخلاف اِن ہتھاڑ یوں کے ساتھو زنجیز بھی کردیئے گئے۔ ہم نے افسر مجاز سے اس کے میں دونوں کو توں دونوں کی حکمت بوجی تو اس نے بیٹر کیا جائے کہا کہ 7 بلاک کے قید یوں کے متعلق بدایت اور دستور ہے کہا نہیں جب بڑے صاحب یعنی سے معمولی مجرم نہیں ہوتے اور چونکہ اُن سے کسی بھی حرکت کا خطرہ ہوسکتا ہے اس لئے انہیں پوری طرح جگڑ کر یہاں لا یا اور پیش کیا جاتا ہے۔ تب ہمیں بھی آئی کہ ہم اِن دنوں ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے ٹائی گرائی خطرناک ڈاکوؤں، اور پیش کیا جاتا ہے۔ تب ہمیں بھی آئی کہ ہم اِن دنوں ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے ٹائی گرائی خطرناک ڈاکوؤں،

چوروں ، قاتلوں ،غداروں اور سمگلروں کے درمیان بس رہے تھے اس لئے جمیں بھی انہی نگا ہوں ہے دیکھا جار ہا تھا اور وییا ہی شارکیا جار ہا تھا۔ ہاتھوں اور پیروں میں وین محمر شانھائیل کی خاطر لوہے کا بیز یور پہنے ہوئے ہمارا بیرقافلہ 7 ہلاک کے دروازے سے نکل کرڈیوڑھی کی طرف جانے والی ایک پچی سڑک پرروانہ ہوا جے جھاڑودے کراور پو چاکر کے خوب چکا یا ہو اتھا۔ یہاں ہم بڑی مشکل ہے چل رہے تھے کیونکہ ابھی بیڑی سنجانی بھی نہ آتی تھی اوراً ہے پکڑنے والے ہاتھ بھی باندھ دیئے گئے تھے۔ تاہم پوری احتیاط ہے خرامان خرامان چلتے رہے اور اِردگرد کے لوگ ہمیں دیکھتے ر ہے۔ ہرکوئی حیران تھا کہ بیر کیسے خطرناک مجرم ہیں جو بظاہرتو ایسے نہیں لگتے! بیتا ترشایداس لئے بھی تھا کہ ابھی تک جارے متعلق لوگوں کو بوری تفصیلات کاعلم نہ تھا ور نہ جارے متعلق ختم نیز ت والوں نے جو بڑے بڑے اشتہارشا کع کے ان کی جلی شرخی میں تو بھی درج تھا کہ قادیانی غنڈوں نے اندھادھند فائز نگ کر کے دومسلمانوں کوشہید کردیا'۔ 7بلاک سے ڈیوڑھی تک کامخضر فاصلہ مگر طویل مسافت طے کرنے کے بعد جب ہم ملاحظہ والی جگہ پہنچ تو ہمیں ڈیوڑھی کی جنوبی طرف جانے کو کہا گیا۔ہم کوٹ موقع (جیل کی بڑی بیرونی دیوار) کے ساتھ ساتھ چل پڑے تو تھوڑا آ کے جاکرایک پلاٹ آ گیا جوسڑک سے قریباً دوفٹ گہراتھا، اِس میں اُٹر کرجمیں اپنی چادریں، جو تیاں اور جرابیں اُ تارنے کا حکم ملا لیکن ہماری ٹانگوں میں بیڑیاں تھیں اور ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے اِس کئے ہمیں ہیرسب پچھ اُ تار نے میں خاصی محنت کرنی پڑی صرف چادریں ہی اُ تارتے ہوئے ہم کئی زاویوں پر جھکے اور مختلف شکلوں میں ڈ ھلے۔ جوتے اور جرابیں اُتارنے کے لئے ہمیں کیسی کیسی اپوزیشن لینی پڑی ہوگی اس کا اندازہ قارئین خودہی لگالیں۔ جوتے اُتارے توزیین کی شنڈک جارے پیرول میں سے ہوتی ہوئی سارے جسم میں سرایت کر گئی۔ ایک توموسم سردی کا اور دوسرے وقت صبح سویرے کا تھا، اس پرمشنز ادبیہ کہ زمین پرچھڑ کا ؤبھی کیا ہؤ اتھا اور چوتھے ہیہ کہ ہم ننگے یاؤں تھے۔اس طرح سے جمیں بیڑیوں اور چھکڑیوں میں جکڑ کراس ماحول اور زمین پر گویا چھینک دیا گیا۔ پھر پہلے اسی پلاٹ میں جیل کے رجسٹر میں مندرج ترتیب کے مطابق کھڑا کیا گیا جومندرجد فیل تھی۔

ا\_رانانعیم الدین ۲ محمد نثار ۳ محمد حاذق ۴ محمد الیاس منیر ۵ پوبدری محمد اتحق ۲ عبد القدیر ۷ ملک محمد مین

اِس کے بعد جمیں لائن بنا کرڈیوڑھی کی جانب چلنے کو کہا گیا۔ ڈیوڑھی سے ذرااِ دھر'' کوٹ موقع'' (جیل کی بڑی بیرونی دیواریافصیل ) کے سامیہ میں ایک خیمہ نصب تھا جس کے سامنے والے حصہ کو اُٹھا کر کیبن سابنا دیا گیا تھا اور اُس کیبن میں ایک میز اور دو تین کرسیاں بچھا کر دفتر کا ساساں پیدا کر دیا گیا تھا۔ اُس کیبن کے سامنے بچھ فاصلہ پر جمیں اور

جارے علاوہ دوسرے ''ملاحظ' والے حوالا تیوں کوسیدھی قطار میں بٹھا دیا گیا۔ ہم یہاں قریباً گیارہ بجے تک دم سادھے بٹھائے رکھے گئے۔ یہاں سُرخ ٹوبیاں پہنے نمبرداروں کی فوج موجودتھی جو ہرفتم کے نظم ولت کے ذمہ دار تھے۔ (بینبردارسینئرقیدیوں میں ہے مقررہوتے اورجیل کے اندر ہرجگہ قیدیوں کو کنٹرول کرنے کا کام ان سے لیا جا تا) اس کے علاوہ ایک دواسٹنٹ پرنٹنڈنٹ صاحبان بعض سپاہیوں کے ہمراہ بڑے صاحب یعنی پرنٹنڈنٹ جیل کا انتظار کرر ہے تھے۔ اچا تک ہاکا سا' ہوشیار' کرایا گیا اور پھرایک باوردی افسر ضرورت سے پچھ ذیادہ ہی شنجیدہ چہرہ کئے تشریف لائے۔ اُن کے کندھوں پر تین سارے تھے اور بیڈ پٹی پرنٹنڈنٹ ضیاء اللہ تھے۔ انہوں نے آتے ہی میز پر پڑارجسٹر کھولا اور ادھر ہم سب بیٹھے ہوؤں کو کھڑا کر دیا گیا۔ پھر باری باری ہرحوالاتی کو پکڑ کر پوچھا جانے لگا کہ جیراناں ( تمہارانا م ) ، پیکو داناں ( باپ کانا م ) اور اس کے ساتھ ہی صاحب رجسٹر پردسخط کرتا اور حوالاتی کو اس قطار کے ساتھ ہی ایک دوسری قطار میں کھڑا ہونے کو کہا جا تا۔

## يمرزائي بين!!

ملاحظہ شروع ہؤاتو ہماری باری سے پہلے تین چار دوسر سے حوالاتی پیش کئے گئے۔ جب ہماری باری آئی تو رانائعیم الدین صاحب کو دیکھتے ہی ڈپٹی صاحب نے قلم رجسٹری طرف لے جانے کی بجائے منہ میں دَبالیا اور پو چھا ان کو ہمشلٹ یاں کیوں لگائی ہیں؟ کسی ماتحت نے جواب دیا سر! میسرزائی ہیں اور 7 بلاک سے آئے ہیں۔ اِس پرصاحب نے پھسٹر یاں کیوں لگائی ہیں؟ کسی ماتحت نے جواب دیا سر! میسرزائی ہیں اور 7 بلاک سے آئے ہیں۔ اِس پرصاحب نے پھسٹے کے بغیر رجسٹر پردستخط کئے اورائی طرح سب کا باری باری ملاحظہ کیا۔ اس کے بعدصاحب واپس چلے گئے تو ہمیں اجازت دینے کی بجائے پھرائس پہلی جگہ قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھنے پر اجازت دینے کی بجائے پھرائس پہلی جگہ قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایس بیٹے ہم قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایس بیٹے ہم قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایس بیٹے ہم قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایس بیٹے ہم قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھنے پر

انظار بسیار کے بعد جبکہ ہمیں زمین کی مھنڈک کا احساس بھی کم ہونے لگا اور سورج بھی سر چڑھ کر چیکنے لگا تو ڈیوڑھی میں ہوشیار! ہوشیار! ہوشیار! ہوشیار ہوئے تو پید چلا کہ بڑا صاحب آگیا ہے۔ ہم جیران رہ گئے کہ اِتَیٰ فُورُ ہے صاحب کی! صاحب ڈیوڑھی سے برآ مد ہونے کے بعد سیدھا جیل کے اندر چلا گیا اور جیل کا دورہ کر کے قریبا آدھے گھنٹہ کے بعد ملاحظہ والے خیمہ کے پچھلی جانب پہنچا تو اس کی آواز پچھالی سنائی دی جیسے کسی ماتحت کو ڈانٹ رہا ہو، پھرآ واز آئی چلواب ملاحظہ کراؤ۔ صاحب کا خیمہ کی طرف آنا تھا کہ إدھر کھڑے کیا افسر، کیا ملازم اور کیا قیدی سب ہو شیار ہوگئے۔ ایک ملازم نے بآواز بلند کہا ہوشیار!! ہمیں ایک دفعہ پھر کھڑا کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ملاحظہ شروع ہوا، اِس بڑے صاحب کا نام مفتی سرفر از احد تھا اور فوج میں کیپٹن ہؤ اکر نا تھا اور سقوطِ مشرقی پاکتان کے ملاحظہ شروع ہوا، اِس بڑے صاحب کا نام مفتی سرفر از احد تھا اور فوج میں کیپٹن ہؤ اکر نا تھا اور سقوطِ مشرقی پاکتان کے ملاحظہ شروع ہوا، اِس بڑے صاحب کا نام مفتی سرفر از احد تھا اور فوج میں کیپٹن ہؤ اکر نا تھا اور سقوطِ مشرقی پاکتان کے ملاحظہ شروع ہوا، اِس بڑے صاحب کا نام مفتی سرفر از احد تھا اور فوج میں کیپٹن ہؤ اگر نا تھا اور سقوطِ مشرقی پاکتان کے ملاحظہ شروع ہوا، اِس بڑے صاحب کا نام مفتی سرفر از احد تھا اور فوج میں کیپٹن ہؤ اگر نا تھا اور سقوطِ مشرقی پاکتان کے ملاحظہ شروع ہوا، اِس بڑے صاحب کا نام مفتی سرفر از احد تھا اور فوج میں کیپٹن ہؤ اگر نا تھا اور سقوطِ مشرقی پاکھا کیا میٹھا کو ساحب کا نام مفتی سرفر از احد تھا اور فوج میں کیپٹن ہو اگر نا تھا وار سقوط مشرقی پاکھا کیا کہ مواد کا ساحب کا نام مفتی سرفر از احد تھا اور فوج کیا کہ مارے کیا تھا کہ کی سب

#### بیر ی سے نجات

ا گلے روز یعنی 14 نومبر کورانا نعیم صاحب اور حاذق صاحب کی ملاقات ہوئی تو اُنہوں نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ تمہاری ملاقات کل ہوگی۔ان دوستوں کی ملاقاتیں ایک بجے کے قریب ہوئی تھیں لیکن جمعرات کودس بجے ہی ہماری ملاقات كايرچية عميا-مير ب ساته محترم ملك محمد دين صاحب، عزيزم محمد نثار صاحب اورعزيزم عبدالقدير صاحب كو بھی ملاقات کے لئے نکالا گیا۔ جب ہم بیڑیاں سنجالتے ہوئے اپنے وارڈ سے نکل کر 7بلاک کے بیرونی درواز ہے کے قریب پہنچ تو ہمیں بہیں گھہرنے کو کہا گیا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید ہیڈ وارڈ رصاحب کا إنتظار ہے کیونکہ وہی ساتھ لے جایا کرتے ہیں۔ ہم وہیں کھڑے تھے کہ ملک صاحب بولے کہ یارمیری بیڑی تو پیتنہیں کیسی ہے، ہروقت چینسی لیعی ا مجھی رہتی ہے۔ ( بیڑی کا الجھنا بے حد تکلیف دیتا ہے کیونکہ اِس کے اُلجھنے کی وجہ سے انسان کے لئے جانا پھر ناتو دور کی بات، ٹائلیس بلانا بھی مشکل ہوجا تا ہے حتی کہ آ رام سے بیٹھنا بھی ممکن نہیں رہتا)۔ اِس سے قبل بھی اپنی چکی میں بند ہونے کی حالت میں ہرروز ہی ملک صاحب آواز دیتے کہ میری بیڑی پھنسی ہوئی ہے مگران کی مدد کرنا ہمارے لئے ممكن ند ہوتا۔ اب جبكم ہم آ منے سامنے منے ميں نے ملك صاحب كى بيڑى كوديكھا توبالكل ويساہى يا ياجيسے ميرى بيڑى بھی شروع میں پھنس جایا کرتی تھی اوراس کو تھے کرنے کا طریق مجھے تو آ گیا ہوا تھا جس کے مطابق میں نے بیٹھ کر ملک صاحب کی بیڑی کے نچلے حلقوں کوخاص طریق سے گھمایا تو وہ بالکل سیح ہوگئی۔اس پر ملک صاحب کہنے لگے بس اتنی ی بات تھی؟ میں نے کہا جی بال پھر انہیں اس کا طریقہ سمجھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اکرم نامی ڈیوڑھی منثی پھولے ہوئے سانس كے ساتھ اندرداخل موااوركما كمانيس لے كركيون نيس چلتے، دُيل صاحب بار بار بلار بے بين ا؟ إس كے ہاتھ میں ملک صاحب کے نام کی چٹ بھی تھی۔ ہمارے تگران رفیق بھٹی نے کہا کہ لوہار کو بلایا ہے وہ آ کر بیڑیاں اُتارے گا تعجی بیجا عیں گے۔ہم یک دم چونک پڑے اور پوچھا کیا ہماری بیڑیاں اُنتر جا عیں گی؟ انہوں نے کہاہاں۔ہمیں یقین ندآ یا خوشی سے چھلانگلیں مارنے کو جی چاہا مگر ابھی بیڑیاں گی ہوئی تھیں!!اُس وقت ہماری خوشی کی کوئی انتہا ندرہی جب ہم نے واقعة لوہار کے ہاتھوں اپنی بیڑیاں اُترتی دیکھیں۔اُس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہم سب کی بیڑیاں اُتار دیں۔ ملاقات کے لئے ہمارے روانہ ہونے کے بعد باقی ساتھیوں کی بیڑیاں بھی اُتار دی کئیں۔ کچھودیر تک بیڑیوں کے بغیر ہمیں عجیب سالگتارہا جیسے کی چیز کی تھی ہولوہے کی جھنکارتھی نہ چلتے ہوئے باربار جھک کربیڑی کوسنجا لنے اور درست كرنے كى ضرورت ربى تھى جمم بہت ہى ہكا كھلكامحسوس ہونے لگا تھا۔ يدبات قابل ذكر ہے كدأسى روز صبح صبح جو بدرى محد اتحق صاحب نے ہمیں بتایا کہ مجھے خواب میں ایک بزرگ ملے ہیں اور انہوں تے کہا ہے کہتم ورووشریف پڑھو،

وقت اُدھر بی تھا۔ بھارتی جیل میں قید کا شخے کے بعدوطن واپس آ کرجیل کی ٹوکری کر کی تھی۔ ہمارا میڈ ملاحظہ کودھی کے نام کے ایک اسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ نے کرایا۔ اُس کے ہاتھ میں جارے فکٹ متھے اور باری آنے پر بیافسربڑی بے وردى كے ساتھ ہرايك كانام بولتا پھركہتا: پيؤوانال (ليعنى باپ كانام بتاؤ!)، ہم نام بولتے تووہ پوچھتا تاریخ پیشی؟ ہم كيتے 24' تومېر ، تو وه جارے جرم يعنى 302,148/149,109 اور 77MLO پرٹرھ كرسنا تا اور ادھرصاحب بہا در جسٹر پر وستخط کرتے اور جمیں فارغ کر کے پیچیے بھیج و یا جاتا جہال جمیں پھرایک قطار میں بٹھادیا جاتا۔ ملاحظ ختم ہونے کے فوراً بعدایے ٹھکانہ کی طرف جاری واپسی کاسفرشروع ہوا۔ ہمیں ہمارانگران بار بار کیے جار ہاتھا کہ جلدی کرو، میرے وقفہ کا وقت شروع ہو چکا ہے اور میں نے تہمیں بند کر کے گھر جانا ہے لیکن کیسے جلدی کرتے! ہم پاہہ جولال ہی نہیں وست بہ زنجير بھي تھے جس کی وجہ سے ایک حد تک ہی تیز چل سکتے تھے۔ہم واپس پہنچ تو ہماری ہتھکڑیاں کھول دی کئیں اوراپنے ا پنے کمروں میں چلنے کو کہا گیا۔ چنانچہ ہم اپنی اپنی اپنی بیڑیوں کوسنجا لتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں جابند ہوئے جہال جمیں لنگر کا کھانا Serve کیا گیا جے ہم نے بڑے شوق سے کھایا کیونکداب تک اس کھانے سے کافی حد تک مانوس ہو كر مجھونة كر چکے تھے اور بھوك بھى خوب چكى ہوئى تھى \_ كھانا كھا كرمعمول كےمطابق ليٹنے ،سونے ، بيٹھنے اور تھوڑا بہت چل پھر کروفت گزارنے کاعمل شروع ہو گیا ہے بھارا پے ساتھیوں سے'' فضائی رابطہ'' پر گفتگو بھی کر لیتے۔ جیل میں تیسرے دِن تک ہم میں ہے کسی کی بھی اپنے عزیزوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ایک نگران سے بوچھا کہ آیا ہماری ملاقات نہیں ہواکرے گی؟ (ہمارے ساتھاب تک جوسلوک ہورہا تھااس سے تو بھی ظاہر ہوتا تھا کہ ہمیں حوالات کی طرح یہاں بھی ملاقات سے محروم ہی رکھا جائے گا!) اُس نے جواب دیا: نہیں تو، آپ کی ملاقات ضرور ہوگی۔ چنانچہ اگلے روز ایک شخص نے آگر بوچھا کہ چوہدری آئتی کون ہے؟ اِس پراُسے چوہدری صاحب کی چکی کی طرف رواند کرد یا گیا۔ جس پر چوہدری صاحب کو چکی سے باہر نکال کر باہر لے گئے۔ بعد میں پند چلا کدان کی ملاقات ہےجس پرہم سب بڑی بے چینی سے چوہدری صاحب کی واپسی کا انتظار کرنے گئے۔ ہماری خوشی کی کوئی انتہاء نہ تھی کہ کسی کی تو ملاقات آئی ہے۔ کافی ویر بعد چوہدری اسحاق صاحب واپس آئے تو انہوں نے اُحباب جماعت کی تڑپ اور جمارے لئے جس اذیت میں وہ مبتلا تھے، اس کا مختصراً حال بتایا اور کیس کے سلسلہ میں کی جانے والی کوششوں کا ذکر کیاجس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ رابطہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے کہا کہ بس آپ صبر کریں، حوصلہ رکھیں، ہمت کا مظاہرہ کریں اور میر کہ سب احباب محبت بھر اسلام کہتے تھے۔ چند کھوں کی اِس ملاقات کے بعد چوہدری صاحب پھراپن چکی میں بند کردیئے گئے۔

تمہاری پیمشکل دور ہوجائے گی۔ چنانچوشج ہے ہم درود شریف پڑھنے میں مصروف تھے چنانچہ ہماری پیمشکل، بہت بڑی مشکل دُور ہوگئی۔ یہ یقیناً اِس کی برکت تھی۔ الحمد للله ثبقر الحمد للله۔ پہلی ملاقات

آج پہلی مرتبہ ملاقات کے لیے ڈیوڑھی گیا تو دیکھا کہ بہت سے احباب جماعت تشریف لائے ہوئے تھے۔ ربوہ سے اباجان کمرم مجدا ساعیل مغیرصاحب، میر نے خسر محرشیق صاحب، برادرم کمرم إمدادالرحمٰن صاحب بنگالی مربی سلسلہ، ناظر صاحب اصلاح وارشاد کے نمائندہ کمرم حبیب اللہ باجوہ صاحب، چو ہدری ابراجیم صاحب آف انصار اللہ غرضیکہ ربوہ سے پوری ویکن بھر کردوست آئے ہوئے بتھے۔ گوجرانوالہ سے مامول عبد المجید صاحب، منڈی بہاؤالدین سے بہنوئی مکرم ظہور الدین بابر صاحب، لاہور سے خالو محمود خان صاحب اور عزیزم محمد امجد صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ ان سے کاغذ اور پنسل کیکر میں نے سب سے پہلے تو وہاں کھڑے کھڑ سے حضور رحمہ اللہ کی خدمت میں خطاکھا اور سرمیں پھیرنے کے لئے اُن سے چھوٹی می کنگھی بھی گی۔

ملاقات کے دوران سب دوستوں کے والہانہ اِظہارِ محبت وشفقت کو دیکھ کر ایمان میں بے پناہ اِضافہ اور نیا وَلولہ پیدا ہوا۔ اِسقدر جوش وجذ ہر کا مجھے تصور بھی نہ تھا۔ ہر کوئی نچھا ور ہوئے جار ہاتھا لیکن درمیان میں جالی حائل تھی جس کے سوراخوں میں سے صرف اُنگی کا پہلا پوراہی نگل سکتا تھا اوراُسی سے ہی ہر کسی سے سلام کرتا رہا تا ہم جالی کے اوپر نیچے کچھا ایسی درزیں موجود تھیں جن سے چھوٹی موٹی چیز لی جاسکتی تھی۔ ہاری ہیڑیاں اُتر نے کاعلم ہمارے ملاقات ہوں کو ملاقات کے دوران ہی ہؤا۔ اسی وجہ سے وہ پہلے ہماری ٹائلوں اور پیروں کی طرف تنگھیوں سے دیکھتے رہے تا کہ ہمیں احساس دلائے بغیر ہماری حالت کا مشاہدہ کر لیس۔ کئی دوستوں کو بیڑیاں اُتر نے کا بھین نہ آیا تو میس نے شلوار اور پیرا ساس دلائے بغیر ہماری حالت کا مشاہدہ کر لیس۔ کئی دوستوں کو بیڑیاں اُتر نے کا بھین نہ آیا تو میں نے شلوار اور پیرا میں کا ہجوایا ہوا سامان آیا تو اس کی تلاثی کرائی۔ واپس پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے ملے ، باہر کی خبریں بالخصوص ملاقات کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوالیکن اس سے پہلے ملاقات ہوں کا بھی باہر کی خبریں بالخصوص ملاقات کے بعد واپسی کا مبار کیا دو کی اور کی اور پیرا اور پیڑیاں اُتر نے کی مبار کیا دو کی اور پیرا ہے کہ وران بیں بند کرد کے گئے۔

چونکہ 7بلاک کے وارڈ نمبر 3 میں خطرناک ترین مجرموں کورکھا جاتا تھااور وہ بھی بیڑیاں لگا کر، اِس لئے آج شام جب'اُڑدی' لگی تو ہماری گنتی وارڈ نمبر 3 سے وارڈ نمبر 1 میں ڈال دی گئی اور شاید اِس لئے بھی کہ پانچ وٹوں کے بعد ہماری خطرنا کی میں کسی قدر کمی واقع ہوگئ تھی۔ یہ پہلے پانچ دِن ہم نے کیسے گزارے، ہمیں بھی پیتنہیں تاہم پیقین

ضرورہ کہ اللہ تعالی نے اپنے بے اِنتہا فضل ہے ہم سب کو ہی حوصلہ اور ہمت کے ساتھ بیدن گزار نے کی تو فیق دی۔
اسیری کے ان ابتدائی ایام میں پہلے دو تین دن تو ہاتھ دھونے کے لئے صابن بھی نہ تھا۔ ایک دن علم ہوا کہ شار کو گھر سے
ماسٹر صاحب ( نثار صاحب کے ایک غیراز جماعت ہمسائے جوجیل میں ملازم تھے ) کے ذریعہ صابن کی ایک عکمیہ آئی
ہے۔ میں نے اس سے تھوڑ اسا کلڑا ما نگا تو اس نے صابن کا ایک چھوٹا سائکڑ اتو ڑ کر بھیج دیا اور اس طرح کئی دنوں کے
بعد میں نے صابن سے منہ ہاتھ دھویا تھا۔

## ایک نیاتجربہ

ایک خاص بات ان ایام کی بیہ ہے کہ اس دوران طبیعت میں شدید بیجان رہا کہ مولیٰ! بیکیا ہور ہا ہے ہم نے آخر کیا قصور کیا ہے! ای طرح حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا کا بیشعر بڑی کثرت سے وروزُ بان رہا ہے مولیٰ! سَمومِ غُم کے تھیٹرے پنہ پنہ اب اِنتظامِ دفعِ بلتیات چاہئے علاوہ ازیں سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام کے اِس شعر کے الفاظ میں بڑے زوراور کثرت سے دعا کی کہ

جلد آپیارے ساتی! اب کچھ نہیں ہے باتی دے شریت تلاقی حرص و ہوا یہی ہے ایک روزمغرب کی نماذ کے دوران سجدہ میں'' جلدی'' کے مفہوم پر شتمل بڑے جوش سے دعا کر رہا تھا اور سارے جم بیں سخت ارتعاش تھا اور بڑا جوش تھا کہ اچا تک میرے دل سے 'لا تستہ چلوا، لا تستہ چلوا' (جلدی نہ ما گو، جم بیں سخت ارتعاش تھا اور بڑا جوش تھا کہ اچا تک میرے دل سے کا توں سے کرائے اور ایک دم میرے سارے جہم پر علادی مت کرو) کے الفاظ بلند ہوکر بڑی تیزی کے ساتھ میرے دل کی آ وازتھی یا میرے نمیالات کی اصلاح کے لئے ایک سند طاری ہوگیا، سارے جہم میں تھر ہو اور آپ گیا۔ بیمیرے دل کی آ وازتھی یا میرے نمیالات کی اصلاح کے لئے ایک تعبیر تھی جو خدا نے میرے ہوگیا، مرتبہ ہوا، اس کے بعد بیسی جو خدا نے میرے ہوگی مرتبہ ہوا، اس کے بعد بیسی ہو خدا نے میرے ہوگی کو دن اور آج کا دن میں 'جلدی' کا لفظ اپنی دعا وَں میں دو بارہ نہیں لا یا بعد بیسی کہا کہ جلدی طلب نہ کرواور اپنی دعا وک سے جاری کے الفاظ تکال دو، بیاللہ تعالی کو پہنرنہیں ہیں۔ بھی اس کے بعد بی کہا کہ جلدی طلب نہ کرواور اپنی دعا وک سے جلدی کے الفاظ تکال دو، بیاللہ تعالی کو پہنرنہیں ہیں۔ اس نے ہماری جو کی ہو کہت بالغہ کا بھی ما لک ہے جبکہ ہم نا دان ہیں، اُس کی مصلحوں اور قدرتوں کو کیا ہمجھیں۔ اس نے ہماری جلائی اور تر تی کے لئے جومنصوب سوجی رکھا ہو ہمارے لئے انتہائی مفید ہونے کے ساتھ ساتھ نہ معلوم اس نے ہماری اسے عہدونا کو نیما تے ہی چلے جانا چا ہے، بھلے تھا کی مفید ہونے کے ساتھ ساتھ نہ معلوم کی خاتے کا سے گا مفرآ ہمتہ ہمیں عاجزی اور دوری فرما نہرداری کے ساتھ اپنے عہدونا کو نیما تے ہی چلے جانا چا ہے؛ ، چلے تھا تھی ہیں اس کے جسم ہمیا تھا تھی ہمیدونا کو نیما تے ہمیں عامر کی اور دوری فرما نہرداری کے ساتھ اپنے عہدونا کو نیما تے ہی چلے جانا چا ہے؛ ، چلے تھی ہمیں عامر کی اور دوری فرما نہرداری کے ساتھ اپنے عہدونا کو نیما تے ہی چلے جانا چا ہے؛ ، چلے ہمیں عامر کی اور دوری فرما نہرداری کے ساتھ اپنی عہدونا کو نیما تی گا مفرق ہمیں ہمیار

#### دوسرے قید بول سے ملنے جانے کی سہولت

ابتداء میں پچھ دن ہمیں وارڈ کے بالکل آخری کمروں میں رکھا گیا تاکہ ہم باقی لوگوں کے ساتھ ال جا کہ عملی لیکن ایک روز جوڈ اُڑ دی 'آئی تو باقی لوگوں کیساتھ ہمارے کمرے ملا جلا دیے گئے۔ہم بھر جانے پراپنے اپنے کمروں میں بیٹے افسوں کر ہی رہے جھے کہ وہ ہی آ دی دوبارہ آیا اور اس نے نئی 'اُڑ دی 'سنائی جس میں ہمیں حب سابق دیگر قید بول سے الگ ہی رکھا گیا تھا اور ہماری 'اُڑ دی 'آئیس میں ہی لگائی گئی تھی۔ تاہم جب جمعرات کو ہماری بیڑیاں اُڑ کئیں اور ہمیں وارڈ نمبر 3 سے وارڈ نمبر 3 سے وارڈ نمبر 3 سے وارڈ نمبر 4 میں منتقل کیا گیا تو اُس روز پھر ہماری اُڑ دی ملا جلا کر لگائی دی گئی ۔ اس طرح ہمارا دیگر قید یوں سے تعارف ہونے لگاجن میں بعض سیاسی قیدی سے اور بعض بارڈ رکر اس کرنے کے جرم میں سزایا فتہ تھے۔ پہلے روز میرے دا نمیں طرف ایک سر دارصا حب تھے اور بعض بارڈ رکر اس کرنے کے جرم میں سزایا فتہ تھے۔ پہلے روز میرے دا نمیں طرف ایک سر نمیا ونگر کا ظاہر شاہ نامی ایک قیدی کی بہلے روز میرے داختیار بولا: 'پھر تو آپ آئی ہوں تو وہ بولا کہ اس نے تو نماز میں چھوڑ دی ہوئی تو ہماری کو قت ہوگیا تو میں سے کہا کہ میں تو اب نماز پڑھے لگا ہوں تو وہ بولا کہ اس نے تو نماز میں چھوڑ دی ہوئی تیں کے ویک کہانی اصل مضمون شروع ہو میں اس سے تھا حتی کہ تھی ہیں کی میں بھی سکون میں مرتبیں آیا۔ بس سے بات کرنے کی دیر تھی کہانیا اصل مضمون شروع ہو گیا۔ اس جماعت کا تعارف کرایا اور نماز کی انہیت اور اس کی روح بتا کر اے نماز پڑھنے کی تلقین کی ۔ اس مضمون پر گیا۔ اس جماعت کا تعارف کرایا اور نماز کی انہیت اور اس کی روح بتا کر اسے نماز پڑھنے کی تلقین کی ۔ اس مضمون پر رات بھی ہوئی رہیں جنگا اُس پر خاطر خواہ الر تھو اُن انجمد لللہ۔

اِس وارڈ میں وارڈ میں وارڈ نمبر 3 سے زیادہ رونق تھی جس کی دو تین وجوہ تھیں: ایک توبیہ کہ ادھرایک ہی مقدمہ میں سز ایافتہ چھ سات ساتھی اسلطے سے اوروہ ایک دوسر سے کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہتے تھے۔دوسر سے بیہ کہ ادھر کوئی خطرناک یا عادی مجرم نہیں سے بلکہ عام طور پر پڑھے لکھے اور مجھدار قیدی سے۔ تیسر سے بیہ کہ اس وارڈ میں 13 نمبر چکی تک تو سامنے کے علاوہ درمیان میں بھی دیوار یں تھیں گر ہماری چکیوں کے درمیان دیوار نہتی جس کی وجہ سے درواز سے میں بیٹھ کردوسر سے ساتھی کے ساتھ باسانی گفتگو ہوسکتی تھی چنانچہ یہاں رات گئے تک گپ شپ رہتی ، گانے گائے جاتے ، الطائف چلتے اور جاندار قیقے بلند ہوتے ۔ گویا جیل کے اندر جیل ہونے کے باوجود زندگی اور زندہ دِلی کا نظارہ ہوتا اور ظاہر ہے ہیسب کچھ دراصل وقت کودھکا دینے کیلئے ہی تھا۔

علاوہ ازیں یہاں سے سامنے والی وارڈ نمبر 2 کے قیدیوں سے بھی براستہ روش دان رابط ممکن تھا جہاں اکثر سزائے موت کے ایسے قیدی رکھے جاتے تھے جن کی اپیلیں تو زیر ساعت ہوئیں مگروہ خطرناک بھی ہوتے۔ یا پھرایسے سزائے

موت یافتہ قیدی ہوتے جن کی تاریخ لگ گئی ہوتی یعنی جن کی رحم کی آخری اپیل بھی مستر دہو پھی ہوتی اور انہیں پھائی
دینے کی تاریخ مقرر ہو پھی ہوتی ، انہیں یہاں لا یا اور آخری دن تک رکھا جا تا۔ ان پر پکا پہرہ ہوتا یعنی ایک وارڈر
(جیل پولیس کا سپاہی ) ہروفت اس کے ممرے کے سامنے باہر کھڑارہ کر اس کی نگر انی کرتا رہتا اور اس کی ضروریات کا
خیال بھی رکھتا۔ ایسے قیدی سز اسے ایک دن پہلے یہاں سے شام کے وقت نکالے جاتے اور آخری ملاقات کے لئے
سکول کے اصاطہ میں لیجائے جاتے پھر وہاں سے پھائی گھاٹ والے پھائی پہرہ کی آخری چکی میں لے جا کر بند
کردیئے جاتے ہیں، جہاں سے اگلے روز صبح شبح نکال کر سز اوے دیئے جاتے ہیں۔ جس روز سز اویت اُس روز نعثی کو
ورثاء کے بپر دکر دیئے جانے تک سارے جیل کی گئتی نہ گھتی۔ جتنا عرصہ ہم 7 بلاک میں رہے، اُس دَوران میں تو چال
یا خی قید یوں کو سز اے موت دی گئی تا ہم بعد میں جب تک پھائی گھاٹ والی وارڈ میں رہے، ایک کے سواکسی کوجیل
کے بھائی گھاٹ میں سز انہ ہوئی۔

#### گهر کا کھانا

کچھ دِنوں تک تو ہم جیل کا کھانا ہی کھاتے رہے پھر گھر سے کھانا آنے کی اِجازت مل گئے۔ کئی دِنوں تک اُبلی ہوئی دال کے ساتھ روٹی کھاتے رہنے کے بعد گھر کا کھانا کھایا تو گھر کی قدر معلوم ہوئی ، الحمد للد یوں تو یہاں گوشت بھی ہفتہ میں ایک مرتبہ پکتا تھا مگر ایسا سالن ہم نے بھی نہیں دیکھا کہ جو یخنی نما پانی پر مشتمل ہواور اس میں اُسلے ہوئے گوشت کی عجیب وغریب ماہیت کی معدودے چند بوٹیاں!

جب تک ہمارے کھانے کے ساتھ چائے کی منظوری نہیں ہوئی تھی اُس وقت تک ہمارے کھانے کے ساتھ دودھ آتا رہاجے کھانے کے ساتھ ہی ہرایک کواس کو اُلّو میں ڈال کر دے دیا جاتا۔ دودھ شخنڈ اہوتا اور کھانے کے بعد خاص طور پر اس حالت میں کہ سلاخوں کے پیچھے تنگ کمرے میں 24 گھنے بندر ہمنا ہوتا، پینے کو جی تو نہ کرتا تھا مگر پی لیتے کہ گھر سے آیا ہے اور پھر دودھ ہے بھی اللہ کا خاص تحفہ! چندروز بعد دودھ بند ہو گیا اور چائے آئی شروع ہوگئی جوموسم کے مطابق ایک نعمت غیر متر قبقی ، المحمد للہ ہم نے موسم سرما کے سترہ و دنوں کی ریکار ڈمدت کے بعد چائے پی! اِس سے پہلے موسم سرماتو ایک طرف رہا شاید موسم گرما میں بھی بھی اِتنا لمبا وقفہ نہ ہوا ہوگا۔ ہم چند کہ جیل میں ضبح کے وقت چائے موسم سرماتو ایک طرف رہا شاید موسم گرما میں بھی بھی اِتنا لمبا وقفہ نہ ہوا ہوگا۔ ہم چند کہ جیل میں ضبح کے وقت چائے موسم تو ہوتی تھی مگر اُسے پینے کوکی کا دل نہ چاہتا۔ پہلے پہل تو گھر سے آنے والی چائے ایلومینیم کے ڈ آلو میں ہی پیئے رہے ، جس میں پڑی رہنے سے کھانا کھاتے کھاتے شخنڈی ہوجاتی لیکن پھودنوں بعد محتر ملک صاحب ملاقات پر گئے تو پیائے کے چھکے لیے ایلومینیم کے ڈ آلو میں ہی کے تھو کیا ہے تھائے گھائے گل کے گھائے گ

گھر ہے کھانا آنے کے ضمن میں عرض کردول کد دمبر 84ء ہے 16 فروری 86ء کی دو پیجر تک کھانا تیار کرنے اور جمیس پہنچانے کی غیر معمولی خدمت ہمارے اسپر ساتھی مکرم ملک محمد دین صاحب کے بیٹے برادرم مکرم ملک نعیم الدین صاحب بڑی محنت ، صبر اور ذمہ داری سے سرانجام دیتے رہے۔ فجز اہ اللہ احسن الجزاء۔ بید دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں ، ملک صاحب تو دورانِ اسپری ہی وفات پا کر شہادت کا رُتبہ پا گئے جبکہ ان کے بیٹے برادرم مکرم نعیم الدین صاحب ملک صاحب تو دورانِ اسپری ہی وفات پا کر شہادت کا رُتبہ پا گئے جبکہ ان کے بیٹے برادرم مکرم نعیم الدین صاحب ملک صاحب تو دورانِ اسپری تکلیف دہ بیاری کے باعث انتقال کر گئے ، اللہ تعالی ہر دو کے ساتھ مغفرت کا سلوک فر مائے ، اسٹہ نیا ہے ہیں ایک طویل تکلیف دہ بیاری کے باعث انتقال کر گئے ، اللہ تعالی ہر دو کے ساتھ مغفرت کا سلوک فر مائے ،

وارد منبر1 کی چکیاں

یوں تو وار ڈنمبر 1 میں نسبتاً کم سختی تھی مگر یہاں نئی قتیم کے مسائل سے جن میں چکی کے فرش پر سے پانی کے نکاس کا مسئلہ بہت گھمبیر تھا۔ اکثر چکیوں کے فرش خراب سے اور پانی باہر جانے کی بجائے اندر کی طرف آتا۔ ایک دو چکیوں میں تو پانی کا بہاؤ بستر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا چنا نچہ ایک دو مرتبہ کے تلخ تجربہ کے بعد بیر طریق اختیار کر لیا تھا کہ جس روز ایسی چکی میں اُڑ دی گئی ، اُس روز بند ہونے سے پہلے باہر ہی وضو کر لیتے اور اگلے روز تک تیم کے احکام پرعمل کرتے۔

یہاں آنے کے دوسرے دن جمیں پیشاب وغیرہ کرنے کے لئے دی گئی کنالیاں واپس لے لی گئیں اوران کی بجائے ٹین کے بینے ہوئے زنگ آلود پرانے متعطیل شکل کے ڈبے دے دیئے گئے جن کو پئر سے کہتے تھے بیہ پئر سے معلوم نہیں کب کے بینے سٹور میں پڑے تھے۔ان کے جوڑا چھی طرح ملے ہوئے نہ تھے جس کی وجہ سے ان میں سے پانی نکتار ہتا تھا بلکہ ان میں رہتا ہی نہ تھا اور ہماری چکیوں کے فرشوں کے متعلق تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اکثر کی نشیب اندر کی طرف تھی۔ پیشاب کرنے کے لئے بھی چونکہ درواز سے کے سامنے والی جگہ استعمال کرنی ہوتی اس لئے ہوتا ہی کہ إدھر پیشاب کرتے ادھر ہمارے فرش پر گندا پانی پھیل جاتا۔اس طرح سے پانی اندر کی طرف بہتے چلے آنے کی وجہ سے صورت حال نا قابل بیان حد تک تکلیف دہ ہوتی گویا قید یوں کو ذہنی ، روحانی اور جسمانی ہر طرح سے ننگ کرنے کا بیہ بھی ایک طرف تھے ۔

وارڈ نمبر 1 میں آنے کے بعد اردگرد کے قید یوں سے پرانے رسالے اور اخبار لے کر پڑھنے شروع کئے، اِس طرح وقت گزارنے کامعقول ذریعہ میسر آگیا۔ پھردوسری ملاقات پر مجھے درشین، تذکرۃ الشہادتین اورتحدیث نعت مل گئیں

جن سے میں حقیقی مطالعہ کے ماحول میں آگیا۔ اِن کتابوں نے غیر معمولی لطف دیا اور بڑا گہرا اُڑ چھوڑا۔ یقین کیجے کہ
اِن کا مطالعہ کرنے کے بعد کسی رسالہ یا ڈانجسٹ کو ہاتھ لگانے کوبھی بی نہ چاہتا تھا۔ تذکرۃ الشہاوتین نے ہمیں آئندہ
عالات کے لئے تیار کردیا اور تحدیث نعت اپنی تعصیلی واقعات کے اعتبار سے ایک نعت ثابت ہوئی۔ یہ بڑی بی گہری
اور عہدہ اور شستہ تحریر والی معلوماتی کتاب ہے جس میں جگہ جگہ روحانی تربیت کے سامان ہیں۔ جب مصنف کتاب
حضرت چوہدری مجھ ظفر اللہ خان صاحب مرحوم اپنی ہرخو بی اور کارنا ہے کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کر کے اس کا
احسان قرار دے کر سے جدکت کے جسیدی و گروچی و کہنا نی کے مناظر پیش کرتے ہیں تو پڑھنے والا حیران رہ جا تا
ہے کہ اسنے بلند مراتب پر فائز رہنے والا شخص بھی اس طرح اپنی کم مائیگی اور خاکساری کا اظہار کرسکتا ہے! چوہدری
صاحب موصوف نے اس مؤثر انداز میں اپنی ہی آپ بیتی ہر واشاعت کر کے ہم سب پر بہت بڑا اِحسان فر ما یا ہے۔
ساد بسموصوف نے اس مؤثر انداز میں اپنی ہی آپ بیتی ہر واشاعت کر کے ہم سب پر بہت بڑا اِحسان فر ما یا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کواس کا معظیم کی جزائے عظیم عطافر مائے ، آمین۔

تازهنظر

وار ڈنمبر 1 میں پہلے دن میر ہے ساتھ والے کمرے میں بندقیدی ظاہر شاہ نے بچھے پوچھا کہ قادیانی کے کہتے ہیں۔
میں نے اسے بتایا کہ ہمیں ہی کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ کے متعلق شرعی کورٹ میں جو مقدمہ ہوا تھا اس کا تفصیلی فیصلہ کل کے جنگ میں شاکع ہوا ہے۔ میں نے پوچھا تمہارے پاس وہ اخبارہ ؟ اُس نے اِثبات میں جواب دیا تو میں نے کہا کہ چھر بجھے بھی بھیجو۔ اس نے اپنے سے ایک وو چکیاں دور بندقیدی کو آواز دے کر کہا کہ ذرا' تازہ نظر' میں نے کہا کہ پھر ایک نے بیاں اخباری اِجازت نہیں ہے اور ہم خفیہ طور پر منگواتے ہیں اور خفیہ ہی تازہ نظر' کیا ہے! کہنے لگا کہ یہاں اخباری اِجازت نہیں ہے اور ہم خفیہ طور پر منگواتے ہیں اور خفیہ زبان میں اس کا نام' تازہ نظر' رکھا ہوا ہے، میں نے کہا بہت خوب! قید یوں نے بھی اپنے کا م خفیہ ہی راہیں نکال رکھی ہیں پھر اس نے مجھے وہ اخبار بھوایا۔ اس طرح میں نے جیل میں پہلی مرتبہ اخبارہ کے کا اور پڑھا۔ اُس میں پھن احباب جماعت کی طرف سے آرڈینٹس 20 کے خلاف دائر کی گئی رہٹ پٹیشن اخبار میں عدالت کے فیصلہ کی ایک قبط تھی۔

جعدى بحائے نما زظهر

میری پہلی ملاقات جعرات 15 رنومبر کو ہوئی تھی جس سے اَ گلے روز جعدتھا اوراُسی روز پہلی مرتبہ میں نے جیل میں کپڑے تبدیل کئے۔اگر چہنہا تو نہ سکا کیونکہ اُس روز جس چکی میں تھا وہاں نہانا ممکن نہ تھا تا ہم اچھی طرح سے وضوکر کے کپڑے تبدیل کر لئے اور یہ میری زندگی کا پہلا جمعہ تھا جو میں چھوڑنے پرمجبور تھا اور کیا خرتھی کہ اِس کے بعدسالوں

تک جعے اِسی طرح آئیں گے بہر حال جعہ کے وقت تیار ہو کرنماز ظہر ہی اداکی اور وہ بھی اکیلے۔ یہاں اِس وارڈیس آنے کے بعد اگر چہنہانے کی صورت تو پیدا ہو گئی تھی اور میر ہے ساتھی ایک ایک مرتبہ نہا بھی چکے سخے گر جھے پورے ایک ہفتہ کے بعد ایسی چکی ملی جس میں نہا یا جا سکتا تھا جو چکی نمبر 22 تھی! اِس میں بھی گو پانی اپنے آپ تو باہر نہ جا تا تھا گر کرے میں پھیلتا بھی نہیں تھا۔ چنا نچہ 23 رنو مبر کو ہر وز جمعہ ایک ریکارڈ مدت کے بعد میں نے عشل کیا۔ حوالات میں صرف ایک مرتبہ نہا یا تھا وہ بھی تھا نہ اللہ بھی ہواللہ اسے نوش کر لاتا۔ یہ فوجی جوان تھا اور کورٹ مارشل ہونے کے بعد ایک سال کی سزا کاٹ رہا تھا۔ بہت سلجھا ہوا جوان تھا اور ہماری غیر معمولی خدمت کرتا تھا، جہاں بھی ہواللہ اسے نوش رکھے، آمین۔

اُس روز سہیل نے نہانے کے لئے پانی کا شب بھر دیا اور ایک نیکر بھی لا کر دی جے پہن کر میں نہانے لگا توسر دی کا غیر
معمولی احساس ہوا کیونکہ اب موسم بہت حد تک بدل چکا تھا اور ویسے بھی کمرے میں پیٹھے بیٹھے کچھ زیا دہ ہی شندگگتی تھی۔
اِس لئے میں نے بستر سے ایک ٹاٹ نکال کر درواز سے پر لئکا لیا اور پر دے کے ساتھ ساتھ درواز سے سے آنیوالی
شفنڈی ہوا سے بیچنے کی بھی صورت ہوگئی۔ بہر حال پانی تازہ تھا اس لئے گرم گرم تھا۔ نہا کر تازگی اور فرحت محسوس ہوئی،
جسم ہلکا پھلکا گئے لگا۔ صاف کیٹر سے پہنے اور تیار ہوکر کسی کے آنے کی بجائے دِن کے جانے کا اِنتظار کرنے لگا۔

جیل میں یہ دوسر ابدھ تھا اور نو مبر 84ء کی 21 تاریخ کہ صبح ہوتے ہی یہاں گھا گہی کا سال تھا۔ کیا مشقتی اور کیا خاکروب بھی جلدی جلدی جلدی اپنے اپنے فراکض تازہ استری شدہ وردیوں میں ملبوس جیل ملاز مین کی نگرانی میں سرانجام دیتے جارہے تھے۔ ہر طرف صفائیاں ہور ہی تھیں، سامان ادھرے اُدھر کیا جارہا تھا، نالیوں میں فینائل ڈالی جارہی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہؤاکہ آج ہڑے سے صاحب (یعنی سپر نٹنٹر نٹ جیل) کا ہفتہ وارد ورہ ہے۔ یہ دورہ کیا ہوتا ہے، پچھ تو اس کا حال آپ نے پڑھ لیا اور ہاتی ہیے کہ صاحب ہر روز جیل کے کی نہ کسی حصہ کا دورہ کرتا ہے اور ہر قیدی کے پاس جاتا ہے تا کہ قید یوں کا حال دریافت کر سکے اورا گر کسی قیدی نے کوئی شکایت کرنی ہویا اُسے کوئی ضرورت ہوتو وہ اس جاتا ہے تا کہ قید یوں کا حال دریافت کر سکے اورا گر کسی قیدی نے کوئی شکایت کرنی ہویا اُسے کوئی ضرورت ہوتو وہ اس بارہ میں صاحب کے ہی ماتھ براہ راست بات کر سکتا ہے گرجیل کی 'حدِ ادب' میں رہتے ہوئے۔ تا ہم بیصاحب کی ہی مرضی ہوتی ہے کہ اس کی بات کس طرح اور کس حد تک سنتا ہے نیز بید کہ اُس کا مسئلہ کل ہوتا ہے یا نتیجہ اُس قیدی کی چڑی اُدھڑ نے کی صورت میں نکلتا ہے!! بہر حال اِس میل کوجیل کی اِصطلاح میں 'سوال' کرنا کہتے ہیں اور یہی سوال اصل میں اُدھڑ نے کی صورت میں نکلتا ہے!! بہر حال اِس میل کوجیل کی اِصطلاح میں 'سوال' کرنا کہتے ہیں اور یہی سوال اصل میں وورہ کا بنیا دی مقصد ہوتا ہے۔

قیدی کی طرف ہے دورہ کی تیاری میہ ہوتی ہے کہ اِس دوران اُسے اپنا سامان سمیٹ کرسٹور بیں ججوانا ہوتا ہے۔ اُس کے پاس اُس کاصرف ایک ٹین (قیدی کاصندوق جو تھی والے کنتر پرکنڈی والا ڈھکن لگا کر بنایاجا تا ہے اور قیدی اس میں اپنی اشیاء رکھتا ہے ) ہوتا ہے اور وہ بھی اُس ہے دور باہر حمن میں سامنے والی دیوار کے ساتھ کھول کر رکھ دیا جا تا ہے ، پانی والا گھڑا اوراس کی جوتی بھی اس ٹین کے ساتھ رکھی جاتی ہے۔ اس طرح سے قیدی کو کمل طور نہتہ ہوکر کمرے کے اندر درواز ہے کے سامنے اپنا بستر عموداً بچھا کر پورے ادب کے ساتھ اُس پر جامد وساکت بیٹے رہنا ہوتا ہے۔ بستر کی تیاری اِس طرح ہوتی ہے کہ گور نمنٹ کی طرف ہے دیا گیا ایک کمبل نیچے بچھا نا ہوتا ہے اور دوسرا تہ کر کے سرکاری دری میں ایک خاص انداز میں لیپ کرسامنے رکھنا ہوتا ہے۔ اِس سارے عمل کو پریڈ اُگا نا کہتے ہیں۔ پہلے دن عنایت نا می ایک قیدی نمبر دارنے آ کر ہمیں پریڈ لگانی سکھائی اور واضح کر دیا کہ آ کندہ ہر بدھ کو اِس طرح لگایا کرتی ہے۔

دورہ والے دِن تمام متاثرہ قید یوں کو قریباً 2/3 گھنٹے اِسی طرح رہنا ہوتا۔ کوئی پانی پی سکتا اور نہ ہی پیشاب کرنے جاسکتا بلکہ یہاں تک کر فیونا فذر ہتا کہ تی قیدی کا اپنی جگہ ہے اُٹھ کرجانا تو در کنارا پنی جگہ بیٹے بیٹے نیادہ ہلنے جُلنے کی بھی اِجازت نہیں ہوتی۔ یہ دورہ دستور کے مطابق ہر روز ہی جیل کے کسی نہ کسی حصہ کا ہوتا ہے اور عمو ما ہر حصہ کی ہفتہ وار باری مقرر ہوتی ہے تا ہم نگر خانہ کا دورہ ہر روز ہوتا۔ واضح رہے کہ اپنی اپنی باری پرجیل کے ہر حصہ میں دورہ کی پوری تیاری کی جاتی تھی گھر بیضروری نہ تھا کہ بوری تیاری کی جاتی تھی گھر بیضروری نہ تھا کہ صاحب بہادر ہر ہفتہ اُس جگہ کا دورہ کریں بھی۔ چنا نچہ ہمارے یہاں آنے کے بعد کتنے ہی بدھ گزر گئے اور ہر بدھ کو بوری تیاری بھی کرتے رہے گھردورہ نہ آتا۔

آ خرکارایک روز دورہ آبی جاتا ہوکی طوفان سے کم نہ ہوتا! صاحب کے وارڈ میں داخل ہوتے ہی چیف، جوآ گے ہوتا تھا، پورے زورے چنگھاڑتا پریڈ ہوشیار! اس کے بعدسارے ماحول پرخوفاک قسم کاسٹاٹا چھاجاتا۔ قیدی تو قیدی چھوٹے بڑے ہر ملازم کا بھی سانس رُک جاتا۔ اس ماحول میں نصاحب بہا درا پنے ماتحوں کی فوج کے ہمراہ ہر کرے کے سامنے آتا، کرے کے اندر جھا نکتا اور واپس چلاجاتا۔ اس دوران قیدی کو اپنی جگدآ لتی پالتی مار کر بیٹھے رہنے کہ بدایت ہوتی اورا گرائے کوئی سوال کرنا ہوتا تو اُس وقت اُسے صرف ایسی حالت میں کرنے کی اجازت ہوتی کہ اس کی گردن پوری طرح جھی ہواور آواز میں ذات آمیز عاجزی ہو۔ جب بھی صاحب ہبلاک کا دورہ کرتا تو وہ سوال کرنے والوں میں سے کی نہ کی کولاز ماآ زاد کردیتا یعنی ہبلاک سے نکال کراس کی گنتی کی اور عام بارک میں دال دیتا جہاں اُسے نبیٹا آزادی ہوتی۔ یہ اِس ہفتہ وار دورہ کا بہت بڑا فائدہ ہوتا پھلاوہ از یں اُس دن پوری طرح

صفائی بھی ہوجاتی ہے، ہرچیز کی ترتیب درست کر دی جاتی جس کا اثر عموماً سارا ہفتہ ہی رہتا چنا نچہ یہی وجہ ہے کہ جیلوں میں بالعموم ہرطرف ظاہری صفائی نظر آتی ہے۔

مير ہے معمولات

میری دوسری ملاقات 20 رنومبر کو ہوئی جو کرم چو بدری ناصراحی سراء صاحب ایڈ دو کیٹ نے کی۔ اگر چہ با قاعدہ طور پراس پندرواڑھے کی ملاقات 22 رنومبر کو ہوئی تھی جب ر بوہ ، گوجرا نوالہ اور لا ہور ہے بھی بہت ہے اعزہ واقر باءاور دوست احباب تشریف لائے سے ۔ ان ملا قاتوں کے بعد ہمیں اپنا بستر ہشمول رضائی رکھنے کی اِجازت بھی ہل گئی تھی اور کھنے ہو ھنے کے لئے کا فی مواد آ چکا تھا۔ چنا نچہ میں نے اس کے مطابق دن بھر مصروف رہنے کے لئے پروگرام بنالیا جس کے مطابق جس سویر ہے نماز فجر پڑھنے کے بعد پھر سوجا تا اور جب ذرار وشی محمووف رہنے کے لئے پروگرام بنالیا جس کے مطابق جس سویر ہے نماز فجر پڑھنے کے بعد پھر سوجا تا اور جب ذرار وشی ہوتی تو اُخور کر ستر بین ہی بیٹے جا تا اور مؤ طاامام ما لک کا مطالعہ شروع کر دیتا۔ اس کے بھی پانچ بھی چھاور بھی دس تک صفحات کا مطالعہ کرتا۔ اِس دور ان جمعد ارا آ کرصفائی کرجا تا تو گھڑوں میں بھرے تازہ پانی ہے منہ ہاتھ دھوتا اور اپنے میں تا وہ کھڑے گئا اِسے مربور استفادہ کیا جا کہ کھڑے گئا اسے بھر پور استفادہ کیا جا کہ کھڑی سے اور کھا نا آ جا تا۔ پھر مطالعہ کرتا اور روز اندا کیک پارہ پڑھ لیتا۔ اس کے بعد کوئی اور کتا ہو جے علاوہ شام کے دس نے جو کے درود شریف کا ورد کرتا اور جے کے علاوہ شام کے دس نے جو اب دیا 'دخون غیر سلم کوگر مار ہا ہوں'' ۔ اس پروہ ناراض نگاہ کرتے وہ کے کیو کی گئو کیس نے جو اب دیا 'دخون غیر سلم کوگر مار ہا ہوں'' ۔ اس پروہ ناراض نگاہ کے کہ یہ کیا جناب اور ایک ہوں ؟ مین اور قانوں کی رُوسے خونِ مسلم تو کہ نہیں سکتا !

مغرب سے پہلے شام کا کھانا آ جاتا۔ کھانا کھارہے ہوتے کہ مغرب کی اَ ذائیں شروع ہوجاتیں۔ نما نِ مغرب پڑھ کر حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ساری دعاؤں کا حسب تو فیق ورد کرتا۔ اتنی دیر میں عشاء کا وقت ہو چکا ہوتا چنا نچیعشاء پڑھ کرسونے کے لئے لیٹ جاتا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ دعاؤں کے پاکیزہ ماحول میں گہری اور میٹھی نینرمیسر آ جاتی ، الحمد للہ۔

جیل کے حالات

جن دنوں کتا ہیں میسر ہوتیں ،خوب مصروف رہتا کیکن جب کتا ہیں نہ ہوتیں تو پھروفت گز ارنامشکل ہوجا تا کبھی کسی

مشقتی کو بلالیا تو بھی کی وارڈرکو، بھی کوئی نمبرداراور بھی کھانا لے کرآنے والا لائگری 'قابوآ جا تا تو اُس سے کوئی نہ کوئی سے حول نہ کہ بہانے اُسے چیٹر دیتا اور کئی نہ کی بہانے اُسے اپنے پاس کھڑا رکھتا تا اُس سے با تیس کرے معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بچھے وقت بھی گزار سکوں۔ اُسے اپنے پاس زیادہ سے زیادہ دیر تک کھڑا کرنے کے لئے مختلف جیلے بہانے وہونڈ ھتا جن میں سے سب سے کارگر حیلہ کھانے کے لئے بچھ پیش کرنا ہوتا، اِس بہانہ سے وہ دوبارہ بھی آ جا یا کرتا۔ کبھی یہاں ڈیوٹی پرآئے ہوئے وارڈروں کو کھڑا کر کے ان سے جیل کے حالات پوچھتا، اس کا حدودار بعد دریا فت کرتا۔ اس طرح سے جیل کے اندرجیل میں بند ہونے کے باوجود جیل کی تصوراتی سیر کرتا رہتا اور بیہ با تیس معلوم کر کے جران ہوتا کہ کس قدرو سیج انتظام ہے! جیلوں کے وسیح انتظام میں قید یوں کر ہے کے لئے کو گھڑ یاں اور بارکیں جبکہ کام کرنے کے لئے بڑی بڑی فیکٹریاں بھی ہیں جہاں قید یوں سے با قاعدہ پیشہ وارانہ کام لیا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر یہاں قید یوں کو قالین ، کمبل، کپڑا، بان، ٹائ اور مریف وغیرہ نیز بہت می چھوٹی چھوٹی دیگر مصنوعات بنانی سکھائی جاتی ہیں جہاں قید یوں اوراس طرح سے معقول آندنی ہوجاتی ہے۔ شند کے بیاں قید یوں کو قالین ، کمبل، کپڑا، بان، ٹائ اور مریف وغیرہ نیز بہت می چھوٹی چھوٹی دیگر مصنوعات بنانی سکھائی جاتی ہیں جہاں تید وہ بیش جیاں اوراس طرح سے معقول آندنی ہوجاتی ہے۔ شند کے مطابق بیآ مداس قدر ہوتی ہے اس نے ترج پر چپنی چاہئیں۔

پیفیٹریاں ہرسنٹرل جیل میں موجود ہیں جہاں کمی سزائی بھٹے والے قید یوں سے ہفتہ میں چھروز ہے سات سے چار
جے سہ پہرتک کمر تو ڑکام لیاجا تا ہے۔ اِن میں عام طور پر آٹھ سے پچیس سال تک کے سزایا فتہ قید یوں کو اِن کاموں
پرلگایا جا تا ہے اور تھوڑی قید والوں کو ایسے کاموں پرلگایا جا تا ہے جوسائر ہوں (یعنی ایسے عارضی کام جن کے لئے کسی
فنی مہارت کی ضرورت نہ ہو) مثلاً صفائی کرنا، یو چا کرنا، مرمت کرنا، ننگر کا کام 'چھانی پہرہ اور 14 چکی (7 بلاک) میں
مشقت وغیرہ ۔ ہرقیدی کولباس جیل کی طرف سے دیا جا تا ہے جوٹر خی مائل نسواری رنگ کے کھدر کی شلوار قمیص پر مشتمل
ہوتا ہے اور اس قمیص پر سینہ کے مقام پر بائیں طرف بیعنوی شکل کی سبز رنگ کی مہر لگی ہوتی ہے جوجیل کی نشانی ہوتی
ہوتا ہے اور اس قبیص پر سینہ کے مقام پر بائیں طرف بیعنوی شکل کی سبز رنگ کی مہر لگی ہوتی ہے جوجیل کی نشانی ہوتی

ساہیوال کی اِس جیل میں قید یوں کی مجموعی تعداد دو سے اڑھائی ہزار کے درمیان رہتی جن میں سے قریباً 1200 قیدی اور باقی حوالاتی ہوتے۔ قیدی سنٹر سیشن یعنی سنٹر کے جاتے۔ سنٹر سیشن میں قیدی بارکوں کے علاوہ چکیوں کے بھی کئی وارڈ تھے جن میں نوعمر لڑکوں اور سزائے موت کے قید یوں کو رکھاجا تا جبکہ مسکشن میں ہپتال اور B کلاس بارک بھی تھی۔اس جیل میں A کلاس کاان دنوں ایک ہی قیدی تھا اور وہ

جزل تجل حسین تھے جو جزل ضیاء کا تختہ اُلٹنے لگے تھے۔ایک روز انہیں ڈیوڑھی سے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھاءان کے لئے بڑا گیٹ کھولا گیا جبکہ عام قیدی کو گیٹ کی چھوٹی کھڑکی سے ہی گزارا جا تا۔ شاید تواعد میں A کلاس قیدی کے لئے اس اعزاز کی گنجائش موجود ہویا پھرجیل کے افسران کو بیدوھڑکا لگار ہتا ہوگا کہ اگران سے اچھاسلوک نہ کیا گیا تو کہیں کل کلاں یہی قیدی تخت کے مالک بن گئے توان کا کیا ہے گا!

جیل میں داخل ہوتے ہی ہرقیدی اور حوالاتی کے کوائف پر شمتل ایک کتا بچیتار کیا جا تا ہے جے نگٹ کہا جا تا ہے۔
حوالاتی کا تکٹ طبع شدہ فارم کی صورت میں یا بھی تھن ایک سادہ کا غذبی ہوتا ہے جبکہ قیدی کا تکٹ با قاعدہ ایک مجلد کا پی
کی صورت میں ہوتا ہے تا کہ قیدی کے طویل عرصہ قید میں اس کا ساتھ دے سکے۔ اس تکٹ پر قیدی یا حوالاتی کا تکمل
تعارف اور اس کے حالات ووا قعات پر مشتمل ریکارڈ ہوتا ہے اور سب سے اہم بات میہ ہے کہ ملاقات کے لئے میٹک ضروری ہوتا ہے۔ ملاقات کے لئے میٹک ضروری ہوتا ہے۔ ملاقات کے لئے جاتے ہوئے پہلے منتی سے اس پر تاریخ کی مہر لگوانا ہوتی ہے پھراس مہر کے مطابق میں ملاقات کے لئے قیدی کو ڈیوڑھی میں ملاقات ہو سکتی تھی اور اگر اس پندرواڑھے میں ملاقات نہ ہو پاتی تا ہم اِس کے لئے ویرے جب بروئے کار لانے ہو بھی ہوتو اس ٹکٹ کے مطابق اس کی دوبارہ ملاقات نہ ہو پاتی تا ہم اِس کے لئے دوسرے حرب بروئے کار لانے پڑتے جن میں ''باب'' پیش پیش ہوتا ہے۔ (اس قوم کی ذہنی پستی ملاحظہ ہو کہ جیل میں رشوت کے لئے دیے جانے والے کرنی نوٹ کو نباب' کہتے ہیں کیونکہ اس پر بابا ہے قوم کی تصویر ہوتی ہے)۔

#### عدالت میں ہماری پیشیاں

24 نومبر 1984ء سے اے سی صاحب کی عدالت میں جوڈیشل ریمانڈ کے لئے ہماری پیشیاں شروع ہوئیں۔
جوڈیشل ریمانڈ سے مرادوہ عرصہ حراست ہوتا ہے جس کے دوران ملز مان کا معاملہ پولیس کے ہی زیرِ تفتیش ہوتا ہے اور
چونکہ قانونی طور پر کسی ملزم کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس اپنے پاس 14 دن سے زیادہ نہیں رکھائتی اس لئے اُسے جیل ججواد یا
جاتا ہے یہاں بھی اُسے کسی فر دجرم کے بغیر 14 دن سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اِس لئے متعلقہ پولیس ہر دوہ فقتہ کے بعد
ملز مان کو عدالت میں بیش کر کے مزید مہلت کی درخواست کرتی ہے کہ ابھی تفتیش مکمل نہیں ہوسکی اور جب تفتیش مکمل ہو
جائے تو ملز مان کا چالا ان عدالت میں پیش کر کے انہیں سپر وعدالت کردیتی ہے جہاں ان کے مقدمہ کی با قاعدہ ساعت
ہوتی ہے۔ چانچے ہمیں بھی جوڈیشل ریمانڈ کے لئے متعدد بار عدالت میں پیش کیا جاتا رہا اور تفتیش مکمل ہونے پر

23 دسمبر 1984ء کو ہمارا چالان عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ (یا در ہے کہ تفتیش اور ساعت مقدمہ تک ملزم حوالاتی کہلاتا ہے اور فیصلہ کے بعد سز اسنائے جانے پر قیدی ہوجا تا ہے )۔

ابتداء میں پیشیوں کے لئے ہمیں پورے حفاظتی انظامات میں لا یاجاتا تھا۔ ہمارے لئے خصوصی گاڑی آتی جوجیل ہے بیٹی عدالت کے دروازہ کے سامنے آ کرڑکتی اورعدالت میں پیشی کے فوراً بعد ہم واپس جیل بھجوا دیئے جاتے۔ ایک دو پیشیوں کے بعداس میں کچھ تبدیلی ہوئی اور ہمیں عام حوالا تیوں کے ساتھ بڑی بس میں لایااور لے جایا جائے لگا اورعدالت میں بھی اپنی باری کے اِنظارتک بخشی خانہ میں رکھا جانے لگا۔ (ملزموں کوعدالت میں پیش کرنے کے لئے اپنی باری کے انتظار تک جس جیل نما کمرے میں رکھا جا تا ہے اُسے " بخشی خانہ " کہتے ہیں۔ یہ کمراعدالتوں کے احاطہ میں ہی ہوتا ہے )۔ میم جنوری 1985ء کی پیشی والے دِن تو گاڑی مہیانہ ہوسکنے کے باعث ہمیں جیل سے عدالت پیدل بھی لایا گیا۔اُس روز ہم عدالت کی طرف آ رہے تھے کہ سڑک پر چوہدری آخق صاحب کے بھائی مرم عیسی صاحب سے ملاقات ہوگئ اوران کے ذریعہ بہت سے احباب جماعت کو ہمارے اس طرح آنے کی اطلاع ہوگئ چنانچے بخشی خاند میں آ کر ہمارے بند ہونے کی ویرتھی کہ احباب بڑی کثرت ہے آنے شروع ہو گئے۔ ہمارے لئے عاع اورنا شنة آگيا پھروو پهركا كھانا بھى يہيں آگيا۔ گو ہمارے لواحقين كواس كى خبرتون تھى كہميں اس طرح لايا جائے گاتا ہم سب اکھے ہو گئے اورسب کے ساتھ خوب کھل کر ملاقات ہوئی۔عدالت سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں پھر پیدل ہی لے جایا گیا۔ واپسی کے اِس سفر کا بھی عجیب نظارہ اور مزہ تھا کیونکہ دوست احباب بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جیل تک گئے اور آزادانہ ماحول میں خوب باتیں اور ملاقاتیں ہوئیں جیل کی ملاقات میں تومصافحہ ہے بھی محروی ہوتی، یہاں بار بارمصافحہ کررہے تھے۔ یہ ہمارے لئے اپنی نوعیت کا پہلاموقع تھااس لئے بھی بے حد خوش اور یرجوش تھے۔A.C سا ہوال کے پاس اِس قسم کی ہماری آخری پیشی 10 فروری 1985ء کوہوئی پھر 14 فروری85ء کوہمیں Charge Sheet و بے کراطلاع کردی گئی تھی کہ ہمارے مقدمہ کی ساعت 16 فروری ہے خصوصی ملٹری کورٹ نمبر 62

## ہارے واقعہ ہے متعلق عوام کے خیالات

جب ہمیں جیل اور بخشی خانہ میں لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع ملا تو پیۃ چلا کہ عوام الناس ہمارے واقعہ سے متعلق کیاسو چتے ہیں اور حیرت ہوئی کہ آ واز خلق کس طرح نقارہ خدا بن کر اِس زمانہ کے مولو یوں کے خلاف گواہ بنی ہوئی تھی۔ جب ہمیں پہلی مرتبہ عام بس میں عدالت لے جایا گیا تو اُس روز پیشی کے لئے ہمالاے ساتھ جانے والے تین

میں ہے دوملز مان کو تھانے بھجوا دیا گیا اور تیسرا ملزم جو ہمارے ساتھ واپس جیل گیا وہ تھا تو کوئی چری لیکن جب اپنا
تعارف کرائے بغیراً س سے اپ واقعہ کے متعلق پو چھا تو کہنے لگا کہ اس کا توشہر میں بڑا شور پڑا تھا۔ہم نے پو چھا شور
کیسا؟ تو کہنے لگا' بہی کہ کلمہ مٹانے آئے تھے اور مارے گئے۔ ایسے ٹئی تبھر سے بعد میں بھی ہنے۔ ماہ جون 85ء میں
مشن چوک کے قریب کی ایک ووکان کیمی جوس' والوں کا ایک لڑکا رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی کے جرم میں جیل
آیا۔وہ نوعم وارڈ میں تھا تو ایک روز ہماری طرف بھی آگیا۔ کی طرح ہمارے واقعہ کا ذکر ہواتو میں نے اس سے پو چھا
کہ وہاں ہواکیا تھا۔ کہنے لگا کہ گولیاں چلی تھیں اور دومولوی مرے تھے۔ میں نے کہا وہ مرے کیوں تھے؟ بے ساختہ
کہنے لگا وہ کلمہ مٹانے آئے تھے۔ میں نے کہا وہ تو کہتے ہیں کہ کلمہ انہوں نے نہیں مٹایا۔ اِس پر بے ساختہ بولا اور کس
نے مٹایا تھا؟ سب جگہ تو بہی مشہور ہے کہ انہوں نے بھی کلمہ مٹایا'۔ یہ مکا لمہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت کا تو بچے بچکے وجھی
علم ہو چکا تھا مگر اِن برقسمت اور کم بخت مولویوں کو ذرا شرم نہ آئی کہ داڑھیاں رکھ کر ، منبر رسول کے دعویدار بن کر اِنتا

ایک امر جوجھ پراللہ تعالی کے متعقل احسان کی صورت میں اُن دِنوں ظاہر ہواتحد بیث نعمت کے طور پراُس کا ذکر کرنا طروری سجھتا ہوں اور وہ آ تکھوں کے حوالہ سے ہے۔ اُس کا پس منظر ہیہ ہے کہ ہمیں بہاں آ کر بالخصوص شروع شروع شروع شروری سجھتا ہوں اور وہ آ تکھوں کے حوالہ سے ہے۔ اُس کا پس منظر ہیہ ہے کہ ہمیں بہاں آ کر بالخصوص شروع شروع شروع شروع شروع شروع میں پڑھتے کو صرف ڈ انجسٹ ہی میسر آ سکے اور بالکل ہی فارغ رہنا ہمارے لئے دو بحر تھا، اِس لئے ہم سب ہی ان رسالوں کو پڑھتے رہتے ۔ ان رسائل کی کتابت بہت باریک ہوتی ہے اس لئے انہیں پڑھنا کوئی آ سان کا منہیں تھا۔ چنا نچہ ان رسالوں کے بکشرت مطالعہ کی وجہ سے میری آ تکھیں و کھے تابی اور ساتھ ہی اِن میں چیپڑ بھی آ نے لگا اور پوقت مطالعہ آ تکھوں سے پانی بہنے لگتا۔ اِس کی وجہ سے مجھے خاصی پریشانی ہوئی گو بعد میں دوسری کتب کے آ جانے سے اِن رسالوں کا مطالعہ کم تو ہوگیا مگر آ تکھوں میں بیر تکلیف جاری رہی ۔ ایک روز مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ سے کہ حضرت چو ہدری محمد ظفر اللہ خاں صاحب ش کی تصنیف لطیف '' تحدیث نعت' کا مطالعہ کر رہا تھا کہ آ تکھوں میں متعدد مواقع پرا لیے واقعات مذکور ہیں کہ جو نہی چو ہدری صاحب کوکوئی مشکل پیش آئی، آپ فورا خدا تعالی کے حضور سرب بیود ہو گئے ۔ بہی واقعات میرے لئے اُس وقت مشعل راہ سے اور میں نے بھی اُسی وقت بیٹھے بیٹھے سامنے گھٹوں کری کتاب پر مذکر اور افتات دے کہ میں کشرت پر پری کتاب پر مذکر اور افتات دے کہ میں کشرت پر پری کتاب پر مذکر اور افتات دے کہ میں کشرت

ے کتا ہوں کا مطالعہ کرسکوں۔ اِس مضمون اور مفہوم کی دعاتھوڑی دیر تک کرتا رہا پھر میں نے سراٹھا یا اور آ تکھیں کھولیں تو آ تکھوں میں پانی اور دَرد کا نام ونشان تک نہ تھا۔ میں نے تجربہ کے طور پراچھی طرح ہے آ تکھیں کھول کر کتا ہے الفاظ پرنظر ڈالی تو بغیر کی دفت کے اور شام کے وقت روشنی کم ہونے کے باوجود میں درست طور پر پڑھسکتا تھا اور لطف تو بیہ ہے کہ اس کے بعد اب تک مجھے دوبارہ ایسی تکلیف نہیں ہوئی، المحمد لللہ۔ بیدا قعد میں نے بطور خاص تحدیث نعیت کے لئے کہ اس کے بعد اب تک مجھے دوبارہ ایسی تکلیف نہیں ہوئی، المحمد لللہ۔ بیدا قعد میں نے بطور خاص تحدیث بعد کے لئے کھا ہے، اللہ تعالی اس کے اثر ات ہے مجھے زندگی بھر مستفید کرتا رہے، آمین۔

والدهمحتر مه چوہدری آنحق صاحب کی وفات

ومبر 84ء کے آخری بات ہے کہ ایک رات چوہدری محد اتحق صاحب کے ایک واقف کار وارڈر (جیل پولیس کے ابل کار) نے آ کرید انتہائی تکلیف دہ اور افسوں ناک خبر سائی کہ اُن کی والدہ محتر مدوفات یا گئی ہیں۔ اِنَّا بِلَهُ وَاِنَّا الْبِيهِ وَاجِعُونَ۔ يغمناك خبرسننے كے بعد محترم چوہدرى صاحب نے كمال صبراور حوصله كامظاہره كيا۔ ہمارے ول چوہدرى صاحب سے جدردی کے جذبات سے بھرآئے کہ والدہ کا آخری سفر ہے اور چوہدری صاحب اپے شہر میں بلکدا ہے گھر کے بالکل پڑوس میں ہونے کے باوجود اس موقع پر تجہیز و کلفین کے اِنتظامات کرنا تو در کنار، ان کے آخری دیدار اور جنازہ میں شمولیت تک سے محروم ہیں۔ بیموقع بڑا ہی جذباتی تھااوراس کا سیح اندازہ اوراحساس وہی کرسکتا ہے جے اس صبر آزمامر حله سے گزرنا پڑے۔ میں نے اُسی وقت ایک چٹ لکھی جس میں چوہدری صاحب سے تعزیت کی اور شج نماز جنازه غائب پڑھنے کا پروگرام دیا۔ بیں اُس رات چوہدری صاحب سے پچھافاصلہ پرتھا یعنی ہمارے درمیان تین عارجكيال تهين إس لئے "فضائي رابط" برجمي بات نہيں موسكتي تقى - چنانچداس چك پر اكتفاء كرنا پر اجے ايك ملازم ك ذراید انہیں پہنچادیا گیا۔ میں نے اپنے طور پر پروگرام بنایا کہ الطے روز صبح ہیڈوارڈ رصاحب کو کہوں گا کتھوڑی دیر کے لئے ہمیں کھول دے اور ہم ایک چکی میں اکھٹے ہو کر مکرم چو ہدری صاحب سے تعزیت کر کے نماز جنازہ غائب بھی ادا کرلیں۔ چنانچے میں اپنے اس پروگرام کے مطابق صح سویرے آنیوالے ہیڈوارڈرکے إمدادی (ہیڈوارڈر کا نائب) سے بات کرنے لگا تو اُسی دوران ایک غمردار نے آ کرمیرا دروازہ کھول دیا۔ میں اُس إمدادی سے بیہ بات کر رہا تھا اور وہ مجھے کہدر ہاتھا کہ باہر تونکلواور جا کردیکھو! چنانچہ میں جرانی کے عالم میں باہر نکلااور چوہدری صاحب کی چکی میں گیا تو وہال ہمارے دیگرساتھی پہلے ہی پہنی چکے تھے۔ چوہدری صاحب سے تعزیت کے بعدہم نے نماز جنازہ غائب اداکی۔ یہ پہلی نماز جنازہ غائب تھی جوہم نے جیل میں اداکی۔اس کے بعد کتنے ہی بزرگوں،اعزہ واقرباءاور دوست احباب کی جدائی کے زخم سکے اور کتنی ہی نماز ہائے جنازہ غائب اداکرنی پڑیں،ان کاذکراینے اپنے طوقع پر آتارہے گا۔

14 چکی میں رہتے ہوئے ہم یہاں کے ماحول سے کافی حد تک مانوس ہو گئے تھے چنانچہ کچھ اِس اُنس کی وجہ سے اور کچھاس وجہ سے کہ اکثر لوگ جمارے ساتھ احتیاط سے ہی پیش آتے ، ہم دعوت الی اللہ میں بھی ولیر ہو گئے تھے۔ چنانچه میں نے بیفریضہ سرانجام دینے کی ایک تدبیرسوچی اور کسی حد تک اس پر عمل بھی کیا۔ اور وہ سے کہ میں کسی نہ کسی یا ہی یعنی وار ڈر نمبر داریامشقتی کواپنے پاس بلالیتااور کچھ نہ کچھ کھانے کو پیش کرتاجس سے وہ میرے پاس کھڑا رہنے پرمجبور ہوجاتا۔ پھراپنے واقعہ سے بات شروع كرتاجس پروہ خود ہى سوال كرتا كما كرآپ وہى كلمہ پڑھتے اور كلھتے ہيں توكيا وجداوركيا فرق ہے كممُلا سأم مناتے پھرتے ہيں ۔ إى بات كالجھے إنتظار ہوتا چنا نچراس كے بعدسارى تفصيل بیان کرنے کی کوشش کرتالیکن بیتد بیرتو صرف ایسے لوگوں کے لیے تھی جو ہمارے پاس آ جاتے تھے۔ سوال بیرتھا کہ دوسر سے قیدی جو 14 چکی میں بند تھان تک جاری تبلیغ کس طرح پنچے؟اس کے لئے میں نے بیطریق اختیار کیا کہ جس طرح 14 بچکی کے دستور کے مطابق ہر کوئی دوسر ہے ساتھی یا واقف کارسے او نچکی آ واز میں باتیں کرتا تھا، اُسی طرح میں نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ ہرروز کسی نہ کسی مسئلہ کو لے لیتا اور پہلے اپنے ساتھیوں ہے اس سے متعلق دریافت کرتا اور پھر بآواز بلندانہیں وہ مسکتہ تمجھانے کی کوشش کرتا۔ اِس امیدپر کہ ہماری باتیں کوئی نہ کوئی تو سے گاہی اوراس کے ذہن میں پچھ نہ یہ بات تو ضرور ہی پڑے گی جواس کے ذہن میں محفوظ رہے گا اوروفت آنے پراپنا کھل لائے گا۔انشاءاللہ۔میں پرتونہیں کہ سکتا کہاس سے کتنا فائدہ ہوااور میں اپنے مقصد کوکس حد تک حاصل کر سکالیکن اتنی خوشی تو ضرور ہے کہ 14 پیچلی جہاں خالص جرائم کا ماحول ہوتا تھا، جہاں ملک بھر کے نامی گرا می مجرم لا کر بندر کھے جاتے تھے،جس کی فضامیں ان خطرناک قیدیوں کی سانسیں اور باتیں ہی رچی رہتی تھیں، اُس ماحول اوراُس فضا کوہم نے اللہ، اس کے رسول سائٹی پیٹم اوران کے پیارےمہدی علیدالسلام کی باتوں سے بسانے کی تو فیق یا ئی اوروہ جگہ جہاں عام حالات میں کوئی بھی احمدی پینچ کر تبلیغے نہیں کرسکتا ، وہاں ہم نے دعوت الی اللہ کا فریصنہ سر انجام دینے کی توفیق پائی ،الحمدللد ثم الحمدللد \_

جہاں تک نہ پینچی ہو آواز حق وہاں جا کے قرآں سنائیں گے ہم دعوت الی اللہ کے علاوہ میں نے اپنے تین نوجوان ساتھیوں کی دینی معلومات بڑھانے کے لئے ایک پروگرام بھی شروع کیااورایک کاغذ پر ہرروز جماعت کی ابتدائی تاریخ کے اہم واقعات اور بعض اہم امور مختصراً مگر معین طور پر کھتا اوروہ کاغذ ہرایک کو پہنچا کر درخواست کرتا کہ اسے یاد کرلیں اور گاہے بگاہے ان کا امتحان بھی لیتا۔اس طرح سے میں

چراوں سے دوستی

14 بھی لینی 7 بلاک میں وقت گزار نا ایک مشکل ترین سوال تھا جس کے لئے ہم مختلف طریقے تلاش کرتے رہے جھے وِنوں کے بعدایک ایسا حل نکل آیا جوم صوفیت بھی تھی اور کھیل کا کھیل بھی۔ اِس کا سبق برادرم حاذق صاحب سے لیا اور وہ یہ تھا کہ کھانا کھاتے ہوئے آدھی لیونی روٹی بچالیتا اور جب خام وُقی کے اوقات ہوتے لیخی مشقتی وغیرہ اِدھراُ دھراُ وہا نہ رہے ہوئے اُس وقت روٹی کے لیور سے بنابنا کراپنے درواز سے کے سامنے پھیکئے لگتا اور پانچ ، وسمنٹ کے اندراندر چڑیوں کواس کی اطلاع ہو جاتی اور ایک کے ساتھ دوسری اور دوسری کے ساتھ تیسری چڑیا آکر پورے پھئے لگتیں تھوڑی ہی دیر میں کوالاع ہو جاتی اور ایک کے ساتھ دوسری اور دوسری کے دل خوش ہو جاتا ۔ چنا نچ پورے پھئے لگتیں تھوڑی ہی دیر میں تھوینک دیتا جن میں سے بعض اندر گر جاتے اور بعض بالکل میرے قریب ۔ چنا نچ بین سے چڑیاں پھٹے پھٹے اندر بھی آ جاتیں اور میں اور میں ایک میر میرادل ایک نا قابل بیان سروراور لطف سے بھر جاتا ۔ چڑیوں کو چگتا دیکھ کر دِل میں بڑی شدت سے خواہش پیدا ہوتی کہ کاش بیچ پیاں سروراور لطف سے بھر جاتا ۔ چڑیوں کو چگتا دیکھ کر دِل میں بڑی شدت سے خواہش پیدا ہوتی کہ کاش بیچ پیاں میرے ساتھ آئی مانوس ہو جا نئیں کہ میہ میرے پاس بلاخوف و خطر کھیاتی رہا کریں اور میں اللہ تعالی کی قدرت کے میان دول سے مخطوط ہوتا رہا کروں ۔

#### فَهُوَ يِشْفِينِي

صورت نہ بھی چنا نچے وہی اپنا دعا کا جھیا راستعال کیا اور اللہ تعالیٰ ہے بار بارعرض کیا کہ یا اللہ! توخوب جانتا ہے کہ ہم
کن حالات میں ہیں اور اگر یہ بیاری لگ گئ خواہ اپنی کو تا ہیوں اور غلطیوں کی وجہ ہے ہی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اِس قسم
کی دعا کرتے ایک دودن ہی گزرے تھے کہ مجھے پنہ ہی نہیں چلا کہ وہ خارش کہاں گئی ، الحمد لللہ آلم الحمد لللہ اِس کے بعد
میں نے یہ معمول بنالیا کہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جسمانی صحت کے لئے خاص دعا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر
فتم کے جسمانی عوارض اور تکالیف سے پوری طرح محفوظ رکھے تا کہ ہمارے جسم اللہ کی راہ میں پیش آنے والی
مشکلات کو باحس طریق برداشت کرنے کے لئے مستعدر ہیں۔ چنا نچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں ہے کی کو بھی ایک
تکلیف یا مرض لاحق نہیں ہواجس کی وجہ سے امیری کے سفر میں کوئی روک پیدا ہوئی ہو، الحمد لللہ۔

ہمار ہے دوساتھی'' گورا'' وارڈ میں

14 چکی میں ہم نو جوان تو جیسے تیسے گزارا کررہے تھے مگر پیچگہ ہمارے بزرگ ساتھیوں کے لئے خاصی مشکل تھی جس

24 چکی میں ہم نو جوان تو جیسے تیسے گزارا کررہے تھے مگر پیچگہ ہمارے بزرگ ساتھیوں کے لئے خاصی مشکل تھی کا احساس ہمیں رہتا تھا۔ چٹانچی حتر مملک محمد دین صاحب اور محتر م چو بدری آخق صاحب کے عزیز وں اور دوستوں نے

25 کوشش کر کے ان کی 8 کلاس لگوادی تھی جس کے نتیجہ میں جمارے پیدوساتھی پہلے 8 کلاس وارڈ میں منتقل کردیئے گئے

بھر انہیں کچھ دن ہیتال میں رکھا گیا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے انتظامیہ کے لئے انہیں عام قید یوں کے ساتھ رکھنا مشکل تھا

اِس لئے بالآخرا نہیں جیل کی ایک الگ تھلگ جگہ گوراوارڈ' میں منتقل کردیا گیا۔

یہ گورا وارڈ دراصل جیل کے دور دراز کونہ میں الگ تھلگ ایک جھوٹا سااِ حاطہ ہے جے انگریزی دورِ حکومت میں اُن قید یوں کے لئے بنایا گیا تھا جن کا تعلق حکمران انگریز قوم ہے ہوتا تھا، اِسی وجہ سے اِس کا نام' گورا وارڈ' پڑگیا تھا۔ یہاں سہولتوں کا معیار باقی جیل سے مختلف اور امتیازی تھا۔ اب یہاں اُن قید یوں کور کھا جاتا ہے جہنہیں الگ تھلگ رکھنا یا کوئی سہولت دینا مقصود ہو۔ حکام چونکہ ہمارے دونوں ساتھیوں کو ھاکلاس کے عام قیدیوں میں رکھنا نہیں چاہتے تھے، اِس لئے اُن کی گنتی اِس وارڈ میں ڈال دی تھی جہاں وہ فروری 85ء تک رہے۔

7بلاک یعنی 14 چکی ہے نجات

ساہیوال جیل کی سخت ترین جگہ 7 ہلاک میں موسم سر ما کے سر دترین 67دن اور را تیں گزارنے کے بعد 16 جنوری 1985ء کوسپر نٹنڈنٹ صاحب نے دورہ کے دوران ہمارے متعلق میستم جاری کر ہی دیا کہ انہیں 5 چکی میں منتقل کر دیا جائے جس کی تغییل انگلے روز 17 جنوری 85ء کو کلی اضبح ہوئی۔ہم اُس روز آنیوالی ملاقات کے لئے تیار ہورہے تھی کہ ہمیں اچا تک کھول دیا گیا اور سامان سمیٹنے کو کہا گیا جس پر پچھسامان مشقتیوں نے اور پچھہم نے خوداُ ٹھا یا اور ہمیں گھنٹی

گھرے گزارتے ہوئے سنٹر سیشن کے دفتر میں لے جایا گیا جہاں پہلے ہمارے کو اکف درج کئے گئے پھر ہمیں 5 چکی پہنچاد یا گیا۔ یہاں پہنچ کرہم نے اپناسامان رکھاہی تھا اور ابھی چکیوں کی صفائی کا پر وگرام بنارہے تھے کہ سب کو ملا قات کا پیغام ملا۔ چنانچے ہم سامان اُسی طرح رکھ کر ملا قات کے لئے چلے گئے۔ آج ہم نے دو ہری خوش کے ساتھ ملا قات کی اور سب کو اپنی 14 چکل ہے آزادی کا بتایا جس پر ہمارے سب ملا قاتی بھی بہت خوش ہوئے اور ان کے کرب میں کی ور مرکی ہوئی۔

# 5 چکی میں

5 بھی دراصل ساہیوال جیل کے سنٹرسیشن میں اُن بارکوں میں سے ایک تھی جن میں سزایا فتہ قید یوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کے لئے جبی قطاروں میں کمرے بنائے گئے تھے۔ چونکہ وہ بارک جس میں ہمیں رکھا گیا تھا تر تیب کے لحاظ سے پانچویں نمبر پرتھی اِس لئے اسے 5 بھی کہا جا تا تھا۔ جب ہم یہاں لائے گئے تو یہ بارک خالی اور ویران پڑی تھی بلکہ اے گرایا جانے والا تھا۔ اس کے اکثر کمرے خستہ حال تھے اور ہمارے ہوتے ہوئے اسے گرانا بھی شروع کر دیا گیا تھا۔ ہر چند کہ یہ خستہ حال اور ویران بارک تھی تا ہم ہمارے لئے بڑی اچھی ثابت ہوئی کیونکہ یہاں کی اور کاعمل دخل نہ تھا۔ ہر چند کہ یہ خستہ حال اور ویران بارک تھی تا ہم ہمارے لئے بڑی اچھی ثابت ہوئی کیونکہ یہاں کی اور کاعمل دخل نہ تھا اور اس کا احاظ بھی بہت وسیع تھا جس میں سارا دن خوب آزادی سے چلنے پھرنے کا موقع ہوتا۔ اس کے وسط میں ایک نکا تھا جس کے ساتھ ایک مجد بھی تھی جس پر گھنے درختوں کا سابیر ہتا۔ اِس مسجد کے اردگردا گی ہوئی گھا س سارے ون کی مختلف سرگرمیوں کے لئے بہت عمدہ جگہتی۔ یہاں ہم با جماعت نمازیں پڑھتے ، درس و تدریس ہوئی ، کھانا کھاتے ، کھیلتے اور دو بہر کے وقت آزام کرتے۔

جيل ميں پہلی باجماعت نماز جعہ

5 چکی میں ہم 17 رجنوری کوآئے اورا گلے ہی روز جعد تھا۔ ہم نے کئی مہینوں کی محرومی کے بعداُس روز جمعہ پڑھااور جیل میں بیہ ہم 17 رجنوری کوآئے اورا گلے ہی روز جعد تھا۔ ہم نے کئی مہینوں کی محرومی کے بعداُس رہے، بیسلسلہ جاری رہا۔ جیل میں بیہ ہمارا پہلا جعد تھا جو ہم نے ''با جماعت'' ادا کیا۔ اس کے بعد جب تک ہم یہاں رہے، بیسلسلہ جاری رہا۔ جعد کے دن محترم چو بدری آئی صاحب اور محترم ملک محمد دین صاحب بھی 'گوراوارڈ' سے ہمارے پاس تشریف لے آیا کرتے تھے۔ اِن کے علاوہ محترم میاں نصیرا حمصاحب آف یا 137/9 سامیوال بھی' جو ماہو جون 84ء سے اپنی زمینوں کے مقدمہ کے حریف نعت علی تیلی کے قل کے الزام میں جیل میں تھے، جمعہ کے لئے ہمار اس بال آجاتے۔ اِس طرح

پاکپتن کے ایک احمدی نوجوان خالد احمد صاحب (برادرم عبدالقدیر صاحب کے رشتہ دار) بھی آجایا کرتے تھے۔ غرضیکہ ہمارے ہاں جمعہ کے دن خوب رونق ہوجاتی اور حضور کے پر جوش اور جلالی خطبات سن کراپنے ایمان تازہ کرتے ، نئے ولو لے اور نئی امنگیں دِلوں میں جنم لیتیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور خوب دعا عمل کرتے ، الحمد لله علی ذلات خطبات جمعہ فرمودہ حضور اقدس کی ترسیل

خطبہ جمعہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عمدہ انظام بیفر مادیا کہ 17 رجنوری کو ہونے والی ملاقات میں برادرم نعمت اللہ صاحب بشارت مربی سلسلہ (حال مبلغ سلسلہ ڈنمارک ) نے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرمودہ تین خطبات جمعہ کے مکمل متن بھجواد ہے اور چونکہ برادرم موصوف صیغہ زودنولی میں ڈیوٹی کررہے تھے اس لئے انہوں نے خطبات کے مسودات بھجوانے کا سلسلہ شروع کردیا۔ اِس طرح سے ہر ملاقات پر حضور کے تازہ ترین کلمل خطبات مل جاتے جنگی وجہ سے جمھے بہت سہوات ہوجاتی اور ہم سب ساتھیوں تک خلیفہ وقت کی آواز بھی پہنچ جاتی۔

اُس دور کے خطباتِ جمعہ جیسا کہ سب جانتے ہیں، بہت پُر جوش اور ولولہ انگیز ہؤ اکرتے تھے چنانچہ بیہ خطبات ہمارے دِلوں کوخوب گرماتے اور ہمارے لئے بہت ہی ایمان افر وز ثابت ہوتے۔ اِس طرح سے ہم جیل کے اندر ہونے کے باوجود حضور کے خطبات سے مسلسل مستفید اور فیضیا بہوتے رہے، اللہ تعالی برادرم موصوف کواس نیکی کی بہترین جزاء عطافر مائے۔ آئیں۔ ان کے ساتھ برادرم محترم حبیب الرحمٰن زیروی صاحب (انچارج خلافت لائبریری حال نائب ناظر اشاعت ) بھی اُن خطبات کوفوٹو اسٹیٹ کر کے ہمیں ججوانے کی خدمت سرانجام دیتے رہے، اللہ انہیں بھی اس کی بہترین جزاء عطافر مائے ، آئیں۔

حسنتواتر

خطبات کے نتیجہ میں حضورانوررحمہ اللہ تعالی کے ساتھ رابطہ کا ایک اُور ذریعہ میسر آگیا تھا۔اس ذریعہ نے پیارے آقا کے ساتھ ذہنی اور روحانی تعلق کو بے حدمضبوط کر دیا تھا۔ بہت بعد 6 مئی 1987ء کا واقعہ ہے کہ محتر مرانا صاحب کے ساتھ ال کر حضور (رحمہ اللہ تعالی ) کے خطبات کے خلاصے پڑھے جن سے کئی خوشخبریوں کاعلم ہوا،عرفان کے گئ کتوں سے آگا،ی ہوئی اورایک امر خاص طور پر بے حدخوشی کا باعث ہوا، وہ یہ کہ حضور نے اپنے مارچ کے کسی خطبہ جعہ میں احباب کو یہ دعا بکثرت پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے:

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْحَمَلَ الَّذِي يُبَرِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُ مَ اجْحَلُ حُبَّكَ اَحَبَّ إِنَّى مِنْ نَفْسِ وَمِنْ اَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ-

یعنی اے اللہ! میں تجھے تیری محبت مانگتا ہوں اوراُس کی محبت بھی جو تجھے سے محبت کرتا ہے اور میں تجھے ایے عمل کی تو فیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔اے اللہ! اپنی محبت میرے دل میں اتنی ڈال دے جومیری اپنی ذات،میرے حال،میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہو۔

اگرچ حضور بیخطبدارشادفر ما چکے تھے گر مجھے اس کا ابھی علم نہ تھا چنا نچداس خطبہ کے پڑھنے سے پہلے میں نے حضور رحمہ اللہ کی خدمت اقدس میں ایک خطاکھ اتوائی دعا کا محداق بنادے، آئین۔ اس حسن تواتر کود کھے کرمیرا بی بہت خوش ہوا، بیٹمض اللہ کا فضل ہے جواس نے حضور کے خطبہ کی روثنی جھے خود بہنے دی۔ میں تو سجھتا ہول کہ میں جو پچھ ہول خلافت کی برکت سے ہول، خلافت میرے جسم کی رگول میں دوڑتی ہوئی روح اور جان ہے۔ اگر اس کو نکال لیا جائے تو میں لاشی محض ہوں، خدا کرے کہ مجھے اللہ تعالی اِس اِنعام کی قدر کرنے کی تو فیتی بخشے اور اس طرح مجھے میہ بات نصیب رہے کہ خلافت کی طرف سے جو نہی کوئی تھم ملے، میں مجسم تعیل بن جاؤل، آئیں۔

خطبات كى اشاعت

ابتداء میں تو اِن خطبات کا فیض ہم تک ہی محدود رہالیکن بعد میں ہم نے یہ خطبات جیل میں بعض شریف النفس دوستوں کو بھی پڑھنے کے لئے دینے شروع کر دیئے تھے۔ انہی میں سے پیپلز پارٹی ساہیوال کے ایک لیڈر جناب رانا شوکت صاحب جو کسی دور میں وزیر مثیر بھی رہ چکے تھے، جنوری 85ء میں ساہیوال جیل میں لائے گئے تھے۔ انہیں ایک خطبہ جمعد دیا جو اُن کے پاس ہی رہا۔ ان کا ذکر اِس لئے خصوصاً کر رہا ہوں کہ ان کے متعلق محتر م ملک مجمد دین صاحب نے بتایا کہ ان کے ساتھ جماعت کے حوالہ سے جو گفتگو ہوئی تو انہوں نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ ہم سے 74ء میں مناطقی ہوئی جو آپ کو غیر مسلم قرار دیا۔ آخران کے دل کی گوائی سامنے آ ہی گئی اور اس کا اعتراف کے بغیر ندرہ سکے۔ میں مناطقی ہوئی جو آپ کو غیر مسلم قرار دیا۔ آخران کے دل کی گوائی سامنے آ ہی گئی اور اس کا اعتراف کے بغیر ندرہ سکے۔ میں ماحب ہمارے پاس آگئے

17 فروری 85ء کو دِن کے بارہ بجے خبر ملی کہ محترم ملک محمد دین صاحب جن کی گنتی گورا وارڈ میں تھی، ہمارے پاس آگئے ہیں اور وہ سامان سمیت ہیرونی وروازے پر بیٹے تحریری تھم کے منتظر ہیں۔ ہم دوڑ کر باہر گئے تو واقعی ملک صاحب وہاں موجود تھے۔ چنا نچہ ہم ملک صاحب کا سامان اُٹھا کراندر لے آئے، ایک چکی تھلوا کراُس کی صفائی کروائی اوراس میں ملک صاحب کا سامان اگھ دیا۔ ملک صاحب کے ہمارے پاس آجانے کی ہمیں خوشی ہمی ہوئی اور فائدہ بھی۔ اوراس میں ملک صاحب بڑے باذ وق انسان سے اور بہت سے عمدہ اشعار ، محاورے اور ضرب الامثال آپ کو یا دیمیں ایک تو محترم ملک صاحب بڑے باذ وق انسان سے اور بہت سے عمدہ اشعار ، محاورے اور ضرب الامثال آپ کو یا دیمیں

جوموقع وکل کے مطابق آپ استعال کرتے رہتے۔ دوسرے آپ ایک کامیاب پولیس انسپکٹر ہونے کے ناطہ بے حد تجربہ کاراور جہاندیدہ انسان تھے، آپ کے مشورے اور نصائح جگہ جہارے کام آتیں۔علاوہ ازیں آپ کے پاس سرکار کی طرف سے اِجازت یافتہ ریڈ یوجھی تھا جس سے دیگر پروگراموں کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے بھی باخبر رہنے لگے خصوصاً الیشن کے دِنوں میں تو ہرکوئی اسی سے کان لگائے ہوتا حتی کہ جب جہاری گنتی تھاتی تو BBC کے پروگرام سننے کے لئے ملک صاحب کی چکی میں جمع ہوجاتے اور رات کو ملک صاحب ریڈ یولیکراپنے دروازے میں پروگرام سننے کے لئے ملک صاحب کی چکی میں جمع ہوجاتے اور رات کو ملک صاحب ریڈ یولیکراپنے دروازے میں

او کاڑہ کے احمد یوں پر کلمہ کا مقدمہ

کھڑے ہوجاتے اور ہم سب کوخبریں سنواتے۔

ملک صاحب کے ہمارے پاس آنے کے ایک دوروز بعد کی بات ہے، ہم شام کا کھانا کھانے بیٹے تھے کہ ساتھ والی وارڈے ایک اڑے نے آ کر بتایا کہ آپ کے دس بارہ ساتھی اُور آئے ہیں۔ اِس پرہم جیران رہ گئے کہ مارے اِشنے زیادہ ساتھی کہاں ہے آ گئے اور کیوں؟ ہم نے کھانا وہیں چھوڑ ویا اور اپنی وارڈ کے بیرونی دروازہ پران کا انتظار کرنے لگے مختلف مراعل سے گزرتے ہوئے مغرب کے بعدوہ ہم تک پہنچ تومعلوم ہوا کہ وہ اوکاڑہ کے خدام ہیں جن پر کلمہ کا ن کانے کے جرم میں مقدمہ ہوا ہے اور احمدی ہونے کی بناء پر ان کی گنتی ہمارے ساتھ بی ڈال دی گئی ہے۔ یہاں پہنچنے پر ہم نے ان کا استقبال کیا، ہاتھ مند دھلانے کے بعد انہیں ماحضر کھانا پیش کیا اور ان کی کہانی سنی جس کے مطابق انہیں کلمہ طیبہ کے نیج لگانے کے جرم میں دفعہ 298C کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کی کل تعداد گیارہ تھی جن میں او کاڑہ شہر میں متعین مربی سلسلہ مرم رانامحمود احمد صاحب اور قائد کجلس او کاڑہ شہر بھی شامل تھے۔کھانے اور چائے کے بعدان کے سونے کا انظام کیا اور ایک ایک کمرے میں پانچ یا نچ ساتھیوں کو بند کروایا، اِس طرح ہے بستروں کی کمی سی حد تک پوری ہوگئے۔ا گلےروز صبح ہی صبح محترم میاں عاشق صاحب نے ناشتہ کا سامان بھجوادیا۔ ناشتہ کے بعد تعارف ہؤ اتوپیتہ چلا کہان میں سے اکثر تجارت پیشہ ہیں جن کا کام جیل آنے کے باعث بند ہو گیا تھااور ایک دوست مکرم ملک عبدالرشید صاحب بینک ملازم تھے۔ چندایک کے سواباتی غیرشادی شدہ تھے۔ان سب دوستوں کی وجہ سے ساراون خوب رونق لگی رہی۔نمازوں کی باجماعت ادائیگی اور درس کے علاوہ مجھی نظمیں سنتے سناتے تو مبھی حالات حاضرہ پر تبصرے ہوتے۔ان میں اکثر نو جوان تھے اور ہمارے پاس گراؤنڈ بھی بہت وسیع تھاجس میں انہوں نے باڑی کی کلیریں تھنٹے لیں اورخوب مزے سے کھیلتے رہے۔ اگلے روزعصر کے وقت خبر ملی کہ اِن کے 12 ساتھی اُور آ گئے ہیں، پھھ ہی دیر میں بداحباب بھی ہمارے درمیان تھے۔اس طرح سے بہال 5 چکی میں ہماری اچھی خاصی جماعت قائم ہوگئ۔

## كلمه لكصنے كى جيل ميں سزا

کلہ کیس میں آئے ہوئے اوکاڑہ کے احباب کی ملاقات آئے پر انہیں ڈیوڑھی کے سامنے سکول کے احاطہ میں رکھا گیا تھا جہاں اُن میں سے کسی نے دیوار پر کوئلہ سے کلمہ طیب لکھ دیا جے دیکھ کر اِنتظامیہ نے اِس کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی سپر نٹنڈنٹ کے سامنے ملاحظہ کے لئے پیش کردیا جنہوں نے پہلے تو ان کی خوب ڈانٹ ڈپٹ کی، ڈرایا دھرکایا پھر اُن میں سے دوا حباب کو جنہوں نے اِس جرم کا اِرتکاب کیا تھا، بیٹری لگا کر 7 ہلاک میں بند کرنے کا حکم سنا دیا۔ اِس صورت حال سے سخت پریشانی ہوئی تا ہم اللہ تعالیٰ نے یوں فضل فرمایا کہ اُس شام اِن سب کی صفائت ہوگئ اور مغرب کے وقت چنددن اسیران راومولی رہنے کا اعزاز پانے کے بعد سب کے سب رہا کردیئے گئے، الجمد للہ۔

جنول ضیاء الحق نے 1977ء میں مارش لاء لگاتے وقت 90 ونوں کے اندراندر تو می انتخابات کروانے کا جو وعدہ کیا تھا قریباً 90 مہینوں کے بعد پورا کیا اور فروری 85ء کے آخری ہفتہ میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کراہی دیئے محترم ملک صاحب کے ریڈ بوکی وجہ ہے انتخابی سرگرمیوں ہے ہم بھی باخبرر ہے۔ تازہ ترین صور تحال ہے ہم پوری طرح باخبرر ہے۔ خاص طور پر جماعت احمد سے کے معاند اور سیاسی قلابازوں راج ظفر الحق ، غلام دشکیراور میر علی احمد تالچوری قلابازیاں لگتے سنا اور اُنہیں عبرت کا نشان بنتے دیکھا تو دِل الله کی حمد سے لبریز ہو گئے جس نے اِس اللی تالچوری قلابازیاں لگتے سنا اور اُنہیں عبرت کا نشان بنتے دیکھا تو دِل الله کی حمد سے لبریز ہو گئے جس نے اِس اللی جماعت کوظلم وستم کا نشانہ بنانے والے صاحب اقتد ارجغا در بوں کو اِنِّی مُدھِیٹی مَنْ آکرا کہ اِھائنگٹ کا نشان بنا کرد کھ دیا۔ جو نہی ہمیں ریڈ یو سے ان کے بری طرح ناکام ہونے کی خبر ملی تو دِلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی پھراس پر بی بی بی ک کو زیر دست تبھر سے سن کر اور بھی لطف آیا جن میں سے یہ فقر سے خاص طور پر یا در ہے کہ

'صدر ضیاء کے چارسینئر وزراء کی بری طرح سے ناکا می اِس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان کے عوام صدر ضیاء کی پالیسیوں سے قطعاً متفق نہیں۔اس کے نامز دکر دہ اطلاعات ونشریات کے وزیر راجہ ظفر الحق کواس انتخاب میں منہ کی کھانی پڑی ہے، راجہ ظفر الحق ہی وہ وزیر ہیں جن کے سپر دان محکموں کے علاوہ گذشتہ آٹھ سال کے دوران ملک میں ہونے والے اسلامائزیشن کے ممل کی نگرانی کا کام بھی تھا، وغیرہ ۔ ایکشن کے اس نتیجہ کو دیکھ کر جھے اپنا وہ خواب یاد آگیا جس میں خاکسار نے اپنے آپ کو محفوظ جگہ پر دیکھا تھا جبکہ اردگر دزلزلہ کی وجہ سے اونچے اونچے مینارگر رہے تھے۔الیشن سے ایک روز قبل صدر ضیاء کی تقریر بھی سی تھی جس کا یہ فقرہ ہم ایکشن کے نتائج کے ساتھ ڈ ہراتے رہے کہ میری دعا نمیں اس الیکشن میں حصہ لینے والے وزراء کے ساتھ ہیں۔

# وْسْرُكْتْ جِيلَ مِلْتَان

ملکی امتخابات کی گر ما گرمی میں فروری کا مہینہ ختم ہواتو بہار کا موسم شروع ہو چکا تھا اور مشکلیں مجھ پر پڑی اتن کہ آساں ہوگئیں' کے مصداق جیل کی صعوبتیں سہولتیں لگنے لگی تھیں۔ اس کیفیت میں وقت گزرتا چلا گیا اور 16 رفروری 85 کو جمارے مقدمہ کی ساعت مارشل لاء کی خصوصی عدالت میں شروع ہوگئی تھی اور ہم دوہفتوں کے بعدعدالت میں اگلی چیشی کا انتظار کرر ہے تھے کہ ایک روز ایک واقعہ نے ہماری زندگی میں پیدا ہوجانے والی روانی کو درہم برہم کرکے رکھدیا۔ یہوا قعہ تھا میں اچا تک منتقلی کا۔

ساہیوال سےملتان

سیکم مارچ 85ء کی صبح تھی اور جمعہ کا روز کہ اچا تک محترم چو ہدری اکن صاحب اپنی 8 کلاس وارڈ سے غیر متوقع طور
پر ہمارے پاس آئے اور قدرے طبراہٹ کے ساتھ کہنے گئے کہ سنا ہے ہمارا چالان ملتان جارہا ہے بعن ہمیں ملتان
منتقل کیا جارہا ہے! میں نے بے ساختہ کہا کہ پھر کیا ہے؟ اس کے بعد دیگر ساتھیوں کو پیۃ چلاتو بھی تشویش کا اظہار کرنے
گئے تاہم ہر کسی کا خیال تھا کہ کیس ساہیوال کی بجائے ملتان میں ساعت ہوگا، اس لئے ہمیں وہاں لے جایا جارہا ہوگا اور
بسی ابھی تک تو بیغیر سرکاری خبرتھی تا ہم تھوڑی دیر بعد ہمارا دو پہر کا کھا نا جب خلاف معمول صبح ہی صبح آگیا تو اس خبر کی
بسی ابھی تک تو بیغیر سرکاری خبرتھی تا ہم تھوڑی دیر بعد ہمارا دو پہر کا کھا نا جب خلاف معمول صبح ہی صبح آگیا تو اس خبر کی
تصدیق ہونے لگی پھر گھنٹہ ڈیر ھی بعد ہمیڈ وار ڈرنے آگر با قاعدہ اطلاع دی اور ہمیں فوری طور پر رخت سفر باندھ لینے کو
کہا چنا نچے ہم نے اپنا اپنا سامان باندھا اور ڈیوڑھی کی طرف چل دیے۔ بیسب پھھاس قدر آٹا فانا ہوا کہ ہرکوئی حبران
مارے دونوں دونوں ہاتھوں کو خوب کس کر جتھ کر بیاں لگا کئیں اور پھر کہنے لگے کہ اب اپنا اپنا سامان اُٹھا کا اور باہرگاڑی
میں سوار ہونے کے لئے چلو۔ ڈیوڑھی تک تو پھے سامان قیدی مشقتی ہمارے ساتھ اُٹھا لائے شھ اور پچھ ہم خود کہ
میں سوار ہونے کے لئے چلو۔ ڈیوڑھی تک تو پھے سامان قیدی مشقتی ہمارے ساتھ اُٹھا لائے شھ اور پچھ ہم خود کہ
میں سوار ہونے کے لئے چلو۔ ڈیوڑھی تک تو پھے سامان قیدی مشقتی ہمارے ساتھ اُٹھا لائے شع اور پچھ ہم خود کہ

'یہ ہم نے نہیں ہم نے ہی اٹھانا ہوگا'

چنانچہ ہم نے اپنے اپنے بستر ،کنستر اور دیگر اشیاءاُ ٹھا اُٹھا کرڈیوڑھی کے اندر اور پھراس کے بیرونی دروازے کے باہر کھڑی گاڑی کے سامنے لے جانی شروع کئیں۔اس دوران ہاتھ پاؤں باندھ کر مارنے والی بات خوب یاو آئی! سب سامان باہر لا یاجا چکا تو پھراسے ایک میٹر سے زیادہ اونچی گاڑی میں جس طرح چڑھایا، یہمیں جانتے ہیں!

وفتری کارروائی سے فارغ ہوکر جیل سے باہر نکلے تو وہاں بہت سے احباب جماعت ہمیں الوداع کہنے کے لئے بہت سے جن سے کھی فضا میں ملا قات ہوئی محتر م ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب امیر جماعت ساہیوال بھی آئے ہوئے سے۔ انہوں نے ہمیں ملتان لے جانے کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہاں بھی جماعت کو اطلاع کر دی گئی ہے اور جیل کے باہر ہمیں کچھا حباب ملیں گے بھی جن کی نشانی میہوگی کہ انہوں نے کلہ طیبہ کے بچ لگائے ہوں گے۔ اس موقع پر بھی اعزہ وا قارب کی کیفیت بڑی جذباتی تھی ، انہوں نے بے حد محبت کے ساتھ الوداع کہا۔ اور ہم پولیس لائن سے ہوتے ہوئے عازم ملتان ہوئے۔ اگر چہ ہمارے ساتھ اس بس میں بھی بہت سے سلح اور غیر سلح سیا ہی سوار سے مگر اس کے علاوہ بھی پولیس کی ایک وین ہمارے بیجھے آتی رہی جیسے اِنتہائی خطر ناک مجرموں کا قافلہ لے جایا جار ہا ہو!!

گاڑی میں بیٹھنے کے لئے ککڑی کے سادہ پھٹوں پر مشتمل سیٹیں تھیں جنہوں نے سارا راستہ اپنا إحساس خوب دلایا۔
ہمارے گارَ دانجارج عزیز الرحمٰن سب انسپکٹر نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ہماری جتھکڑیاں نصف کردیں یعنی ایک ایک
ہاتھ کھول دیا جس ہے ہمیں بہت سہولت ہوگئی اور اپنی نوعیت کا پہلا سفر ہونے کے باوجود کوئی غیر معمولی تکلیف نہ ہوئی،
الجمد لللہ راستہ میں خانیوال کے بائی پاس پروقفہ کیا گیا جہاں بیت الخلاء استعمال کرنے کی اجازت دی گئی اور چاہے بھی
پلائی گئی ، فجز اہم اللہ یہاں سے روانہ ہوئے توضیح ساڑھے نو بیج شروع ہونے والا ہما رابیہ تاریخی سفر قریباً اڑھائی بیج
نشر ہمیتال ماتان کے قرب میں واقع ڈسٹر کٹ جیل ماتان کے سامنے پہنچ کرختم ہؤ ا۔

پولیس گار دیے ہمیں جیل انتظامیہ کے حوالہ کیا تو ابتدائی دفتری کارروائی کے بعد جیل إنتظامیہ نے اپنی معمول کی کارروائی شروع کردی۔ پہلے تفصیل سے ہماری بدنی تلاثی کی گئی پھر ہمیں باہر پلاٹ میں بٹھا کر باری باری اپنے اپنے مان کی تلاثی کروائے کو کہا گیا۔ بیم ل اتناظویل ہوتا چلا گیا کہ نماز ظہر کے بعد جب عصر کا وقت بھی گزرنے لگاتو بعض سائنسیوں نے وہیں نماز اداکر لی اور جو بعد میں فارغ ہوئے انہوں نے مغرب سے متصل وقت میں نمازیں اداکیں۔ سائنسیوں نے آ کر ہمیں کھانا پہنچایا جو باہر سے احباب جماعت نے بھجوایا تھا۔ اِسی موقع پر پختہ عمر کے ایک صاحب جن کے ہمراہ ایک نو جوان بھی تھا، تشریف لائے اور اپنا تعارف کرایا کہ وہ احمدی ہیں اور سنٹرل جیل ملتان کے وفتر میں ملازم ہیں۔ ان کے ساتھ آنے والا نو جوان ان کے بڑے بیٹے تھے۔موصوف نہایت شریف انتفس انسان سے اور بعد میں اسسٹنٹ ہیر بنٹنڈنٹ بھی ہوگئے تھے۔انہوں نے بتایا کہ نماز جمعہ پر ہمارے یہاں آنے کا اعلان فحزا ہے جے من کر سید ھے چلے آئے ہیں۔ ان کے پاس گرم چائے کا ایک بڑا ساتھ ماس تھا جواس شام بہت کا م آیا، فحزا ہے اللہ احسن الجزاء۔

تلاثی کے دوران مکرم چوہدری اسحق صاحب کے سامان سے حضور اقدی کے بھجوائے ہوئے کچھ چاکلیٹ بھی نکلے سے جن کے متعلق سرکار کا حکم جاری ہؤا کہ بیجیل کے اندر نہیں جاسکتے البتہ حکام نے اتنی اجازت دے دی کہ انہیں کیے بین کھالیں۔ چنانچے ہم سب نے وہ چاکلیٹ مزے لے لے کر کھائے کہ حضور اقدی کا تحفہ تھا اور ساتھ ہی جیل حکام کی کم ظرفی اور سختی گیری پر جیران بھی ہوہوجاتے رہے۔

وسٹر کٹ جیل ملتان

ملتان میں دوجیلیں ہیں۔ایک ڈسٹر کٹ جیل کہلاتی ہے اور دوسری سنٹرل جیل ۔ کمل طور پر کچی مگر ضرورت سے بھی زیادہ موٹی موٹی دیواروں والی ڈسٹر کٹ جیل شہر میں واقع وہ پر انی جیل ہے جسے انگریزوں نے 1870ء کے لگ بھگ تعمیر کہا تھا۔اب بیصرف حوالا تیوں کوحراست میں رکھنے کے کام آتی ہے۔ اِس میں قیدی صرف اُستے ہی رکھے جاتے ہیں جینے جیل کے چھوٹے روز مرہ کے کام مثلاً صفائی، بکوائی وغیرہ کے لئے ضروری ہوں اور وہ بھی چھوٹی قید والے وگر نہ قید لیوں کا اصل مقام سنٹرل جیل ہے جوشہر سے ذرا ہے کر ہے۔

تلاشی کے مراحل میں ہے گزرگرہم جیل کے اندر پہنچ توشام ہو چی تھی اوراُس وقت تک سب حوالاتی اور قیدی بند

کئے جاچکے تھے، اِس لئے ہر طرف ہُو کا عالَم طاری تھا۔ ہمیں ڈیوڑھی ہے 'چکر' (جیل کا اندرونی اور انتہائی طاقتور
وفتر) میں لا یا گیا جہاں ہے پہتہ چلا کہ آج کی رات ہماری گنتی بارک نمبر 2 میں ہوگی جہاں ' نئے ملاحظ' والے رکھے
جاتے ہیں۔ہم اپناسامان اُٹھائے اُس بارک کے سامنے پہنچ تو دو تین نمبر دار اپنی نمبر داری جگانے آگئے اور لگے ہماری
ایک بار پھر تلاشی لینے!ہم نے کمال بے نیازی سے اپناسامان وہاں رکھتے ہوئے انہیں اپنا 'فرض منصی' پورا کرنے ک
وعوت دی تو وہ اپناسامان منہ لے کے رہ گئے۔ اُن کے ساتھ چندایک ملازم بھی تھے۔ یدد یکھ کران میں سے سینئر ملازم بولا
جانے دوانہیں! چنانچ ہم نے اپناسامان اُٹھایا اور بارک کے اندر چلے گئے۔

اِس بارک کودرمیان سے ایک دیوار کے ذریعہ دو حصوں میں تقتیم کیا گیا تھا۔ ایک حصہ میں نئے آنے والے اُس وقت تک رکھے جاتے تھے جب تک کہ ان کا ملاحظہ نہ ہوجا تا۔ اِس اعتبار سے اُنہیں نیا ملاحظہ کہا جا تا اور دوسرا حصہ قیدیوں کے لئے مخصوص تھا۔ ہم اِس بارک میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اصطبل نما جگہ ہے جہاں چھٹے پرانے غلیظ قسم کے لئے مخصوص تھا۔ ہم اِس بارک عالم میں بند پڑے تھے۔ دیواروں میں کھڑکیاں ہی کھڑکیاں تھیں جن میں ٹاٹوں پر چالیس پچاس افراد ہے بسی کے عالم میں بند پڑے تھے۔ دیواروں میں کھڑکیاں ہی کھڑکیاں تھیں جن میں موثی اور مضبوط سلاخیں نصب تھیں۔ دیواریس تیل ، گھی ، پان کھے اور نہ جانے کس کس قسم کے داغوں کے باعث خاص قسم کے جبریں آرٹ کا منظر پیش کررہی تھیں۔ بارک کے ایک کو نے میں ایک گھر اسابناہ وَ اتھا جس میں پانی کا ایک ٹ

بھی تھا۔ اِس کے نیچ بعض لوگ نہاتے ہوئے بھی پائے گئے۔ یہاں پانی وافر مقدار میں اور مسلسل آتار ہتا تھا جبکہ سامیوال جیل میں وقت کا پابند تھا۔ بارک کے آخر پرایک چھوٹا ساوروازہ تھا جس کے چھپے اندھیرا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حوالاتی اس میں خالی ہاتھ جاتے مگروالیس آتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں گرم گرم چائے کے گلاس ہوتے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ کچن ہوگا چونکہ ہمارے پاس وافر مقدار میں چائے موجود تھی اس لئے ہمیں اُدھر جانے کی ضروت نہ پڑی مگر جب ہم نے وضو کرنے کے لئے شل خانہ کا کسی سے پوچھا تو اُسی وروازہ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ہم وہاں گئے تو پہتہ چلا کہ یہ کمراور اصل بیت الخلاء ہے مگراس کی کھڑکی کے ساتھ ہی چھواڑے میں واقع قیدی بارک کی بھی کھڑکی ہے جہاں کہ یہ کمراور اصل بیت الخلاء ہے مگراس کی کھڑکی کے ساتھ ہی چھواڑے میں واقع قیدی بارک کی بھی کھڑکی ہے جہاں سے قیدی اپنے واقف کاروں یا گا کوں کو چائے بنا بنا کر سپلائی کرتے تھے جو نواردوں کے لئے اُس وقت ایک غیر معمولی نعمت ہوتی۔

ہم نے اپناسامان رکھنے کے بعد نمازیں اداکیں تھوڑا بہت کھانا کھانے کی کوشش کی اور اپنے اپنے بستر درست كر كيك توكى في واز دى اسحاق كون عي؟ مكرم چوبدرى اسحاق صاحب آ كي برات توانبين حكم ملاكه اپناسامان أشاؤاور B كلاس ميں چلو۔ أنبول نے بہتيراكها كماب مجھے يبيل رہنے دوسج چلا جاؤل گامگر جواب ملايدناممكن ہے،اس پرانہیں جانا ہی پڑا۔ اِس کے تھوڑی دیر بعد پھرا یک تھم آیا کہ جن جن کی کل صبح مارشل لاءعدالت میں پیثی ہےوہ باہر آجا عیں! اِس پر ہمارے ساتھ تین چاراور بھی باہر نکل آئے اور ہم سب کو ہا تک کر سپتال لے جایا گیا جہاں ہماراطبی معائدً کیا گیا۔ پیطبی معائد کیا تھا، ہپتال کے ایک کمرے کے باہر جوتے اُترواکر باری باری اندرجانے کے لئے ہمیں تیار کرے کھڑا کر دیا گیا۔اُس کمرے میں بس اُتن ہی روثن تھی جتنی شام کے وقت بغیر بجلی کے ہوسکتی ہے۔اس اندهرے میں ایک صاحب ایک براسار جسٹر کھولے میزکری پربراجمان تھے۔ہم باری باری اندرجاتے توہمیں ایک سٹینڈ پر کھڑے ہونے کا حکم ماتا، ہم تعمیل کرتے تو صاحب موصوف سراُ ٹھا کر دیکھتے اور ہماری سربلندی کو اِنچوں کے بیانے میں ناپتے ہوئے بڑے تحکماندا نداز میں اپنی طرف بلاتے اور دیگر کوائف لکھ کرچھٹی دے دیتے جیل کے دیگر علدى طرح بيصاحب بھى اپنى جگه پورے فرعون بن كر بيشے ہوئے تھے جس كى وجد سان كى جارے ملك صاحب کے ساتھ جھڑ پ بھی ہوگئ مگر چند دِنوں بعد جب انہیں ہارے متعلق پنة چلاتو بی بھی دیگر عملہ کی طرح ہمارے ساتھ رشتہ داریاں تک نکالنے لگے اور وہ یوں کہ آپ کے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب میری بھابھی کے رشتہ داروں کے رشتہ دار ہیں اور بدكدين بحى جھنگ كى أسى كلى كارہنے والا ہول جس كلى كے محترم ڈاكٹر صاحب موصوف رہنے والے ہيں! ہوئى نا بات رشته داري نكالنے كفن كى!

#### ملتان جيل کي کوراڻين (Quarantine)

ملتان آنے کا گلےروز ہی فوجی عدالت میں ساعت مقدمہ کے لئے ہماری پیشی تھی جس سے فارغ ہوکروا پس جیل پہنچ تو ہیںتال کے اُس حصہ میں گئے جہاں چو ہدری انحق صاحب کی بی کلاس کا کمرا تھا۔ یہاں ہم نے پانی پیا، چائے بنائی اور سامنے پلاٹ میں نماز ظہر باجماعت ادا کی ۔ دراصل اِ نظار تھا کہ ہمیں اُس جگہ کا پہتہ چلے جہاں ہماری گغتی ڈالی گئی ہے تا اپنی مستقل جگہ پر اپنا سامان رکھ کر پھھ آرام کریں کیونکہ گذشتہ سفر (ساہیوال تاملتان)، نئے ملاحظہ میں رات، کینال ریسٹ ہاؤس سے جیل تک کا پیدل سفر اور بے یقینی کی صورت حال، اِن سب مراحل نے بُری طرح تھا دیا تھا۔ سال شاہ سے تین بجے کے قریب ایک نمبر دارنے آئے کرایک بجیب سالفظ بول کر بتایا کہ آپ کی گفتی وہاں ڈالی گئی ہے دیا تھا۔ سال گئے اپناسامان اُٹھا عیں اور چلیں ! بیاجنی سالفظ تھا 'کورا ٹین'۔

ہم نے اپنا اپنا سامان ایک مرتبہ پھر سمیٹاء اپنے کندھوں پر لا دااور جیل کے مختلف راستوں اور گلیوں میں ہے ہوتے ہوئے ہوئے ایک خوفناک احاطہ میں پہنچے۔ یہ تھا کوراٹین! جس میں ہماری گفتی ڈالی گئ تھی۔ یہ جگہ ڈیوڑھی کے پاس جیل کے ایک کونے میں تھی اور ایک طرح کے قصوری پہرہ کا تھم رکھی تھی اور صرف خاص خاص مجرموں کو ہی بیباں رکھا جاتا تھا۔ یہاں پکی دیواروں اور کچے فرشوں پر شتمل کل دس چکیاں (کمرے) تھیں جن کے سامنے بھی او نچی او نچی دیواروں میں تھیں۔ اِن کی وجہ سے چکیوں میں نہ صرف روشنی کم آتی تھی بلکہ ہوا کے آنے میں بھی روک تھیں۔ اِن دِیواروں میں بخص ۔ اِن کِیواروں میں بخص ۔ اِن کی وجہ سے چکیوں میں نہ صرف روشنی کم آتی تھی بلکہ ہوا کے آنے میں بھی روک تھیں۔ اِن دِیواروں میں بخص جوئے چھوٹے درواز ہے شکے سلا کے گھنڈرات کی یاد دِلاتے تھے۔ اِن میں ہمارے علاوہ آٹھ دی اُور بھی ہوئے ہوئے درج تا ہم بعد میں گئتی کم جونے پرہم اسلیا کے بخد میں ایک ایک کمرے میں تین تین افراد بھی بند کئے جاتے رہے تا ہم بعد میں گئتی کم جونے پرہم اسلیا کی بند کئے جاتے رہے تا ہم بعد میں گئتی کم جونے پرہم اسلیا کی بند کئے جاتے رہے تا ہم بعد میں گئتی کم جونے پرہم اسلیا کے بیا کہلے کے جاتے رہے تا ہم بعد میں گئتی کم جونے پرہم اسلیا کی بند کئے جاتے رہے تا ہم بعد میں گئتی کم جونے پرہم اسلیا کی بند کئے جاتے رہے تا ہم بعد میں گئتی کم جونے پرہم اسلیا کی بند کئے جاتے رہے تا ہم بعد میں گئتی کم جونے پرہم اسلیا کی بیار کی جاتے رہے تا ہم بعد میں گئتی کم جونے پرہم اسلیا کی جونے کی بند کئے جاتے دیا ہے تا ہم بعد میں گئتی کم کے بعد کی جونے پرہم اسلیا کی کھورٹ کے باتے رہے جاتے ہیں جونے پرہم اسلیا کی کھورٹ کے بلکہ ہوں کی کے بعد میں گئتی کھورٹ کے بیاد دولوں کیں کی کھورٹ کے بلکھ کی بند کئے جاتے دیا جونے کے بھورٹ کی جونے کی کھورٹ کے بلکھ کی بند کئے جاتے دیا ہے کہ کورٹ کی کھورٹ کے بلکھ کی بند کئے جاتے کے برواز کے بلکھ کے بلکھ کی بند کئے جاتے کی جونے کی کورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کے بلکھ کی کھورٹ کی کھورٹ کے بھورٹ کے بھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کے بھورٹ کے بھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کے بھورٹ کی کھورٹ کے بھورٹ کے بھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کے بھورٹ کے بھورٹ کے بھورٹ کے بھورٹ کی کھورٹ کے بھورٹ کے بھورٹ کے بھورٹ کے بھورٹ کے بھورٹ کے بھور

یہاں بیت الخلاء صرف ایک تھا مگر تھا فکش سٹم کی سہولت کے ساتھ! جس کی بدولت اس پہلو سے جمیں اطمینان ہوا۔
علاوہ ازیں یہاں پانی سارا دِن آتا رہتا جبکہ ساجیوال میں یہ سہولتیں نا پید تھیں۔ تا ہم بعض دوسر سے پہلو بجب شان
رکھتے تھے مثلاً ہمیں اپنے پاس کی قشم کا کوئی سامان رکھنے کی اِجازت نہتی بلکہ شام کو بند ہونے سے پہلے ہر چیز سٹور
کے طور پر مخصوص کئے گئے کمر سے میں جمع کروانے کا تھم تھا۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنے زائد کپڑے سر ہانے کے
طور پر رکھے ہوئے تھے تو کلا کے صاحب بخت ناراض ہوتے۔ برادرم عبدالقد برصاحب نے بتایا کہ ایک روزان کی چکی
میں زائد جو تادیکے کھر کھم ہوا کہ اسے سٹور میں رکھا کرو!

کوراٹین میں آتے ہی ہمارے متعلق سب کو بتا دیا گیا تھا کہ بیمرزائی ہیں چنانچ بعض لوگ تو ہمارے ساتھ بات

کرنے ہے بھی کتراتے جبکہ بعض بات چھیڑ بھی دیتے کہ آپ کون ہیں، کیے ہیں؟ اِدھراُدھر کی باتیں ہوتی رہتیں۔اس طرح سے لوگوں سے تعارف ہواتو اُن سے جبل کے حالات پو چھے اور کوراٹین کی تفاصیل معلوم کیں۔ جس سے بھی کوئی فرہبی بات ہوتی وہ چرت سے بہی پو چھتا کہ آپ کی نمازتو بالکل ہمار سے جیسی ہے کیا قرآن بھی وہی ہے؟ اسی بات کا تو ہمیں انتظار ہوتا چنا نچے ہم اپنی کہانی انہیں سناتے اور جماعت کا مختصراً تعارف کراتے ہوئے اپنے عقائد کے متعلق بتاتے۔اس پروہ چران ہوتے اور اپنے دوسر سے ساتھیوں کو یہ کہتے کہ بھی ان میں اور ہم میں تو کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ علی جان افغانی

کوراٹین میں ہمارے ساتھ مختلف الجرائم لوگ آتے اور جاتے رہے لیکن ایک شخص کی یاد مجھے ہمیشہ رہے گی، اس کا نام علی جان افغانی تھا۔ تین سال پہلے افغان پناہ گزین کے طور پر آیا تھا کہ خانیوال اسٹیشن پر پولیس کے قابوآ گیا۔ اردوا ہے نہ آتی تھی اوراس کے بقول پولیس اُسے ادھر اُنھر لئے پھرتی رہی پھرد وتین پیشیوں میں ہی اس کا مقدمہ مکمل جوااور چارسال قيد كا پرواندل گيا-اس طرح سے شہر مجبورال كى شہريت سے نوازا جانے والا 26، 27سالد پيڅن اب جارے پاس بطور مشقتی کام کرتا تھا۔اس کے سپر دہارے احاطہ کی صفائی اور اس میں کو چی یو چا کرنا تھا۔ میخض بڑا ہی جفاکش،خودداراور فرض شناس ہونے کے ساتھ ساتھ منہایت شریف الطبع، نمازی، روزہ داراور دیانت دارتھا۔اس کے ہوتے ہوئے ہمارے انچارج کوکسی قسم کا فکر نہ ہوتا۔ اس کی فرض شاسی کا اس بات سے اندازہ لگا یا جاسکتا ہے کہ ایک رات بہت تیزبارش ہوئی صبح اُ مُصِيِّو کُنتي مُطلع سے پہلے علی جان يہاں ڈيوٹي پرموجودتھا۔ ميں نے پوچھاعلی جان! آج إتى جلدى؟ جواباً يرسى متانت سے اپنى مخصوص اردو ميں كہنے لگادميں توسارى رات سويا بى نہيں، يہى سوچتا رہاك د بوارین خراب ہوگئ ہول گی ،ان پرکو چی کرنی ہوگی ، پوچا کرنا ہے اور کل دورہ بھی ہے۔ میں انگشت بدندال رہ گیا! علی جان اپنے مسلک کے اعتبار سے شیعہ تھا۔ اسے میں حضرت میج موعود علیہ السلام کے فاری اُشعار سنا تا تووہ بے اختیار سرؤ ھنے لگتا کیکن براہ راست کسی تبلیغی گفتگو ہے گریز کرتا۔ ایک دِن فارغ وقت میں اُسے لے کرمیں بیٹھ گیا اور یو چھنے لگا کہتمہارا مذہب کیا ہے۔ جب وہ تفصیلات بتا چکا توانبی کےحوالہ سے میں نے کچھ سوالات کئے مگراً س بیچارہ کا دین علم زیادہ نہ تھاجس کی وجہ ہے وہ کسی بھی بات کا جواب نہ دے پایا۔الیی دونین مجالس ہوعیں تو ایک روز خاموثی سے بیٹھا ہوا تھا کہ اچا تک بغیر کسیاق وسباق کے بولا کہ اہتم اپنے مسلک کے بارے میں بتاؤا مجھے اور کیا چاہئے تھا چنانچہائے جماعت کا تعارف کرایا۔جس سے وہ ہمارے قریب آگیا اور نمازوں کے بعدہم ورس دیتے تو ہمارے یاس بیٹھ کرسنتا اور ہربات میں دلچیسی لیتا۔ جہاں بھی ہواللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے ساما فی فرمائے ، آمین۔

## كوراثين ميں معمولات

کوراٹین کی بعض اور با تیں بھی بھیشہ یا در ہیں گی۔ایک تو یہاں تو اعدوضوابط کی رُوسے روزانہ تلاثی ہوتی تھی کیونکہ یہ پنم قصوری پہرہ تھا۔ یہاں جے بھی رکھا جا تا اس کا مقدرتھا کہ اُسے ہم ممکن طور پر تنگ کیا جائے اور پریشان رکھا جائے۔

بھی ہیڈ وارڈر تلاثی لے لیتا اور بھی اِس حصہ کا انچارج اسسٹنٹ سپر نٹنڈنٹ اس فریضہ کی اوائیگی کے لئے بنش نفیس آتا ۔ایک روز تو انہوں نے بجیب بتماشا کیا کہ عصر کی نماز کے بعد جب بند ہونے کا وقت تھا تو ہیں بیت الخلاء جانے کے لئے اپنی چی سے نکل کر باہر صحن میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے تمام ساتھی باہر صحن میں بے صوح کہت کھڑے ہیں اور سامنے ان کے ہمارا اِنچارج اسٹنٹ سپر نٹنڈنٹ غیر معمولی غصہ کے عالم میں کھڑا ہے جس نے جمجھے بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا تھم دیا اور سامنے ان کے ہمارا اِنچارج اسٹنٹ سپر نٹنڈنٹ غیر معمولی غصہ کے عالم میں کھڑا ہے جس نے جمجھے بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا تھم دیا اور ساتھ ہی بڑ سے تھاری جامہ تلاثی ہوئی ۔شکر ہے کہ اُس روز کسی کے بھی پاس کوئی نقدی نہی جبکہ کسی اور غیر قانو نی چیز کا تو سوال ہی نہ تھا۔ شروع میں تو ہم اِس عجیب وغریب معمول پر شپٹا کے کیونکہ ہمیں پچھلم نہ ہوتا کہ کس وقت بدلوگ آ کر موال ہی نہ تھا۔ شروع میں تو ہم اِس عجیب وغریب معمول پر شپٹا کے کیونکہ ہمیں پچھلم نہ ہوتا کہ کس وقت بدلوگ آگر ہماری تمام سینگ درہم برہم کرویں! لیکن چند دنوں میں پچھتو ہم عادی ہو گئے اور پچھ ہم نے احتیاطی و دفاعی ماری تمام سینگ درہم برہم کردیں! لیکن چند دنوں میں پچھتو ہم عادی ہو گئے اور پچھ ہم نے احتیاطی و دفاعی ماری ہو گئے اور پہھی کر گئے۔

#### سير نثنثنث كا وَوره

یہاں کا یہ بھی معمول تھا کہ پر نٹنڈنٹ کا دورہ ہفتہ میں دوبار ہوتا جوسا ہوال جیل کی طرح یہاں بھی قیامت ہے کی طرح کم نہ ہوتا۔ ہیڈ وارڈ رخوب اکڑی ہوئی وردی پہن کے آتا اور مشقتیوں اور حوالا تیوں پر حکم چلارہا ہوتا۔
یہاں سے اُٹھو، وہاں سے اُٹھو، یہاں بیٹھو، وہاں نہ بیٹھووغیرہ غرضیکہ دورہ کے لئے بھر پورتیاری کی جاتی، صفائی وغیرہ تومشقتی کرتے جبکہ اپنے کمرے ہمیں خود تیار کرنے ہوتے۔ اس کے لئے ہمیں اپنی تمام اشیاء سٹور میں رکھنی ہوئیں،
یانی کا گھڑا اور جو سے شیڈ میں ترتیب کے ساتھ لگانے ہوتے، اپنا اپنا ٹینا (ٹین کا کنتر جے جیل میں صندوق کے طور پر اپنی کا گھڑا اور جو سے شیڈ میں ترتیب کے ساتھ لگانے ہوتے، اپنا اپنا ٹینا (ٹین کا کنتر جے جیل میں صندوق کے طور پر استعال کیا جاتا ہے ) اپنی چگی کے ساتھ کھول کررکھنا ہوتا اور اپنا کھٹ دروازہ پر لڑکا کر چگی کے اندرورمیان میں دری پر آگئی مارکو کمل خاموثی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا۔ دورہ آتا تو اُس کے ساتھ افسروں، حوالداروں، سیا ہیوں اور قید ی شمرداروں کی فوج ہوتی۔ جو نہی دورہ کا بی چلوں کی احاظہ میں داخل ہوتا، ایک نمبردارلوہے کے ایک لڑھ کو ہر دروازے کی سلاخوں پر رگڑتا چلا جاتا جس سے دکڑ کو 'کی دلخراش آواز پیدا ہوتی۔ اِس طرح سے دراصل دورہ کے لئے ہوشیار کیا سلاخوں پر رگڑتا چلا جاتا جس سے دکڑ کو 'کی دلخراش آواز پیدا ہوتی۔ اِس طرح سے دراصل دورہ کے لئے ہوشیار کیا

جاتا کہ باادب، باملاحظہ ہوشیار! صاحب بہادرتشریف لارہے ہیں ۔ دورہ کے دوران ہرقیدی جل توں جلال توں ، آئی
بلا ٹال توں کا ورد کرتا رہتا کیونکہ اِس دوران کسی بھی قیدی کے سامان اورجہم وجان تک کی تلاشی کی جاسی تھی۔ پہلے
دورہ پرتو صاحب بہادرہم احمد یوں میں ہے جس کی چکی کے سامنے بھی گیا، نکٹ سے اعمال نامہ پڑھ کر حکم دیتا گیا کہ
اسے کھولو! دروازہ کھلنے کے ساتھ، بی افسر اور ماتحت اندر آجاتے اور ہمیں ایک طرف کھڑا کر کے پچھ ہماری جامہ تلاثی
کرنے لگتے اور پچھ ہمارے بستر کوالٹ پلٹ کراچھی طرح سے جھاڑتے اور باقی ہمارے شیخ کوالٹا کر کمال بے دردی
سے ساری چیزیں بکھیر دیتے۔ ایسا وحشیا نہ اورخوفناک قسم کا آپریشن کیا جاتا کہ اس کی زدمیں آئے ہوئے قیدی کے
اوسان خوانخواہ خطا ہوجاتے اور اگر اِس دوران کسی سے کوئی بھی ممنوعہ چیز برآ مدہ وجاتی تو اس کے ساتھ وہ سلوک ہوتا جو
اُ عربھریا در ہتا۔

#### ميرى شامت

یبان آنے کے پچھ عرصہ بعد کی بات ہے کہ ایک دورہ والے دِن مبلغ ہیں روپے کا ایک نوٹ میری جیب میں رہ گیا۔
اگر چینل میں رقم رکھنے کی اجازت تو نہیں ہوتی تاہم افسران کو بھی خوب علم ہوتا ہے کہ قید یوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں تھی تھی تواندر سے کمائی کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اندر آنے والی کھین سے کھلے عام خریداری پیسیوں کے ذریعہ ہی ہوتی تھی۔ ہمرحال اُس روز میری تلاثی ہوئی تو ہیں روپے کا وہ نوٹ قابو آ گیا۔ نوٹ کیا، میں ان کے قابو آ گیا۔ ڈپٹی سیرنٹنڈنٹ جوائس وقت دورہ کررہا تھا، انتہائی گراوٹ پر اُر آ یا اورعبدالغنی نامی اس کا ساتھی اسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جاتی پرنٹنڈنٹ جوائس وقت دورہ کررہا تھا، انتہائی گراوٹ پر اُر آ یا اورعبدالغنی نامی اس کا ساتھی اسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جاتی پرنٹنڈنٹ نے جھے اس اور میں بیش کیا گیا کہ میری جیب میں میرے اپنے 20روپے تھے!! میری باری بڑے صاحب کے حضور مجھے اس جرم میں پیش کیا گیا کہ میری جیب میں میرے اپنے 20روپے تھے!! میری باری کی کراٹ کا ایک کی میری جیب میں میرے اپنے 20روپے تھے!! میری باری کی کراٹ کا ایک کا کہ میری جیب میں میرے اپنے 20روپے تھے!! میری باری کی کراٹ کا کہ کہ کہ کہ کی کہ کراٹ کا لاکا دوں گا' بھرائس نے میرے فکٹ (سروس بک) پراس مقدمہ کا کہ ایجان آئیں میں سب سے اہم بات بھی کہ فیصلہ کہ فیصلہ کی میں میں سب سے اہم بات بھی کہ فیصلہ کی جس میں سب سے اہم بات بھی کہ

## رقم بحق سركارضبط، ايك تهائى برآ مدكرنے والے كوسلے كى

اِس طرح سے میری یہاں سے خلاصی ہوئی اور میرے ساتھیوں کی پریشانی دور ہوئی، الجمد للداس موقع پر مجھے صاحب کے سامنے پیش ہونے اور کھڑے ہونے کامؤ دب طریق بھی سکھایا گیا۔ مجھے صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو میں اپنی

سمجھاور طریق کے مطابق ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگیا کہ میرے نزدیک کی بڑے کے سامنے مؤدب ہوکر کھڑے ہونے کا یہی طریق ہوتا ہے گرجس نمبر دارنے بچھے پکڑا ہؤا تھا اس کی نظر میری اِس ہیئت پر پڑی تو اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کھولنا چاہا۔ میں نے پچھ مزاحت کی تو اُس نے بڑے زورے میرے ہاتھوں کو کھولا اور سمجھا یا کہ اس طرح ہاتھ کھلے چھوڑ کرصا حب کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی نظر میرے چبرے پر پڑی تو اس نے بید کھے کر کہ میں تو صاحب سے آئے تھیں چار کر کے بات کر رہا تھا ، اپنا ہاتھ میری گدی پر ٹکا دیا اور پیچھے سے میرے سرکوز ورسے دباتا چلا گیا تا آئکہ میں اس پوزیشن پر جا پہنچا کہ میں صاحب کی طرف دیکھنے سکتا تھا۔ بیتھا ملاحظہ میں صاحب کے سامنے پیش ہونے کا طریق جس کا سبق مجھے اُس روز ملا!

کورا ٹین کی ایک اور خاص بات بیتھی کہ یہاں ہر جمعہ کے روز صبح صبح کی خمبر دار آتے اور کسیوں کے ساتھ ہر چکی میں کھدائی شروع کر دیتے۔ان کا مقصد تو غالبًا بیہ معلوم کرنا ہوتا ہوگا کہ کسی نے فرار ہونے کے لئے سرنگ کھودنی شروع نہ کی ہو گراہے بھی انہوں نے قیدیوں کو تنگ کرنے کا ذریعہ بنالیاہ وَ اتھا۔ چنا نچہ جب اس مقصد کے لئے آتے تو قیدی کا سامان ادھرادھر چھینک کر اس طرح کھدائی کرتے جیسے یہاں فصل کی کا شت کی جانی مقصود ہو۔ بہر حال اس عمل کے بعد ہمارامشقتی علی جان بڑی محنت سے ساری چکیوں میں زمین ہموار کرتا اور پانی چھڑک کراسے درست کر دیتا۔
قرآتی فی دعاؤں کا معجز ہ

یوں تو ہم پہلی رات سے ہی زمین پر سور ہے تھے لیکن موسم سرما ہونے کی وجہ سے حشرات الارض سے بیچے ہوئے سے ۔اب یہاں آئے تو موسم گرما کا آغاز ہوگیا تھا جس کی وجہ سے کیڑے مکوڑوں کے نگلنے کا موسم بھی آگیا تھا۔ چند ہی رفوں میں ہم نے دیکھا کہ رات ہوتے ہی عجیب وغریب قسم کی شکل وصورت اور رنگ ونسل کے کیڑے ایسی آزاد می رفوں میں ہم نے دیکھا کہ رات ہوتے ہی عجیب وغریب قسم کی شکل وصورت اور رنگ ونسل کے کیڑے ایسی آزاد می سے ہمارے اردگر دکھو منے پھر نے لگتے گو یا انہیں اِحساس ہی نہیں ، پچھ پیتہ ہی نہیں کہ پیشل ہے اور خاص طور پر رات کو تو بہر حال یہاں ہرایک کو بند ہونا پڑتا ہے مگر انہیں کسی قاعدہ قانون کی پرواہ نہ ہوتی ۔شروع شروع میں تو ہمارا یہ معمول رہا کہ جہاں اور جس وقت جس قسم کے کیڑے کو دیکھا جوتی پکڑ کر اسے ٹھکا نے لگا دیتے ۔مگر کتنوں کو مارتے اور کب تک مارتے ، آخر ہم نے سونا بھی ہوتا۔ ایک دومر تبہتو ایسے واقعات ہوئے کہ عام کیڑوں سے بڑھ کر پچھوؤں تک نو بہت بی بیش آئے مگر رات بھی تو ہم ان سے امن میں نہیں ستھے چنانچہ اس کا میں نے تو بیا تنے سورے کہا دو اقعات دن کے وقت ہی بیش آئے مگر رات بھی تو ہم ان سے امن میں نہیں ستھے چنانچہ اس کا میں نے تو بیا تھے سوئے کہا تو کر کھورکر تے ہوئے پڑھ کر خدا فاتو تات دن کے وقت ہی بیش آئے مگر رات بھی تو ہم ان سے امن میں نہیں ستھے چنانچہ اس کا میں نے تو بیا تھے سوئے کہا کہ کی اور کھورکر تے ہوئے پڑھ کر خدا فاتو تات کری دور کھات میں معتو ذیتیں تلاوت کرتا اور خاص طور پر ھون شئیز ھا خلکتی پرغور کرتے ہوئے پڑھ کر خدا

کے حضورتمام مخلوقات کے شرسے بیچنے کی اِلتجاء کرتا۔ چنانچے میرا میطریق آخرتک رہا کہ بیددعا کرتے ہوئے مضمون کو ہر قشم کی موذی مخلوق تک وسیع رکھتا۔ ظاہر ہے مخلوقات میں کیڑے مکوڑے بھی شامل ہیں اور وہ بھی جومئن تَحتَ اَدِیمِ السَّمَاء کے مصداق ہیں۔

عجیب اتفاق ہے کہ جب بھی خطرناک کیڑوں کی ہمارے کمروں میں آمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے باخبر کر دیا اور
اس کا پیسلوک ہمارے ساتھ شروع سے ہی رہا۔ 14 بھی میں گوفرش پختہ تھے اور دیواریں بھی پکی تھیں لیکن فرش پر بھی
اور دیواروں میں بھی خوفناک دراڑیں تھیں، جن سے کیڑے نظاتہ رہتے تھے۔ یہاں بالکل ابتدائی دِنوں کی بات ہے
کہم از کم تین بار مجھے لمبے لمبے کیڑے نظر آئے ، کبھی بستر کے قریب ، کبھی کمرے کے درمیان میں مگر خدا تعالیٰ نے ہر
دفعہ تفاظت فرمائی اور کبھی کسی کو بستر پر چڑھے نہیں دیا اور جب بھی بستر پر کوئی کیڑا آئی گیا تو اس سے حفاظت کا بھی
عجیب رنگ میں انتظام فرمایا، لیجئے اس کا واقعہ بھی سن لیں۔

ملتان سے ساہ بوال جیل والیسی کے بعد 5 چی ہیں رمضان کی ایک رات کا واقعہ ہے۔ گرمی شدت کی وجہ سے صرف نیکر پہن کرسویا ہوا تھا کہ اچا تک کسی انجانے اور الشعوری الارم کی وجہ سے میری آنکھ کسی اور بیس اُٹھ کر پیٹھ گیا۔ میرا رُخ دروازہ کی طرف تھا مگر اچا تک میری نظر عقبی دیوار کی طرف پھری تو میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کا ایک موٹا سا خوفاک کیڑا تیزی سے دوڑتا ہوا میرے بستر کی طرف آرہا تھا اور اس کا گزر مین اُس جگہ سے ہونا تھا جہاں میری کمر تھی ۔ اُسے دیکھتے ہی میں اُٹھیل کرایک طرف ہو گیا اور جب وہ بستر پرسے گزر کر کھر سے میں پہنچا تو میں نے جو تی لے کراس کی خبر لی اور ٹھیکا نے لگا دیا۔ مجھے بیتو پیتنہیں کہوہ کتنا خطر ناک کیڑا تھا اور اُس کا ارادہ کیا تھا مگر مجھے اتنا یا دہے کہ اِس طرح گہری نیند سے اچا تک بیدار کئے جانے پر میرا دل خدا تعالیٰ کے شکر سے بھر گیا کہ اس نے کس طرح سوتے ہوئے جسی کہ میری حفاظت فرمائی۔ میں نے اسے الٰہی مدداور تھر سے تھیں کہیا اور اِس وعدہ کو عملاً پورا ہوتے ہوئے مشاہدہ کیا گئے تھوں ہوگے اور خدا تمہارے لئے جاگ رہا ہوگا۔ پھر میں سجد لذت جسدی، دو حی وجنانی کی گیفت میں ڈوب گیا۔

اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی ہے جواس سے بڑھ کر ہے اور وہ بھی اسی 5 بھی کا ہی ہے۔ رمضان کامہینہ تھا کہ ایک رات بحلی نہ ہونے کی وجہ سے پوری طرح اندھیرا تھا اور چاند تاروں کی بھی لوتک نہ تھی۔ رات کے کسی پہر پیشاب کی حاجت سے میری آئھ کھی۔ میں اُٹھا اور دروازے کے سامنے پیشاب کرنے کے لئے بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہوئے میرا بایاں گھنا دیوار کے ساتھ چھو گیا جس کے ساتھ بی یک دم شدیدٹیس اُٹھی اور ساری ٹانگ میں دردکی لہر دوڑ گئی کہ کسی بایاں گھنا دیوار کے ساتھ چھو گیا جس کے ساتھ بی یک دم شدیدٹیس اُٹھی اور ساری ٹانگ میں دردکی لہر دوڑ گئی کہ کسی

بھڑنے ڈنگ مارا تھا۔جس پرفوری طور پر ہرمیسرعلاج کیا مگر در دبڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔بالآخر بستر پرآ کرسورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھ کرا بنالعاب اُس جگہ لگا دیا اور لیٹ گیا۔ جب اُٹھا تو در دکیا وہ واقعہ تک یا دنہ تھا۔الحمد للہ علی ذٰ لک۔محترم چوہدری محمعلی صاحب کا بیشعراُس وقت زبان پرآ گیا ہے

ایک سے کی خاک یا ہوں میں گر میرا نہ اِس قدر کرنا

لندن ميں جلسة سالانه

ا پریل کے انہی دنوں میں جب ہم ڈسٹر کٹ جیل ملتان میں تھے، لندن میں جلسہ سالانہ (یو۔ کے ) ہوا۔ جس کی رپورٹنگ بی بیسی کے ذریعہ سننے کا موقع ملاے غالبا جلسہ سے دوسری یا تیسری صبح سویر سے بی بیسی کی نشریات سن رہے تھے کہ خبروں کے بعد جہاں نما کی سرخیوں میں جماعت کے جلسہ کی تفصیلات دینے کا بھی ذکر تھا۔ پھر کیا تھا،سب ساتھیوں اور کوراٹین میں موجو وغیراز جماعت دوستوں کو بھی بلالیا اور پھر جلسہ کی تفصیلات کا ذکرسب نے بڑی دلچینی سے سنا۔ اِسی نشرید میں حضرت خلیفتہ استے الرابع رحمہ اللہ تعالی کے طویل اِختا می خطاب کا بھی ذکر تھا، ختم نبوت کے مضمون پرمشتل اس معرکه آرا خطاب کے ایک اقتباس کا ریکارڈ بھی سنایا۔ بیہ آواز، بیرمبارک الفاظ ہمارے لئے بڑے ہی روح پرور تھے۔اللہ تعالی بی بی والوں کا بھلا کرے جن کی بدولت ہمیں اپنے آقا کی آواز سننے کا موقع میسر آیا۔ دویا تین دنوں کے بعد شام کوہم جب بند ہوئے تو ساتھ والی چکی ہے محتر ملک صاحب نے آ واز دی کہ جلسہ کی خبر پھر بی بی سے آربی ہے جے انہوں نے سنانے اور ہم نے سننے کی کوشش تو کی مگر درمیانی دیواروں کی وجہ سے صاف سنائی ندد سے رہاتھا۔ ملک صاحب نے بتایا کداردو کے علاوہ فارسی اور ہندی میں بھی خبر آئی ہے۔ آگی مج جب بی بی کی نشریات اسی زبان میں جاری تھیں، میں نے ریڈیولگا یا تو جماعت احمد بیکا ذکر پھرخورسے سننے لگا تو ایک تبصرہ تھا جو پاکستان میں جماعت احمد میر کے حالات پر مشتمل تھا۔ پھر اردو کی خبریں شروع ہوئیں تو ابتداء میں ہی جہال نما کے پروگرام کی تفصیل بتاتے ہوئے جماعت احمد ریے کنمائندوں کی لندن میں پریس کانفرنس کا بھی بتایا۔ چنانچہ اِس قبل از وقت اطلاع ہے ہم سب پھرا کھٹے ہو گئے اور ریڈیو کے گرد جمع ہوکر بیٹھ گئے۔ جہاں نما کے اِس پروگرام میں جلسہ سالا نه لندن کے موقع پرا کھٹے ہونے والے دنیا بھر کے 37 مما لک کے احمدی نمائندگان کی منعقدہ پریس کانفرنس کا حال بڑی تفصیل سے سنایا گیا۔ اِس دوران پریس کانفرنس کی صدارت کرنے والے ہمارے امریکن نزاداحدی جناب

برادر مظفراحمه صاحب (مرحوم) نیشنل پریذیڈنٹ امریکہ کی آواز میں ان کی تقریر کا ایک حصہ بھی سنایا گیا۔ ان ہر دونقاریب کی اس قدروسیع پیانے پراشاعت کے ذریعہ احمدیت کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہاتھا اور

بیدراصل جماعت پرآنے والے ابتلاء کاثمرہ ہے۔خدا تعالیٰ کے فرشتے احمد یوں کی مظلومیت اور معصومیت کود کھ کر پیتہ نہیں کون کون سے تار ہلا رہے تھے کہ ہمارا تعارف اور پیغام ہر خاص و عام تک پہنچ رہا تھا۔ الحمد للد ثم الحمد للد۔ ان نشریات کے ذریعہ حضور رحمہ اللہ کے بابرکت منظوم کلام کے بیالفاظ بڑے پرشوکت انداز میں پورے ہوتے ہوئے دکھائی ویے ہے

یہ صدائے فقیرانہ حق آشا، پھیلتی جائے گی حش جہت میں سدا تیری آواز اے وشمنِ بد نوا! دو قدم دور دو تین بل جائے گ جیل میں یوم سیج موعود علیہ السلام

ہم ڈسٹر کٹ جیل ملتان میں ہی تھے کہ اِسی دوران میں 23 مارچ کا مبارک دن بھی آیا۔ اُس روز لیعنی یوم مسیح موعود علیه السلام اور یوم پاکستان کے موقع پر چو ہدری آئت صاحب نے مشائی منگوا کرکورا ٹین کے سب 'ر ہائشیوں' میں تقسیم کی۔ ہم اسیران نے اپنے طور پر ایک مجلس لگائی اور یوم سیح موعود علیه السلام کے حوالہ سے یادیں تازہ کیں اور اپنے ایمانوں کوگر مایا۔

25 ہارچ کو ہماری ملاقات آئی جس کے لئے ربوہ سے متعدد دوست آئے ہوئے تھے۔ اُس روز برادرم اکرم خالد صاحب کیمیکل انجینئر کی کوششوں سے میرے دونوں بیٹے عزیزان طارق اور خالد اندر آگئے اور اس طرح سے گذشتہ 5 ہاہ کے بعد پہلی مرتبہ بیٹوں کو پیار کرنے اوران کو گود میں اٹھانے کا موقع ملا۔ الحمد لللہ۔ ماشاء اللہ اب تو خالد بھی ہوشیار ہوگیا ہوا تھا۔ میں اسے تین ماہ سے بھی کم عمر میں چھوڑ کر آیا تھا، اُس وقت توصرف لیٹا ہی تھا مگراب بیٹھنے بھی لگا تھا۔ اُس وقت توصرف لیٹا ہی تھا مگراب بیٹھنے بھی لگا تھا اور طارق نے بھی ماشاء اللہ خوب ترقی کر لی تھی اور بڑے صاف لہجہ میں باتیں کرنی سکھ لیں تھیں، الحمد لللہ۔ اِس سے پہلے 6 رمارچ کو میری ملا قات ہوئی تھی۔ اُس دن صرف ابا جان ہی آئے تھے اور جماعت ملتان کے بے شار دوست بھی تشریف لائے تھے۔ ان دوستوں کی کیفیت دیکھ کر دِل اور د ماغ حمد وشکر کے جذبات سے معمور ہوکر اللہ کے حضور بھی تشریف لائے تھے۔ ان دوستوں کی کیفیت دیکھ کر دِل اور د ماغ حمد وشکر کے جذبات سے معمور ہوکر اللہ کے حضور بھی حضور بھی تشریف لائے تھے۔ ان دوستوں کی کیفیت دیکھ کے موجود علیہ السلام کو کیسی عظیم الثان جماعت عطا فر مائی ہے، حضرت اقدی کی برکت کے طفیل ان کے دلوں میں ہماری می قدر محبت ڈال دی ہے۔

مامول کی دعوت ولیمه

مؤرخہ 29 مارچ 1985ء کو گوجرانوالہ میں میرے سب سے چھوٹے ماموں مکرم عبدالباسط صاحب کی شادی تھی اور 30 مارچ کو دوت و لیمہ۔ اِس تقریب میں شمولیت کی دِلی خواہش تھی مگر ایسانہ ہوسکا اور ٹینخواہش حسرت بن کررہ گئی تا ہم

دعاؤں کے ذریعہ اس تقریب میں پورے طور پرشریک رہا۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق اور رشتہ کو ہر لحاظ سے جماعت اور ہمارے خاندان کے لئے باہر کت اور مثمر بثمر ات حسنہ کرے، آمین ۔

ایک طرف میں اس تقریب میں شامل نہ ہو سکنے کی وجہ سے بے قرارتھا تو دوسری طرف سب رشتہ دار بھی جھے یا د

کرتے رہے۔ اس کا مملی اظہار 31 مارچ کی صح اُس وقت ہوا جب ہم کھانا کھا کرمقام عدالت پر پہنچ۔ آئ صح کا کھانا
خلاف معمول ایک بڑی سی ٹینڈ میں آیا جے کھولا تو مٹھائی کا ڈبہ بھی ساتھ تھا۔ مزید دیکھا تو بڑے بڑے برتوں
میں زردہ پلاؤ تھااور مرغ کا سالن تھا جس کی پکوائی غیر معمولی تھی۔ معمول سے ہٹی ہوئیں بیسب با تیں ہم سب کو محسوں
تو ہوئیں مگر پنۃ پچھ نہ تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ ملک صاحب نے کہا کہ بیتو کسی شادی کا لگتا ہے۔ میں نے مذاق سے کہا کہ
ماموں کی کل دعوت ولیم تھی ، اس کا ہوگالین اس کا ہمیں وہم و کھان بھی نہ تھا کہ اس گرمی میں 250 میل کے فاصلے سے
ماموں کی کل دعوت ولیم تھی ، اس کا ہوگالیکن اس کا ہمیں وہم و کھان بھی نہ تھا کہ اس گرمی میں 250 میل کے فاصلے سے
ماموں کی کل دعوت ولیم تھی ، اس کا ہوگائیکن جب ہم ساعت کے لئے کینال ریسٹ ہاؤس پہنچ توایک نو جوان
نے گوجرانوالہ کے حوالہ سے تعارف کرایا تو میں فورا سمجھ گیا کہ وہ کھانا ولیمہ کا ہی تھا جوان لے کر آیا تھا۔
کی کوشی پر جہنچ گیا تھا۔ ولیمہ کا وہ کھانا ایک مرتبہ تو بغیرعلم کے کھا چکے تھے، واپس جا کھلم ہونے پر کھانے کا دوبارہ مزہ
کی کوشی پر جہنچ گیا تھا۔ ولیمہ کا وہ کھانا ایک مرتبہ تو بغیرعلم کے کھا چکے تھے، واپس جا کھلم ہونے پر کھانے کا دوبارہ مزہ
لینے گے اور پھرسب رشتہ داریا د آئے گے، اللہ تعالی سب کو جزائے خبرعطافر مائے ، آئین۔

اگلی پیشی تک کا وقفہ اگر چیطویل بھا مگر درمیان میں متعدد ملا قاتوں کی برکت سے بڑا خوشگوارگزرا۔ ان میں سے ایک ملاقات تو 4 اپریل کو ہوئی جب اباجان بعض احباب جماعت کے ساتھ ربوہ سے اور نانی جان قریباً سارے خاندان کولا ہوراور گوجرا نوالہ سے لے کر آئیں۔ نانی جان کی ہمت کی داد دینی پڑتی ہے کہ یماری اور بڑھا ہے کے باوجودا تنا لمبااور تکلیف دہ سفر کرکے یہاں پنچیں تھیں۔ آپ کو جالی کے اُس پار بیٹے دیکھ کرمیرے دل میں ماں کی محبت اور قدر ایک طوفانی جذبہ کے ساتھ بیدار ہوئی اور اس کیفیت نے مجھے جنجوڑ کررکھ دیا۔ اللہ تعالی نانی جان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔

پیارے آقا کی طرف سے چاکلیٹ کا تحفہ

اسی ملاقات پر پیارے آقاحضرت خلیفۃ اُسے الرابع کی طرف سے چاکلیٹ کا تحفہ بھی ملاجے اپنے ملاقاتیوں میں بھی بطور تبرک تقلیم کیا۔ پیارے آقا گاہے گاہے ہمیں خوبصورت اور مزیدار چاکلیٹوں کا تحفہ بھجواتے رہے تھے جو دراصل حضور کی محبول سااظہار ہوتا۔ پی تحفہ بھجواتے ہوئے متعلقہ

احباب کوحضور گاارشاد ہوتا کہ کچھ چاکلیٹ اسیران کواپنے سامنے کھلاکر جھے لکھو کہ انہوں نے کھائے ہیں، سیجان اللہ،
اللہ اکبر والحمد للدرب العالمین حضور کے ہر خط اور ہر پیغام اور ہر اظہار محبت پر آنمحضور سی شیالیٹم کا بخاری شریف میں درج سیارشاد یاد آجا تا جس میں آپ سی شیالیٹم نے آخری زمانہ میں ایک جماعت کی خبر دی ہے اوراس کی صدافت کی فنانی سی بتال تی ہے کہ اس جماعت کے افراد اپنے امام سے اوران کا امام اپنے افراد جماعت سے بہ پناہ محبت کرے گا۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہم ناچیز وں کے ساتھ میرمجت وشفقت بھر اتعلق اسی ارشاد نبوی سی شیالیٹم کی تصدیق کرتا ہے۔
اللہ کرے کہ ہم افراد جماعت کو بھی اس ارشاد کے دوسرے حصہ کو پوراکر نے کی توفیق ملے یعنی اپنے امام کے ساتھ حقیق طور پر والبہانہ محبت اور فدائیت کا تعلق نصیب ہوء آئین۔

#### ينكه للواناجيل مين!

ہم نے آج تک ملتان کی گرمی کا مزانہیں چکھا تھا، اس لئے ہمیں کچھزیادہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ اپریل کے آخرتک وسطی پنجاب میں توموسم گرما کافی حد تک برداشت ہوجاتا ہے مگر یہاں اُس کے مقابل پردھوپ میں نا قابل بیان حد تک حدت اورشدت آ چکی تھی ۔ ساراوِن جولُو چکتی وہ تو ایک طرف رہی ، رات کے وقت بعض اوقات الیم گرم ہوا چکتی که یون لگتا جیسے پیکھے کی مدد سے کسی بھٹی کی گرم ہوانچینئی جارہی ہو۔اس پرمشز ادبیا کہ کمروں میں پیکھے بھی نہ تھے اور جیل والے کہتے کہ خودلگوا وَجبکہ ہم تو واپس جانے کے لئے سامان باندھے بیٹھے تھے۔ اِس کئے خیال تھا کہ اگرلگوانے ہی ہیں تو ساہیوال چل کے لگوا عیں گے مگر آج کل کرتے کرتے دِن گز رنے لگے، گرمی اپنی شدت کو پہنچنے لگی اور ہم یا پر نہاں میں نہاں ہو کر دعا عیں کرنے لگے کہ اے اللہ! تونے سخت سردی کا موسم بھی ہے کسی و بر بی کے عالم میں خیریت ہے گزارد یا تھا، اب گری کو برداشت کرنے کی توفیق بھی تونے ہی دین ہے۔ چنانچہ مارے رب نے ہماری التجا کوسنا اور پنکھوں کے بغیر بھی اِن تنورنما کمروں میں جارے شب وروز خوشکوار طور پر گزرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے جارے جسمول کواپیا کردیا کہ گرمی کی شدت وحدت کا إحساس جاتا رہااور مبروشکر کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے پیکھے کی ہوا میں بڑے مزے ہے وقت گز رتار ہا، الحمد لللہ بیتو ہماری کیفیت تھی جبکہ ہمار بے لواحقین کے لئے ہماری اس حالت کا تصور كرنا بھى مشكل تھا چنا نچيانبول نے جيل انظاميہ سے منظوري لے كر جارے كمرول ميں پيكھے لگواد يے اور 16 رمى سے مہیں پنکھوں کی ہوامیسر آ گئی مگروہی بات ہوئی کہ صرف تین ہفتوں کے بعد 4 رجون کو ہماری ساہیوال واپسی ہوگئی اور جمیں نے پیکھے اِس دُ کھ کے ساتھ وہاں چھوڑ کرآنے پڑے کہ کی اور قیدی کے کام آنے کی بجائے ہمارے وہاں سے آ جانے کے فور أبعد بي يکھے غائب ہوجانے تھے۔

محرم ملك محددين صاحب كاآيريش

ملک صاحب موصوف کو ہرنیا کی تکلیف تھی جس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلاجار ہاتھا۔ جب ساہیوال میں تھے تب آپ کاطبی معائنے ہو اتھا اور ڈاکٹر کی رپورٹ پر DIG جیل خانہ جات نے آپ کے آپریشن کا تھم بھی جاری کردیا تھا مگر ملتان آنے کے بعد آپ کا خیال تھا کہ والیس ساہیوال جا کر ہی آپریشن کروائیں گے۔ جب یہاں قیام کمباہوتا گیا اور آپ کی تکلیف میں بھی شدت آگئی تو آپ 186 ء کو نشر جیتال بھی وادیئے گئے جہاں آپریشن ہونے کے چند دِنوں بعد آپ بخیریت واپس آگئے، الحمد لللہ۔

جیل میں بہلارمضان اوروہ بھی ملتان کی گرمی میں!

ڈسٹر کٹ جیل ملتان میں ہمیں مقدمہ کی ساعت کے لئے منتقل کیا گیا تھا اس لئے 30 اپریل 1985ء کومقدمہ کی کارروائی مکمل ہونے پراُمید تھی کہ جمیں واپس ساہیوال بھیج دیا جائے گالیکن ایسانہ ہوا۔ ہماری واپسی میں تاخیر ہوئی تو ماؤم کی کے تیسرے ہفتے رمضان المبارک کا آغاز بھی بہیں ہوگیا۔ بیرمضان ہمارے لئے تاریخی اہمیت رکھتا تھا۔ موسم گرما میں رمضان کا تجربہ تو تھا مگر جیل میں رمضان کا بیر پہلا تجربہ تھا اور وہ بھی ملتان کی گرمی میں! مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے میں بھی ہمیں رمضان غیر معمولی لطف وسرور کے ساتھ گزارنے کی توفیق ملی ، الجمد لللہ۔

جہاں تک جبل کے عموی ماحول کا تعلق ہے تو سے ہر خاص وعام پراٹر انداز ہوتا ہے کیونکہ یہاں انسان ہرقتم کی آزادی سے محروم ہوجا تا ہے اور اپنے مزاج ، اپنی عادات اور اطوار نیز وضع داری کے مطابق معمول کی زندگی گزار نے سے قاصر بہتا ہے اور جب رمضان بھی ایسی پابند یوں کے ماحول میں گزار نا پڑے جہاں ندتر اور کا کا نظام ہوا ور نہل بیٹھ کا سحری وافظاری کا لطف تو طبیعت جمنجا کررہ جاتی ہے۔ اِس صورت حال میں سب سے بڑا مسلم کھانے کی ترسیل کا تھا۔ ہمارے لئے کھانا ہم سے آتا تھا مگر رات کے وقت اِس کی اجازت نہتی ۔ اس لئے شام کے لئے جو کھانا آتا ، اُسی کے ساتھ سے رک کا کھانا ہمی آجا تا جے ملتان کی گری میں اول تو اگلی جبح تک مخفوظ رکھنے کا سوال ہوتا۔ اگر چہمارے پاس کو لتو سے مگر اِس کے باوجود بعض اوقات اگلی جبح تک کھانا تھی تندر ہتا اور اگر رہ جاتا توسیحری کے وقت اسے گرم کر کے ہم ساتھی تک پہنچانے کا سوال اس سے بھی اہم ہوتا۔ کھانا سنجا لئے اور تقسیم کرنے کی ذمہ داری تو ہرادرم حاذق صاحب ساتھی تھی جب شبح تک کھانا بی تیجانے کے لئے کوئی شخض بی وہاں میسر نہ ہوتا!! ایک روز تو ایسا ہوا کہ خاکسار کو چکا ہوتا یا دوسرے ساتھیوں تک کھانا پہنچانے کے لئے کوئی شخض بی وہاں میسر نہ ہوتا!! ایک روز تو ایسا ہوا کہ خاکسار کو جوت کھانا پہنچا نے کے لئے کوئی شخض بی وہاں میسر نہ ہوتا!! ایک روز تو ایسا ہوا کہ خاکسار کو حق تھانا پہنچا، کھانا شروع کیا تو پہلے لقمہ سے بی کھٹاس کی وجہ سے مند کا ذا کقہ بگڑ گیا۔ جائزہ لیا تو سالن

خراب ہو چکا تھا مگر اُس وقت کیا ہوسکتا تھا چنا نچہ اُس روز ہم سب نے صرف پانی کے ساتھ ہی روزہ رکھااور گرمی کا طویل دِن گزارا، المحمد لللہ اسی روز کی بات ہے کہ دن کے دس گیارہ ہیج جب بھوک اور گرمی خوب تنگ کررہی تھی ، میں تلاوت کر کے اپنی چکی میں لیٹ گیا۔ اس دوران کیا دیکھتا ہوں کہ کی نے جھے سرخ رنگ کے شربت سے بھرا گلاس دیا ہے جسے میں نے پی لیااوراس کے ساتھ ہی میری آئکھ کھل گئ تو اس شربت کا ذا نقد میری زبان پر تھااوراس کی فرحت مجھے اطف دے رہی تھی ، فالحمد لله علی ذالک۔

جب تک ماتان ڈسٹرکٹ جیل میں رہے ، سیج کی نماز ہم باجاعت اداکرتے کیونکہ یہاں ہمیں سیج کے ملکیج میں ہی کھول دیا جاتا تھا۔ ہم باہر نگل کر گھنڈی اور کھلی فضا میں نماز فخر باجماعت اداکرتے پھر دری القرآن ہوتا۔ جس میں ایک آیت کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ مخضر وضاحت کے ساتھ خاکسار سمجھا تا۔ اس دری کے بعد ہرایک اپنے اپنے پروگرام کے مطابق مصروف ہوجا تا۔ رمضان کے دوران تواکٹر دوست اس کے بعد سوجاتے بھر سات آٹھ بجا اُٹھ کر نہاتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور جب سورج کی تپش ہے کمرے تنور بننے گئے تو پانی چھڑک کر گھنڈ اکرتے۔ میں تو بستر وغیرہ ایک طرف کر دیتا اور بھور کے پتوں ہے بنی ہوئی چٹائی بچھا کر ساراوقت گزارتا۔ باقی دوست بھی حسب مرحوم ہمیشہ سے کہتے ہوئے ہمارے حوصلے بلندر کھتے: شب سمور کا اس وقت گزاری کرتے اور ہمارے ملک صاحب مرحوم ہمیشہ سے کہتے ہوئے ہمارے حوصلے بلندر کھتے: شب سمور کرشت واب تنورگزشت! دو پہرکو باہر نکل کرنماز ظہر با جماعت اداکرتے اور گری سے بچنے کے لئے پھر کمروں میں بند ہوجاتے عصرے پہلے اُڑ دی کا گانے کا مرحلہ طے کرنا ہوتا جس سے فارغ ہوکرسب نہاتے اور عصری نماز پڑھتے اور بوجاتے عصرے پہلے اُڑ دی کی گانے کا مرحلہ طے کرنا ہوتا جس سے فارغ ہوکرسب نہاتے اور عصری نماز پڑھتے اور کھر جاتھ کھلار ہتا۔ اور گلی سے جہائے کھلار ہتا۔ اور اگلی سے ہمارے گھلئے سے پہلے تک کھلار ہتا۔ اور اگلی سے ہمارے گھلئے سے پہلے تک کھلار ہتا۔ اور اگلی سے ہمارے گھلئے سے پہلے تک کھلار ہتا۔ اور اگلی سے ہمارے گھلئے سے پہلے تک کھلار ہتا۔

رمضان میں نمازِ تراوت کا ورتبجد کی با قاعد گی ہے تو فیق ملی مگر انفرادی طور پر مسج پونے تین بجے اُٹھتا اور پونے چار بج کھانا شروع کر تا اور پندرہ ہیں منٹ میں سحری کلمل کر لیتا۔ جمارا میسارا کا روبارا ندازہ ہے ہی چاتا تھا کیونکہ جمارے پاس گھڑی تو ہوتی نیتھی۔ اگر اتفاق سے ملازم سامنے سے گزرتا تو اس سے وقت پوچھ لیتے اور ملازم صاحبان عام طور پر وقت پورے طور پر درست نہیں بتاتے تھے (شاید بیجیل کی طرف سے انہیں ہدایت تھی کیونکہ میں نے اکثر نوٹ کیا کہ صیح وقت نہیں بتاتے تھے) یوں توجیل کی طرف سے بیا انتظام موجود تھا کہ چکر میں لگے ہوئے لاؤڈ سپیکر پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اعلان ہوتا کہ اب استے منٹ باقی ہیں اور اب استے اور آخر میں اعلان ہوتا کہ 'اب کھانا کھانا چھوڑ دیں ، سحری کا وفت ختم ہوگیا ہے''۔ مگر بیا علان بھی اُسی دن سنگھ سے بغیر والی چکی میں ہوتا اور جب

پیکھے والی چکی میں ہوتااور بند کمروں میں تیز رفتار پیکھے چل رہے ہوتے توان کے شور کی وجہ سے باہر کی آ واز سنائی نہ دیتی تھی اوراکثر اوقات جیل کاسائر ن بجتا تو پیۃ چلتا کہ روزہ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔

ایک ایک کر کے روز ہے گزرنے گے اور پھر یوں لگا جیسے پلک جھپنے بیں سارے کے سارے گزر گئے ہیں۔ پچھ محسوس بی نہیں ہوا کہ ہم کہاں ہیں اور کس سخت ماحول میں روز ہے رکھر ہے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ ہم سامیوال میں بیشے جیل میں آنے والے رمضان کا تصور کر کے کانپ گئے تھے اور ایک بیدوقت کہتی یا وَ بَی وَغیرہ تو بہت دور کی بات سارار مضان ہم نے سحری یا افطاری کسی بھی وقت چائے تک نہ پی لیکن ہمیں کسی قسم کی تھا وٹ یا سرور دکا اِحساس تک نہ ہوا جو عام طور پر چائے نہ ملنے سے ہوجا یا کرتا ہے ، الحمد للہ علیٰ ذلک۔ بیخدا تعالیٰ کی خاص رحت اور اُس کا خاص فصل نہ ہوا جو عام طور پر چائے نہ ملنے سے ہوجا یا کرتا ہے ، الحمد للہ علیٰ ذلک۔ بیخدا تعالیٰ کی خاص رحت اور اُس کا خاص فصل نہ ہوا جس کے سہارے بی ہم نے جہا وا کبر کا بیمیدان بھی سرکیا۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے قر آن کر یم کی روز انہ بارہ تیرہ پاروں کی تلاوت کی توفیق دی اور ساتھ ہی تفسیر کہیر کے مطالعہ کا نئے میرے سے آغاز کرنے کی بھی توفیق ملی ، الحمد لللہ۔

# ایک بار پھر سنٹرل جیل ساہیوال میں

ملتان سے واپسی سفر

ملتان میں ساعت مکمل ہونے کے بعد 4 جون 85ء کی جہمیں اطلاع ملی کہ سامیوال لیجانے کے لئے ہماری گار دلگ گئی ہے۔ چنانچہ ہم نے فوری طور پر اپنا سامان با ندھا اور ''اُ شواب کوچ کرو'' کا نعرہ لگاتے ہوئے ڈیوڑھی کی طرف چل دیے۔ گواس دِن ہم روز ہے سے تھے مگر سفر سے عین پہلے ہم نے اِ فطار کر لیا تھا۔ ڈیوڑھی پہنچ کر ہمیں پہلے تو ہمشکڑیاں لگائی گئی گئر ایک ایک ایک ایک ہاتھ کو ہتھکڑی لگائی گئ بھتھ کڑیاں لگائی گئی گئر ایک ایک ایک ہاتھ دو دوافر ادکو با ندھ دیا گیا تھا۔ اِسی حالت میں ہم نے اپنا سامان معمول سے پچھڑ یا دہ فی مگر ایک ایک ہیں لا دا۔ گری اس قدرتھی کہ ہم اِستے میں ہی پسینہ سے شرابور ہو گئے۔ یہاں با ہرا حباب جماعت بھی کا فی تعداد میں ہم جمعے جنے جنہوں نے نہ صرف ہمیں اپنی پر خلوص دعاؤں کے ساتھ درخصت کیا بلکہ سرکار کی طرف سے اجازت طفتے پر سامان لا دنے میں بھی ہماری مدد کی ۔

یہاں سے ہماری گاڑی روانہ ہوئی تو پیۃ چلا کہ ملتان سے ہمارے احباب مکرم چوہدری عبدالرجیم صاحب اور مکرم انوار الحن صاحب ہمی ایک علیحدہ گاڑی میں ہمارے ساتھ ساہیوال تک جارہے ہیں۔ احباب جماعت کے اخلاص اور

محبت کابیعالم تھا کہ ملتان شہر میں ہی ایک پٹرول پمپ پرتیل لینے کے لئے گاڑی رُی تو ملتان کے مگرم عبدالحفیظ صاحب ایڈوو کیٹ اور مکرم منٹس الاسلام صاحب اپنے بیٹول کے ساتھ ہمارا تعاقب کرتے کرتے یہاں پہنچے گئے۔ یہاں انہیں گاڑی کے اندر آنے کی اجازت مل گئی چنانچہ کچھ دیرہمیں ان کے ساتھ بھی مل بیٹھنے کا موقع مل گیا۔

ملتان سے باہر نکل کر پچھ بی دور پہنچ تھے کہ ہماری بس رک گئے۔ انچارج گارونے بتایا کہ ہمارے ساتھ جس کارنے جانا ہے، انہوں نے یہاں رُک کرا نتظار کرنے کو کہاتھاتھوڑی ہی دیر میں ملک فاروق کھو کھرصاحب کی HONDA کار کوان کے بھائی مکرم ملک زبیرصاحب ڈرائیوکرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے جس میں ان کے ساتھ مکرم انیس الرحمٰن بنگالی صاحب مربی سلنله، مکرم چوہدری عبدالرجیم صاحب اور مکرم چوہدری انوار الحسن صاحب تھے (بیرتینوں احباب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آبین )۔ پھر ہمارا بیقا فلہ اس طرح سے روانہ ہؤ ا کہ مکرم چوہدری انوارالحن صاحب ائیرکنڈیشنڈ کارے اُتر کر ہمارے ساتھ آبیٹے اور سارا راستہ ہمارے ساتھ ہی سفر کیا۔موصوف جارے ملتان آنے کے چندروز بعدا پیے کسی محکمانہ مقدمہ کی وجہ سے اس جیل میں لائے گئے تھے اور چند ہفتہ سرکاری مہمان رہے تھے۔اس دوران ہمارے ساتھ انہیں خاص اُنس ہوگیا تھا کہ اِن کا پیشتر وقت ہمارے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ رات میں متعدد جگہوں پرزک کروقفہ کیا اور کھانا وغیرہ کھایا۔ ایک جگہ رُکتو یقین نہ آیا کہ بیا پاکتان ہی ہے! سڑک ے كنارے بيايك خوبصورت ائيركنڈيشنڈ ريستوران تھا مگر اندر داخل ہوئے تو كيا ملازم اوركيا ما لك سجى احترام رمضان میں بستر بچھائے خواب خرگوش میں مست تھے! اِس ریستوران میں گھنٹہ ڈیڑھ کے قیام کے دوران ہمارے نام پر پولیس نے بھی خوب موجیں کیں صرف ایک پولیس حوالداراس دوران محروم رہااوروہ بھی اپنی جہالت کی وجہ سے کہ اس نے سفر میں بھی روزہ رکھاہؤ اتھا۔ یہاں سے روانہ ہوئے توسنشرل جیل ساہیوال کے سامنے پہنچ کر ہی ہریک لگی۔ گاڑی ہے اُترے تو مقامی احباب ہمارے منتظر تھے جن سے ملاقات کرنے کے بعد داخلِ جیل ہوئے تو وہی روزِ اول والا معاملة تها، ہرکوئی آ تکھیں نکال تکال کر ہمارے ساتھ پیش آ رہاتھا۔ جب کہتے بھی ہم یہاں سے ہی گئے ہوئے میں تو جواب ماتا کہ اب وہ وَ ورنہیں ، اب لعلوانی صاحب ( نے سپر نٹنڈ نٹ جیل کا نام ) کا وَ ور ہے۔ بیتو خیر چند دِن میں بی پیة چل گیا که بدنیا دَورتها یا پرانا تا ہم اُس وفت مسّلہ اِن ملازموں سے نمٹنے اور اِس مرحلہ سے گزرنے کا تھا جوآ خر کار طے ہوہی گیا۔

ایک مرتبه پھر 7بلاک میں

ملتان سے ساہیوال واپس آنے پرڈیوڑھی میں جواستقبال ہؤ اسوہؤ امگراندرآ کرتو پھرے ہمیں دہشت گرداورعادی

مجرم قراردے کرائی قصوری پہرہ 7 بلاک میں بند کردیا گیا جہاں بالکل ابتدائے اسیری میں 68راتیں کاٹ چکے تھے۔ اس خبر کے پتہ چلنے پر پہلے توایک جھڑکا سالگا پھر حکام ہے یو چھا: بھٹی، بیڑیاں لگانی کیوں بھول رہے ہو؟ اس پروہ کچھ کچھ شرمندہ ہوئ! جب ہمیں پہلی مرتبہ یہاں رکھا گیا تھا تو اُس وقت سخت سردی تھی اوراب اس شدت کی گرمی کہ الحفیظ والامان! چری نہیں بلکہ اب کے ہمیں اِن چھوٹے چھوٹے کمروں میں تین تے بنچوں میں بند کیا گیا۔ہم یہاں بندتو ہو گئے مگر جمیں کوئی پید نہ تھا کہ یہ کتنی کمی آ ز مائش ہوگی لیکن اِس یقین کی دولت سے مالا مال تھے کہ الله تعالی اس آ زمائش ہے بھی سرخروبی کر کے نکالے گا ، انشاء اللہ اِس لئے جم سب پورے حوصلہ میں تھے۔ یا در ہے کہ یہاں ہم چەافرادكوركھا گياتھا،ساتويںساتھى مكرم چوہدرى آتحق صاحب كوبوجہ B كلاس پہلے دِن ہى6 چكى ميں ججواديا گياتھا۔ ا پنی اپنی چکی میں بند ہونے کے بعد ہم نے ماحول کا جائزہ لینا شروع کیا اور ملازموں سے راہ ورسم بڑھائی تو پتہ چلا کدای بلاک میں فیروز والعضلع گوجرا نوالہ کے ایک احمدی دوست برا درم نصر الله گورابیصا حب (استاذی الممکرم مولانا فضل الہی بشیرصا حب مبلغ سلسلہ کے بھانجے ) بھی ہیں۔اُن سے باتیں ہوہی رہی تھیں کہ برابر کی چکی سے فیصل آباد کے ہما یوں نامی ایک صاحب بھی ہمارے ساتھ رابطہ میں آ گئے۔ ہمارے احمدی ہونے کاعلم ہواتو اُنہوں نے بتایا کہوہ گزشتہ سال جارے حکیم مولوی خورشیدا حمد صاحب (مرحوم) صدر عموی ربوہ کے ساتھ فیصل آباد جیل میں رہے ہیں اور ان کے ساتھ خوب اچھاوقت گزار چکے ہیں۔افطاری کے وقت نصر اللہ صاحب نے تخم بالنگو ( تخم ملزگاں ) والاشربت مجھوا یا جے برف کے بغیر بینا گو یا کڑوی دواپینے کے مترادف تھا۔ اِس سے اندازہ لگا یا جاسکتا ہے کہ 7بلاک میں قیدی كس طرح كزاراكرتے ہيں!انبول نے كھانے ہے متعلق بھى پوچھاتو ہم نے بتايا كه باہر سے آتے ہوئے ہميں مكرم ملک تعیم الدین صاحب نے روٹیاں تو بکڑائی تھیں اور سالن کے بارہ میں بتایا تھا کہ وہ سامان کے ساتھ ججوادیں گے، اس لئے فکرند کریں آ جائے گا۔ پچھد پر بعد جایوں صاحب نے پھر یوچھدلیا کہ سالن آیا کہ نہیں ؟ نفی میں جواب س کر انہوں نے ازخودایک پلیٹ میں تھی اورشکر ملا کر پھجوادی جس کے ساتھ ہم نے رات کا کھانا کھایا،شکر کیا،نمازیں پڑھیں اورا گلے دِن کے لئے تیار ہوکرسو گئے۔اگلی جج بہت ہی صبح قریباً ڈیڑھ دو بچے کھا ناتقسیم کرنے والے نے آ کر جگا یااور ہم نے کھانا کے کرر کھ لیا۔ پھرا کھے اور باجماعت تبجدادا کی۔اسی دوران باہر دروازہ کے سامنے کوئی ملازم کچھر کھ گیا تھا، نمازے فارغ ہوکر دیکھا تو دو پلیٹیں تھیں جن میں ہے ایک میں وہی تھا اور دوسرے میں خربوزے کے چند لکڑے۔ یہ برادرم نفراللدصاحب نے بھجوائے تھے۔ دبی کا اُس وقت اوراً س جگہ میسر آنااور و بھی غیرمتوقع طور پر، ہمارے لئے

# 7 بلاک میں روحانی وجسمانی تربیت

الیی جگہ جہاں ساراون بندر بنا ہواور با قاعدہ بیت الخلاء بھی نہ ہوءا کھٹے بند ہونے کا ہمارایہ پہلاتجریہ تھا۔اس کئے بیت الخلاء کے استعال میں سخت تکلیف دہ صورت حال تھی۔ بعد میں احساس ہوا کہ اللہ تعالی اِس طرح سے دراصل آئندہ آنے والے حالات کے لیے جمیں تیار بھی کررہاتھا جیسا کہ آئندہ صفحات میں ذکر آئے گا کہ کس کس اذیت ناک صورت حال ہے ہمیں گزرنا پڑا۔ ہرچند کہ ہم تکلیف میں تھے مگر پریشان بالکل نہ تھے بلکہ ہنسی خوشی بیلحات گزارتے رہے منگل کے روز ہم یہاں آئے تھے اور خیال تھا کہ اگلے روز بدھ کوصاحب بہادر کا دورہ ہوگا تو اُن سے کہیں گے کہ ہماری گنتی پرانی جگہ 5 چکی میں ہی ڈال دیں مگرضج ہوئی تو دورہ کے کوئی آثار نہ تھے۔ یو چھاتو پیۃ چلا کہ دورہ تو گذشتہ روزمنگل کو ہو چکا کیونکہ نے صاحب نے دورہ کا نظام الاوقات بدل دیا ہے۔اس پرہمیں پھر جھٹکا سالگا كداب يبال سے نجات كے لئے پورا ہفتہ انظار كرنا پڑے گا۔ سوچا تواحساس ہوا كديد إس لئے ہے كہ خدا تعالى ہوتتم کے ظاہری سہاروں کے بت توڑنا چاہتا ہے تا کہ ہم خفیف سے شرک سے بھی بیچے رہیں۔سارے دور اسیری میں اللہ تعالی نے قدم قدم پرغیراللہ کا مہارا لینے سے اپنے فضل کے ساتھ بچایا۔ کوئی بات مارے حق میں تھی! مقدمہ کے اندراج سے لے کرآ خرتک مخالفوں نے ہرقتم کے غیر قانونی اورغیراخلاقی ہتھکنڈے استعال کئے ،تفتیش کا متیجہ جهار بے خلاف مکسی وجہ کے بغیر فوجی عدالت میں جمار بے مقدمہ کی سماعت ، پیسب کچھاس کے تھا کہ خدا تعالی مخالفوں کو ہرفتم کے مکروں اور حربوں کا موقع دے کر پھر جمیں اس خطرناک اورخوفناک صورت حال میں سے نکال کر بچائے تو اُس کی قدرت کا پیتہ چلے گااورا ہے فتح مبین کہا جاسکے گا ، انشاء اللہ العزیز۔ بہرحال اس چھوٹے سے واقعہ میں بھی ہمارے لئے گہراسبق تھااور گویا خدا تعالی نے ہمیں جھنجوڑا تھا کہ دیکھومیرے علاوہ کی اور طرف نہیں دیکھنا۔اللہ کرے كه جم سب اس امتحان مين سوفيصد كامياب جول ، آمين \_

میں خجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں کا کسی سے میں تیرا ہوں، تُو میرا خدا ہے موسم موسم سرما میں جبہم یہاں تھے توسو چا کرتے تھے کہ گرمیوں میں یہاں چوہیں گھنٹے بندر ہنے والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا کیونکہ یہ کمرے پختہ سیمنٹ کے تھے جو دھوپ میں تیتے ہوں گے تو ٹھنڈ اہونے کا نام نہیں لیتے ہوں گے اوراب ہم عین اُس وقت یہاں تھے جب گری اپنے عروج پڑتھی۔ یہاں آنے کے اگلے روز سورج اپنی بھر پور پیش اور تمازت کے ساتھ بلند ہونے لگا تو ہم بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمہ یاران کا نعر ولگاتے ہوئے تیاری کرنے لگے۔ دِن چڑھتا گیا مگر دھوپ کا بچھ پند نہ چلا کہ کہاں ہے۔ بید ہمارے لئے حیرت کی بات تھی کیونکہ ہم تو اِس انتظار میں تھے کہ

غیر معمولی نعمت تھا۔ ہم نے بس اُس دہی کے ساتھ تھوڑی تھوڑی روٹی کھائی اوریانی پی کرروز ہر کھالیا، الحمد للد۔

'غالب کے اُڑیں گے پرزئے مگر یہاں ایسا کوئی تماشا نہ ہؤا۔معلوم ہوا کہ اِن کمروں کے معماروں نے انہیں اِس طرز پہ بنایا ہوا ہے کہ گرمیوں کی دھوپ اِن کے اندر آ کران کے باسیوں کو کہیں عملاً کباب یہ نہ بناڈالے۔اُس کھے اصحاب کہف کی یاد بھی آئی جن کے بارہ میں قر آن کریم نے بتایا ہے کہ وہ ایسی طرز پراپنے گھرتعمیر کرتے تھے کہ موسم گرما میں دھوپ سے پوری طرح بچا جاسکے اور سرما میں اس سے زیادہ سے زیادہ اِستفادہ کیا جا سکے اور بیجیل بھی تو اصحاب کہف کی نسل نے ہی تو تعمیر کی تھی۔

اس پہلے روزہم میں ہے بعض کی ملاقات بھی آئی جس سے حالات حاضرہ کا توکسی قدر علم ہؤالیکن 7 ہلاک سے نجات کی کوئی صورت بنی اور مکمل طور پر نہی دست، پسینہ سے شرابوراور بحالت روزہ ہمارا بیسٹر جاری رہا۔ ہڑی مشکل سے نمازِ ظہر کا وقت ہواتو ہم نے باہردھوپ میں پڑے منگے سے پانی لے لے کروضوکیا اور نماز اداکی۔ پھر عصر کا وقت تھا کہ ہونے کا نام ہی نہ لیتا، بیوقت بھی گذر گیا اور ہونے کا نام ہی نہ لیتا، بیوقت سب سے کڑا تھا کہ گری کی شدت اپنے عروج پڑھی۔ بہرحال بیوقت بھی گذر گیا اور اوری کا سند یسملاجس سے قدر سے سکون ہوا کہ چلیں اسی بہانہ چند کھے باہر کھلی فضاء میں گذریں گے اور ساتھوں کے چرے دیکھیں گریے میں ویکھتے ہی دیکھتے ہی مواکہ اس روز ساری کے کھانے کی تقسیم شروع ہوگئی نے برمعم ولی طور پر معیاری کھانا دیکھر کے رانی ہوئی۔ پوچھنے پر علم ہوا کہ اُس روز ساری جیل کے لئے ساہوال شہر کے مشہور خاندان فرشتوں نے اپنی روایت کے مطابق کھانا بھوایا تھا۔ سورج غروب جین کے دائی ماہ وارش کھانا ہوا گا کہدلللہ۔

اگلے روزسحری اور نماز کے بعد ہم لیٹے تھے کہ دروازہ کھلنے کی آواز نے اُٹھا دیا۔ باہر دیکھا توسامنے کھڑے ہیڈوارڈرنے ملاحظہ کے لئے بیارہونے کا حکم سنایا جس پر ہم فوری طور پر اُٹھے اور تیاری کر کے حفیٰ گھر کی طرف چل دیئے جہاں پہلے ایک اسسٹنٹ سپر نٹنڈنٹ نے ہمارا ملاحظہ کیا پھر ڈیوٹھی کے سامنے بڑے صاحب کے ملاحظہ کے لئے بٹھادیا گیا۔ یہاں اِنظار کرتے کرتے کئی گھنے گزرگے مگرصا حب بہادر نے آنے کا نام نہ لیا اور بالآخر گیارہ بج کے قریب اِعلان ہوا کہ آئی ملاحظہ تی گھنے گزرگے مگرصا حب بہادر نے آنے کا نام نہ لیا اور بالآخر گیارہ بج کے قریب اِعلان ہوا کہ آئی ملاحظہ تی سے ہماری جو کیفیت ہوئی بیان سے باہر ہے کیونکہ ہم تو اس خیال سے خوثی خوثی یہاں آئے تھے کہ چلوآئی ملاحظہ کے ساتھ 7 ہلاک سے ہماری جان چھوٹ جائے گی مگر ایسا نہ ہوسکا اور طرز ہ اس پر یہ کہا گے روز جمعہ تھا لیتنی چھٹی کا دِن! گو یا اب بات ہفتہ پر جا پڑی تھی۔ 7 ہلاک میں تو لحہ لحہ گز ارنا مشکل تھا کبا اب مزید دو تین دن! بہر حال چارونا چارہ ہم واپس اپنی جگہ کو شے جہاں ہمیں ملاحظہ تک ہرصورت میں وقت گز ارنا تھا۔

## 7 بلاک میں باجماعت نماز جمعه

آگے روز جعہ تھا، پہلے پہرہم نے ایک ایک جوڑا کپڑوں کا دھویا اور حسب تو فیق وحالات عسل بھی کیا مگریہ نہ پوچھے کہ کیے ! بہرحال پوری مسنون تیاری کے ساتھ ہم نے یہاں نہ صرف یہ کہ جعد پڑھا بلکہ دوجگہ پڑھا کیونکہ ہم تین تین کے گروپ میں علیحہ و علی دو کمروں میں تھے۔ جعدی ادائیگی کے لئے پہلے تو ہم اُڑ دی کا اِ تظار کرتے رہے تا کہ نے کمروں میں جا کرہی شروع کریں اور بینہ ہو کہ اِ دھر ہم خطبہ شروع کریں اُدھرا اُڑ دی والے آ دھمکیس کہ چلواڑ دی لگا وا چیا نے پہلے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اب جعد پڑھ کیا جائے۔ ہم نے جعد چنا نچہ اِ نظار بسیار کے بعد جب سورج اچھا خاصا ڈھل چکا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اب جعد پڑھ کیا جائے۔ ہم نے جعد شروع کیا تو وہ ی ہؤا جس کا خطرہ تھا۔ اس کا خطبہ جورہا تھا کہ اُڑ دی والا منتی آگیا اور افر اتفری مچا گیا۔ ہم نے جلدی جلدی خطبہ ختم کیا اور نماز اگلے کمرے میں جاکر اداکر نے کا فیصلہ کیا۔ چنا نچہ اپنا بور یا بستر سمیٹ کر متعدد گفتنی و ناگفتنی مراحل خطبہ ختم کیا اور نماز اگلے کمرے میں خاکر اداکر نے کا فیصلہ کیا۔ چنا نچہ اپنا بور یا بستر سمیٹ کر متعدد گفتنی و ناگفتنی مراحل خطبہ ختم کیا اور نماز وا گلے کمرے میں منتقل ہونے کے بعد جعد کی نماز مکمل کی اور اس طرح سے 7 بلاک کی تاریخ میں شاید یہ پہلاموقع ہوگا کہ یہاں با جماعت جعداد اکیا گیا ہو، الحمد لللہ۔

#### 7بلاك سے نجات

اگلےروز ہفتہ کی علی انسج ملاحظہ کے لئے ہمیں پھر نکال لیا گیا مگراب کے ہمیں کہا گیا کہ اپناسامان بھی لے لیس کیونکہ آج ہمیں یہاں واپس نہیں لا یا جاناتھا بلکہ ملاحظہ کے بعد ہمیں اپنے مستقل مستقر پر لیجائے جانے کا پروگرام تھا۔ آج کئی وِنوں کا ملاحظہ اکھٹاتھا جس کی وجہ سے تاخیر یا التواء کا خطرہ موجود تھا مگر اللہ نے یول فضل فر مایا کہ ہم جو آخر پر بیٹھے سے اُٹھا کر ملاحظہ کے لئے پہلے بیش کردیئے گئے۔ صاحب بہادر نے ہماری گنتی اُسی پرانی جگہ یعنی 5 چکی میں ڈالنے کی ہدایت کی اور ہمیں ملاحظہ کے کمل میں سے گزار نے کے بعد سیدھا وہاں بھجوادیا گیا۔ جہاں ہم فیصلہ سناتے جانے تک برے اور بڑے سکون کے ساتھ ہمارا مید دوریہاں گزرا۔ بیہ بہت بڑا اِ حاطر تھا جہاں شروع میں تو صرف ہم ہی تھے تا ہم بعد میں دوچار نائی گرائی گرائی ' بھی یہاں رکھے گئے۔

#### ساهيوال جيل مين رمضان كااختتام

ملتان سے واپسی پر ہمارے ساتھ جوگزری اُس کا حال آپ پڑھ چکے ہیں۔ اِبتدائی ایام 7 بلاک میں گزرے جہاں ہم مکمل طور پر تہی دست تھے، صرف روزے رکھ سکتے تھے یا زبانی تلاوت قر آن کریم کرسکتے تھے سووہ ہم کرتے رہے۔ 5 چکی میں آنے کے بعد باجماعت نمازوں اور تلاوت کا خوب موقع ملا، یہاں تک کہ پچھلی ساری کمی اللہ تعالیٰ نے بوری کردی، الحمد للہ۔ میں تومحترم ملک محمد دین صاحب کوساتھ بٹھا کر تلاوت شروع کردیتا اور ملک صاحب اسے

ساتھ کے ساتھ دیکھتے چلے جاتے سے ری اور اِ فطاری کا بھی بہت اچھا انظام ہوگیا تھا جس کی وجہ سے رمضان کا آخری نصف بہت ہولت کے ساتھ گزرا۔ روز اندورس القرآن بھی ہوتا رہا اور اِی تسلسل میں 29 رمضان المبارک کی اجماعی وعاکے لئے ہم اکھٹے ہوئے تھے کہ انفاق ہے اس وقت محترم چوہدری آختی صاحب بھی بی کلاس سے آگئے چٹانچہ ہم سب نے جماعت احدید سنٹرل جیل ساجوال بھی باقی سب نے جماعت احدید سنٹرل جیل ساجوال بھی باقی جماعت با عاصت بائے احدید سنٹرل جیل ساجوال بھی باقی جماعت بائے احدید سائمگر کے دوش بدوش رہی۔

# جيل ميں پہلی عیدالفطر

عید سے ایک روز پہلے محتر م امیر صاحب سا ہیوال خصوصی ملاقات کے لئے تشریف لائے اور بتایا کہ پیارے آقا نے آپ کوعید کے تخا کف بھیجوائے ہیں جو کپڑوں، مٹھائی اور فروٹ پر مشتمل ہیں اور ساتھ حضور رحمہ اللہ کی طرف سے عید مبارک کے پیار بھر سے خطوط بھی ہیں۔ ہم حضور اقدس کی محبت وشفقت کی بارش میں نہا گئے اور یوں لگا جیسے علیم صاحب کا بیشع حضور انور کے لئے بھی ہو، اس نے تنہا بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی زنداں میں ہے اسیر کے ساتھ! اسی موقع پر حضور انور نے اپنے خط میں تحریر فرمایا تھا کہ میری عید کی خوشیوں پر آپ کے فم کا سابیر ہے گا۔ حضور اقدس کی بھوڑائی ہوئی مٹھائی میں اِس قدر برکت پڑی کہ ہم سب نے بطور تبرک اپنے ملاقا تیوں میں تقسیم کرنے کے علاوہ جیل میں بھی دیگر قید یوں کو کھلائی۔

ہم نے اِس تاریخی عید کے بابر کت دن حضور کے ارشاد کے مطابق غرباء کی خدمت میں تحا نف بھی پیش کئے اور سکون اورخوشی کی بے پناہ لذت سے محظوظ ہوئے۔خدا تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے جیل میں بھی ہمیں بیتو فیق بخشی کہ ہم حضور کے اس اِرشاد پرعمل کرسکیں عید کے روز ہمارا کھانا گھرسے گیارہ بارہ بجے کے قریب آیا جوروسٹ مرغ پر مشتمل

تھااورا تنازیادہ تھا کہ ہم نے بہت سارا حصہ ملحقہ 'نوعمروارڈ' کےلڑکوں کو دے دیا۔ اُن بچوں میں سے اکثر کو گھر کے کھانے کی سہولت بھی میسرنہ تھی چنانچہ انہوں نے بڑی خوثی سے کھایا اور انہیں مزے سے کھاتے ہوئے دیکھ کرہمیں بھی بے حد خوثی ہوئی۔ اس دوران واقف کار ہیڈوارڈر بنمبردار اور وارڈروں نے آنا شروع کردیا کہ جی عیدمبارک! ان کا مطلب صاف ظاہر تھا! چنانچہ ہرایک کے ساتھ حسب حالات ووا قعات معاملات چلتے رہے۔

مطلب صاف ظاہر کھا! چا کچے ہرا یک لے ساکھ صب حالات ووا فعات معاملات سے حرب وی اور کہا کہ یہ ظہری نمازے فارغ ہوئے تو ایک وارڈرنے ایک' نیٹ' (بڑی کی گھڑی) لاکر حاذق صاحب کو دی اور کہا کہ یہ آپ کے گھر سے کھانا آیا ہے۔ اب ہم تو اسے سیر سے کہ مزید کھانے کی بالکل گنجائش نبھی تا ہم قدرافزائی کے لئے ایک ایک ایک سے مقد ضرور چھولیا اور باقی کھانات ہم کردیا۔ گوہم آزادی کی فعت سے اس عید کے روزمح وم سے اور اپنے شہر میں ہوتے ہوئے بھی اپنے عزیز دول اور احباب کے درمیان عید نہیں مناسکے سے گر ہمیں جیل کے اندر سے ہوئے بھی نماز موجہ کی خوشیوں کے حصول کا جو موقع ملا وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نشان بن گیا جس سے غیروں نے بھی استفادہ کیا۔ خوشید کی خوشی منائی اور بیدراصل بتیجہ تھا ہمارے پیارے استفادہ کیا۔ خوشید اس طرح سے ہم نے بحالت پابند سلاسل عید کی خوشی منائی اور بیدراصل بتیجہ تھا ہمارے پیارے آقا کی اور دینا کے گوشی ہوئی مولی ، وہاں وہاں ہمارے لئے دل گداز دعا عیں بھی ہوئی ہوں گی۔ جھے بھین کامل ہے کہ اس روز بے شار جگر ہماری خاطر خون ہوئے ہوں گے۔ ایسے میں ہمیں کی قتم کے دکھیا تکلیف یار خیلی کا احساس کیونکر ہوسکتا تھا؟ ہمیں تو فرشتوں نے اپنے ہالہ میں لے رکھا تھا اور ہمارے لئے ان کے پر کلمات ایک کی کا احساس کیونکر ہوسکتا تھا؟ ہمیں تو فرشتوں نے اپنے ہالہ میں لے رکھا تھا اور ہمارے لئے ان کے پر کلمات ایک غیر معمولی ڈھارس شے:

## ٱلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحَزَّنُوا ، ٱلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحَزَّنُوا

اِسے بڑی عیداَورکیا ہوسکتی ہے! کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی ہے کم عیدمنائی۔اگر کوئی کی تھی بھی تو خدا تعالی نے محسوس ہونے ہی نہیں دی اور میرے نیال میں حقیقی عید ہوتی بھی یہی ہے جس میں انسان کاضمیر مطمئن اور پُرسکون ہوء المحدللہ کہ ہمیں ایسی عید کی لذت ہے بھی آشا ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔اسی عید کے موقع پر پیارے آتا سیدنا حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے لندن میں جو خطبہ عیدارشا وفر ما یا اس میں اسیرانِ راہ مولی کی خوب عید سیانی ، آب نے فر مایا:

'' پس میں ان نو جوان نسلوں کو جوا پنی ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسی عید منا تھی بتا تا ہوں کہتم ربوہ کے مہجور باسیوں کی سی عید مناؤاوراسی عید پر راضی رہو کہ ایسی عیدیں خوش نصیبی ہے کسی قوم کونصیب ہوا کرتی

ہیں۔ایک دوست نے ربوہ کے باسیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک بہت ہی اچھاتبھرہ ان پر کیا۔وہ سب باتیں لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:'ربوہ اداس تو ہے مگر اس میں مجھے موجیں مارتے ہوئے طوفان نظر آتے ہیں اللہ تعالی ان طوفانوں کواپنے خاص فضلوں سے نوازے''۔حضورٌ مزید فرماتے ہیں:

ہاںتم وہی عیدمنا وجو تھر کے مظلومین کی عید ہے۔ وہ عیدمنا وَجوان خدا کی راہ میں اپنے رب کی محبت میں قید ہو نیوالوں کی عید ہے کہ جب ان کو چھٹے کے اور نعرہ ہائی جاتی تھیں تو وہ ان کو چو متے تھے اور نعرہ ہائے تکبیر بلند کرتے تھے اور پولیس اور وہ ظالم جو تماشا و کھتے تھے وہ جیران ہوتے تھے کہ یہ س فتم کی مخلوق ہے؟ کس ملک کے باشندے ہیں؟ ایسے نظار بے توانہوں نے پہلے بھی نہیں و کھتے تھے۔

ہاں تم وہی عید منا وجوان سپوتوں کی عید ہے جوضلع تھر پار کر میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم اور اس کی وی ہوئی تو فیق کے ساتھ اسلام کا حجنٹہ اسر بلند کئے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے نہ اپنا سرنگوں ہونے دیا ظلم وتشدد کے سامنے۔ نہ کلمہ تو حید کا سرنگوں ہونے دیا ، نہ احمدیت کا سرنگوں ہونے دیا۔ انہوں نے ماریں کھا عیں اور ہے ہوش ہو گئے لیکن اپنی بلالی شان کو انہوں نے زندہ رکھا۔وہ ان ویران بستیوں میں ہی پیدا ہوئے حجم ال اور لوگ پیدا ہوئے لیکن انہوں نے اپنے نور سے ان تاریک بستیوں کوروش کر دیا اور ان مردہ بستیوں کوئی زندگیاں عطا کیں۔

پس میں ان نو جوان سلوں سے کہتا ہوں جواپنی ماؤں سے پوچھتی ہیں کہ ہم کیسی عیدمنا نمیں؟ کہتم تھر پارکر کے نو جوانوں کی عیدمناؤ ۔ ان مخلصین کی عیدمناؤ جن پرآئندہ احمدیت کی آنے والی نسلیں ہمیشہ فخرکرتی رہیں گی۔ جنہوں نے آسان پر نئے درخشندہ ستاروں ،نگ کہکشاؤں کوجنم بخشا ہے۔ جو گیت گاتے ہوئے جیلوں میں جاتے رہے اور جیلوں کی مسموم فضاؤں کو ، نر ہرآلود فضاؤں کو فضاؤں کو ، نر ہرآلود فضاؤں کو ، نر ہرآلود فضاؤں کو نی سے گاتے ہوئے جیلوں میں جاتے رہے اور جیلوں کی مسموم فضاؤں اس کو ، نر ہرآلود فضاؤں کو نی تازگی بخشے رہے اور نگی یا گیزگی عطاکرتے رہے۔ وہ میدگیت گاتے رہے ۔ اس کلمہ طیب پڑھنا ایں اس جیلاں توں نئیں ڈرناں ایں بیغزل کا ایک شعر ہے۔ مجھے معلوم ہوا اور اس سے مجھے بہت لطف آیا کہ ایک احمدی نو جوان نے بیغزل کی بیغول بی میں اور اسے بڑی کشرت کے ساتھ فور آئما م نو جوانوں نے اپنالیا اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے جسے ہوئے جب وہ جیلوں کی جانب لے جائے جاتے شے تو وہ کلم طیبہ کے بعد یہی ظمیس پڑھتے جاتے شے اور جیلوں میں بڑی ٹر ملی آواز میں وہ انہی نظموں کا ورد کرتے رہے۔

پس میں ان نو جوان نسلوں سے کہتا ہوں جواپتی ماؤں سے پوچھتی ہیں کہ ہم کیسی عید منا تھی ؟ تہمیں اگر عید کا اسلوب نہیں ، اگرتم عید کے منانے کے آسانی انداز سے بے خبر ہوتو ان نو جوانوں سے بیصواور وہی عید مناؤ جو تھر کے احمدی ماؤں کے ان لعلوں کی عید ہے۔ ان سے عید منانے کے گر سیکھواور اللہ تعالیٰ کی طرف مناؤ جو تھر کے اجمالی مناؤں کے ان لعلوں کی عید ہے۔ ان سے عید منانے کے گر سیکھواور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ابتلا پر صبر اور شکر اور رضائے باری تعالیٰ کی خاطر دکھ اٹھانے کا رستہ نہ چھوڑ و۔ یہی کا میا بیوں کا رستہ ہے اور یہی وہ رستہ ہے جس پر حقیقی عید میں نصیب ہوا کرتی ہیں۔ وہ عجیب عید ہے جوان لوگوں نے وہاں منائی اور مناز ہے ہیں۔ ان کے واقعات استے عظیم الشان ہیں اور استے بیارے ہیں کہ ان کے ذکر سے ایک مجلس نہیں کی مجلسیں زینت پارسکتی ہیں۔ ایک نو جوان کھتے ہیں کہ

''جب ہمیں قید کر کے لے جایا گیا تو زنجریں پہنا دی گئیں اور میری جھکڑی اتی ننگ تھی کہ اس کی وجہ سے
ساراباز وسوج گیا اور سیٹوں پر بھی نہیں بلکہ وین کے پنچے بٹھا یا گیا۔ گری اتنی شدید تھی اور آ دمی اسنے زیادہ
سے کہ بظا ہر کوئی دوسرا انسان جب اس کا تصور کر ہے تو اس کے رو نگٹے کھڑے ہوجا عیں۔ اس قدر
شدید تکلیف میں ہم سفر کررہے ہے مگر وہ باہر کا انسان نہیں جانتا کہ ہمارے دلوں پر اُس وقت کیا گزررہی
تھی ؟ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے گارہے ہے۔ ہم اسنے خوش تھے اور اپنے رب سے اتناراضی تھے کہ
باہر کا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔''وہ کہتے ہیں کہ

''جب ہمیں مٹی کی جیل میں پہنچایا گیا تو اس وقت مجھے امیر مقرر کیا گیا اس قافے کا جوجیل میں داخل ہور ہاتھا۔ میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہراحمد کی نوجوان نے جیرت انگیز تعاون کیا۔ ان کے حوصلے بلند ہیں اور کلمہ طیبہ کی خاطرا پنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ کلمہ کی حفاظت کریں گے اور حضرت محمصطفی سی شیشی ہی کا نام روثن سے روثن ترکرتے چلے جاعیں گلمہ کی حفاظت کریں اللہ سب خدام کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطافر مائے۔ ہم سب لڑکے نماز تہجد اور فرض نمازیں باجماعت اداکرتے ہیں اور اپنے خداسے روروکر دعاعیں کرتے ہیں کہ احمدیت کی فتح کو جلد لاے اور ہمیں احمدیت کی خدمت کی توفیق عطافر ما تارہے۔ دعاہے کہ آپ کا سامیہ ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رہے۔ اس کلمہ کی خاطرہ میں اپنی جان ، اپنا مال ، اپنی اولا د، اپنا سب پچھ قربان کرنے سے لئے تیار بیٹھے ہیں۔ ہم قدم اس کلمہ کی خاطر اپنی جان ، اپنا مال ، اپنی اولا د، اپنا سب پچھ قربان کرنے سے لئے تیار بیٹھے ہیں۔ ہم

ا پنی جائیں دے دیں گے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا پیار انام نہیں مٹنے دیں گے۔''
یہ ہیں اس قوم کے نو جوان لیں جس قوم کی بچیاں ایسی ہوں جن کا ذکر گزرا ہے اور جس قوم کے نو جوان
ایسے ہوں جن کا ذکر گزرر باہے کون ہے جوان کومٹا سکے؟ ایسے لوگوں کومٹانے والے ہمیشہ صفحہ ہتی ہے
خودمث جاتے ہیں۔ایک کے بعد وہ قویس عبرت کا نشانہ بن کر تاریخوں کی یادیں بن گئیں۔لیکن ایسی
بھیا نک یادیں کہ جن پر جب بھی نظر پڑتی ہے توانسان حسرت کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کس طرح
بھیا نک یادیں کہ جن پر جب بھی نظر پڑتی ہے توانسان حسرت کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کس طرح
میری مورم اور بدنصیب لوگ روشنی پانے کے باوجود بھی اندھے رہے۔ دن چڑھنے کے باوجود بھی اندھری
راتوں میں بھٹاتے رہے اور انہوں نے اپنے بہلوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔

جو مختلف وا قعات وہال سے ملتے رہان میں سے ایک خط ایک احمدی نومسلم کا بھی ہے ..... یہ ہیں شار احدموراني جونوكوث ميں ربائش پذير بين - ان كاجب ميں خط پڑھ رباتھا تو مجھے سندھ كى ايك رسم ياد آ گئی۔ شدھ میں پیرسم ہے کہ جب کو فی شخص نہایت ہی کمینی، ذلیل، اخلاق ہے گری ہوئی، انسانیت سے گری ہوئی حرکت کرتا ہے تو اسے وہ پنجہ دکھاتے ہیں اور اس کا نام انہوں نے ''گھلاً'' رکھا ہوا ہے۔''گھاںًا'' دینا یا'' گھاںًا'' دکھانا۔ میں تو چونکہ ان رواجوں سے بوری طرح واقف نہیں تھا۔اس کی حكمتين نبين جانتا تھا۔ ميں نے كسى سے يو چھاميكيا چيز ہے كيونكه بيدا تناشد يدروعمل پيدا كرتا ہے و محللاً " كة وكلمان يربعض لوك جانين دے دية بين لؤكر، كث مرنے كے لئے تيار موجاتے بين اليك والت كانشان سمجها جاتا ہے توجب میں نے بوچھا توانہوں نے كہاكديد يا في انگليال يا في لعنتول كانشان ہیں۔جب ایک مجبور آ دمی اور بے کس آ دمی کسی اُورطریق سے اپنظلم کا بدلہ نہیں لے سکتا تو وہ ظالم کو پھر اس طرح تھیڑ مارتا ہے اس کے منہ پر۔وہ اے''گھلا'' دکھادیتا ہے کہ میری طرف سے یہ پانچ لعنتیں ہیں تم اب جو جاہتا ہے مجھ سے کرگزر۔ بینوسلم جن کواللہ تعالی کے فضل کے ساتھ احمدیت کی برکت سے شرک سے إجتناب كى توفيق ملى، جوبتوں كى پرستش كيا كرتا تھااورات جماعت احمدىيە كے سرفروشوں نے کلمہ تو حید پڑھادیا اوراس کا ظاہر اوراس کا باطن روشن کردیا۔مشرکوں سے وہ مؤحدین میں داخل ہو گیا اور مؤحدین سے وہ حضرت محمر مصطفی ساتھا اللہ پر دروہ سیجنے والا بن گیا اور خدا کے فضل سے اسے ہررنگ میں اسلام كى عظيم الثان خدمت كى توفيق ملتى ربى .... تو كہتے ہيں ك

''إن صاحب (ڈپٹی کمشنر تھر پارکر) نے میرے کلمہ کو گویا پاکستان کے لئے ایک عظیم خطرہ تصور کیا اور نظر بندی کا تھم دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ ان کوی (c) کلاس دی جائے اور جیلرکو بھی یہ ہدایت تھی کہ جتی نظر بندی کا تھم دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ ان کوی اپنے جیب سے اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو کھانا تکلیفیں پہنچا گئے ہوان کو پہنچا ہیں کیا جائے گا اور پانی کی بھی شدید تکلیف پہنچائی جائے'' کھا عیں ورنہ ان کو کھانا بھی پیش نہیں کیا جائے گا اور پانی کی بھی شدید تکلیف پہنچائی جائے'' خرضیکہ بعض ان میں سے ایسے تھے جن کو 24،24 گھنٹے تک نہ کھانا دیا گیا، نہ پانی دیا گیا۔ تو تکھتے ہیں بڑے آ رام سے، بغیر کی گھبراہ ئے اور بغیر کسی جذباتی اشتعال کے کہ'' ہڑا لطف آ رہا تھا۔ وہ مخض جے اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت نے کلمہ کی نعمت عطاکی تھی اسے وہ لوگ جو خود مسلم بنتے ہیں اور احمدیوں کو غیر مسلم بنا نے کے در یے ہیں وہ زبرد تی جہر وتشدد کے ذریعہ اس کے سینے سے کلمہ نوچنے کی کوشش کرر ہے غیر مسلم بنا نے کے در یے ہیں وہ زبرد تی جہر وتشدد کے ذریعہ اس کے سینے سے کلمہ نوچنے کی کوشش کرر ہے

سے وہ احمدی واقف زندگی بھی تھے اور اب بھی واقف زندگی ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جیسا میں نے بیان کیا ہے ان
کو ہندوؤں سے احمدی مسلمان ہونے کی تو فیق ملی اور ان کا ایک ہاتھ بچین میں کٹ گیا تھا۔ ایک ہی ہاتھ تھا
وہ بھی زنجے وں میں جکڑا ہوا تھا۔ اگر یہ چا ہتے بھی تو وہ اس ایک ہاتھ سے بھی وہ'' گھلاً ''نہیں وے سکتے
تھے۔ گرمیں نے کہا ہے کہ اللہ کی شان ویکھو یہ واقعہ اپنی ذات میں خدا کی طرف سے ایک''گھلاً '' ہے جو
ان ظالموں کے منہ کے سامنے رکھا گیا۔ خدا کی تقدیر کا بید' گھلاً ''ان کو بتار ہاہے کہ تم کیے مسلمان ہو کہ
آج کلہ تو حید کو مٹانے کے در بے ہو چکے اور اپنے ہاتھوں سے کلمہ تو حید تم نے ان کے سپر دکر دیا جن کو تم
غیر مسلم کہا کرتے تھے، جن کوتم اسلام کا دھمن اور وطن کا دھمن قرار دیا کرتے تھے۔

پی! خدا کی نقذیر نے ایک ایسا'' گھلاً ''وکھایا ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لئے جاری رہے گا۔۔۔۔۔ گر جماعت احمد میکی'' گھلے'' کی قائل نہیں ، کی لعنت کی قائل نہیں ۔خدا کی نقذیر جولعنتیں خووفیصلہ کر کے ان پر نازل کر کے اس سے بھی ہمارا دل دکھتا رہے گا۔ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ وہ لعنت نازل ہویا نہ ہو۔ چندسر غنہ لوگوں کوخدا کی نقذیر پکڑے یا نہ پکڑے ہم موجودہ حالات سے راضی ہیں اور یہی ہماری عید ہے۔وہ دیکھوکس شان کا قافلہ ہے جو کلمہ ہائے تو حید بلند کرتا ہوایا بجولاں ہونے کے باوجود بڑی شان اور بڑی عظمت کے ساتھ شاہراہ ترتی اسلام پر گامزن ہے اور اسے ہی قتم کی کوئی ظلم وستم

کی داستان کی قسم کی کوئی ظلم و سم کی واردات اس ترقی کی راہ پرآگے ہے آگے بڑھنے ہے بازئیس رکھ سکتی ان کے اس حال کود کھر کر جھے تو دجلہ کی تعریف میں کہ گئے ایک شاعر کا شعریا دا آگیا۔ وہ کہتا ہے ۔ دجلہ را إمروز رفتار عجب متانی ایست یائے از زنجیر کف برلب گر دیوانی ایست کہ دیکھوا دیکھوا دجلہ کی عجیب شان ہے! کس متی کے عالم میں بہدرہا ہے! لہروں کی زنجیریں اس کے پاؤں کورو کے ہوئے ہیں اور ہونٹوں پر کف جاری ہے۔ لیکن اس کے باوجو دیجیب متاند انداز میں آگے ہے آگے بڑھتا چلا جارہا ہے۔ پس احمد ایوں کا بیتا فلہ بھی اس متاند وار دجلہ کی یا دولاتا ہے دیکھنے والا تو یہی کے گا'د گر دیوائی ایست' شاید دیوائے ہوگئے ہیں گر ہاں ہاں خدا کی راہ کے دیوائے ہیں۔ دنیا کے فرز انوں کی دیوائی ان کونصیب نہیں ہوئی۔ المحد للدرب العالمین ، پس بیر بجیب شان کا قافلہ ہے جوآگے ہے آگے بڑھتا چلا جارہا ہے۔ ہم نہ لعنتوں کے قائل ہیں نہ لعنتیں ہمیں خوش کریں گی کیونکہ جب خدا کی لعنت کی تو موران کے دلول کوفر حت نصیب ہوتی ہے لیکن انسانوں کے دکھ سب سے دیا دور دکھ خدا کے پاک بندے اُٹھایا کرتے ہیں۔

پس بہ قافلہ تو آگے بڑھے گا۔ بیس نو جوان نسلوں ہے کہتا ہوں کہتم بھی صبر اور رضا کے گرسیکھوان قافلہ والوں ہے، ان نو جوان نسلوں ہے، بیبھی تو نو جوان نسلیں ہیں جنہوں نے اسلام کے نام کو عجیب شان کے ساتھ سر بلند کررکھا ہے۔ تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ واور تو کل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ واور ان کے سامنے سر نہ جھکا وَ جونی راللہ ہیں، خدا کے سامنے سر جھکا وَ۔ ان کے سامنے آنسونہ بہا وَجونی راللہ ہیں۔ خدا کے حضور آنسو بہا وَاور انہیاء کی طرح بہی عرض کروکہ إِنَّهَ آ اَشْکُوا بَشِیْ وَ حُدِّ فِنَ إِلَى اللَّهِ مِیْس تو وہ ہوں جوا پناغم اورا ہے دکھا ورا ہے آنسو صرف خدا کی راہ میں بہا تا ہوں ہے بھی بعض راتوں کی دعاوں کی طرح میرے ساتھ ل کرخدا سے بیعرض کرو:

کہاں تک اب ان پہاڑ جیسی راتوں کو تبیشہ بے کی سے کاٹوں میری محبت کے خواب آ جا غم جدائی کو خاک کردے

اے اللہ! بیا ندھیری را تیں تیشہ ہے کی ہے کا شخے کا شخے ، ہے ہی ہے کا شخے کا شخے بعض دفعہ دل ہاتھ ہے وہی ہے جوہر عطا فر ماا درا ب ان آز ماکشوں کوختم فر مادے اور محبت کے خواب بن کے آ جااور اِن دکھوں کی راتوں کوخواب بنادے نہیں! نہیں! اے ہمارے آ قا! توضیح کا سورج بن کر طلوع ہو۔ فنج وظفر کا سورج بن کر طلوع ہوجس کی روشن سے تمام اندھیرے اور تمام ظلمتیں باطل اور زائل ہوجا تھیں۔ اے ہمارے آ قا! تو چاند بن کرآ ،ہم پر طلوع فر ماجس کی محبت کی ٹھنڈی چاندنی ہمارے دلوں ہوجا تھیں۔ اے ہمارے آ قا! تو چاند بن کرآ ،ہم پر طلوع فر ماجس کی محبت کی ٹھنڈی چاندنی ہمارے دلوں کو تعلین بخشے۔ وہی ہماری جنت ہے لیس ہم اس جنت سے بھی راضی ہیں آج جو جنت تو ہمیں عطافر مار ہا ہے۔ اُس جنت ہے بھی راضی ہول گے جوضیح تصر کی جنت ہوگی اور ضبح ظفر کی جنت ہوگی۔ لیس عطافر مار ہا ہے۔ اُس جنت ہے بھی راضی ہول گے جوضیح تصر کی جنت ہوگی اور ضبح ظفر کی جنت ہوگی۔ اور کوئی عید نہیں جو جمیں مرغوب ہے۔ ''

خطبہ ثانیہ اور دعاکے بعد فرمایا:

سامیوال کے مظلومین کا ذکررہ گیا تھا۔ دعا میں تو مجھے یاد آگئے تھے کیونکہ اجتماعی دعا میں ، امام کی دعا میں باقی سب کی دعا میں امام کی دعا میں امام کی دعا شامل ہوتی ہے۔ اس لئے آپ کی طرف سے بھی وہ دعا میں یادر کھے گئے لیکن آئندہ ان کوبھی اپنے طور پر بھی ، انفرادی طور پر بھی یا در کھیں'۔ ا

## 5 چکی میں فیصلہ تک

مقدمہ کا فیصلہ سنا ہے جانے تک حوالات کا وقت اِسی 5 چکی میں گزرا۔ پیور صداللہ کے فضل سے جیل کے حالات کی معروفیات مناسبت سے بہت اچھا گزرا۔ پیہاں ہم نے اپنا نظام الاوقات بنالیا ہوا تھا جس کے مطابق سارے دن کی مصروفیات جاری راہیں۔ ہم سی سویرے اُٹھ کر اپنے اپنے طور پر ورزش کرتے ، میں تو با قاعدہ جا گنگ کرتا جبکہ بزرگان تیز پیدل چلتے اور پیدنہ ٹھنڈ ا ہونے پر باہر نلک تلے خوب مزے سے نہاتے۔ پھر ناشتہ کرکے تلاوت قرآن کریم اور دیگر کتب کے مطالعہ میں مصروف ہوجاتے۔ نمازیں باجماعت اداکرتے ، کھانا اکھٹے کھاتے ، بحث مباحثے ، سیاس تجزیے و تیمرے بھی ہوتے اور باہم کھیلیں بھی کھیلتے۔ موسم گرما کے ایام میں زیادہ تر چکیوں کے اندروقت گزرتا جہاں ہم پائی چھڑک کرقدرتی ٹھنڈک والا ماحول بنا لیتے۔ یہاں اِبتداء میں چکھے نہ سے تا ہم چنددنوں بعد جماعت کی طرف سے ہر

الخطبات طامر ،خطبات عيدين صفحه 42 تا50

چکی میں پیکھے کا انتظام کردیا گیاجس ہے موسم کی شدت اور حدت میں بہت حد تک کمی آگئی اور موسم گر ماخوشگوار طور پر گزرنے لگا۔ جب موسم سر ماشروع ہوا تو دن کا اکثر حصہ باہر دھوپ میں گزرتا اور رات کے وقت ہم چکیوں میں چائے بناتے تو انگلیٹھی جلانے سے کمراخوب گرم ہوجا تا۔

ملتان ہے آئے کے بعد پچھ عرصہ تک ہم چھراتھی ہی سے اور ہماری ہفتہ واراً ڈوی گئی تھی۔ پھر پچھ دنوں بعد ہمارے ساتویں ساتھی عمرم چو بدری محمد اسحاق صاحب بھی ادھر آگئے۔ انہیں بی کاس کی وجہ ہے مستقل پھی الاٹ کردی گئی۔ پچھ دنوں بعد تھانہ گئی ہو صدرے تھانید ارامان اللہ صاحب اپنے ایک سپاہی طارق کے ساتھ یہاں لائے گئے۔ وہ چند ماہ یہاں قیام کے بعد صانت ہوجانے پر رہا ہوئے تو اوکا ڈو کے ایک اور صاحب جن کا نام احمد حسن شاہ تھا، لائے گئے۔ یہ صاحب کی دربار کے گدی نشین سے جے اوقاف کی تحویل میں لیا گیا تھا۔ یہ نفسیاتی طور پر مریض ہو پھی حقے جسی اوقاف کی تحویل میں لیا گیا تھا۔ یہ نفسیاتی طور پر مریض ہو پھی سے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت عجیب وقت گزرا۔ ان کے علاوہ ویپال پور کے دو گھر ل راجبوت بختی وراور اکبر بھی پچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہے۔ یہ ماموں بھانجا آئل اور بعض ویگر خوفناک قسم کے جرائم میں ملوث اور سزایا فتہ سے ان دونوں کو بعد میں سزائے موت بھی سائی گئی تا ہم 1988ء کی عام معافی ہے یہ بھی مستفید ہوئے۔ یہاں آئے والا آخری ساتھی لا ہور کا مشہور بدمعاش ملال مظفر تھا۔ یہ سابق خطیب بادشاہی معید لا ہور کا بیٹا تھا گرا ہے فن میں کمال تک آخری ساتھی لا ہور کا مشہور بدمعاش ملال مظفر تھا۔ یہ سابق خوف کھاتی تھی۔ اللہ تعالی کا بیہ بے حداحسان ہے کہ اُس نے ہمیں بہت حداحسان ہے کہ اُس نے ہمیں بہت مدتک سکون رہا لیکن اس کے باوجودان میں ہم میں بُعد المشرقین تھا۔

خاکسار نے اس موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے مر بوط بنیادوں پرمطالعہ کا آغاز کردیا اور پہلے مؤطا امام مالک کا مطالعہ کیا پھر دیگر کتب کے ساتھ ساتھ با قاعد گی ہے تفسیر کبیر کا دَورشروع کردیا اور جب تک یہاں رہے سورہ عکبوت تک مطالعہ کلمل بھی کرلیا۔ رواز نداخبارات وجزائداس کے علاوہ تھے۔مطالعہ کے بعد اپنے ساتھیوں کو بھی باہمی گفتگو اور درس وغیرہ کے ذریعہ اس سے مستفیض ہونے کا موقع دیتا۔

پس وفت ای طرح اپنی پوری رفتارے گزرتا رہا اور ہم اس سواری پر''عاکم برزخ'' کی منازل طے کرتے رہے۔ہمارے سفر کا بیروہ حصہ تھا جے طے کرنے والا ہر مسافر دھڑ کتے دل اورلرزتے جسم کے ساتھ طے کیا کرتا ہے۔اس راہ میں ہرقدم پر وسوے دل کو پریشان رکھتے ہیں اور معمولی تی آ ہٹ پر بھی راہی کے کان کھڑے ہوجاتے

ہیں۔وہ کسی بھی خبر سننے کے لئے ہے تاب اور سخت بے قرار ہوتا ہے۔ خبر سنانے والا کتنا بی ہے اعتبار کیوں نہ ہوہ اُس کی کیفیت ہر بات پر ایمان لانے کے لئے تیار ہتا ہے۔ ذراسی خبر سے نہال اور ذراسی خبر سے نڈ ہال ہوجا تا ہے۔ اُس کی کیفیت اُس طالب علم کی ہوتی ہے جس کے امتحان کا نتیجہ نگلنے ہی والا ہوتا ہی مگر اس فرق کے ساتھ کہ سکول کے کسی امتحان سے نتیجہ کا تعلق طالب علم کے صرف ایک یا دوسال سے ہوتا ہے جبکہ دفعہ 302 کے مقد مد میں ملوث کئے گئے شخص کی سے گھڑیاں اُس کی زندگی اور موت کے سوال سے عبارت بن کر گزرتی ہیں!!

# الم تيراباب

# مقدمه کی ساعت

ابتداء ساہیوال میں کمل ساعت ملتان میں کمل ساعت ملتان میں کہ ایک روز جائے وقوعہ پر

(ساہیوال میں عدالتی کارروائی اورموقع ملاحظہ)

# مقدمه كى ساعت

جمارا پیرمقد مہ غیر معمولی طور پر ایک خصوصی فوجی عدالت کے پیر دکیا گیا کیونکہ جمارے مخالفین کوصاف نظر آرہا تھا کہ عام سول عدالت میں ان کے لئے اس مقد مہ کو جیتانا ناممکن نہیں تو کم از کم مشکل ضرور ہوگا۔ چنا نچہ ملک میں نافذ مارشل لاءے فائدہ اٹھا تے ہوئے ایک ایسی عدالت کا اِنتخاب کیا گیا جس سے اپنی مرضی کا فیصلہ کروا یا جاسکتا تھا اور جے کہیں بھی چیلنے نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اِس عدالت نے نہایت سرعت کے ساتھ قریباً ساڑھے تین ماہ میں جمارے اس مقدمہ کی ساعت کا تفصیل سے ذکر ہے۔ ساعت مکمل کر کے اپنا فیصلہ متعلقہ حکام کو بجوادیا۔ اس باب میں اس مقدمہ کی ساعت کا تفصیل سے ذکر ہے۔ جارج شیٹ

14 فروری 1985ء کی شام عصر کی نماز کے بعد ہم معمول کے مطابق اپنی اپنی جگہ مصروف سے کہ اچا تک ہم سب کو ڈیوڑھی لے جایا گیا جہاں ایک سرکاری اہل کارنے ہمیں بتایا کہ ہمارا مقد مہ خصوصی فوجی عدالت نمبر 1982 کردیا گیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ہمیں کردیا گیا ہے اور ساعت کا آغاز پر سول یعنی 16 فروری 1985ء کودن کے گیارہ بجے ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے ہمیں ہم پر عاکد کئے گئے الزامات درج سے۔ یہ پہلاموقع تھا جب ہمیں پتہ چلا کہ ہم پر کیا کیا الزامات لگا کر اس مقد مہ میں ملق شکیا گیا ہے۔ سرکاری اہلکارے ان کا تعارف پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا نام شاہ حسین ہے اور پولیس کے پر اسکیوشن ڈیپار شمنٹ میں انسکیٹر ہیں۔ یہ بڑے با گوقارہ مہذب اور سلجھے ہوئے انداز میں بڑی شائستہ اور پولیس کے پر اسکیوشن ڈیپار شمنٹ میں انسکیٹر ہیں۔ یہ بڑے با گوقارہ مہذب اور سلجھے ہوئے انداز میں بڑی شائستہ اور ہمدرداندزبان واجھ میں ہمارے ساتھ فاطب رہے اور آخر میں جب انہوں نے اس امرکی تعلی کر کی کہ ہمیں ہر بات بھو آگئی ہے، ہم سے چارج شیٹ کی وصولی اور عدالت کی کارروائی کے ہوئے دیا تیک کی کر کی کہ ہم جیل کو دیا تھو ساتھ کی کر دیں ہمیں ہم نے ان سے ذاتی طور پر گزارش کی کہ براہ کرم اس کی اطلاع ہمارے لوا تھین میں سے کم از کم میاں عرصاحب کو اطلاع کریں کیونکہ وہ اس کے پابند ہیں۔ تا ہم انہوں نے ذاتی طور پر بھی مکرم میاں صاحب کو اطلاع کریں کیونکہ وہ اس کے پابند ہیں۔ تا ہم انہوں نے ذاتی طور پر بھی مکرم میاں صاحب کو اطلاع کردیں جو تو اطلاع کریں کیونکہ وہ اس کے پابند ہیں۔ تا ہم انہوں نے ذاتی طور پر بھی مکرم میاں صاحب کو اطلاع کردیں۔ فرز اواللہ احسن الجوزاء۔

بیکارروائی ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل کے وفتر میں ہوئی۔ہم نے اُس کمرے سے باہر اُکل کر ملاقات والے کمرے

کپتان ڈگلس صاحب ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں میرے پرخون کا مقدمہ دائر کیا گیا ہیں اُس سے بچایا گیا بلکہ بریّت کی خبر پہلے سے مجھے دیدی گئی۔اور قانون ڈاک کے خلاف ورزی کا مقدمہ میرے پرچلا یا گیا۔جس کی سزاچے ماہ قیدتھی اس سے بھی میں بچایا گیا اور بریّت کی خبر پہلے سے مجھے دیدی گئی۔اسی طرح مسٹر ڈو و کی ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں ایک فو جداری مقدمہ میرے پر چلا یا گیا آخراس میں بھی خدانے مجھے رہائی بخشی اور دشمن اپنے مقصد میں نا مرادر ہے اور اس بائی کی پہلے مجھے خبر دی گئی۔ پھرایک مقدمہ فو جداری جہلم کے ایک مجسٹریٹ سنسار چند نام کی عدالت میں کرم وین نام ایک شخص نے مجھے پر دائر کیا اس سے بھی میں بڑی کیا گیا اور بریّت کی خبر پہلے سے خدانے مجھے دے دی۔ پھرایک مقدمہ گور داسپور میں اس کرم وین نے فو جداری میں میر سے نام دائر کیا اس میں بھی میں بڑی کیا گیا اور بریّت کی خبر پہلے سے خدانے مجھے دی میں بڑی کیا گیا اور بریّت کی خبر پہلے سے خدانے مجھے دی اس طرح میر سے دشمنوں نے آٹھ حملے میر سے پر کئے اور آٹھ میں بئی نام اور ہے۔



سنشرل جیل ساہیوال کی ڈیوڑ تھی جہال قیدیوں کے لواحقین کو ملا قات کے لئے سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے



محترم ملک محمد دین صاحب اپنی اہلیہ کی وفات (1987) پر چند گھنٹوں کے لئے گھر لے جائے گئے

میں ایک میز کے گردا کھٹے ہوکراپنی چارج شیٹ کا مطالعہ کیا۔ اِس پرسب سے پہلے اِس مقدمہ میں ملوّث کئے گئے اگر چہبھی گیارہ ملزمان کے نام اور پند جات درج تضمتا ہم اس فہرست کی ابتداء میں ہم گرفتار شدہ سات ملزمان کے نام ہی حسب ذیل ترتیب سے درج تھے:

ا مجمدالیاس منیر ۲ رانالعیم الدین ۳ عبدالقدیر ۴ میجمد شار ۵ مجمد حاذ ت ۲ - چوہدری مجمداسحاق ۷ - ملک محمد دین فوجی عدالت کے صدر جمییں دوران ساعت ای ترتیب کے مطابق کمرے میں آنے کا کہا کرتے تھے اوراس ترتیب

فوجی عدالت کے صدر جمیں دوران ساعت اِسی ترتیب کے مطابق کمرے میں آنے کا کہا کرتے تھے اوراسی ترتیب سے بٹھا یا کرتے اور آخرتک ہر جگہ یہی ترتیب قائم رہی۔

اِس چاری شیٹ میں ہم سب ملزمان پر تین الزامات عائد کئے تھے۔ پہلے دوالزامات کا دفعات 100 وفعات 100 وفعات 100 وفعات 100 وفعات 100 وفعات 100 وفعات تھے اور تیسرا دفعہ 140 کے تحت تھا۔ پہلے الزام میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے 100 کتوبر 1984ء کی سبح حدود تھا نہ 100 میں بھی بہی مضمون تھا صوف نام کا فرق تھا لیتن اظہر رفیق کے تاک کا الزام تھا۔ تیسر الزام میں ہمی بہی مضمون تھا صرف نام کا فرق تھا لیتن اظہر رفیق کے تل کا الزام تھا۔ تیسر الزام میں ہمی جمع خلاف قانون کا مرتکب قرار دیا گیا تھا نیز ہے کہ ہم نے قبل کرنے میں ایک دوسر سے کی اِعانت کی تھی۔ اس چارج شیٹ کے مضمون میں کوئی پیچیدہ بات نہتی، بڑی آسانی سے مگر اِنتہائی لا پرواہی اور ڈھٹائی کے ساتھ ہم پر سے الزامات عائد کر دیے گئے تھے۔ بعد میں ایک موقع پر اِس موضوع پر گفتگو کے دوران ہمارے بزرگ وکیل محتر م میاں عمرصاحب نے تیمرہ کیا کہ فوجیوں کی Charge Sheet کی ہوتی ہے۔

#### FIR جھوٹ کا بلندہ

ہم جب تک تھانہ توالات میں بند تھے، اس مقدمہ کے بارہ میں ابھی تک بالکل اَندھرے میں رہے۔ ہمیں قطعاعلم نہ تھا کہ پرچہ کیا ہواہے، کس کے خلاف ہوا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے؟ ہر چند تملہ ہماری صحبہ پر ہوا تھا اور ہمارا ہی حق بنتا تھا کہ مقدمہ کا اندراج ہماری طرف ہے ہو مگر جہاں انصاف کا نام ونشان نہ ہو، وہاں حق کوکون دیکھتا ہے۔ چنا نچہ اس مقدمہ میں سب سے پہلاخون انصاف کا تواس پہلے مرحلہ پر کیا گیا جب مقدمہ کا اندراج حملہ آوروں کی طرف سے کیا گیا اور سارے دن کی محنت ، سوچ ہے اراور ساہیوال کے چوٹی کے وکلاء کی مشتر کہ مشاورت سے تیار کی گئی اہم آئی روز رات گیا اور سارے دن کی محنت ، سوچ ہے اراور ساہیوال کے چوٹی کے وکلاء کی مشتر کہ مشاورت سے تیار کی گئی اہم آئی روز رات گیارہ ہے تھانہ میں پیش کی گئی۔ تا ہم قانونی اغراض کے لئے سفید جھوٹ ہو لئے ہوئے اس کے اندراج کا وقت چھ ہے جھے کھا گیا۔





مكرم ملك محد دين صاحب

مكرم پروفيسر محمد طفيل صاحب



مکرم چوہدری حفیظ الدین صاحب ایڈوو کیٹ کے بائیں طرف اُن کے بھائی مکرم منیر الدین مسعود صاحب



میں تری خاک سے لپٹا ہوا الے ارض وطن اُن ہی عشاق میں شامل ہوں جو معتوب آئے

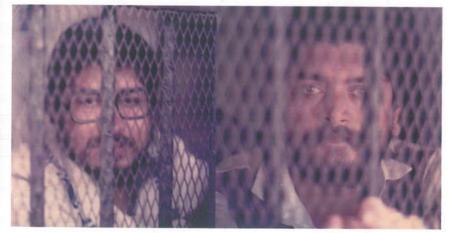

مكرم چوہدرى عبدالقدير صاحب

مكرم ميان حاذق رفيق طاهر صاحب

جیرت کامقام ہے کہ اس قدر محنت کے بعد تیار کی گئی FIR کی صورت میں جو نیچہ نکلاوہ محض جھوٹ کا بلندہ تھا۔ اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی ایک بات بھی بچی نہتی بلکہ یہ قانونی نوعیت کی غلطیوں کا بھی مجموعہ تھی اور غلطیاں بھی ایک فاش قسم کی کہ ایک عام آدمی بھی اس FIR کو پڑھتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ جا تا۔ قار مین کی معلومات میں اضافہ کے لئے اس کا اصل متن درج ذیل ہی کہ اے پڑھیں اور ''جھوٹ کے پاؤل نہیں ہوتے'' کی صدافت پر مہر تصدیق شبت کریں:

ابتدائی اطلاعی رپورٹ نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ ۱۵ مجموعی فوجداری نمبر مقدمہ ۱۲۲ کی میں اس کہ اس کی وال تاریخ ووقت وقوعہ ۱۵ میں کہ اس کے میں مقدمہ ۱۲۲ کو بر ۱۹۸۳۔ ۱۳ سازی وال تاریخ ووقت وقوعہ ۱۵ سے ۱۳ کو بر سے نہر کے سے کہ بے سے حرب نے نمبر کے سے میں میں کہ میں میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ کے سے دوائی کی تاریخ ووقت بذریعہ بیٹ کی لورٹ

درخواست از ال عبداللطیف ولدحافظ عبدالرشید قوم جٹ چیمہ سکنه حال جامعہ رشید بیفله منڈی ساہی وال مختصر کیفیت جرم (معدد فعه ) ومال اگر پچھ کھویا گیا ہے مجرم ۲۰۰۲ - ۱۴۸ میں سے ۱۴۸ میں سے بیٹر م

> جائے وقوعہ و فاصلہ تھانہ سے اور سمت بیت الحمد نز دمشن ہیتال جانب مشرق بفاصلہ ایک فرلانگ بیت نمبر 8

کارروائی متعلقة تفتیش اگراطلاع درج کرنے میں کچھ توقف ہوا ہوتواس کی وجہ بیان کی جاوے۔

د شخط انگریزی محمدایاز عبده S.H.O

بخدمت جناب ۱۶.۱۱۰ انسپکر صاحب تھانہ ۸ ڈویژن ساہی وال جناب عالی گذارش ہے کہ قاری بشیر احمد مدارس جامعہ رشید بیساہی وال کے پاس اطلاع آئی کہ قادیانی ساہی وال میں مشن ہیستال کے شالی گیٹ تقریباً سامنے واقعہ اپنے مرکز کومبحد کا نام دیتے ہیں اور بیوہاں اذان دیتے ہیں۔قاری بشیر احمد نے گیٹ تقریباً سامنے واقعہ وہاں جاکر آٹکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سُنتے ہیں کہ وہ واقعی وہاں اذان دیتے ہیں۔اور اگر ایساہی ہوتو اس واقعہ کی اطلاع پولیس کو دیں گے۔ چناہی تاور یانی آرڈیننس کی اذان دیتے ہیں۔اور اگر ایساہی ہوتو اس واقعہ کی اطلاع پولیس کو دیں گے۔ چناہی قادیانی آرڈیننس کی



جرمنی کے شہروں فرائکفورٹ اور بون میں نکالے جانے والے پُرامن احتجاجی جلوسوں کے مناظر



خلاف ورزی کا پیة کرنے کے لیے ہم آج صبح قریباً چار بجکر پینتالیس منٹ پرقادیا نیوں کے اُس مرکز اور مشن ہیتال کے درمیان گذرنے والی سڑک پر قادیانی مرکز کے دروازے ہیں میں قاری بشیراحمد۔اظہر رفیق جاویدا قبال عبدالرزاق اور محد حنیف پہنچ گئے۔ چنانچ شبح یا فج بجے سے چندمنٹ پہلے اذان کی آواز قادیانی مرکز کے اندر سے آئی۔ ہم نے دروازے سے جھا نک کردیکھا کہ پروفیسر طفیل اذان دے ر ہا تھا۔ ہمیں دروازے میں کھڑے و کی کر محد دین ریٹائرڈ تھانیدار جوقادیانی مرکز کے اندرموجودتھانے آ واز دیکر کہاشیر وآ جاؤجس پر لطف الرحن مسلح ریوالور۔الیاس منیرسلح بارہ بور بندوق اور انتخی مسلح ریوالور قادیانی مرکز میں نکل آئے جس پرمسمی تعیم الدین ۔ محمد فاروق رفیق طاہر۔ شاراور قدیر نے کہا کہ ان کوختم كردوورنديد مارے خلاف يرچيد ينگ بهم سؤك يرآ گئے۔الياس منير نے ہمارے يتھيدور كربندوق بارہ بورے فائر کیا جوقاری بشیراحم کو باعی باز واور چھاتی پرلگا۔قاری بشیراحمد ینچے گرنے لگے تواظہر فیق أسكى جانب بڑھنے لگا تولطف الرحمٰن نے ربوالورسے فائر جوان كے ماضھ پر بائيس جانب لگا۔ اظهرر فيق پردوسرا فائرر لوالور سے اسحاق نے کیا جوأسے چہرے کے باعیں جانب لگا اور وہ گر گیا۔ استے میں حفیظ الدین اور شاہد نصیر باجوہ وہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کھڑے کیا دیکھتے ہوان کو اندر لے جاؤ اور دروازون پرتکھا ہواکلمہ اور آیات قر آنی مٹا دو۔جس پرمسمیان تعیم الدین، حاذق رفیق طاہراور پروفیسر طفیل، قاری بشیراحد و کھیدے کرا ہے اندرقادیانی مرکز میں لے گئے۔اظہر رفیق کوشار اورقد بر کھیدے کر لے گئے اور اُنہوں نے قادیانی مرکز کا دروازہ بھی بند کرلیا۔ میں جاویدا قبال محمد حنیف اورعبدالرزاق کو قادیانی مرکز کے دروازے کے سامنے کھڑے کرکے آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں البذا کارروائی کی جاوے۔ملزمان نے ہم مشورہ ہو کرفتل عمد کا ارتکاب کیا ہے البذاحق رسی کی جاوے۔۲۶ اکتوبر ۱۹۸۴۔ عرضے عبداللطیف ولد حافظ عبدالرشید (حال) وارد جامعه رشیدیه غله منڈی سابی وال وستخط اردو

از تھانہ: مسمی عبداللطیف مندرجہ خانہ نمبر ۲۔ بحاضری تھانہ آ کرتحریری درخواست پیش کی۔ جس پر رپورٹ ابتدائی اطلاع ہذا مرتب ہوئی۔مضمون درخواست سے متذکرہ بالا سے سر درست جرم ۲۰۳، ۱۳۸۔۱۳۹ ت۔ پ۔ پایا جا کر کرحسب حال مقدمہ ہذا درج رجسٹر ہوا۔ میں مع اختر علی علوی ASI،

پرویزا قبال نمبر ۲۱۵ ، سرفراز احمد ۲۰۰۸، حسن علی نمبر ۲۳۲۵، محمطی نمبر ۲۳۱۵ معدعبداللطیف مدی مقد مدروانه موقعه کا ۱۰۴۸ معد عبداللطیف مدی مقد مدروانه موقعه کا موتا بهول تفتیشی بیگ جمراه لیا گیا ہے۔ سرفراز احمد نمبر ۱۰۴۸ کوایک ضرب را نقل معد ۱۰ ضرب کا رتوس اور حسن علی نمبر ۲۳۳۵ کوایک جشکری مال خانه از تھانه سے تقسیم کرائی گئیں ہیں۔ معد ۱۰ ضرب کا رتوس اور حسن علی نمبر ۲۳۳۵ کوایک جشکری مال خانه از تقانه سے تقسیم کرائی گئیں ہیں۔ پرت چہارم سیش کرائے مدی ہوا ہے۔ بخد مت افسران مجاز بدست عبدالرزاق نمبر ۲۹۱۵ ارسال ہورہی ہیں۔ پرت چہارم برائے مدی ہوا ہے۔

و شخط انگریزی قاضی محمد ایاز انسپکشر . S.H.O تھانہ A\_ڈویژن ساہی وال ۱۲۷ کتوبر ۱۹۸۳ پرت چہارم وصول شدر متخط اُر دوعبد اللطیف۔

نوٹ: نقل مطابق اصل ہے۔ ہیڈ کانٹیبل محررتھانہ ۵ ڈویژن سابی وال ۱۲۷ کتوبر ۱۹۸۳۔ ا اس FIR کو پڑھ کرواضح ہوگیا کہ محترم ملک محمد دین صاحب جو پہلے دن سے کہدر ہے تھے بالکل درست تھا کہ ۱۔ بید مقدمہ کچھ بھی نہیں کیونکہ گھر میں ہر شخص کو حفاظت خوداختیاری کا حق حاصل ہے اور گھرکی تعریف میں علاوہ رہائشی مکان کے معجد، گوردوارہ، گرجاوغیرہ عبادت گا ہیں بھی کچھ آتا ہے۔

٢ \_انہوں نے وقوعہ سجدے باہر کابنانا ہے بھی ان کا کام ہے گا۔

چنانچہ FIR سے ان کی میہ بات بعینہ ثابت ہوئی اور وقوعہ باہر کاہی بنایا گیا۔ یہ کہانی شروع سے آخر تک مضحکہ خیز باتوں کا مجموعہ تھی اور ہر جملہ پر اِنسان جیران ہو ہوجا تا ہے کہ میہ FIR تیار کرتے ہوئے ان کی عقلوں پر کیسے پرد پڑگئے تھے! مثلاً اِس میں کھاہے کہ

' ملک محمد دین صاحب کے لاکار نے پر پچھ ملز مان وہاں آئے تو ملک صاحب نے کہا کہ چونکہ انہوں نے تہماری افدان من لی ہے اب جا کر بیتمہارے خلاف پر چددے دیں گے،اس لئے انہیں ختم کر دؤ۔
کیسی احتقانہ بات ہے کہ 2988 کی معمولی ہی تعزیر سے بچنے کی خاطر تعزیرات پاکستان کی سب سے بڑی دفعہ 302 کو قبول کر لو۔ (2988 کی سز اصرف تین سال ہے جبکہ دفعہ 302 کی سز اموت ہے اور اُس کے ساتھ جرمانہ بھی ہوسکتا ہے) پھر یہ بھی کتنی بجیب بات ہے کہ ملز مان جملہ کرنے والوں میں سے صرف دو ٹھیکیداروں 'کوختم کر کے ہی مطمئن ہو گئے کہ اب پر چینہیں ہوسکتے گا۔ اِس میں یہ دلچسپ بات بھی کھی تھی کہ جب وقوعہ کے وقت گھسان کا گویا رَن پڑا ہوا تھا تو الیاس منیر نے ہمارے بیچے دوڑ کر بندوق بارہ بورسے فائز کیا جو قاری بشیر کو بائیں باز واور چھاتی پر لگا! گویا وہ بارہ والیاس منیر نے ہمارے بیچے دوڑ کر بندوق بارہ بورسے فائز کیا جو قاری بشیر کو بائیں باز واور چھاتی پر لگا! گویا وہ بارہ

التاب الفية في آرصني 384-385 ناشر: نظارت اشاعت

پورکا فائز ندہؤا بلکہ جدید قتم کامیزائل تھا جو گھوم کراپے نشانہ پرلگا۔ قارئین اس کامطالعہ کرکے خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے غیر معقول فقرات اس میں درج ہیں۔ بہر حال اتی مفتحکہ خیزیہ FIR ہے کہ جہاں اس کے ہر ہر جملہ پر بے اختیار ہنستی آتی ہے وہاں اس کے خالقوں کی عقلوں پر رونا بھی آتا ہے لیکن ان کا کیا قصور کیونکہ انہوں نے تو اپنی عقلوں کے گھوڑے پوری ذہانت اور فطانت سے دوڑائے متھے قصور ہے تو کم بخت جموٹ کا ہے جس کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ محترم ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب (مرحوم) امیر جماعت ساجوال کی اُنہی دنوں ایس پی صاحب سے ملاقات ہوئی توانہوں نے اقرار کیا کہ اس FIR ہیں کم از کم 19 غلطیاں ہیں۔

# مقدمه ساجيوال مين ملوث كيع كئة افرادِ جماعت كالمختفر تعارف

اس موقع پران تمام گیارہ افرادِ جماعت کا مخضر تعارف پیش کیا جاتا ہے جنہیں اس مقدمہ میں سراسر ناجائز اور ظالمانہ طور پر ملوث کیا گیا۔ سیجی احباب جماعت طویل عرصہ تک مختلف صور توں میں تختۂ مشق ستم ہنے رہے۔ اللہ تعالیٰ سبجی کو اپنے فضلوں سے نواز سے اور قربانیوں کا سلسلہ ان کی نسلوں کو بھی جاری رکھنے کی توفیق بخشے، آمین۔

#### ا يكرم ملك محمدوين صاحب شهيدسا جيوال

اسیران راہ مولا میں سے شہادت کا رتبہ پانے والے بزرگوارم مکرم ملک محمد دین صاحب ۱۹۱۱ء میں محتر م فقیر محمد صاحب (برادرِاصغرمحترم حافظ حامد علی صاحب عجمی محمد حضرت میں موجود علیہ السلام) کے ہاں تھیہ غلام نبی ضلع گورداسپور میں پیدا ہوئے۔آپ نے میٹرک کرنے کے بعد پولیس میں ملازمت اختیار کرلی اور ترقی کرتے ہوئے انسپکٹر پولیس موکر ۲۷ کا ورترقی کرتے ہوئے انسپکٹر پولیس موکر ۲۷ کا ورت میں ریٹائر ہوئے۔آپ کی شادی محترمہ صلطانہ صاحبہ کے ساتھ ہوئی جن سے اللہ تعالی نے آپ کودو میٹے اور سات بٹیاں عطافر ما نیں جو سب شادی شدہ اور صاحب اولاد ہیں۔

مقدمہ ساہیوال ۱۹۸۳ء کے ظالمانہ فیصلہ کے مطابق موصوف کو عمر قید کی سزاسنائی گئی جے آپ نے ساہیوال سنٹرل جیل میں ہیں گزارا۔ تا ہم اس سے قبل دوران ساعت ساڑھے تین ماہ ڈسٹر کٹے جیل ملتان میں بھی گزرے۔ دوران اسیری پہلے ۱۹۸۵ء میں آپ کی اہلیہ کا انتقال ہوگیا، جنازہ میں شمولیت کے لئے صرف چند گھنٹوں کے لئے آپ کو پولیس کی حراست میں گھر لے جایا گیا۔ آپ اینی پیرانہ سالی کی وجہ سے اکثر بیمار رہنے گئے تنے بالآخرنوم پر ۱۹۹۱ء میں آپ کوعلالت کی وجہ سے ہیتال داخل کیا گیا تو چند دنوں کے بعد ۱۹۸۰ سال کی عمر میں سم ۲ رنوم پر کوسول ہیتال ساہیوال میں آپ اپنے مولائے حقیقی سے جاسلے اوراحمد پی قبرستان ساہیوال میں مدفون میں میں شامل فرمایا اور

#### ایک خطبه مین محترم ملک صاحب موصوف کاان الفاظ مین تذکره فرمایا:

ملک محمد دین صاحب شہید ساہیوال: وفات نومبر ۱۹۹۱ء محترم ملک محمد دین صاحب فیض اللہ چک کے ایک نواحی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد کا نام فقیر علی تھا۔ تقسیم ہند کے بعد آپ کا خاندان ساہیوال شہر میں آباد ہوا۔ آپ م ۱۹۴ء کے لگ بھگ پولیس میں بھرتی ہوئے اور ۲۱۹۱ء کوائس پکٹر پولیس کے عہدے سے دیٹائر ہوئے۔ اکتوبر ۱۹۸۳ء میں سانحہ ساہیوال مسجد کے بعد جن گیارہ بے گناہ افراد کے خلاف جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیاان میں سے ایک آپ بھی تھے۔ آپ کورات کے وقت دھوکہ کے ساتھ آپ کے گھرسے پولیس نے اس حال میں گرفتار کیا گہ آپ کو جوتا تک پہنے کی مہلت نہ دی اور اس کے بعدسات سال تک آپ ساہیوال اور ماتان کی جیلوں میں اسپر راہ مولار ہے۔

دوران اسیری پیرانہ سال میں آپ نے طرح طرح کی صعوبتیں بڑی خندہ پیشانی اور جذب ایمانی کے ساتھ برداشت کیں۔ آپ کو ۱۹۸۵ء میں جب ایک فوجی عدالت کی طرف سے دی گئی پیچییں سالہ قید کی سز ا سنائی گئی تو آپ نے باختیار کہا پیچستر سال تو میری عمر ہو پیچی ہے اب پیچییں سال مزید کہاں میں قید و بند میں رہوں گا۔ آخر نو مبر ۱۹۹۱ء میں سات سال قید و بندگی صعوبتیں جھیلتے ہوئے جیل ہی میں آپ نے اپنی جان جان آفریں کے سیر دکر کے شہادت کاعظیم مرتبہ پالیا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون مرحوم نے دو بیٹے اور چار بیٹیاں یا دگار چھوڑی ہیں۔ آپ کے سب بچے شادی شدہ اور صاحب اولا داور خوش حال ہیں۔ ا

# ٢ \_ مكرم را نانعيم الدين صاحب

سانحہ ساہیوال کے مرکزی کردار مکرم رانا نعیم الدین صاحب کیم جنوری \* ۱۹۳۰ء کو بمقام کا ٹھر گڑھ ضلع ہوشیار پور مکرم منثی فیروز دین خان صاحب سحابی حضرت مستج موعود علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ نے بڈل تک تعلیم حاصل کی اور پچھ عرصہ پولیس میں ملازمت کی۔ بعدہ فرقان فورس میں خدمات انجام دیں اور بالآخر پہلے سندھ میں اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک عملہ حفاظت خاص میں خدمت کی توفیق پائی۔ بوقت وقوعہ آپ ہڑ پاضلع ساہیوال میں اپنی زمین کے معاملات کی نگرانی کے سلسلہ میں ساہیوال میں مقیم تھے اور احمد میں بطور خادم مسجد بھی خدمت کر رہے تھے کہ معاملات کی نگرانی کے سلسلہ میں ساہیوال میں مقیم تھے اور احمد میں بطور خادم مسجد بھی خدمت کر رہے تھے کہ معاملات کی نگرانی کے سلسلہ میں ساہیوال میں مقیم کر تے ہوئے دوحملہ آوروں کی ہلاکت آپ کے ہی دفاعی فائر

الخطبية بمعد ١٧ جولا في ١٩٩٩ مطبوعه الفضل انتريشنل ٣ تا ٩ ستمبر ١٩٩٩ ع ٥

ے ہوئی ہیں کے بعد گیارہ افراد جماعت کے خلاف دائر کیے جانے والے مقدمة قبل میں آپ کو بھی گرفتار کیا گیا اوراس مقدمہ کے ظالمانہ فیصلہ کے مطابق موصوف کوسزائے موت سنائی گئی جسے آپ نے سنٹرل جیل ساہیوال وقیصل آباد میں گزارا۔ تاہم اس سے قبل دوران ساعت ساڑھے تین ماہ ڈسٹر کٹ جیل ملتان میں بھی گزرے۔ مارچ ۱۹۹۳ء میں رہا ہونے کے بعد سے آپ لندن میں مقیم ہیں اور رکن عملہ تھا ظت خلیفۃ اسے لندن کے طور پر بڑے جوش جذبہ اخلاص

اور ہمت وذ مدداری کے ساتھ خدمت بجالارہے ہیں۔ آپ کی شادی محتر مدسائرہ صاحبہ سے ہوئی جن ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور پانچ بیٹیاں عطافر مائیں جوسب کے سب شادی شدہ ہیں۔ پچھ عرصة بل آپ کی اہلیہ اور ایک بیٹی کی ربوہ میں وفات ہوگئی۔

#### ٣ - مكرم عبدالقديرصاحب

کرم عبدالقدیر چوہدری صاحب ۱۹۲۰ء بمقام ساہیوال کرم چوہدری عبدالرجیم مجاہد صاحب مرحوم کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ نے مقامی سکول سے میٹرک کیا اور والد صاحب کی زمین کی دیکھ بال کررہے تھے کہ اکتوبر ۱۹۸۳ء میں محبد احمد سیساہیوال پرحملہ ہوا تو اس وقت میں حفاظت کی ڈیوٹی دینے کے جرم میں گرفتار کے گئے۔ جس کے بعد فوجی آمر کی طرف سے مسلط کیے جانے والے ظالمانہ فیصلہ کے نتیجہ میں موصوف کو عمر قید کی سز اسنائی گئی جے آپ نے سامیوال سنٹرل جیل میں بڑی بشاشت اور ہمت وجو انمر دی کے ساتھ گزارا۔ دورانِ ساعت ساڑھے تین ماہ ڈسٹرک میل مثان میں بھی گزرے تا ہم آپ کی رہائی دیگر اسیران کے ساتھ ساہیوال سنٹرل جیل سے ہی ہوئی۔ رہائی کے بعد آپ کی شادی ساہیوال کے ایک نہایت مخلص دوست مکرم ملک مغیر احمد صاحب سیکرٹری مال کی سب سے چھوٹی میٹی کے ساتھ ہوئی۔ پھر جلد ہی آپ کی طاح دی ساتھ ہوئی۔ پھر جلد ہی آپ کیلے لندن گئے پھر ٹورنٹو ، کینیڈ اچلے گئے جہاں آپ نے مستقل سکونت اختیار کی۔ اس وقت ساتھ ہوئی۔ پھر جلد ہی آپ کی طالموں نے ساہیوال میں رات کے وقت ان کے گھر آکرگلہ دیا کر شہید کردیا تھا۔

### ٨ \_ مكرم محر شارشا بدصاحب

مرم محد شارشاہد صاحب ساہیوال میں محترم محد گلزار صاحب کے ہاں پیدا ہوئے۔سانحہ مسجد احمد بیسا ہیوال کے وقت آپ پی ٹی سی کا امتحان دے رہے تھے۔آپ کو بھی مقدمہ ساہیوال کے ظالمانہ فیصلہ میں عمر قید کی سزاسانی گئی جے آپ نے ساہیوال سنٹرل جیل اور ڈسٹر کے جیل ملتان میں گزارا۔آپ کی شادگی رہائی کے بعد ہوئی پھر جلد ہی براستہ لندن کینیڈا چلے گئے جہاں آپ اچ اہل وعیال کے ساتھ میری ،کینیڈا میں مقیم ہیں اور شیکسی کے مالک ہیں۔

# ۵ محترم محمد حاذق رفيق طاهر صاحب

محتر م محمد حاذق رفیق طاہر صاحب، محتر م میاں محمد عاشق صاحب مرحوم سابق جزل سیکرٹری وسیکرٹری مال ساہیوال کے بیٹے ہیں ۔موصوف کی پیدائش ساہیوال میں ہوئی اور پہیں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کر بے صرافی کا پیشہاختیار کیا۔ پچھ عرصہ بیرون ملک بھی بسلسلہ روزگار رہے، بوقت وقوعہ آپ کی تین بیٹیاں تھیں۔مقدمہ ساہیوال کے ظالمانہ فیصلہ میں موصوف کو بھی عمر قید کی سزاسنائی گئی جھے آپ نے ساہیوال سنٹرل جیل میں غیر معمولی صبر واستنقامت، ہمت اور بہادری سے گزارا۔اس وقت آپ مع اہل وعیال ٹورنٹو، کینیڈ امیں واقع احمد میہ بلڈنگ میں رہائش پذیر ہیں۔

٢ محترم چو بدري محمد الحق صاحب نمبردار

محترم چوہدری محمد آخل صاحب نمبر دار چک نمبر 99/6R ضلع ساہیوال کوبھی ناجائز طور پراس مقدمہ میں ملوث کر کے گرفتار کیا گیا تاہم آپ کوفو جی عدالت نے بری قرار دیا اور 11 رفر وری 19۸۱ء کوآپ سنٹرل جیل ساہیوال سے رہا کردیئے گئے۔اس کے جلد بعد آپ اپنے بچوں کے پاس امریکہ چلے گئے جہاں چندسال بعد آپ وفات پا گئے۔

### ٧\_محترم چوہدری حفیظ الدین صاحب ایڈوو کیٹ

محترم چوہدری حفیظ الدین صاحب ایڈ ووکیٹ محترم چوہدری تو رالدین صاحب جہانگیر کے ہاں ۲۷ رومبر ۱۹۴۰ء کو جھنگ میں پیدا ہوئے۔مقامی سکول ہے میٹرک کرنے کے بعد ٹی آئی کالج ربوہ اور ساہیوال میں تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۷۳ء میں ایل ایل بی کرنے کے بعد وکالت کے پیشہ ہے منسلک ہو گئے۔آپ کا شار ساہیوال کے ماہر اور کا میاب وکلاء میں ہوتا تھا۔آپ کی شادی سلسلہ کے بزرگ محترم شیخ مبارک احمد صاحب سابق مبلغ مشرقی افریقہ، برطانیہ و امریکہ کی بیٹی محترمہ بشری صاحبہ کے ساتھ ہوئی جن سے اللہ تعالی نے آپ کو دو بیٹے اور دو بیٹیاں عطافر ما کیں۔آپ مقامی جماعت میں مختلف عہدوں پر فاکزر ہے اور خدمت دین کی توفیق پائی۔

مقدمہ ساہیوال میں آپ کوبھی ملوث کیا گیا مگر پولیس آپ کوگر فقار کرنے میں ناکا م رہی۔ تاہم جولائی ۱۹۸۵ء میں آپ نے از خود گر فقاری پیش کی جس کے بعد آپ کے خلاف بھی خصوصی فوجی عدالت میں مقدمہ کی ساعت ہوئی اور چند ماہ بعد ۲۵ ہردیمبر ۱۹۸۵ء کوآپ کی باعزت بریت کے اعلان کے بعد رہا کردیا گیا۔ آپ نے اسیری کا میع صسنٹرل جیل ملتان میں نہایت وقار کے ساتھ خدمت خلق کرتے ہوئے گزارا۔ رہائی کے بعد آپ نے طویل عرصہ وکالت کی ، مختلف حیثیتوں سے خدمت دین کی توفیق پائی اور بالآخر ۱۹۸ پریل ۲۰۰۹ء کوآپ وفات پا گیے ۔

### ٨\_محترم چو ہدری شاہدنصیر باجوہ صاحب

محترم چوہدری شاہد نصیر باجوہ صاحب ساہیوال کے ایک چک نمبر 30 / 11L کی معروف شخصیت محترم چوہدری نصیر احد باجوہ صاحب ساہیوال سے ایک چک نمبر 30 / 11L کی معروف شخصیت محترم چوہدری نصیر احد باجوہ صاحب کے بیٹے ہیں اور زمیندارہ کے ساتھ ساتھ و کالت کے پیشہ سے منسلک ہیں۔مقدمہ ساہیوال میں آپ نے از کو بھی جھوٹے طور پر ملوث کیا گیا مگر پولیس آپ کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔تاہم جولائی ۱۹۸۵ء میں آپ نے از خود گرفتاری پیش کی جس کے بعد آپ کے خلاف بھی خصوصی فوجی عدالت میں مقدمہ کی ساعت ہوئی اور چند ماہ بعد ۲۵ ردیمبر ۱۹۸۵ء کو آپ کی باعزت بریت کے اعلان کے بعدر ہاکر دیا گیا۔ آپ نے اسیری کا میر صحافتہ ل جیل ملتان میں نہایت جوانم دی اور وقار کے ساتھ گزارا۔

## ٩ محترم پروفيسرمحطفيل صاحب

محترم پروفیسر محمطفیل صاحب ۱۹ راگت ۱۹۲۹ء بمقام فیض الله چک ضلع گورداسپدورکومحترم بدرالدین صاحب کے بال پیدا ہوئے۔ اپنی ذاتی کاوشوں کے نتیجہ میں اعلی تعلیم حاصل کی اورا یم اے فاری کرے تدریس کا پیشدا ختیار کیا۔ مختلف شہروں تعیناتی کے بعد بوقت وقوعہ آپ گورنمنٹ کالج ساہوال میں بطوراسٹنٹ پروفیسر ملی خدمات بجالار ہے سخے اورا پنی اہلیہ، دو بیٹیوں اور تین بیٹوں کے ہمراہ صجد احمد سیسا ہوال کے ہی ایک مکان میں بطور کرایہ دار رہائش پذیر سخے اور مختلف جماعتی عہدوں پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ امام الصلوۃ بھی تھے۔ نہایت شریف النفس ، بے ضرر، اعلیٰ علمی ذوق کے مالک اور مخلص فدائی احمد یہ تھے۔

مقدمہ ساہیوال میں جھوٹے طور پر ملوث کیے گئے مگر پولیس آپ کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔اس دوران آپ کو جرمنی اور کینیڈا کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ مانٹریال میں صدر جماعت رہے ۔ یاد وطن نے ستایا تو بے خطر واپس لوٹ آئے۔ لاہور میں کئی سال تک مقیم رہے اور بہبیں مؤرخہ ۴۹ را کتوبر ۱۰۱۰ء کو لاہور پاکستان میں وفات پائی اور بہبتی مقبرہ ربوہ میں تدفین ہوئی۔ مقامی جماعت ساہیوال میں ابتداء سے ہی مختلف جماعتی اور تنظیمی عہدوں پر فائز ہونے کی سعادت حاصل رہی۔ آپ کی وفات سے کچھ مرصق بل حکومت وفت کی طرف سے آپ کومقدمہ ساہیوال سے بری قرار دے دیا گیا تھا۔

# ١٠ محرّ م ملك لطف إلرحمٰن صاحب

محترم ملک لطف الرحمٰن صاحب، سابق امیر جماعت ساہیوال محترم ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب کے سب سے بڑے بیٹے ہیں اور بینک میں اعلیٰ عہدے پر تھے کہ مقدمہ ساہیوال میں جھوٹے طور پر ملوث کیے گئے مگر پولیس آپ کو بھی

گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔اس دوران آپ کو کینیڈا کا سفر اختیار کرنا پڑا جہاں مستقل طور پر آباد ہو گئے اور وینکوور میں اس وقت کامیا بی کے ساتھ وسیح کاروبار چلارہے ہیں۔حکومت وقت کی طرف سے آپ کوبھی مقدمہ ساہیوال سے بری قرار دے دیا جاچکا ہے۔

### اا۔خاکسارمحدالیاس منیر،مربی سلسلہ

خاکساری ۲ راگت ۱۹۵۷ء کو پیدائش ہوئی تو خاکسار کے والدمحتر ممولا نامحدا المعیل منیرصاحب، مبلغ سلسلہ خدمت دین کی خاطر مع اہل وعیال سری لاکا میں مقیم سے۔ایک سال بعد واپس ربوہ آگئے تو خاکسار نے بہیں پرورش پائی اور جماعت کے فظیم ادارہ تعلیم الاسلام سکول میں تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۷۴ء میں میٹرک کرنے کے بعد زندگی وقف کرک جاعت کے فظیم ادارہ تعلیم الاسلام سکول میں تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۷۴ء میں میٹرک کرنے کے بعد زندگی وقف کرک جامعہ احمد بیر ربوہ میں داخل ہوا جہاں سے ۱۹۸۱ء میں شاہد کی ڈگری حاصل کرکے فارغ التحصیل ہوا۔ ایک سال تخت ہزارہ ضلع سر گودھا میں بطور مربی سلسلہ خدمت کی تو فیق پائی۔ ۱۹۸۳ء میں ساہیوال تعینات کیا گیا۔ یہیں ۱۹۸۴ء میں گرفتاری ہوئی اوراسیری کا بیدور شروع ہواجس کی سرگز شت اس کتاب میں درج ہے۔

ر ہائی کے بعد خاکسار کو جرمنی آنا پڑا جہاں تا حال مختلف شعبوں اور جماعتوں میں خدمت کی تو فیق پار رہا ہوں ، وباللہ التو فیق انجام بخیر کے لیے قارئین سے درخواست دعا ہے۔

#### فوجی عدالت میں پہلی بار

16 رفر وری کوسا ہیوال کے Canal Rest House میں خصوصی فوجی عدالت نمبر 66 ماری موجودگی میں پہلی مرتبہ لگی۔ اُس روز ہمیں صبح ہی صبح ہی ضبح باندھ کر اورایک خصوصی گاڑی میں لاد کرا حاط کینال ریسٹ ہاؤس میں پہنچایا گیا۔
یہاں ہمارے لائے جانے سے پہلے ہی کثیر تعداد میں نام نہا ' نجابد بن ختم نبوت' جمع ہوچکے شخصاور پولیس کی بھی بھاری نفری امن وا مان کی صورت حال سے نبٹنے کے لئے موجودتھی ، پچھا حمدی احباب بھی آئے ہوئے تھے۔ اس سارے منظر کود کھ کر یوں لگتا تھا جیسے حق وباطل کے درمیان معرکہ ہونے والا ہے۔ طویل اِ نظار کے بعد فوجی عدالت کے مبران بھی آئے اور بڑے طمطرات کے ساتھ اپنی گاڑیوں سے اُئر کر ریسٹ ہاؤس کی عمارت میں چلے گئے اور پچھ دیر بعد ہمیں طلب کیا گیاتو پولیس کی او پُچی کی گاڑی سے بندھے ہاتھوں کے ساتھ گرتے پڑتے اُئر نے اور عمارت کی پچھلی طرف سے عدالت کے سامنے پہنچاد سے گئے جو ایک چھوٹے سے کمرے میں لگی تھی اور ریہ کمرا آدمیوں سے بھرا ہوا خل وزائدتو کوئی ندتھالیکن جنتے بھی سے کمرے میں لگی تھی اور ریہ کمرا آدمیوں سے بھرا ہوا تھا۔ گوزائدتو کوئی ندتھالیکن جنتے بھی متھے کمرے کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لگ رہے تھے۔
مرے کے ایک طرف بڑی ہی میزگی تھی جس کے پچھوٹین کرسیاں تھیں۔ اِن میں شے ایک خالی تھی جبکہ دوکر سیوں

پرفورجی افسران براجمان تھے۔ ہمارے اندرا آنے سے قبل اِستغافہ کے وکیل ملک فضل کریم صاحب ارکان عدالت سے پچھ با تیں کرر ہے تھے اوراس سلسلہ میں پچھ جوالے وغیر وہی دکھار ہے تھے جن کی معاونت سا ہوال کا ایک مشہور رسوائے زبانہ وکیل عبدائشین چو ہدری کر رہا تھا۔ پیشخص ہمارے واقعہ کے فوراً بعد راتوں رات نام نہا وہ بحل سخفظ ختم نبوت کا جزل سیرٹری بن گیا تھا۔ اُسے رُسوائے زبانہ اِس لئے لکھا کہ جب ہم گاڑی میں بیٹے تھے تو بیٹجی وہاں اِدھر سے اوھ گوم رہا تھا۔ چونکہ ملک محمد دیں صاحب کے خلاف بیاسی پرلیس کا نفرنسوں میں بہت پچھ کہ چکا تھا اور ملک صاحب اپنی گرفتاری کا ذمہ دوار بھی اُسی کا کی کھر اس کے خلاف بیاسی پرلیس کا نفرنسوں میں بہت پچھ کہ جہ چکا تھا اور ملک ساحب اپنی گرفتاری کا ذمہ دوار بھی اُسی کا کھر ہرائے تھے اِس لئے ہماری باتوں میں اس کا نام بھی آگیا جس پر ہمارے پاس ڈیوٹی پرموجودا یک سیابی چونکا اور کہنے لگا کہ بیر (عبدالمتین) بڑا 'پیڈا' ہے یعنی تخت جان ہے۔ پوچھا کہ کس طرح کہنے لگا کہ میں نے اور کیسل کے تو بیس برائی کھر جرت ہوئی کہ ایس کہنا گیا گوگ کہ بیر کا نہیں بلکہ خوب مرمت کی۔ ہم نے پوچھا اس نے کیا کیا تھا؟ کہنے لگا 'ٹا نگے کے پیچھ' بھاگ رہا تھا جو اس کا مشغلہ تھا۔ بیس کر جہیں ایک مرتبہ پھر جرت ہوئی کہ ایسے بدنام زمانہ لوگ آئی نام نہا دہل سی خفظ ختم نبوت کے مدار المہا م بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ اسلام کی خدمت کا نعرہ لگا کر آج قوم کے اعصاب پر مسلط ہونا چا ہے ہیں اور اپنے آپ کو خادم اِسلام ثابت کر رہے ہیں، آلا بحول وَلا قُتَوَ وَالَّا بِاللهُ ہِا اللهُ ہِا تَاللهُ ہِا تَاللهُ ہِا تَاللهُ ہِا تَاللهُ ہُونَا اِسْ کہونَ۔

ذکرکررہا تھا کہ کمرہ عدالت میں ہمارے داخل ہونے سے پہلے وکیل اِستغاثہ کی عدالت سے گفتگو کا جس کے متعلق بعد میں پت چلا کہ بیہ گفتگو دراصل اس بارہ میں تھی کہ ملز مان پر P.P.C کی دفعہ نمبر 2988 کا بھی چارج گلتا ہے جبکہ پولیس کارروائی میں پید خید گئے ہے۔ یعنی اذان وینے کا جرم تو ملز مان پرلگا یا ہی نہیں گیا اورا پنے موقف کی تائید میں وہ کسی کتا ہو کہ کو کی شوق بھی دکھار ہے تھے۔ یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ ہمارے جس مجر مان فعل پر سارے فرامہ کی بنیا در کھتے ہیں، قانون کی کوئی شق بھی دکھار ہے تھے۔ یہ بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی موقع کے لئے کہا جاتا ہے کہ فرامہ کی بنیا در کھتے ہیں، قانون کا اِطلاق کرتے وقت اسے ہی بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی موقع کے لئے کہا جاتا ہے کہ ''جھوٹ کے پاؤل نہیں ہوتے''۔ جب انہوں نے اپنی بات کمل کرلی تو ممبران عدالت نے کہا کہ آپ یہ کتاب ہمیں دیدیں ہم دیکھیں گے۔ بعد کے واقعات سے پتہ چپتا ہے کہ اس جرم کوشامل چارج شیٹ کرنے کے لئے اُس وقت ایک تحریری درخواست بھی دی گئی تھی۔

كلمه طبيبه سے دل شكني كى شكايت

جب به بات ختم ہوگئ تو ہمارے ان مخالف وکلاء نے عدالت کی تو جدا یک اُورنہایت'' تھمبیر مسّلۂ'' کی طرف مبذول

کرائی جس سے ان کی رذالت ، کمینگی اور سفلہ پن کا بخو بی علم ہوجا تا ہے اور وہ بید کہ وکیل اِستغاثہ اپنی عینک درست کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھرعدالت سے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہ ایک اورگز ارش ہے! عدالت نے کہا: کیا؟ توانگریزی میں گویا ہوئے۔

Sir, some of the accuseds are still wearing the stickers of Kalima-e-Tayyeba

جس کا تفسیری ترجمہ ماحول اور وکیل اِستغاثہ کے انداز و کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ یوں بنے گا: جناب اِتنا کچھ
ہونے کے باوجود بعض ملز مان تو ابھی بھی اپنے سینوں پر کلمہ طیبہ کے بنج گائے ہوئے ہیں۔ دُھائی خدا کی ، اب تو انہیں
منع سیجئے اور اِن کے سینوں سے کلمہ کے ان بیجوں کونو چئے۔ اِنہوں نے توظلم کی اِنتہا کر دی ہے اور ابھی تک ہمارے
دلوں کوجلانے سے یہ باز نہیں آ رہے۔ خدا کے واسطے کچھ سیجئے اسلام کو شدید خطرہ ہے اور ایک عظیم چیلنج ہے۔ اگر چہ
زبان قال سے تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا تھا گر در حقیقت وہ یہ سب پچھ زبان حال سے اُس وقت کہہ گئے تھے اور
اُن کی تیجے ترجمانی بہی ہے۔

ہم نے ان صاحب کے منہ سے یہ جملہ سنا تو جران ہوتے چلے گئے کیونکہ ابھی تک ہماری نظریں ان کے بظاہر شریفانہ اور مہذب وضع قطع کی وجہ سے انہیں ایک اچھا انسان تصور کر رہی تھیں گر جب انہوں نے یہ بات ہی تو ان کے دھول کا پول کھل گیا۔ لیکن شاید وہ یہ سب کچھ کہنے اور کر گزرنے پر مجبور تھے، آخر انہوں نے مولو یوں سے بیسہ کھایا ہوا ہوگا۔ بعض اطلاعات کے مطابق انہوں نے 30 ہزار رو پے توفیس ہی کی تھی، واللہ اعلم ان کی بیہ بات س کرصد یہ عدالت ہماری طرف دیکھے بغیر بڑے طنز بیا نداز میں مسکرائے اور کہنے گے' اچھا!''اُس وقت تو ہمیں کچھ نہ کہا تا ہم بعد میں پولیس کو یہ نظر میں آئی ہمایات دے دی گئیں جن کی تفصیل آئیدہ سطور میں آئے گی۔

اس کے بعد صدرِ عدالت نے کہا کہ Complainant عبداللطیف کہاں ہے؟ وہ پیچھے کری پر بیٹھا تھا، اے عدالت کے سامنے لایا گیا۔ ہم نے آج پہلی دفعہ اس کو دیکھا۔ اس سے پہلے ہمیں قطعاً علم نہ تھا کہ وہ ہے کون شخص جس نے ہماری ہے جب کہ اس کڈ اب کا بیان تھا کہ وہ سب ملز مان کو اچھی طرح جانتا اور پیچا نتا ہے۔ جب عبداللطیف سامنے آیا توصد رعدالت نے کہا کہ آپ کی درخواست D.M.L.O ملتان نے قبول کرتے ہوئے آپ کے درج کرائے ہوئے مقدمہ کی ساعت خصوصی فوجی عدالت نمبر 62 ملتان کے بپر دکی ہے۔ اِس عدالت کا صدر میں درج کرائے ہوئے مقدمہ کی ساعت خصوصی فوجی عدالت نمبر 62 ملتان کے بپر دکی ہے۔ اِس عدالت کا صدر میں لیفٹینٹ کرئل منیرالرحمان ہوں اور میرے ساتھ میجرشہزاد ہیں۔ تیسرے مبرائیک میں جسٹویٹ ہونگے جن کی تقرری ہوئی تھی لیکن انہیں دیگر معروفیات کی وجہ سے رخصت دے دی گئی ہے اس لئے اب کی اُور کی تقرری ہوگی۔ پھرانہوں ہوئی تھی لیکن انہیں دیگر معروفیات کی وجہ سے رخصت دے دی گئی ہے اس لئے اب کی اُور کی تقرری ہوگی۔ پھرانہوں

نے بتایا کہ اِس مقدمہ کی با قاعدہ ساعت 2 رمارج سے شروع ہوگی۔ آج آپ کو صرف تعارف کے لئے ہی بلایا گیا ہے، اِس دوران وکلاء وغیرہ کا اِنتظام کر لیا جائے وغیرہ۔ آخر میں کرنل صاحب نے سب حاضرین کو مخاطب کر کے بڑے ہی معصومانہ اور معقیا نہ انداز میں کہا کہ ہم مقدمہ کی ساعت کریں گے اور جو بھی صورت ہوئی پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، آخر ہم نے بھی خدا کو جان دینی ہے۔ اُن کے آخری الفاظ بظاہر خاصے پر اثر تھے اور اُس وقت حقیقت پر مبنی ہی لگ رہے تھے، واللہ اعلم بالصواب۔

اس کے بعدصد رِعدالت نے P.D.S.P کو جم دیا کہ مقدمہ کی دستاویزات اور نقول وغیرہ P.D.S.P کو اشارہ کیا یعنی وکلا نے صفائی کو دی جا بحیں۔ اِس پر P.D.S.P صاحب نے سرکاری وکیل جناب رانا فرزندعلی صاحب کو اشارہ کیا جنہوں نے ہماری طرف سے پیش ہونے والے وکلاء حضرات محتر م میاں عمر احمدصاحب چغتائی (مرحوم) ، محتر م ملک غلام احمد صاحب اور محتر م چوہدری ناصراحمد سراء صاحب کو مقدمہ کی دستاویزات کی نقول فرا ہم کیں۔ اِن میں گواہان استخاب اور محتر م چوہدری ناصراحمد سراء صاحب کو مقدمہ کی دستاویزات کی نقول فرا ہم کیں۔ اِن میں گواہان استخاب کے بیانات ، نقشہ موقع ملاحظہ، پوسٹ مارٹم رپورٹ ، ہندوق کے ٹیسٹ کارزلٹ وغیرہ شامل تھے۔ اس کے بعد ایک دوغیرر سی بی با تیں ہو گئیں ای دوران محتر ملک نصیرصاحب آف لا ہور (انہیں ملک محمد دین صاحب کے بیٹے ملک معین الدین صاحب ذاتی حیثیت سے اپنے والد صاحب کے وکیل کے طور پر لاکے تقولیکن بعد میں موصوف کسی معین الدین صاحب ذاتی حیثیت ہوگا۔ سے بیٹی پر نہ آئے ) نے اوقات کار سے متعلق بات کی ۔ انہوں نے کہا کہ جمعے لا ہور سے آنا ہوگا اِس لئے واپسی کے لئے اگر محقول وقت مل جائے تو بہتر ہوگا۔ صدر عدانہوں نے اجازت لے کر ملک صاحب سے وکالت نامہ پر دستخط جب تک ہوسکا ہم کام کیا کریں گے۔ اسکے بعد انہوں نے اجازت لے کر ملک صاحب سے وکالت نامہ پر دستخط کے دوائے اور وکالت نامہ عدالت کو پیش کر دیا۔

ہمارے وکیل مکرم ملک غلام احمد صاحب نے ہمیں یہاں ہاعت کے لئے آنے پر کھانا کھلانے کی اجازت ما تکی گر عدالت نے انکار کردیا تا ہم ملنے کی اجازت ما تکی تو عدالت نے گہا کہ ملز مان کو کسی ساتھ والے کرے ہیں لے جا عیں جہاں بیان سے ملاقات کرلیں۔ چنا نچے ہمیں کمرہ عدالت سے ملحقہ ایک دوسرے کمرے میں لے گئے جہاں ہمارے وکلاء حضرات نے ہمارے ساتھ مخضری ملاقات کی اور بعض ضروری ہدایات دے ہی رہے بھے کہ عدالت کی طرف سے پیغام آگیا کہ انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ جب ہم کمرہ عدالت میں گئے تو میاں عمر صاحب سے کرٹل صاحب کوئی بات کررہے تھے جبتی بات ہم نے تن وہ بیتی کہ انہیں کہد یں کہ آئندہ کلمہ طیبہ کے ناگا کر عدالت میں ضاحب کوئی بات کررہے تھے۔ جبتی بات ہم نے تن وہ بیتی کہ انہیں کہد یں کہ آئندہ کلمہ طیبہ کے ناگا کر عدالت میں نہ آگیا گا کہ وہ تھی کھا وہ غالبارانا صاحب نے ہمی کلمہ طیبہ کانتی گیا یا ہو اتھا

چنانچ بھر میاں عمرصاحب نے ہمیں اُسی وقت عدالت کی ہے ہدایت پہنچا دی جس کے بعد جیل جانے کے لئے ہمیں فارغ کردیا گیا۔ واپس جانے کے لئی ہم ابھی گاڑی میں بیٹے ہی تھے کہ ہمارے نگران سردارصاحب سب انسپکٹر پولیس گاڑی میں آئے اور کہنے گئے کہ جنہوں نے کلمہ کے نیج لگائے ہوئے ہیں انہیں اُتار کردے دیں اور اپنے نام بھی تکھوا ویں۔ چنانچہ ہم نے نام بھی تکھوا دیئے اور مجبوراً نیج بھی اُتار کردینے پڑے۔ اِس دوران سردارصاحب نے بتایا کہ عدالت نے جل میں فون کرکے پوچھا ہے کہ کیا پیملز مان جیل سے ہی کلمہ کے نیج لگاگر آئے ہیں توجیل والوں نے صاف انکار کردیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں سے لگا گرنہیں گئے۔ انہوں نے جو ہمارے نام لکھے اس سے ہمارا خیال ادھر گیا کہ شاید ہیا ہوگا سے ہمارا خیال ادھر گیا کہ شاید ہیا ہوں ہیں ہیں مقدمہ درج کریں گے جیسا کہ پنجا بے مختلف شہروں ہیں ہیں ہول کے خلاف اُن دنوں نیج گائے کی وجہ سے مقدمات قائم کئے جا چکے تھے لیکن ہمارے ساتھ ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ غالباً مولویوں کا ذیادہ ذرونہیں چل سکا ہوگا یا ہیکہ ہمارے سرکاری تجویل میں ہونے کی وجہ سے اس آزاد تکا بہرم' کی ذمہ داری خود سرکار کردیا آئی ہوگی۔

آج کی کارروائی کے لئے پہلے تو ہم پریشان تھے کیونکہ Charge Sheet ملنے کے بعداینے وکلاء سے کوئی ملاقات نہ ہوتکی تھی اور ہمیں کچھ تھی اندازہ نہ تھا کہ عدالت میں کیسے پیش ہونا ہے اور کیا کہنا ہے، وغیرہ ۔ اِس لئے ہرایک کے دِل میں وَ هُر کا سالگا تھا کہ جانے کیا ہو! چنانچہ کارروائی کے بعد سب اس لحاظ سے مطمئن تھے کہ آئج ہم سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا گیا اور اب ہم وکلاء حضرات سے مل کر تفصیلات ہو چھ لیس کے کہ آئزہ کیا کرنا ہے ہمیں تو عدالتوں کے موال نہ کیا گیا کہ وقط علم نہ تھا اور اس حوالہ سے بنیا دی معلومات چاہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ چنانچ ہمیں بتایا گیا کہ پہلے دن توصرف اور صرف عائد شدہ الزامات سے حقیقت پر مبنی اِنکار ہی کرنا ہے کیونکہ ہم پرلگائے گئے الزامات سرتا پاچھوٹ کا پلندا تھے، اِس کے علاوہ کوئی اور کارروائی نہیں ہوگی۔

# مقدمه کی با قاعده ساعت ملتان میں

پہلے روز یعنی 16 فروری 85ء کی عدالتی کارروائی کے موقع پر ساہیوال میں فریقین کی طرف سے جمع ہوجانے والے جمع مرج کے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔اس کے لئے ہمیں کیم مارچ کوملتان جیل منتقل کیا گیا۔اس کے لئے ہمیں کیم مارچ کوملتان جیل منتقل کیا گیااوراس سے الگلے ہی روز مقدمہ کی ساعت کا با قاعدہ آغاز ہوگیا جس کے ملئے ہمیں 2 مارچ 85ء کی صبح پولیس

کے سخت پہرے میں کینال کالونی ماتان کے ریٹ ہاؤس میں لایا گیاجہاں ہمیں فوجی عدالت نمبر 62 کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیل سے بہاں تک پینچنے کی داستان بہت طویل ہے کیونکہ کسی کو بھی اِس مقام عدالت کاعلم نہ تھا اور پولیس گارَ د ہمیں نہ جانے کہاں کہاں لیا لیے پھرتی رہی بھی چھاؤنی میں اور بھی سول عدالتوں کے علاقہ میں، جس سے بھی اِس عدالت کا لیوچھتے جواب نفی میں ماتا۔ گھنٹہ بھرکی تلاش کے بعد آخر کا را تفاق سے ایک ایسا شخص ملاجے اِس عدالت کاعلم تھاتو وہ جارے لئے خضر راہ ثابت ہوا چنانچے وہ جارے ساتھ سوار ہو کر ہمیں یہاں پہنچا گیا۔

یہاں پہنچ تو ملتان کے چندایک احباب جماعت پہنچ ہوئے تھے جن میں سے کرم انیس الرحمٰن صاحب برگالی مربی سلسلہ (مرحوم) اور مکرم چو ہدری عبدالرحیم صاحب (مرحوم) سے میں متعارف تھا۔ انہوں نے ہمارے لئے کھانے اور چائے کا اِنظام کیا ہو ا تھا جس سے ہم '' پولیس کے تعاون'' سے ریسٹ ہاؤس کے گرائی پلاٹ میں بیٹھ کر پوری طرح مستفید ہوئے ، المحمد للہ و جز اہم اللہ احسن الجزاء۔ پچھ دیر بعد ساہیوال سے بھی و کلاء پہنچ گئے اور اس طرح سے یہاں خوب رونق بن گئی۔ جھی کی محبت اور جوش وجذبہ ہمارے لئے اِس کھن سفر کا زاور اہ تھا۔ ساہیوال سے آئے والے احباب صدرانجمن کی وین میں آئے تھے کہ مقدمہ کی ساعت کے ایام کے دوران آئے جانے کے لئے انجمن نے یہ گڑی سامیوال جماعت کودے دی تھی۔

یوں تو دوستوں سے ملتے ہوئے وقت کا ندازہ نہ رہاتا ہم خاصی تا خیر سے اس جگدا یک فوجی جیپ ُ مارشل لاء ڈیو ٹی 'کا حجینڈالگائے نمودار ہوئی۔ اس جیپ میں ہماری عدالت کے ارکان تھے۔ ان کے آنے کے تھوڑی ویر بعد ہمیں بلاوا آگیا اور ہم اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کی اُس مٹمارت کی طرف روانہ ہوئے جس میں عدالت لگی تھی۔ ہم کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو سامنے عدالت کے صدرلیفٹینٹ کرئل منیرالرحمٰن اوراُن کے ساتھی میجرشہزاد بیٹھے تھے۔ اُن کے ساتھ ایک نوجوان سے مجسٹریٹ میں بطورسول ممبرتقرری ہوئی تھی۔ اراکین عدالت نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا اور پھر باری باری انہوں نے حلف ایٹھا یا کہ

''ہم خدا تعالی کو حاضر ناظر جان کرا یمان ہے اقرار کرتے ہیں کہ ہم پوری دیا نتداری ہے مقد مہ کا فیصلہ کریں گے اور شبہ کی صورت میں افواج پاکستان کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے' ان کے بعد شینوگرافر نے بھی صلف اٹھایا کہ وہ مقد مہ کی کارروائی کسی کوئیس بتائے گا۔ اِس تقریب حلف برداری کے بعد

باری باری آئی۔ ہم سے بوچھا گیا کہ آپ کواس عدالت پرکوئی اعتراض تونہیں ، کمل اعتماد ہے؟ اِس پر ہماری طرف ہماری باری آئی۔ ہم سے بوچھا گیا کہ آپ کواس عدالت پرکوئی اعتراض نہیں سے پیش ہونے والے وکلاء محترم میاں عمر صاحب اور ملک غلام احمد صاحب نے کہا کہ کوئی اعتراض نہیں

ہمیں اعتاد ہے۔ یادر ہے کہ اس مقدمہ میں مذکورہ بالاحضرات ابتدائی اور امدادی وکلاء کی حیثیت سے پیش ہوتے رہے جب ہمارے بڑے وکلاء محتر م خواجہ سرفر از احمد صاحب (مرحوم) اور محتر م مجیب الرحمٰن صاحب اصل کارروائی شروع ہونے پرشامل ساعت ہوئے تھے۔ پھر عدالت نے ہمیں بوچھا کہ آپ پرلگائے گئے الزامات سے آپ کوا نکار ہے یا اقبال جرم کرتے ہیں؟ ہم سب نے جواب دیا کہ بیدالزامات غلط ہیں، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ کرمل صاحب اپنے سامنے پڑے ایک فارم پر ۱۸ ککھتے ہوئے ہم سے یوں مخاطب ہوئے:

'اگرآپ اقرار یااعتراف کر لیتے تو بھی اِستغافہ کے گواہ ضرور بلائے جاتے کیونکہ بیرعدالت آپ کوموت تک کی سزاد ہے سکتی ہے اِس لئے مقدمہ کی کارروائی بہر حال پوری کی جانی تھی'

ان کی اس بات سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ عدالت بیجھی تھی کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے جس کی ضرورت نہھی۔ گویا کرنل صاحب پہلے دن سے ہی ''مائل بہرم'' تھے جس کے نظارے' دوران مقدمہ ہم ویکھتے ہی چلے گئے۔ ہیں نے کرنل صاحب کی اس بات کے متعلق جو تبصرہ کیا ہے وہ دراصل اُن کے اُس خاموش اظہار کی عکا تی ہے جو بات کرتے ہوئے اُن کے لب واجہ سے عیاں تھا جے الفاظ میں بعینہ بیان کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ ایک محسوں ومشہودا مرتھا جے ہماری آ تکھوں نے دیکھا اور اس نظارہ کو ہمارے حافظ نے محفوظ کیا۔ اس کے بعد صدر عدالت نے پولیس کو ہمارے متعلق ہدایات دیں اور اچھی طرح سمجھایا کہ اِنہیں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ، پھھھانے پینے کی اجازت نہیں اور سے کہا کہ 'مر! کہ اُلے اُن بین کے ہر دفعہ ہماری ہی ڈیوٹی ہو، اس لئے اِن باتوں کی پابندی کس طرح ہوگی ؟' کرنل صاحب نے آ رڈر جاری کیا: یہ تہمارا کا م ہے کہ جس کی ڈیوٹی ہو، اس لئے اِن باتوں کی پابندی کس طرح ہوگی ؟' کرنل صاحب نے آ رڈر جاری کیا: یہ تہمارا کا م ہے کہ جس کی ڈیوٹی ہوا سے بتا وَاور بس!

ان امورے فارغ ہو کرعدالت نے ہمارے وکلاء ہے پوچھا کہ کوئی قابل وضاحت بات! ہمارے وکلاء کی طرف سے نفی میں جواب پرعدالت 4 مارچ تک برخاست کردی گئی۔ باہر نکل کردوستوں ہے دُورے سلام ہؤا۔ اس کے بعد جیل لے جانے والی گاڑی کا انظار کرنے گئے گردیر تک کوئی گاڑی نہ آئی۔ اِس پر پولیس ہمیں پیدل ہی لے کرجیل کی طرف چل پڑی۔ ہم اس حال میں کہ پابندسلاسل تھے، ایک لمبااور تکلیف دہ سفر طے کرنے کے بعد بشکل تمام جیل پہنچے۔ بیداستہ بھرے بازاروں میں سے تھا بلکہ مشہور نشتر ہمیتال بھی راستے میں آیا جہاں بہت زیادہ ججوم تھا اور ہر جگہ لوگ کھڑے ہو جو ہو کر جیب وغریب نگا ہوں سے د کھفے لگتے گر جمیں کوئی ندامت نہ تھی بلکہ ہم خدا تعالیٰ کی حمد کرتے اور دور شریف کا ورد کرتے ہوئے ہر مقام سے گزرتے درود شریف کا ورد کرتے ہوئے ہر مقام سے گزرتے

رہے گویا' اوبر ہانا! ایب نِعمتال کھوں' کامضمون سیالکوٹ کی طرح یہاں ملتان کے گلی کو چوں میں بھی جاری تھا، الحمدللله اور فیض کا کہا بھی پورا ہور ہاتھا ہے

آج بازار میں پابجولاں چلو دست افشاں چلو ، مست و رقصاں چلو خاک بر سر چلو ، خول بدامال چلو راہ تکتا ہے سب شہر جانال چلو رخت دل باندھ لو دل فگارہ چلو پھر ہمیں قتل ہو آسمیں یارہ چلو ہماری پہیان کرانے کا سلسلہ

عبیما کہ اوپر ذکر گزر چکا ہے کہ دورانِ تفتیش متعدد مرتبہ گواہان کو ہماری پیچان کرائی جا چکی تھی مگر انہیں جھوٹے ہونے کی وجہ سے پھر بھی تسلی نتھی جس کی وجہ سے بیسلسلد آخر دم تک جاری رہا۔ ساعت کے پہلے روز عدالت میں جانے کے لئے جب ہم گراسی پلاٹ سے اُٹھ کر کمرے کی طرف چلے تو ہمارے مدعیان اور گواہان کمرے کے سامنے برآ مدہ کے ایک کونے میں اکھے ہوگئے۔ اُس وقت میری نظران پر پڑی توان میں عبدالمتین و کیل بھی کھڑا تھا جس کے ہوئے بڑی میں ایک کونے اس کی نظریں ہماری طرف تھیں جبکہ ذہمن اپنے چیچے کھڑے گوا ہوں کی طرف تھا۔ سیزی سے ملتے چلے جارہے تھے۔ اس کی نظریں ہماری طرف تھیں جبکہ ذہمن اپنے چیچے کھڑے گوا ہوں کی طرف تھا۔ صاف نظر آر بہا تھا کہ بیان جموٹے گوا ہوں کو ہمارے نام رَثار ہا ہے اورایک دفعہ پھر ہماری اچھی طرح پہچان کرا کے ہماری شکلیں یا دکرار ہا ہے تا کہ اگر عدالت میں اِن گوا ہوں سے مطالبہ ہوجائے کہ

'اگرتہمیں اِن طزمان کو پہلے سے جانے کا دعویٰ ہے تو ذرااِن کے نام تو بتلاؤ!' تو آئیں کچھ تو پیتہ ہو!!! ہم نے مشاہدہ کیا کہ بیصورت ہر دفعہ پیثی کے موقع پر جاری رہنے لگی اوراُس وقت خود بخو دخم ہو گئی جب چثم دیدگواہان کی گواہیاں ختم ہوگئیں۔ کمر ہُ عدالت

مؤرند 4 مارچ 1985ء کومقدمہ کی با قاعدہ ساعت کا آغاز ہوا۔ ہم کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ممبران عدالت کی جگہ کہ کراندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ممبران عدالت کی جگہ کہ کہ کراندر داخل ہوئے تو صدر عدالت عدالت کی جگہ کہ کہ کراندر داخل ہوئے تو صدر عدالت نے ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے کو کہا جس پر بڑی جیرت ہوئی۔ الی سہولت بالکل غیر متوقع تھی ، خاص طور پر مارشل لاء عدالتوں کے بارے میں تو سنتے تھے کہ ملزم کے ساتھ بھی مجرم کا ساسلوک ہی ہوتا ہے۔ عدالت کی اِس مہر بانی سے ہمیں عدالتوں کے بارے میں تو سنتے تھے کہ ملزم کے ساتھ بھی مجرم کا ساسلوک ہی ہوتا ہے۔ عدالت کی اِس مہر بانی سے ہمیں مقدمہ کی طویل کا رروائی کے دوران ہمیں کھڑ سے نہ رہنا

پڑتا جبکہ عام طور پر ملز مان کو عدالتوں میں کھڑا رکھا جا تا۔ صرف دو دِن یعنی 30 را پر میل اور کیم جون کو ہمارے لئے
کرسیوں کا انتظام نہ تھا۔ 30 را پر میل کوتو اُسی وفت اُسی ممارت میں ایک اور فوجی عدالت بھی خانیوال کے سات قبلوں
والے مقدمہ کی ساعت کر رہی تھی جس کی وجہ ہے کرسیوں کی کئی تھی۔ چنا نچہ ہمارے کمرہ عدالت میں داخل ہونے پر
کرنل صاحب ہم سے مخاطب ہوئے کہ آج آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ دوسری عدالت کی وجہ ہے کرسیاں میسر
نہیں ۔ ساتھ ہی ان کے دل میں جانے کہاں ہے رہم آ یا اور کہنے لگے کہا گرآپ بیٹھ جا ئیں،
اندھے کو کیا چاہئے دوآ تکھیں، ہم نے فورا کہا ٹھیک ہے اور اِس کے ساتھ ہی ہم سب آگئی پاتی مار کر بیٹھ گئے۔ باتی
د ہا تھے جون کا معاملہ تو اس دن کارروائی ہی بڑی مختصری تھی۔ ہم سے صرف یہی پوچھنا تھا کہ رحم کی درخواست تونہیں کرنا
چاہئے ۔ شایداس لئے بھی کرسیوں کا تر دونہیں کیا گیا تھا۔ بہر حال ہم عدالت کے ممنون ہیں کہاس نے ہمارے لئے یہ
وانظام کرکے ایک غیر معمولی سہولت دی۔ فجر اہ اللہ۔

کمرہ عدالت میں ایک طرف عدالت کے ممبران بیٹھتے ،ان کے میز پر ہی دائیں طرف اشینو (زودنویس) بیٹھتا اور
اس کے بعد استفافہ کے سرکاری وغیر سرکاری وکلاء بیٹھتے جبکہ بائیں طرف وکلائے صفائی (Defence counsel) بیٹھتے
اور سامنے دیوار کے ساتھ ہمیں (یعنی ملزمان کو) بٹھا یا جاتا اور در میان میں خالی جگہ پر عدالت کے سامنے ایک کرئی
دھری ہوتی تھی جس پر بیان دیتے وقت گواہ کو بٹھا یا جاتا عدالت کے سامنے ایک دروازہ تھا جو کوریڈ ورمیں کھاتا تھا اس
میں فریقین کے تین تین ممبران کوکارروائی سننے کے لئے کرسیوں پر بیٹھنے کی اجازت تھی۔

عدالتي كارروائي كا آغاز

کمرہ عدالت میں داخل ہونے پرسب سے پہلے ہماری حاضری گئی۔ اس کے بعد ہمارے وکیل محترم جناب مجیب الرحمٰن صاحب جو آج پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے، نے ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو شروع کی اور تان اس بات پر آکر توڑی کہ جناب آج کارروائی کسی اور دن تک ملتوی کر دیں۔ کارروائی ملتوی کرانے کے لئے محترم مجیب صاحب نے مختلف قتم کی وجو بات پیش کیں اور دن تک ملتوی کر دیں۔ کارروائی ملتوی کرانے کے لئے محترم مجیب صاحب فیلف قتم کی وجو بات پیش کیں اور محسل المالات کا جہار الرحمٰن صاحب نے کہا جناب میرا بید مارش لاء مگر کرنل صاحب ان کی بات کو مانے کے لئے تیار نہ ہوئے محترم مجیب الرحمٰن صاحب نے کہا جناب میرا بید مارش لاء عدالت کا پہلا مقدمہ نہیں ہے، بچاس مقدمے کرچکا ہوں اور بھی بڑی فراخ ولی سے وقت دیتے رہے ہیں۔ پھر آپ عدالت کا پہلا مقدمہ نہیں ہے، بچاس مقدمے کرچکا ہوں اور بھی بڑی فراخ ولی سے وقت دیتے رہے ہیں۔ پھر آپ نے بین کہا تھا یا کہ آج ہمارے دوسرے ساتھی مکرم خواجہ سرفر از احمدصاحب (مرحوم) جو چار ملز مان کے وکیل ہیں بہیں فیر سے۔ اس لئے آج کارروائی بہت مشکل ہے خصوصاً اس لئے بھی کہ خواجہ صاحب احب احدالت کا بیان احترائی بہت مشکل ہے خصوصاً اس لئے بھی کہ خواجہ صاحب احب احدالت کا بیان بہیں احترائی اس کے آئی کارروائی بہت مشکل ہے خصوصاً اس لئے بھی کہ خواجہ صاحب احدالت کا کارروائی بہت مشکل ہے خصوصاً اس لئے بھی کہ خواجہ صاحب احدالت کا کارروائی بہت مشکل ہے خصوصاً اس لئے بھی کہ خواجہ صاحب احدالت کا کارروائی بہت مشکل ہے خصوصاً اس لئے بھی کہ خواجہ صاحب احدالت کے اس لئے آئی کارروائی بہت مشکل ہے خصوصاً اس لئے بھی کہ خواجہ صاحب احدالت کی کارروائی بہت مشکل ہے خصوصاً اس لئے بھی کہ خواجہ صاحب احدالت کی کارروائی بہت مشکل ہے خصوصاً اس لئے بھی کہ خواجہ صاحب احدالت کی کاروائی بھی کہ خواجہ صاحب احدالت کی کارروائی بہت مشکل ہے خصوصاً اس کے بھی کہ خواجہ صاحب کی کی خواجہ صاحب کے کاروائی کی بھیں۔

کے بھی و کیل ہیں! البذا مہلت دے دیں لیکن کرئل صاحب ند مانے بلکہ خت برہم ہوکر جھے پوچھنے گئے کہ تہمارا و کیل کیوں نہیں آیا؟ بیس نے کہا کہ میری ملاقات 16 فروری کے بعد ایک مرتبہ اپنے اباجان سے ہوئی تھی جنہیں ہیں نے صورت حال بتائی تھی۔ اُنہوں نے وکیل کا انتظام بھی کیا گریہاں آ کر جھے پتہ چلا ہے کہ میرے وکیل نے جھے ساہیوال جیل میں تاریخی دیا تھا کہ دوہ اس تاریخ پرنہیں آ سکیں گے، اب اس میں میرا کیا قصور؟ گروہ اور بھی زیادہ جوش میں آ کا چاہئے! یہ کوئی بات نہیں ہے اور یا در کھو کہ جھے اختیار ہے کہ میں ابھی میں آ کر کہنے گئینیں، وکیل کو ہرصورت میں آ نا چاہئے! یہ کوئی بات نہیں ہے اور یا در کھو کہ جھے اختیار ہے کہ میں ابھی فون کر کے کسی سرکاری وکیل کو برا اوں جو تہماری وکالت کرے۔ میں نے کہا لیکن جھے تو اُس پر اعتاد نہیں ہوگا۔ اِس موقع پر ہمارے وکلاء نے اس بارہ میں بہصورت حال بتائی کہ انہوں نے ساہیوال کے وکلاء کرنے کی کوشش کی گر مولو یوں نے ساہیوال کے وکلاء کرنے کی کوشش کی گر مولو یوں نے انہیں دھمکیاں دینی شروع کرویں کہ خبر دار! جو تم نے احد یوں کے مقدمہ کی بیروی کی۔ اس پر جمیب صاحب نے بھرمداخلت کر کے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی گر کرئل صاحب نے اپنی رَٹ جاری رکھی تو جمیب صاحب علی الل میں آ گئے۔ اِس صورت حال میں کرئل صاحب نے جھنجلا کرعدالت کو تھوڑی در یر کے لئے ماتوی کردیا۔ عدالت دوبارہ لگی تو محتب صاحب نے کوئی دومرا قانونی نکتہ پیش کر کے التواء کی درخواست کی گر مدالت نے اسے بھی بڑی درشتی کے ساتھ در کردیا۔ اس پر جمیب صاحب نے سرکار کی طرف سے ملئے والی نقول مقدمہ غصہ سے میز پر مارت دوبارہ گ

' پیفقول ہمیں ملی ہیں، جنہیں میں عینک لگا کر بھی نہیں پڑھ سکتا! لہذا تیاری ممکن نہیں تھی اس وجہ ہے بھی قانو نااِلتوا کاحق بنتا ہے

مجیب صاحب کا انداز گفتار د کیھنے اور سننے کے لائق تھا، گو یا ایک شیرتھا جوگرج رہاتھا! چنانچے بیدمعرکہ آرا گفتگو حتی ثابت ہوئی اوراس کے بعدعدالت کواپنے موقف سے ہٹنا پڑا اورقِرار پایا کہ آج صرف رسمی کارروائی ہوگی۔

کارروائی کے آغاز میں سرکاری وکیل نے Opening Address پڑھا۔ ایھی اُس نے عنوان کے بعد دوسطریں ہی پڑھی تھیں کہ پیالفاظ آگئے کہ

All the accuseds are Qadianis and the followers of Mirza Ghulam Ahmad.......

اِن الفاظ کا اُس کے منہ سے نکل کر مجیب صاحب کے کا نول سے نگرانا تھا کہ مجیب صاحب میکدم جھیٹ کرعدالت سے مخاطب ہوئے اور پورے جلال میں آ کرتقر پر کرنی شروع کردی کہ

'جناب! يدكيا موا؟ مقدمه 302 كام جوفوجدارى مقدمه ع، إس مين قاديانيت كاكيا ذكر؟ يدكيا مذاق

ہے کہ ملز مان 302 کے ہیں اور ایڈ رلیس میں کہا جاتا ہے مرز اغلام احمد قادیا ٹی فلاں من میں پیدا ہوئے، 1901ء میں دعویٰ کیا...........

غرضیہ جیب صاحب چند لمحوں اور ایک ہی سانس میں پیتی نہیں کیا کیا کہدگئے۔ آپ کے اس انداز بیان نے سار کے ماحول پرسنا ٹا طاری کردیا۔ ہم دل ہی دل میں خوش ہوئے جارہ سے تھے کہ خوب مجیب صاحب! بالکل شیک کیا۔ اس پر کاری و کیل نے بیہ جواز پیش کیا کہ ہر! چونکہ مقد مہ میں 2988 بھی ہے اس لئے اس کے حوالہ سے ان کی جماعت کا یہ تعارف اس ایڈریس میں لکھا گیا ہے۔ اس پر مجیب صاحب بولے کہ جناب ملزمان پر لگائی گئی گا Charge Sheet میں انداز میں مقد مہ اس دفعہ کے تحت نہیں بلکہ ذیر دوفعہ 302 چیا یا جارہا ہے۔ اس پر اس نے مزید کہا کہ ہم نے درخواست دی ہوئی ہے کہ 2988 بھی لگائی جائے لیخی اذان دینے کی۔ اس پر مجیب صاحب نے کہا کہ جب وہ دفعہ لگی تو دیکھی جائے گی۔ اس پر عدالت نے اپنی رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ مجیب صاحب کی بات درست ہے ، آپ فی الحال اِسے نہ پڑھیں بلکہ اس مضمون کے بعد سے شروع کریں۔ مجیب صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ایڈریس کے 4 صفحات غیر متعلق ہیں ، اس لئے آئیس صذف کرنے کا تھم دیا جائے کرئل صاحب نے جواب ہے گا تو بھر اس کے مطابق کر لیں گے۔ وروز میں اس کا فیصلہ ہو کرآ جائے گا ، اس دیا کہ جب وہ فیصلہ ہو جائے گا تو بھر اس کے مطابق کر لیں گے۔ اس پر مجیب صاحب نے ان چارصفات کو ایڈریس میں لگا تو رہوں سے کہ وروز میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا ، اس کے دیا سے گھنڈ اکیا۔

اِس معرکہ کی وجہ سے کارروائی کچھو پرتک تعظل کا شکاررہی اور محترم مجیب الرحمٰن صاحب کی بات تسلیم کئے جانے کے بعد سرکاری وکیل کو بقید ایڈریس بیش کرنے کا موقع ملا۔ اس ایڈریس بیس سرتا پا وہی جھوٹ بھرا ہوا تھا جو FIR اور اِستغا شہ کے گواہوں کے بیانات زیر دفعہ 161 میں تھا۔ اس میں کوئی نئی بات نتھی بلکہ وہی رام کہائی تھی کہ اسلام کے یہ دمھیکیدار قادیا نیوں کی مسجد میں گئے جہاں اُنہوں نے دیکھا اور سنا کہ اُذان دی جارہی تھی گو یا اسلام شدید خطرہ میں تھا اور پھروہاں ان محسکیداروں میں سے دوکو جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کردیا گیا۔

يبلاكواه

اِس ایڈریس کے پیش کئے جانے کے ساتھ ہمارے مقدمہ کی کارروائی با قاعدہ طور پرشروع ہو چکی تھی۔اگر چہاُس روز حسب معاہدہ کارروائی اِسی ایڈریس کے پڑھے جانے تک ہی محدود رہی تاہم اِستغاثہ کا ایک ابتدائی گواہ سپاہی جاویدا قبال بھی پیش ہوا جو ساہوال شہر کے تھانہ A Division میں متعین تھااور ہماری مجد احمد یہ بھی اِسی تھانہ کی حدود میں

واقع ہے۔اس کی گواہی اس وجہ سے تھی کہ ایک نغش کواس کی نگرانی میں مبجداحمدیہ سے ہیپتال بھجوایا گیا تھا اور دوسرے بیر کہ یہی سپاہی مقتولین کے کپڑے ہیپتال سے تھانہ لا یا تھا۔علاوہ ازیں تفتیش کے دوران بندوق اورخون وغیرہ کو کیمیکل ٹیسٹ کے لئے اس کے ہاتھ لا ہور بھجوایا گیا تھا۔

ہرگواہ ہے گواہی لیتے وقت سب حاضرین عدالت کو چندمنٹ کے لئے اپنی اپنی جگہ پر کھٹرا ہونا پڑتا تھا کیونکہ اِس دوران گواہ سے حلف یافتھ کی جاتی حلف کے الفاظ ایک گئے پرخوشخط کھے ہوئے تھے۔ بیگتہ ہر گواہ کے ہاتھ میں تھا دیاجا تااوروہ اس سے بآواز بلندان الفاظ کو پڑھ کر حلف اٹھا تا۔اس کے الفاظ بیہ تھے:

''میں .....ولد .....ولد .....خدا تعالیٰ کی قشم کھا کرایمان سے اقرار کرتا ہوں کہ میں جو پچھ بیان کروں گا پچ کہوں گا اور پچ کےعلاوہ پچھے نہ کہوں گا۔''

پیر طف تواپنی جگہ ہرگواہ اُٹھا تار ہا مگر میں بھی حلفاً کہتا ہوں کہ جینے گواہ بھی اِستغاثہ کی طرف سے پیش ہوئے یوں لگا جیسے اُنہوں نے اِس قتم کے الفاظ پر شتمل حلف اُٹھا یا ہوا ہو کہ جو کچھ کہوں گا جھوٹ کہوں گا اور جھوٹ کے سوا کچھ نہ کہوں گا، اناللہ واناالہ راجعون۔

اِس پہلے گواہ نے بیان دیا کہ' میں 26 را کتو برتھانہ A ڈویژن میں تھا کہ شج 6 بجے کے قریب عبداللطیف نے ایک تحریری درخواست پیش کی جس میں اِس واقعہ کا ذکر تھا۔ اس پر ایس ان اوصاحب کے ساتھ میں جائے وقوعہ پر پہنچا جہاں سے جھے قاری بشیر کی فعش کے ساتھ ہیںتال بھجوادیا گیا۔ میری سپر داری کے دوران فعش کے ساتھ کسی قتم کی کوئی چھڑ چھاڑ نہ کی گئے۔ پھر کی کوئی سے دکھانہ آیا جہاں انہیں متعلقہ افسران کے سیر دکر دیا۔''

اس بیان کے بعد جب مرم مجیب الرحمٰن صاحب سے گواہ پر جرح کرنے کے لئے سرکاری وکیل نے کہا تو آپ نے جواب دیا کہ بیوک کی رکئی گواہی نہیں ہے، اِس کے ساتھ تو بہت کا Recovery بھی ہے یعنی کپڑے وغیرہ اس لئے میں تو آج جرح نہیں کروں گا کیونکہ آج میرے دوسرے ساتھی مکرم خواجہ صاحب بھی نہیں۔ اس پر کرمل صاحب نے مجیب صاحب کا مؤقف تسلیم کیا اور سرکاری وکیل سے مخاطب ہوکر کہا کہ واقعی اس میں تو بہت کچھ ہے، اس لئے اگلی ساعت میں جرح ہوگی۔ تا ہم گواہی کے بعد مجیب صاحب نے مقتولین کے کپڑوں کو طلب کیا جوایک گھڑی میں بند شخے اور مطالبہ کیا کہ گواہ کپڑے علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ کئے۔ اِن سب کو کھول کرعدالت اور وکلاء کو دکھا یا اور ہرایک پرحوالہ کا نمبر لگایا گیا اور اس حوالہ کوریکارڈ پر بھی لایا گیا۔

جب گواہ کپڑے دکھارہا تھا تو خون کی وجہ سے سارے کمرے کی فضامتعفٰن ہوگئ اورخودگواہ بھی ان خون آلود کپڑوں کو احتراز کی حد تک احتیاط سے ہاتھ لگارہا تھا گویا وہ ڈررہا تھا۔گھبرایا ہواتو وہ صاف نظر آرہا تھا، اُس کے چہرہ کارنگ پیلا پڑا ہوا تھا اور درجہ حرارت زیادہ نہ ہونے کے باوجود بھی اُس کے چہرہ پر پسینہ نظر آرہا تھا گویا چہرہ اُس کے دل کی ترجمانی کررہا تھا۔اسے کپڑوں کواس طرح نے کئے گرہاتھ لگاتے دیکھ کرکڑل نے کہا ڈریں نہیں، یہ پاک خون ہے۔اس پر جیب الرحمٰن صاحب نے ایک واقعہ سنایا اور ان کا واقعہ شروع ہونے پر کرٹل نے عدالت کے برخاست ہونے کا پر جیب الرحمٰن صاحب نے نبولین کے متعلق بتایا کہ جنگ کے دوران ایک موقع پر اسے سرخ روشائی کی ضرورت پڑی۔اس نے اسے خادم سے روشائی لانے کو کہا۔خادم نے تلاش دوران ایک موقع پر اسے سرخ روشائی کی ضرورت پڑی۔اس نے اسے خادم سے روشائی لانے کو کہا۔خادم نے تلاش بسیار کے بعد آ کر کہا کہ جناب اس وفت تو ملتی نہیں۔ نبولین نے آگ بگولہ ہوکر کہا کہ جمتھ ہر قیمت پر سرخ روشائی عورت نظر آئی۔اس نے اندر آ کر کہا کہ ایک احدالت کے معاملے ہوئے خواہ کی کا خون بی کیوں نہ ہو۔وہ باہر نکا تو وہاں ایک عورت نظر آئی۔اس نے اندر آ کر کہا کہ ایک اور کون نبولین کی خدمت میں چیش کردوں۔ نبولین نے غصہ سے کہا کیا وہ سرخ نبیں ہوگا! جس پر اُس نے اُسی عورت کا خون نبولین کی خدمت میں چیش کردیا۔

اِس واقعہ سے دراصل مجیب صاحب نے ان سب پر بہت لطیف مگر گہری چوٹ کی تھی جے ان میں سے اکثر بشمول فوجی د ماغ سمجھ نہ سکے اور اس کا ثبوت میہ ہے کہ اس کوئ کر بلند ہونے والے قیمقیم بالکل پھو کے اور بودے تھے۔اس کے ساتھ ہی آج کی عدالتی کارروائی اختتام پذیر ہوئی اور 7 مارچ تک ملتوی رہی۔

#### ملتان میں تیسری پیشی

7 مارچ 1985ء کوعدالت لگی توملتان میں ہماری اس تیسری پیشی کے موقع پرمحترم مجیب الرحمٰن صاحب کے علاوہ سیالکوٹ سے محترم خواجہ سرفراز احمد صاحب (مرحوم) بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ ہماری پیشی والے دن کینال ریسٹ ہاؤس کے ماحول کا عجیب نظارہ ہوتا۔ ایک پلاٹ میں ہمارے خالفین ٹھیکیداران اسلام' جمع ہوتے۔ اُن میں سے پچھتوایک کار میں آتے جن میں پبلک پراسکیوٹر صاحب شامل ہوتے اور باقی بے چارے پیتینس کس کس طرح سفر کرتے ہوئے بینچتے۔ اُن کی اکثریت تو ملتان سے ہی ہوتی اور وہ بھی زیادہ تربڑے بوڑھے ہی ہوتے۔ یہ لوگ چاولوں کا ایک دیکھ پھی کیا کرلے آتے تھے جوان پروانوں کے لئے گو یا بمنز لہ شمع 'ہوتا۔

اُن کے مقابل پران سے کہیں زیادہ تعداد میں ہمارے احبابِ جماعت جمع ہوتے جن میں انصار وخدام اور پچے تک شامل ہوتے ۔ان پرمحبت وفدائیت اور وارفتگی کا عجیب عالم طاری ہوتا۔ بیدر ویشوں کی طرح کمرہُ عدالت کے

قریب ہی گھرے لائی ہوئی نائیلون کی صفیں بچھا کر پیٹھے دعائیں کرتے رہتے۔ جب بھی موقع ماتا ایک ایک کر کے ہم سے ملنے چلے آتے اور بعض اوقات تو دیکھا دیکھی ساری رونق ہمارے گرد آجمع ہوتی۔ بیسب دوست ایسی جذباتی کیفیت میں ہوتے کہ بس ہمارے گئے بچھے جارہے ہوتے۔اللہ ان سب کوا جرعظیم سے نوازے، آمین۔ ہماری پہچان کرنے کا انوکھا انداز

خالفین کی ایک اور عجیب حرکت کا حال بھی سناتا چلوں اور وہ ہیے کہ جیل سے لاکر عدالت کی کارروائی شروع ہونے تک جمیں کینال ریسٹ ہاؤس کے ایک پلاٹ بین بٹھایا جاتا، اس کے بالکل ساتھ ایک محید بنی ہوئی تھی جس کی شالی دیوار کے ساتھ وضو کا انظام تھا اور وہ دیوار سیمنٹ کی جالی کی تھی۔ایک روز میں نے دیکھا کہ اس دیوار کی دوسری طرف دیکھے جارہے ہیں اور کسی قدراً ن میں حرکت بھی ہوتی ایخی محید کے اندر پھھ لوگ کھڑے ہیں اور مسلسل ہماری طرف دیکھے جارہے ہیں اور کسی قدراً ن میں حرکت بھی ہوتی ہے۔ گویا یہ لوگ اُس جالی دارد یوار کو کمین گاہ بنا کر اِس میں ہے ہمیں دیکھ دیکھ کہ ہمارے نام اور چہرے یاد کرے نیکا کر ہے سے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مقدمہ کے چشم دید گواہان بھی عین اُس وقت محبد سے نکلتے جب ہمیں عدالت میں بلا یا جاتا نیز ہے کہ جب ساعت مقدمہ میں گواہیاں مکمل ہوچیکس تو یہ صورت حال محبد سے نکلتے جب ہمیں عدالت میں بلا یا جاتا نیز ہے کہ جب ساعت مقدمہ میں گواہیاں مکمل ہوچیکس تو یہ صورت حال ہوئی ہے مگر آئہیں اپنے آپ پر اعتاد ہی نہیں حالان کہ عدالت میں بھی سارا دن یہ لوگ ہمارے بہچان کرنی شروع کی ہمارے قریب سے آتے جاتے ،ہمیں کم و عدالت میں جاتے ہوئے سامنے کھڑے ہو کر نام بنام ہماری بچچان یا و ہمارے قریب سے آتے جاتے ،ہمیں کم و عدالت میں جاتے ہوئے سامنے کھڑے ہو کر نام بنام ہماری بچچان یا در تے اس کے باوجود بھی پیچرکت کیوں؟ اور اس کی کیا ضرورت؟ دراصل بات یہ ہے کہ چھوٹے کو ہر وقت دھڑکا لگا کہ کہیں غلطی نہ ہوجائے ای لئے وہ اپنی طرف سے احتیاط کا کوئی پہلواور موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چا ہے۔

#### نبلے رنگ کا بینٹ

آج 7 مارچ کی بیشی میں سب سے پہلے تو گذشتہ ماعت میں گواہی دینے والے P.W.No. ایعنی گواہ اِستغاثہ فرہرایک مستی جاویدا قبال پر جرح ہوئی۔اُستعالت میں بلایا گیاتو آج بھی کل کی طرح اس کارنگ پیلا پڑا ہواتھا بلکہ کل سے پھھڑیا دہ ہی تھا۔ ہماراتو خیال تھا کہ اس پر لمبی جرخ ہوگی مگر مجیب صاحب تو بالکل ہی خاموش رہے تا ہم خواجہ صاحب اُسٹھے اور مقتولین کے کپڑوں والی گھٹری کمرہ عدالت میں کھول کر دکھانے کا مطالبہ کیا۔ گواہ نے گھٹری کھولی اور دونوں مقتولین کے کپڑے علیحدہ علیحدہ کر کے دکھائے۔ اِس پرخواجہ صاحب نے آئییں اپنے ہاتھوں سے اُٹھا یا اور بڑی بے مقتولین کے کپڑے علیحدہ علیحدہ کرکے دکھائے۔ اِس پرخواجہ صاحب نے آئییں اپنے ہاتھوں سے اُٹھا یا اور بڑی ب

تکلفی سے کھول کر دیکھا اوراس پر گلے ہوئے نیلے بینٹ کے نشانات کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کیا بیواقعی نیلے بینٹ کے نشانات لگے ہوئے ہیں؟ اُس نے اثبات میں جواب دیا اور خواجہ صاحب نے انگریزی میں سٹینو کو جواب اِملا کروایا:

Yes, blue paint is also stained on the clothes of Qari Bashir.

اورساتھ ہی گواہ کوفارغ کردیا۔ اس پرہم سب جیران ہوئے کہ اتن جلدی گواہ کوچھوڑ دیا اور دوسرے مید کہ سوال کیا تھا؟
لیکن بعد میں پنہ چلا کہ خواجہ صاحب کے اس سوال کی اہمیت میتھی کہ قاری بشیر کے کیٹر وں پر نیلے Paint کی موجودگی
سے صفائی کے موقف کی تا ئید ہوتی تھی جس کا ذکر FIR میں نہیں کیا گیا تھا۔ چنا نچہ خواجہ صاحب اِس طرح سے یہ بات
ریکارڈ پر لے آئے تا کہ سندر ہے! اِس موقع پر صدر عدالت نے ڈنگ مارنے کی کوشش کی اور بڑے معصومانہ انداز
میں کہا کہ یہ بینیٹ کے نشان ہیں یا نیلی روشنائی کے!؟ اس پر خواجہ صاحب نے بول تسلی کرائی کہ جناب! نہیں ، یہ بینیٹ
سے بی ہیں اور اُسی بینیٹ کے ہیں جواظہر رفیق کے کیٹر وں پر بھی لگا ہوا ہے۔ اِس پر کرنل کوخاموش ہونا پڑا۔

مسجداحديه پرگارَ د

پہلے گواہ پر جرح کے بعد منٹی محمد ارشد نے محر رتھانہ ۵ ڈویژن کی حیثیت سے اپنے بیان میں صرف مقد مہ سے متعلقہ اشاء (بندوق، ریوالور اور چھرے وغیرہ) کی وصولی، حفاظت اور تجربات کے لئے لا ہور بھجوانے کا ذکر کیا۔ اس کا بیان کسی فتم کی بنیادی حیثیت کا حامل نہیں تھا بلکہ صرف دفتری کا رروائی کے طور پر تھا۔ تاہم محترم مجیب الرحمٰن صاحب نے جرح کے لئے ایک میدان ڈھونڈ نکالاجس کے حوالہ سے بعض سوالات کر کے عدالت کے ذہن کو اس واقعہ کی اصل وجو بات کی طرف مبذول کرنے کی کوشش کی اور اُس پس منظر کوریکارڈ پر لے آئے جس میں بیدو قوعہ ہؤا۔ چنا نچہ آپ نے جوسوالات محرر تھانہ سے کئے اُن کا خلاصہ اور مرکزی نقطہ یہ تھا کہ کیا اُن دنوں بیت الحمد پرکوئی پولیس گا رَد تھی؟ اگر تھی توکس مقعد کیلئے تھی، کہ سے تھی اور کب تک رہی؟

منٹی کے جوابات بڑی بنیادی اہمیت کے حامل ہے۔ اس نے تسلیم کیا کہ ہاں، بالکل گار دوہاں تھی اوراس واقعہ سے کی ہوئی تھی اور دسمبر تک جب میں تھانہ المرد ویژن میں رہا، وہاں گار دہتعین تھی۔ تاہم اُس نے اُن اسبب سے لگی ہوئی تھی اور دسمبر تک جب میں تھانہ المرد ویژن میں رہا، وہاں گار دہتعین تھی۔ تاہم اُس نے اُن اسبب سے لاعلمی کا ظہار کیا جن کی بناء پر گار دگئی ہوئی تھی اور اس بات سے بھی کہ آ یاوہ گار دسلے تھی یا غیر سلے۔ اس کے باوجود اُس کے بیان سے دومفید با تیں مل گئیں۔ ایک بید کہ گار دکے علاوہ سول لباس میں بھی پولیس کی گرانی جاری رہتی اور دوسرے بید کہ اُس واقعہ کی رات بھی گار دمتعین تھی۔ بیات وہ باتوں باتوں میں لاشعوری طور پر کہہ گیا۔ اس پر مارے درم فرما'' کرسی انساف پر بیٹھنے کا دعوی کرنے والے صدر عدالت لیفٹینٹ کرنل صاحب نے فورا گواہ کو

جھنجوڑا'' تم زائد ہانٹیں کیوں کرتے ہو؟ ایسے مت کر دور نہ مجیب صاحب تہہیں پھنسالیں گے۔' چنا نچہای ذہنیت نے منثی کے اس فقرہ کوریکارڈ پرنہیں آنے دیااس کے بعد تو گواہ کو ہار بار Feed کرنا کرٹل کامعمول ہو گیا، انا للہ دانا الیہ راجعون بے یادر ہے کہ بیوہی کرٹل صاحب ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کی قسمیں کھا کر انصاف کرنے کا حلف اٹھایا تھا اور پہلے روز اس بات کا بڑے معصومانہ انداز میں اظہار کیا تھا کہ''آخر ہم نے بھی خدا کوجان دینی ہے!!''

اس کے بعد قاری منظور احمد مدرس سکول غلہ منڈی سامیوال کا بیان تھا جس نے قاری بشیر کی نعش شناخت کرنے کی گواہی دی۔ اس پر کوئی جرح نہ ہوئی۔ بیٹخف سخت متعصب اور مخالف تھا اور اس کا متعصبا نہ رویہ پہلے دن سے ہی ہمیں نظر آر ہا تھا۔

تیری گواہی اختر علی علوی (ASI) کی تھی جو بڑی عمر کے تھے اور تھا نہ ۵ ڈویژن میں متعین ہونے کی وجہ ہے تفیش کے دَوران جارے مقدمہ ہے متعلق رہے تھے۔انہوں نے نعتوں کولا نے اور لے جانے نیز کیڑوں اور دیگراشیاء کی برآ مدگی کے بارہ میں گواہی دی اوران کے بیان کا آخری حصہ کرم چو ہدری آخق صاحب کاریوالور برآ مدکر نے ہے متعلق تھا۔ اس ہے قبل اِن لوگوں کے جھوٹ ہولئے کے سلسلہ میں تفصیل کھی جا چی ہے گر یہاں پھراس کا تذکرہ کرنے پر مجبور ہوگیا ہوں کہ انہوں نے ایسا پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ جان جاتی ہے تو جائے جھوٹ نہیں چھوڑنا۔ چنا نچے علوی کا حب نے بیان دیا کہ 7 رنوم برکو جو ہدری آخق کو لے کر ہم ان کے گھر گئے حالاتکہ چو ہدری صاحب کو بیلوگ ان کے گھر لے حالاتکہ چو ہدری صاحب کو بیلوگ ان کے گھر لے رکتے ہی نہیں تھے۔ چلو مان لیا کہ کارروائی ڈالنے اورا پنے بیان کوم بوط بنانے کے لئے یہ جھوٹ ضروری تھا کہ گھر نے کہ ایک گھر کے دائی ہوئی کہ بیل ہوئی تھی کہ بیل کوم بوط بنانے کے لئے یہ جھوٹ ضروری تھا کہ گھر نے گئے کہ ایک حجموث جھی ہوئی کہ بیل ہوئی تھی کہ بیل نے کہ ایک جموٹ جھی نے کے لئے سوجھوٹ بولئے پڑتے ہیں! بہی وجھی کہ میں نے اس وقت خاص طور پر اختر علوی صاحب کے چہرے کی کیفیت نوٹ کی۔ بیل افاظ اوا کرتے ہوئے اُن کی آ واز میں کھوکھلا پین تھا، بے یقین اور عدم اعتاد کی کیفیت تھی۔ان پر کوئی جرے کی کیفیت نوٹ کی۔ بیل طرف سے خاص طور پر زور دیتے ہوئے کہ سے مگر اس قابل بھی نہ سمجھے گئے کہ سے مگر اس قابل بھی نہ سمجھے گئے کہ اِن پر کوئی جرے ہوئی۔

اس کے بعدسب انسکیٹر ۵۱۸ سٹاف محرنعیم اور فرازعلی سپاہی کے بیان ہوئے۔ اول الذکر کا بیان چار مفرور ملزمان ( مکرم پروفیسر محمر طفیل صاحب، مکرم چوہدری حفیظ الرحمٰن صاحب ایڈووکیٹ، مکرم شاہد نصیر باجوہ صاحب ایڈووکیٹ اور مکرم لطف الرحمٰن صاحب) کی گرفتاری کے سلسلہ میں اس کی کوششوں پرمشمل تھا جبکہ آخرالذکرنے رانا تعیم الدین صاحب کی بندوق اور اس کے متعلقات کی برآ مدگی سے متعلق بیان دیا اور دیگر گواہوں کی طرح جھوٹ کا

سہارالیا۔اس نے دعویٰ کیا کہ بیسب کچھراناصاحب نے اپنی گرفتاری کے وقت پیش کیا تھا۔اس کے بیان میں صرف زندہ کارتوسوں کی برآ مدگی کے متعلق ہی دوجھوٹ تھے۔ایک بیکدان کی گرفتاری کے وقت ندڈی ایس فی صاحب نے ان زندہ کارتوسوں کا مطالبہ کیا اور نہ ہی رانا صاحب نے بیش کئے تھے بلکہ بیتو جمارے تھانہ ملکہ ہانس سے واپسی کے بعد دوسری یا تیسری رات پولیس نے میان محمد عاشق صاحب جزل سیرٹری سامیوال جماعت سے رانا صاحب کے کوارٹر کی جانی لیکر ضبط کئے تھے۔ دوسرے مید کہ رانا صاحب کی بیلٹ کارتوسوں سے بھری ہوئی تھی لینن لیورے 25 كارتوس تقيجن ميس سے تين تواستعال مو يك تصاور 22 باتى تھے جوسب كےسب انہوں نے قبضہ ميس لے لئے تھے جبکہ گواہ نے بیان دیا کہ صرف چار کارتوس پیش کئے گویا باتی 18 کارتوس پولیس اہکار جھوٹ بول کر ہضم کر گئے۔ ان ہر دو گواہان پر بھی کوئی جرح نہ ہوئی۔اب تک اِستقافہ کے چھاگواہ ہو چکے تھے جن کی حیثیت محض رسی محکمانہ كارروائي كي تقى \_اس كے بعد عدالت نے 13 مارچ تك عدالت كے التواء كا اعلان كيا تو ہم كمرةُ عدالت سے باہر آ گئے جہاں حسب معمول بہت سے احباب جماعت حالت دعامیں منتظراور چیٹم براہ تھے۔ ہم نے ان سے ملاقاتیں کیس اور پھر سرکاری گاڑی کا انتظار کرنے لگے لیکن گاڑی دیرتک نہ آئی۔اس پر ہارے دوستوں میں سے کسی نے تجویز دی کہ ہاری گاڑی حاضر ہے۔ اس پر متعلقہ لولیس افسر راضی ہو گئے اور ہم صدر انجمن احدید کی نثی Hiace Toyota ایر کنڈیشنڈ گاڑی میں بیٹے اور دوستوں سے الوداع ہوکر آ تکھ جھیلنے میں جیل کے سامنے پہنچ تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی کچھا حباب جماعت پہنچے ہوئے ہیں جن کے پاس چند من گھر کرہم حسب معمول جیل میں اپنے ٹھکا نہ پر بہنچ گئے۔

ہاری پانچویں پیشی مورخہ 13 مارچ 1985ء کوتھی۔ ہم سب ساتھی حسب معمول تیار ہوکر صح آٹھ بجائے وارڈ سے باہر سرک پر کھڑے تھے۔ زیر حراست ہونے کے بعد آج ہی میں نے پہلی مرتبہ اپنی ٹو پی اور بوٹ پہنے تھے کیونکہ اب تک میرے پاسٹو پی تھی نہ ہی بوٹ، اس اس Softy جوتی میں پھرتے تھے جو بوقت گرفتاری پہنی ہوئی تھی۔ چنانچہ بھے اس لباس میں دیکھ کر بارک نمبر 10 کے سامنے کھڑے بعض حوالا تیوں نے بلا یا جوعدالتوں میں جانے کے لئے تیار ہوکر گیٹ کے سامنے کھڑے کے سامنے کھڑے بیس ان کے پاس گیا تو انہوں نے جھے پہلاسوال ہی ہے کیا کہ آپ کا کلمہ کیا ہے؟ میری زبان سے بے ساختہ کلمہ طیبہ

لَا إِلَّهُ اللَّهُ مُحَمِّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ كَ الفاظ فِے توايك دوسرے كى طرف د كھنے لگے۔ايك بولا ميں نے كہانبيں تھا كەكلمى قودى ہے،لوگوں نے ايسے ہى کا طالب علم تھا۔ اس گواہ کا بیان کوئی زیادہ اہم تھا اور نہ ہی طویل گراس کی شخصیت اِس مقدمہ کے لئے بہت اہم تھی اوراس حد تک اہم کہ جائے وقوعہ پر بوقت وقوعہ اس شخص کے خود موجود اور روغن بردار مجاہدین میں شامل ہونے کے بھی قوی امکانات ستھے۔ چنانچہ ای وجہ سے محتر م مجیب الرحمٰن صاحب نے اس پر سوالات کرنے شروع کئے کہ تہمار سے گھر کا بیت الحمد (جائے وقوعہ ) سے کتنا فاصلہ ہے، پولی شیکنیک کتنی دور ہے، وہاں سے جامعہ رشید یہ کا کتنا فاصلہ ہے، پولی شیکنیک کتنی دور ہے، وہاں سے جامعہ رشید یہ کا کتنا فاصلہ ہے، فقشہ میں بیشہر کے کس طرف واقعہ ہیں، وغیرہ۔ مطلب بیتھا کہ تہمیں اتن جلدی اس واقعہ کا کس طرح پہنچ گل گیا اور تم فوراً ہی جائے وقوعہ پر چنچ گئے، ہونہ ہوتم خودان رنگ وروغن بردار' مجاہدین' میں شامل تھے۔ چنانچہ ایسے سوالات پر استخافہ کے وکلاء کوخطرہ محسوں ہؤ ااور انہوں نے اعتراض کردیا کہ یہ بے تعلق سوال ہیں۔ اس پر مجیب صاحب نے دندان شکن جواب دیا اور ان سوالات کی اہمیت بتائی کہ عین ممکن ہے کہ یہ گواہ اُن تملہ آ وروں میں بھی شامل ہوجہنہوں نے مسجد سے کلمہ مثایا۔ اس تبحی بات پر ایک طرف تو ممہران اِستغاشہ کوسانپ سونگھ گیا اور دوسری طرف کرئل صاحب کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ یہ سوالات متعلقہ ہی ہیں۔

صدرعدالت كي كلى جانبداري

فوجی عدالت کے صدراورانصاف کا دعو کی کرنے والے کرئل صاحب نے اس گواہ کو بھی دورانِ جرح Feed کرنا شروع کردیا چنانچے سب کے سامنے اپنی طاقت کا شرمناک حد تک استعال کرتے ہوئے پہلے گواہ کی طرح اُسے بھی کہا: ''دیکھوجس سوال کا جواب مشکل ہواس کے متعلق کہد دو کہ پیتنہیں اور زائد با تیں بھی نہ بتاؤ ورنہ مجیب صاحب تنہیں پھنے الیں گے۔''

جس عدالت کا صدراس قتم کی با تیں کرے اور گواہ کی اس طرح را اہنمائی کرے اس سے إنصاف کی کیا توقع ہو تکتی ہے اور وہ انصاف کا خون نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا۔ اس گواہ پر جرح کے دوران ایک موقع پر تو کرئل صاحب نے انتہا کردی۔ انہوں نے گواہ کے منہ میں جواب ڈالا اور اسے ریکارڈ پر بھی لائے۔ سوال یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پولیس جب جائے واردات پر پہنچی تو اُس وقت نعثوں کی تصاویر اُ تاری گئی تھیں۔ اس نے جواب دیا کہ اسے معلوم نہیں۔ کیوں معلوم نہیں ؟ یہ سوال ابھی کیا ہی جارہا تھا کہ کرئل صاحب نے ایک مرتبہ پھر بڑی ڈھٹائی سے اُسے لقمہ دیا:

د کہدو کہ چونکہ بہت زیادہ رش تھا اس لئے مجھے پیتنہیں چل سکا کہ تصاویر اُ تاری گئی ہیں بیانہیں ،

اندھے کوکیا چاہیے ، دوآ تکھیں! چنا نچاس نے فوراُاس فقرہ کواُ چک کر ڈہراد یا اور سٹینو نے اسے یوں ریکارڈ پرمحفوظ کر دیا:

I do not know whether the police took photographs of place of occurance as lot of people had gathered arround and it was not possible to see everything.

ان کے خلاف پروپیگنڈہ کیا ہوا ہے۔ اِس کے بعد پوچھنے لگے آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ دراصل صرف امام مہدی علیہ السلام کے قبول کر لینے کا فرق ہے۔ اس پر ان میں سے ایک صاحب جو باتوں سے شیعہ لگتے تھے کہنے لگے کہ ہرامام کوایک علم دیا جا تا ہے۔ آپ کے مرزاصا حب کو جوعلم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ آپ کاعلم آپ کی 85 کے قریب کتب میں بھرا پڑا ہے۔ اس کے بعد چند با تیں مزید ہو کیں پھر میں ان سے اجازت لے کر واپس آگیا۔ اس کے بعد ان سے آخر تک رابطر رہا۔ وہ بڑے احترام اور خلوص سے پیش آتے اور کئی باروہ اپنی بارک سے باہر نکلے ہوتے تو جمیں ملنے کورا ٹین میں بھی آجاتے۔

ہم اُس روز عدالت میں پیش ہونے کے لئے 9 بجے کے قریب گارَد کی حراست میں روانہ ہوئے۔ گاڑی ہمیں اگر پورٹ اور ملتان صدر کی سیر کراتی ہوئی لیعنی مختلف جگہوں پرحوالا تیوں کواُ تارتی ہوئی کینال ریسٹ ہاؤس چھوڑگئ۔ ہم معمول کے مطابق سوانو بجے کینال ریسٹ ہاؤس کے گراسی بلاٹ میں آ بیٹھے۔ ہمارے وہاں پہنچنے کی دیرتھی کہ اِدھر اُدھر سے ہمارے دوست احباب آ نے شروع ہوگئے۔ ہمارے گارَ دانچارج ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے ایچھے ہوتے اور ہمیں دوستوں سے ملاقات کا خوب موقع دیتے رہتے بلکہ بعض اوقات ہمیں خودا پے ملاقا تیوں سے کہنا ایچھے ہوتے اور ہمیں دوستوں سے ملاقات کا خوب موقع دیتے رہتے بلکہ بعض اوقات ہمیں خودا پے ملاقات کو کرکہ دیا تا کہ پولیس پرحرف نہ آ کے۔ جب بھی ہمیں کہنا یا دندر ہتا تو اِستغاثہ والے انچارج گارَ دکو بلا کرکہ دیتے لیکن شاذ ہی کوئی واقعہ ہوا ہوگا جبکہ گارّ دوالوں نے اس معاملہ میں نگلے ظرفی کا مظاہرہ کیا ہو، اللہ انہیں اس

اُس روز جمیں خاصا اِ نظار کرنا پڑا کیونکہ قریباً ساڑھے گیارہ بجے فوجی جیپ آئی جس کے سامنے والے Hood پرسرخ رنگ کا' مارشل لاء ڈیوٹی' کابور ڈلگا ہوا تھا۔ آوھ پون گھنٹے بعد نائب کورٹ نے جمیں اندر آجانے کا اِشارہ کیا جس پرہم پیش ہو گئے۔

آج صرف ایک بی گواہ کا بیان ہونا تھا جیسا کہ گذشتہ ساعت (7 مارچ) پر طے ہو گیا تھا۔ چنا نچہ اِسی پروگرام کے مطابق آج خواجہ سرفراز صاحب نہیں آئے تھے اور مجیب الرحمٰن صاحب نے بی سب کام چلا یا۔ یہ اِستغافہ کے عمومی گواہوں میں ہے آخری گواہ تھا۔ اس کے بعد اہم اور نازک نوعیت کے گواہوں کی باری تھی۔ اِستغافہ کے اس ساتویں گواہ کا نام نصر اللہ تھا جو دوسہرہ گراؤنڈ (عقب GTSاڈہ ساہیوال) کا ساکن اور گور نمنٹ پولی شیکنیک کالج ساہیوال میں انسٹر کٹر تھا۔ اس گواہ نے جو اُستاو کم اور ایک پیشہ ورسیاسی لیڈر زیادہ لگتا تھا، صرف یہی گواہی دی کہ اس نے اظہر رفیق کی گفتش کو 26 راکتو برکودن کے گیارہ بجے پوسٹ مارٹم نے قبل ہی تیال میں شناخت کیا اور بتایا کہ متوقی ہمارے کالج

سالفاظ گواہ کے نہیں بلکہ انصاف کرنے کی قسمیں کھانے والے اور اپنی جان خدا کو دینے کا دعویٰ کرنے والے ملٹری

کورٹ کے صدر لیفٹینٹ کرئل مغیر الرحمٰن کے ہیں۔ جب کی کمزور سے کمز ورشخص کو بھی ذراحوصلہ دلا یا جائے تو وہ شیر ہو
جا تا ہے اور جب کی مقدمہ میں صدر عدالت گواہ کی حوصلہ افزائی ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر را ہنمائی بھی کر رہا ہوتو گواہ
خود ہی ایک کی بجائے وی وی جھوٹ ہولے گا چنا نچہ ہمارے مقدمہ میں ایسا ہی ہؤا۔ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے یہ
گواہ وقوعہ کے روز چھ بجے صبح بیت الحمد آیا، نہ ہی پولیس کے ساتھ وہاں رہا اور نہ ہی وہاں ججوم تھا۔ صرف چند ایک
احباب جماعت وہاں موجود تھے اور بیتو میرے سامنے کی بات ہے جب اپنے حاجی حمید احمد صاحب (مرحوم) فوٹو
گرافر نے متقول اظہر رفیق کی زمین پر پڑی تعثل کی تصاویراً تاریں۔ اُس وقت تھا نیدار قاضی ایا زنے جھے کہا تھا کہ
درا چھھے ہے جا کہیں تمہاری ٹانگیں تصویر میں نہ آ جا عیں۔

علاوہ ازیں اُس وقت تورش کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا کیونکہ ڈر کے مارے کوئی شخص مسجد کے باہروالے دروازے کے بھی قریب نہ آر ہا تھا۔ مسجد کی شالی دیوار کے ساتھ درختوں کے بینچے عام طور پر بیسیوں آدی (مسجد کے بالمقابل واقع مشن مہیتال میں داخل مریضوں کے لواحقین ) ڈیرے ڈالے رہتے مگر اُس روز فجر کے وقت (یعنی وقوعہ کے فور اُبعد) سے ہی یہ ساری جگہ خالی پڑی تھی۔ لوگ سخت وحشت زدہ متھے اور پچھتوا پنی چار پائیاں بھی اُٹھا کرلے گئے تھے۔ رَش کس طرح ہوگیا اور وہ بھی مسجد کے اندر!

اِس گواہ نے جرح کے دوران اور بھی گئی ہے جوڑ باتیں کہیں جنہیں ہمارے وکلاء ریکارڈ پر لاتے رہے کیونکہ اُن باتوں سے ثابت ہوتاتھا کہ بیگواہ صرف شاخت نغش کا گواہ نہیں ہے بلکہ موقع پر بھی موجود تھااوراً س گروپ میں شامل تھاجو کلمہ طیبہ مٹانے آیا تھا۔لیکن وائے افسوس! جہاں ایک منصوبہ کے مطابق سراسر جھوٹی FIR کائی گئی ہواور یہ فیصلہ ہو چکا ہو کہ اس کے مطابق تفتیش کی جائے گی اور تفتیش میں صرف اِس جھوٹی FIR کوسچا ثابت کر کے تمام ملز مان کا چالان کیا جائے گا اور پھر صرف اُس کو مدنظر رکھ کرمقد مہ چلایا جائے گا، وہاں ایس باتوں کا کیا اثر ہوسکتا تھا۔

اِی گواہ نے دوران جرح اپنے ایک ساتھی اعجاز محمود کا بھی ذکر کیا جو پولی شیکنیک کے ہوشل کا سپر مٹنڈنٹ تھا کہ اُس نے سائٹکل پرآ کراہے واقعہ کی اطلاع دی تھی اور پھراس کے ساتھ موٹر سائٹکل پر دونوں جائے وقوعہ پرآئے ہجیب بات ہے کہ مدعی ابھی کہیں گیانہیں، وہ تھانہ کے قرب میں ہائی سٹریٹ پر واقع ایک محبد میں بیٹھ کر درخواست لکھتا ہے اور سیدھا تھانہ جا کر مقدمہ رجسٹر ڈکرا تا ہے، اُدھراُس کے بقیہ ساتھی یعنی چٹم دید گواہ موقع سے ہی نہیں ہلتے اور مقدمہ درج ہونے کے بعد مدعی اِنسپکٹر پولیس کو لے کر واپس جائے وقوعہ پرآجا تا ہے۔ اِس دوران میں مسجد احمد سے سے سات

آ ٹھ کلومیٹر دور پولی ٹیکنیک کی کالونی میں رہنے والے اعجاز محمود کو خدا معلوم کس طرح اس وا قعد کی اطلاع ہوگئی؟ پھرا بھی تک تو یہ بھی پنة نہ تھا کہ کون کون کون کون کون کون بھی اعجاز محمود کو آخر کس طرح پنة چل گیا کہ تمہارے کا کم کا طالب علم مرگیا ہے کہ مثابتے ہوئے اور پھر وہ فورا ہی اپنے استا دنھر اللہ کے گھر بھی پہننی جا تا ہے۔ یہ ساری با تیں کہانی کے جھوٹا اور خود ساختہ ہوئے یہ دولالت کرتی ہیں۔ پھر بجیب بات بیہ ہے کہ آخ صبح عدالت گئے ہے قبل اس گواہ کا بیساتھی اعجاز محمود ادھر ہی موجود تھا مگر گواہ ی کے وقت جب اُسے طلب کیا گیا تو اس کو غائب کر دیا گیا تا کہ ایک کی صورت میں اُسے عدالت میں پیش بی نہ کیا جا سکے جب کہ اُسے علم نہ ہو کہ اُس کے ساتھ کی گواہ نے کیا بیان دیا ، اُس پر کس قسم کے سوالات موجود اور اُن کے اُس نے کیا جو ابات دیئے۔ چنا نچہ بجیب صاحب نے عدالت کے سامنے بڑے درد کے ساتھ یہ اِظہار کیا کہ یہ جھے پہلے بتاتے بھی نہیں کہ گواہ کا واب کا وی کو وراعتناء نہ بھی کیونکہ بیاس کے مثن کے خلاف تھیں۔ مگر صدر عدالت کرنل نے مجیب صاحب کی اِن باتوں کو بھی درخوراعتناء نہ بھی کیونکہ بیاس کے مثن کے خلاف تھیں۔ مامعدر شید بیاور کی طالب کرنے پر اُسے پیش بھی نہیں کہ عامعہ رشید بیاور کی وابی نے کہا کہ کی کھی تھات

پولی شیکنیک کا مذکورہ بالانصر اللہ نامی اُستاد بطور گواہ پیش ہواتو اس نے اپنے بیان میں بعض اور بھی ایسی با تیں کہیں جن سے صاف ثابت ہوتا تھا کہ جامعہ رشید بید والوں نے پولی شیکنیک کالج کے طلبہ کواپنے ساتھ ملا یا ہوا تھا۔ بیا اُن کے ساتھ مل کر احمد یوں کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف رہتا گو یا صرف طلبہ بی نہیں بلکہ اس سرکاری ادارہ کا شاف بھی اس میں ملوث تھا کیونکہ اِس کے بی ایماء پر طلبہ ایسی سرگرمیوں میں شامل ہوتے اور اِس واقعہ میں بھی جامعہ رشید بیہ کے طلب اس کے دوش بدوش پولی شیکنیکل کالج کے طلب نے بھر پورکر دارا داکیا۔

اس امری تقدد میں او قعد ہے جبی ہوتی ہے جس کا ذکر کتاب کے شروع میں ہے کہ 22 مقبر 1984ء کی رات جمیں اطلاع ملی تقی کہ جامعہ رشید میدوالے مسجد سے کلمہ طیبہ مٹانے آر ہے تھے۔ اس پر امیر صاحب نے إختظامیہ سے رابط کیا تو SP صاحب کے حکم سے پولیس کی بھاری جمعیت مسجد میں پہنچ گئتی ۔ اُس رات جامعہ رشید میدوالوں نے مسجد پر جملہ کا پروگرام ترک کر دیا۔ دو تین روز بعد کسی کی جامعہ رشید مید کے ناظم مولوی حبیب اللہ سے اِس موضوع پر بات ہوئی تو اس نے طنز پیطور پر ہنس کر جواب دیا کہ مید (احمدی) بھی ایسے ہی ہیں کل پرسوں کہیں پولی شیکنیکل کالج کے لڑکوں نے کہا کہ آج رات ہم کلمہ مٹانے جا عیں گے تو ان کو مصیبت پڑگئی اور پولیس بھاری تعداد میں آگئی۔ اس اطلاع کو بھی اس سارے واقعہ کے ساتھ ملالیا جائے تو بات محمدی مشکل نہیں رہتی کہ اس کالج کے طلباء کا کیا کر دار تھا۔ انہوں نے جامعہ رشید میر کا برابر کا ساتھ دیا تھوں نے تو بات محمدی مشکل نہیں رہتی کہ اس کالج کے طلباء کا کیا کر دار تھا۔ انہوں نے جامعہ رشید میر کا برابر کا ساتھ دیا تو ان کو مزاجھی برابر کی مل گئی گئی ایک جامعہ کا اور ایک کالج کا دیا آئی تقدیر اللی کا نشانہ بنا۔

اس گواہ کے بیان کے بعد اِستغاثہ والوں نے کوشش کی کہ ایک وواور گواہ بھگت جا تیں گرمجیب صاحب نے انکار کیا اور پورے زورے انکار کیا جس کے سامنے عدالت کو بھی جھکنا پڑااور کورٹ کی کارروائی 16 رمارچ تک کے لئے ملتو ی کردی گئی۔ اب تک جینے گواہ بھی ہوئے بیضے، اُن میں سے پہلے گواہ کی حالت بوقت بیان قابل وید تھی یا پھر اس ساتویں گواہ کی ۔ درمیان والے گواہ ہوں کی گواہیاں اس نوعیت کی تھیں ہی نہیں کہ انہیں کوئی پریشانی ہوتی۔ گوبیان کی حد تک توبیہ گواہ بھی ان جیسا ہی تھا مگر مجیب صاحب کی جرح نے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا۔ یعنی گواہی تو صرف نعش کو شاخت کرنے کی ویئے آیا تھا مگر مجیب صاحب نے اسے اس گروپ کا ممبر ثابت کرنا شروع کر دیا جس نے مسجد احمد بی ساہیوال پر 26راکتو برکوشب خون مارا تھا۔ حقیقت تھی بھی بھی، اس لئے لازم تھا کہ ہم اس کی پریشانی دیکھتے۔ اس کا رنگ فتی ہوگیا تھا اور ہر کسی نے مشکل ہو گئے سامی قبی ہوگیا تھا اور ہر کسی نے مشکل ہو گئے۔ تھے۔ گواہ کی اس کیفیت کو بھی نوٹ کرنا عدالت کا فرض تھا مگر وہ تواسے ولاسا دیتی رہی۔

اُس دن ہم عدالت سے جلدی فارغ ہوگئے تھے چنا نچہ باہر آ کر حسب معمول اپنے لئے بیتم ارا حباب سے ملاقات ہوئی۔ پھر پولیس کی گاڑی آ گئی اور ہم جیل واپس آ گئے۔ اب ہمارے مقدمہ کی کارروائی اہم اور بنیادی مرحلہ میں داخل ہونے والی تھی۔ اب تک پیش ہونے والے معمولی نوعیت کے گواہ تھے اور بنیادی اہمیت کے حامل گواہوں کی اب باری تھی۔

#### إستغاثه اورعدالت كي شكايات

ایک روزساعت کے آخر پرصدرعدالت نے وکلائے صفائی سے مخاطب ہو کرشکوہ کیا کہ اِستغاثہ کے ایک گواہ نے بتایا ہے کہ اُس پر دباؤ ڈالا جارہا ہے کہ وہ بیٹے جائے، یہ بات ہر گزنییں ہونی چاہئے۔ دوسرے یہ کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ ملز مان کی ہتھکڑ یوں کے ساتھ تصاویر کی جارہی ہیں، یہ امرجیل قوا نین کے خلاف ہے۔ یا در کھئے کہ اگر یہ تصاویر شائع کی گئی تو میں اِسے تو ہین عدالت قرار دے کر مقدمہ دائر کروں گا۔ تیسری بات اُس نے یہ کہی کہ آپ کے بعض احمدی فوجی افسران جو میرے ساتھی ہونے کے لحاظ میرے دوست بھی ہیں، میرے پاس آ آ کر مقدمہ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا در کھیں کہ مجھ پران باتوں کا کوئی اثر نہ ہوگا اس لئے انہیں منع کردیں۔

ہمارے و کلاء نے ان کی پہلی بات کو پورے زور کے ساتھ رد کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ ہمارا طریق ہے اور نہ ہی ہم نے ایسا کیا ہے۔ جہاں تک دوسری باتوں کا تعلق ہے تو ان کے بارہ میں پیتد کیا جائے گا اورا گر کسی موقع پر ایسا ہوا ہوتو

آئندہ پوری احتیاط کی جائے گی۔ہارے جونیز وکلاء یہ با تیں کربی رہے تھے کہ طرم خواجہ سرفراز صاحب بڑے جوش کے اُسٹھ اور جیب سے جہازی سائز کا ایک اِشتہار نکال کر عدالت کے سامنے رکھتے ہوئے بڑے زوردارانداز میں عدالت کو جفتجوڑا کہ آپ کی بیہ با تیں تو رہیں ایک طرف، ذرا یہ بتائے کہ جب مقدمہ اِس معزز عدالت میں زیر ساعت ہے تو اِس قسم کے اِشتہار شائع کرنا تو ہین عدالت نہیں تو اور کیا ہے!؟ یہ اشتہار نام نہاد مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان کی طرف سے تھا اور اس میں کھلے فظوں میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس مقدمہ کے ملز مان کوفوری طور سرعام بھائی دی جائے۔ اپنے دعویٰ کے جواب میں مکرم خواجہ صاحب کے اس شوں ثبوت والے بھر پور جوائی ہملہ سے کرنل تو گو یا بوکھلا ہی گیا اور جیران ہوکر اس اشتہار کی تحریر پڑھنے لگ گیا۔ پڑھتے پڑھتے کھیا نہ ساموکر کہنے لگا <sup>د</sup>لیکن اِس میں ملز مان کا کہاں ذکر ہے؟ اِس پرمحتر م خواجہ صاحب نے معین الفاظ پر اُنگی رکھی تو کہنے لگا 'انچھا بلاؤ Complainent عبداللطیف کو۔ جب جو اس پرمحتر م خواجہ صاحب نے معین الفاظ پر اُنگی رکھی تو کہنے لگا 'انچھا بلاؤ Complainent عبداللطیف کو۔ جب وہ عدالت میں لا یا گیا تو اُس کے ساتھ بڑی شفقت سے بولا کہ بچھے معلوم ہے بیتمہارے اِختیار میں تونہیں کہ اِس قسم کے اشتہار شائع بھونے سے روگؤ اُس نے کہا بالکل سرا بیمیر سے بس کی بات نہیں ہے۔ اس پر کرنل نے سرسری می بات گول کردی۔

اِس سلسله میں ایک اور دلچیپ واقعہ 17 مارچ کی پیشی کے روز جرح کے دوران ہوا جب محترم مجیب الرحمٰن صاحب نے مدعی عبداللطیف سے سوال کیا کہ کیا تہمیں پتہ ہے کہ عدالت نے اس مقدمہ کے سلسلہ میں ہرفتم کی اشتہار بازی سے منع کیا تھا؟ پھراُس سے ملتان کے حضوری باغ ، سلطان احمدروڈ ، مدرسہ قاسم العلوم ، مجد کینٹ جانے سے متعلق پوچھا جس کا اُس نے اِنکار کیا۔ پھراُسے اِن مقامات کی تصاویر دکھا عیں جن میں اِس مقدمہ کے متعلق پوسٹر سگے ہوئے موجود جس کا اُس نے اِنکار کیا۔ پھراُسے اِن مقامات کی تصاویر دکھا ۔ اس کے بعد محترم مجیب صاحب اراکین عدالت کی طرف پلٹے اور اُنہیں یہ تصاویر دکھاتے ہوئے کہنے لگے کہ

'سر! آپ کی واضح ہدایت کے باوجود مبینہ ملز مان کے خلاف ایسے اِشتہارات کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے جن میں عوام کے جذبات کو بھڑ کا یا جارہا ہے، یہ کیا مذاق ہے؟'

تصاویرد کی کرکنل سے اور تو کچھ بن نہ پڑاسوائے یہ کہنے کے کہ اِس بات کا کیا ثبوت ہے کہ بیا شتہاراً س دِن کے بعد لگائے گئے؟ محترم مجیب صاحب بڑے اِعتاد کے ساتھ بولے 'اس کا ثبوت بھی اسی میں موجود ہے'۔ آپ نے پوچھا، کیاان تصاویر میں جنگ اُخبار نظر آرہا ہے؟ ذرااس کی تاریخ پرنظر ڈال لیں، آپ کوسوال کا جواب ہی نہیں، نا قابل تر دید ثبوت بھی مل جائے گا۔ اس پر پہلے سے بوکھلائے ہوئے ممبر انِ عدالت واستخا نہ اور بھی بوکھلا گئے، کھیانی بلی کھمبا

نوچ-اب ممبران عدالت کو بیاعتراض سوجھا کہ اِس بات کا کیا شوت ہے کہ بیاشتہار دفتر نام نہادمجلس ختم نبوت کے دروازہ اورملتان کی ہی دوسری جگہوں پر لگے ہوئے ہیں۔ مجیب صاحب نے فوراً جواب دیا ''جناب! گاڑی حاضر ہے، اجھی چلتے ہیں، ملتان شہر کے اندراور آپ خودان تصاویر والی جگہوں کو دیکھ لیس، اِس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے''۔اس پر فوجی ممبران عدالت شرمندہ ہوکر ہنس دیے اور کہنے لگے چھوڑ وان با توں کو۔ بیتھی ان کی 'انصاف پیندی' کہ جب ہمارے خلاف کسی بات کا ذکر ہوتا تو کر خل صاحب پورے زوراور غصہ سے کارروائی کرتے مگر جب اِستغاشہ کی ایس حرکات کا تذکرہ ہوتا تو آرام سے بات ٹال جاتے۔

ڈاکٹرگلزارصاحب کی سچی گواہی

18 ہارچ کو عدالت کی تو اور اس کے کام طیبہ مثانے والے مجابد بن میں سے ہلاک ہونے والوں کی نعثوں کا پوسٹ مارٹم کیا گئر اراحمد صاحب فارس کی نعثوں کا پوسٹ مارٹم کیا گئار اراحمد صاحب فقا۔ اِنتہائی شریف اور سادہ لوح ڈاکٹر گٹر ارا پنی دھن میں مست رہنے والے ایے لوگوں میں سے بتے جنہیں صرف فقا۔ اِنتہائی شریف اور سادہ لوح ڈاکٹر گٹر ارا پنی دھن میں مست رہنے والے ایے لوگوں میں سے بتے جنہیں صرف این شام کی این افرض اور این انقصان کر سے موضوف ہمارے لئے میں اور این انقصان کر سے کہا ہی این افرض اوا کیا کرتے ہیں۔ اپنی انہی خوبیوں کے باعث ڈاکٹر صاحب موصوف ہمارے لئے میں نہ صرف سے ہوئے کیونکہ انہوں نے وقوعہ کے روز کمال جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اُس نازک اور خطرناک وقت میں نہ صرف سے خور اہاللہ خیر الجزاء۔ سناتھا کہ پوسٹ مارٹم کے دوران کی سرکاری افسر نے پوسٹ مارٹم روم میں داخل ہونے کی کوشش فجر اہاللہ خیر الجزاء۔ سناتھا کہ پوسٹ مارٹم کے دوران کی سرکاری افسر نے پوسٹ مارٹم روم میں داخل ہونے کی کوشش کی مگر ڈاکٹر صاحب نے اس کے اعلی اور اہم عہدہ کو قطعاً نظر انداز کرتے ہوئے اسے باختہ تھم دیا تھوں کے لئے کی مگر ڈاکٹر صاحب نے اس کے اعلی اور اہم عہدہ کو قطعاً نظر انداز کرتے ہوئے اسے بساختہ تھم دیا تھوں کے لئے کی مگر داکٹر صاحب نے اس کے اعلی اور اہم عہدہ کو قطعاً نظر انداز کرتے ہوئے اسے بساختہ تھم دیا تھوں کے لئے کی مگر داکٹر صاحب نے اس کے اعلی اور اہم عہدہ کو قطعاً نظر انداز کرتے ہوئے اسے بساختہ تھم دیا تھوں کے لئے کی مگر دین کے کہدر کھا ہے: ابھی بچھوائ ہیں باقی جہاں میں۔

جب ڈاکٹر صاحب گواہی کے لئے عدالت میں پیش ہوئے تو ہم نے انہیں پہلی مرتبدد یکھا۔موصوف اپنے لباس اور حرکات وسکنات سے مست قسم کے انسان دکھائی دیئے گراپنے پیشہ سے متعلق بات کرتے ہوئے آپ نے پوری قابلتیت اورا ہلیت کا ثبوت دے کر اِس تاکژ کو غلط ثابت کردیا۔گواہی شروع ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنے تھلے میں سے مختلف قسم کے کاغذات کا پلندہ نکالا اور ان میں سے پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھنا شروع کردی جو انہوں نے تھانہ بھیجوائی تھی۔ جب بیساری رپورٹ عدالت کے دیکارڈ پر آپھی تو جرح کے لئے صفائی کے دکیلوں کو موقع دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ نے محتر م ڈاکٹر صاحب کے ذریعہ بالکل ٹھیک ٹھیک پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کروادی ہوئی تھی، اس لئے ظاہر ہے کہ ان پرکوئی خاص جرح نہیں کی جائی تھی۔ تا ہم محتر م مجیب صاحب نے اس امرکوریکارڈ پرلانے کے لئے پوچھا کہ بعض حقائن آپ کو خاص طور پر مہیا گئے گئے تبھی تو آپ نے ان کو بالکل معین اور معمولی ہے بھی فرق کے بغیر مین وعن پوسٹ مارٹم رپورٹ میں درج کیا، مثلاً موت زخم لگنے کے گئی دیر بعد واقع ہوئی اور جب پوسٹ مارٹم ہوا تو اُس وقت تک کتنا وقت گزر چکا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ چنا نچہ ڈاکٹر صاحب موصوف نے تسلیم کیا ہے کہ انہیں موت واقع ہوئے کے وقت کے متعلق معلومات مہیا کی گئیں۔ ان سوالات کا مقصد پیتھا کہ ریکارڈ پر بیام آ جائے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹوں کی تیاری میں مدعی پارٹی نے دست درازی کی کوشش تو کی لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنی پیشہ وارانہ دیا نتداری اوراس کے نقدس کو پامال نہ ہونے دیا۔

ایک امر بڑادلیپ ہے اور وہ یہ کہ استخافہ والوں کو اُمید تھی بلکہ ان کی کوشش تھی کہ صفائی کے وکلاء ڈاکٹر صاحب سے
سوال کرتے کہ الآ اور گواہان کے بیانوں میں اظہر رفیق پر ریوالور کے فائر کا ذکر ہے جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے
مطابق تو اس کے سرسے چھڑ ہے نکلے ۔ اِستغافہ کا خیال تھا کہ جو نہی وکلائے صفائی کی طرف سے اس بارہ میں سوال ہو
گا، ڈاکٹر صاحب یہ جو اب دے دیں گے کہ ممکن ہے ریوالور کی گولیاں جسم میں داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گئ
ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فراست سے ہمارے وکلاء نے اِستغافہ کی اس سازش کو پہلے سے بھانپ لیا تھا چنانچہ
انہوں نے یہ سوال کرنے کا خیال ہی چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرما یا اور یہ سوال کرنے کا خیال عدالت کو بھی نہ آ یا
ورنہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ عدالت نے جب دیکھا کہ جرح کے دوران گواہ اس قسم کے جواب نہیں دے سکا جو اِستغافہ
ورنہ گئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ عدالت نے جب دیکھا کہ جرح کے دوران گواہ اس قسم کے جواب نہیں دے سکا جو اِستغافہ
اللہ تعالیٰ نے ہمارے وکلاء کو بھی ایسی فہم وفر است عطافر مائی تھی کہ وہ ہرا سے موقع پر غیر معمولی دلیری کے ساتھ فوری
اقدام کر کے ایسی منہ مور کوشٹوں کو خاک میں ملاتے رہے۔ المحمد لللہ۔

پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ایک بات کوطبی نقطہ نگاہ سے محتر م مجیب صاحب نے رد کیا اور وہ بیتھی کہ دونوں اموات کے واقع ہونے کے متعلق ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ بید دونوں At once یعنی فوری طور پر ہوئیں۔ بیتو میرے بھی مشاہدہ میں ہے کہ اظہر رفیق کی موت تو واقعی فوری واقع ہوئی تھی گر قاری بشیر کوتو میں نے اپنی آ تکھوں سے مشاہدہ میں ہے کہ اظہر رفیق کی موت تو بھی پھیلاتے و یکھا تھا۔اُس کی موت کس طرح At once ہوسکتی تھی۔ چنا نچہ مجیب صاحب نے نکتہ اٹھا یا کہ آپ نے قاری بشیر کے دل کوخون سے خالی لکھا ہے اور بیا سی صورت میں ممکن ہوسکتا ہے

کہ زخمی ہونے کے بعد دل Pump کرتار ہا ہواور جب دل Pump کرتار ہا ہے تو موت فوری طور پرواقع نہیں ہوسکتی۔

یہ بات دراصل ۱۶۱۸ ورگوا ہوں کے بیانات کور دکرتی ہے جو کہتے ہیں کہ ای وقت دونوں گرے اور مرگئے۔ اس نکتہ کو

ریکارڈ پر لانے کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کا بیان ختم ہوا۔ جبتیٰ ویر ڈاکٹر صاحب کمر ہُ عدالت میں موجودر ہے، خوب
رونق رہی کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہر بات اپنے مخصوص انداز سے کرتے جو سب کے لئے محظوظ ہونے کے سامان کرتی۔
میرا خیال ہے سب سے زیادہ محجے اور سچا بیان صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب کا ہی ہوا۔ اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطا
فرمائے ، آمین۔

# جائے وقوعہ کا نقشہ

ڈاکٹرصاحب کے بعد دوسری گواہی ڈرافٹ مین فاروق اجر بھٹی کی تھی جس نے جائے وقوعہ کا نقشہ بنایا تھا۔ بینقشہ 132 (ایک اپنج برابر 32 فٹ) کی سکیل پر 28 راکتو بر 1984ء کو بنایا گیا تھا تا ہم اِس کے نوٹس وقوعہ کے روز 26 راکتو بر کوہی لے لئے گئے تھے۔ اِس کے بیان پر محتر م مجیب الرحمٰن صاحب نے خواجہ بر فراز صاحب کے مشورہ سے صرف ایک ہی سوال کیا جس کے جواب میں گواہ نے کہا کہ اُس نے بینقشہ چپتم دیدگواہان کی موجود گی میں تیار کیا اور تمام اُمور کی گواہان نہ کورہ نے بی نشاندہی کی تھی۔ اِس کے ساتھ بی اس کی گواہی ختم ہوئی۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے گواہان نہ کورہ نے بی نشاندہی کی تھی۔ اِس کے ساتھ بی اس کی گواہی ختم ہوئی۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے لئے چائے کا وقفہ کر لیاجائے کچر دوچیتم دید گواہوں کے آج صرف بیان ہوجا عیں اور جرح ان پر کل ہوجائے گی۔ ہمارے وکلاء حضرات بھی دودن کے پروگرام پر آئے ہوئے تھے چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق وقفہ ہو گیا اور ہم کمرہ عدالت سے باہر آئر کیکر کی چھاؤں میں اُس جگہ آئی بیٹھے جہاں روز بیٹھتے تھے۔ یہاں ہمارے لئے ٹھنڈ کے مشروبات اور چائے اسک وغیرہ موبیا کئے گئے گر ہمیں اِن مادی اشیاء سے کہیں زیادہ اپنے دوست احباب کے خلوص کا لطف آئیا جو بڑے بہا ضلاح اللہ احسن الجزاء۔

# چشم دِیدگوا ہول کی باری

عمومی گواہوں کی گواہیاں ہوچکیں تو مقدمہ کے اصل یعنی چٹم دید گواہوں کی باری آئی۔ FIR کے مطابق ہمارے اِس مقدمہ کے چٹم دید گواہ چار تھے مگرعدالت میں صرف دو گواہوں کو پیش کیا گیا۔ اس کی وجہ کیاتھی ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر اس سے میضر ورظا ہر ہوتا ہے کہ اُس مقدمہ کی اصلیت کیا ہوگی جس کے دو گواہ عدالت میں پیش ہی نہ کئے جا سکتے ہوں۔

ان گواہوں کے بیان کیا تھے، بس سرکاری وکیل واقعاتی ترتیب کے ساتھ سوالات کی صورت میں باتیں پوچھے جاتا اوروہ جواب دینے جاتے تھے۔ مزہ تو جب تھا کہ گواہ لغیر کسی مداخلت کے تکھوں دیکھا حال سناتے ہوئے زبانی اپنا اوروہ جواب دینے جاتے تھے۔ مزہ تو جب تھا کہ گواہ لغیر کسی مداخلت کے تکھوں دیکھا حال سناتے ہوئے زبانی اپنا کھواتے۔ سرکاری وکیل کے سوالات سے تو آدھی سے زیادہ Feedings ہوتی رہی۔ بہرحال بیتو عدالت کا طریقہ کار ہے گئی بیت بیرے کہ اس کے باوجود بعض مواقع پر دونوں گواہوں سے تگین نوعیت کی غلطیاں ہوتی رہیں۔ کار ہے گئی بیت بیرے کہ اس کے باوجود بعض مواقع پر دونوں گواہوں سے تگین نوعیت کی غلطیاں ہوتی رہیں۔ بعض اوقات تو سرکاری وکیل کی بروقت امداد سے درست ہوجا تیں لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اِستغاثہ بلکہ خود بعض اوقات تو سرکاری وکیل کی بروقت امداد سے درست ہوجا تیں لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اِستغاثہ بلکہ خود عدالت کے لئے بھی صورت حال در دِسر بن گئی، اُس کا ذکر اپنی جگہ آئے گا یعنی دوسر سے گواہ کے بیان کے آخر پر۔ اِن گواہوں کا حال بیان دینے کے دوران تو کسی قدر قابو میں رہا لیکن جرح کے دوران ان کی حالت قابل دید تھی، ان نظاروں کا ذکر بھی اپنی اپنی جگہ پر آئے گا۔

#### مدعى عدالت ميس

نعثوں کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر صاحب کے بیان کے بعد ہونے والا وقفہ ختم ہونے پر عدالت پھر سے لگ گئ اور مقد مدک ڈانونی مدعئ بعنی FIR درج کرانے والے جھوٹے گوا ہوں کے سر غذی عبد اللطف چیمہ کو کمرہ کو عدالت میں طلب کیا گیا۔ نام پینہ درج ہونے کے بعدائس نے ہم سب کو خواہ مخواہ ونے کی تکلیف دی کہ اپنے حلف نامہ کے الفاظ کہ حراکر بس سم پُوری کرلے کیونکہ جو پچھائس نے بیان دیا اور جو پچھائس نے جرح کے دوران کہا، اسے پوری کوشش کے ساتھ سچائی کے قریب بھی پھٹائے نہیں دیا۔ میں تو اس کا بیان سن کر جیران بلکہ پریشان ہو ہو جا تارہا کہ دنیا میں اِس قدر جھوٹ ہولئے والے بھی جیں! میرے لئے میہ پہلاموقع تھا کہ کسی کواتی مقد از میں اور پھر مقدس فریصنہ کیا

جیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں جیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں پریشان اس کیے نہیں تقصان چہنچنے کا خطرہ تھا نہیں بیریشان اس کیے نہیں تھا کہ پیلوگ ہمارے خلاف ایسا بیان وے رہے تھے جس سے ہمیں نقصان چہنچنے کا خطرہ تھا نہیں بلکدا یک انسان ہونے کے ناطان پرترس آر ہاتھا اور اس کے نتیجہ میں ان پرآنیوالے عذاب اللی سے ڈرلگ رہاتھا۔ عبداللطیف کا بیان اُسی سرتا پا جھوٹی کہانی پرشتمل تھا جو تھا نہ میں درج ہونے والی FIR میں موجود تھی ۔ فرق صرف بھ تھا کہ آج کے بیان میں مکرم لطف الرحمٰن صاحب اور مکرم چو ہدری اسحاق صاحب ہے اسلحہ کور یوالور کی بجائے اب

'ریوالور یا پسط' کانام دیا گیا تھا جواس بات کا ثبوت تھا کہ انہیں اپنی FIR پر بھی اعتا دنیں تھا اور اس میں بھی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں قاری بشیر کے جسم سے چھڑ سے نکلنے کا ذکر تھا عقل کے اندھوں کو یہ بات بچھ میں نہ آئی کہ پسطل میں بھی گولی ہی پڑتی ہے اس لئے رپوالور کے ساتھ پسطل کا ذکر کرنے سے بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لئے اُنہیں مدونہیں مل سکتی تھی۔

علاوہ ازیں اس گواہ سے عدالت میں دیئے جانے والے بیان میں بہتبدیلی بھی کرائی گئی کہ ملز مان نعثوں کو'اٹھا کر' بہت الحمد کے اندر لے گئے جبکہ FIR میں اس کا بیان لکھا تھا کہ' تھسیٹ کر'اندر لے گئے۔ بیچھن الفاظ کی تبدیلی نہتی بلکہ جھوٹ کو چھپانے کی خدموم کوشش تھی کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کسی قشم کی خراش یا تھسٹنے سے نعشوں پر پڑنے والے کسی نشان کا ذکر نہ تھا نیز نقشہ موقع ملا حظہ میں بھی نعشوں کے تھسیٹے جانے کے آٹار کی نشاندھی نہتھی ، اِس لئے اِن ہر دود ستاہ برزات سے مطابقت پیدا کرنے کی خاطروہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جانے پر مجبور تھے۔

وکلاء نے گواہ سے بیتبدیلی کیے کروائی، اس کی تفصیل بھی دلچیپ ہے۔ انہوں نے گواہ کو رَٹایا تو خوب ہوگا کہ اب عدالت بین نعثوں کو گھیٹے؛ کی بجائے ' گھانے' کا ذکر کرنا تھا گر دروغ گورا حافظ بناشد۔ ہوا یوں کہ گواہی دیے ہوئے پہلے تو اِس گواہ کے منہ سے وہی پرانی بات نکل گئی کہ ملز مان نعثوں کو گھیٹے کر مجد کے اندر لے گئے لیکن انگریزی ترجمہ کر کے شینے کو کھوانے والے سرکاری و کیل نے جب گھیٹے کا ترجمہ لا المحاس کیا تو محتر م مجیب الرحمٰن صاحب نے فورا پکڑا اور مطالبہ کیا کہ بہاں لفظ Dragged لکھیں۔ اِس پر سرکاری و کیل نے گواہ کو یاد کرانے کی خاطر بات اُجھا دی چس سن کر گواہ کو بھی رَٹائی ہوئی بات یاد آگئی ۔ سب کو خاموش کرائے اینے مخصوص جا نبدارانہ انداز بیس پر صدر عدالت کو ہدا خلت کرنی پڑی چنانچے کرٹل صاحب نے سب کو خاموش کرائے اینے مخصوص جا نبدارانہ انداز بیس گواہ سے بوچھا کہ ملز مان نعشوں کو کیے اُٹھا کرلے گئے۔ اس پر گواہ جو آئی دیر بیس بات سمجھ چکا تھا، نے کہد دیا کہ اُٹھا کرلے گئے۔ اس پر گواہ جو آئی دیر بیس بات سمجھ چکا تھا، نے کہد دیا کہ اُٹھا کرلے گئے۔ اس پر گواہ خوات نے دیر بیس بات سمجھ چکا تھا، نے کہد دیا کہ اُٹھا فائدہ نہ بہنا چا ہے تھا کیونکہ مقولین پوری طرح محسند کے اس لیے خون کے بہونے کے وہاں واضح نشان فائدہ نہ بہنا چا ہے تھا کیونکہ مقولین پوری طرح محسند کے اس لئے خون کے بہے ہونے کے وہاں واضح نشان جونے چاہئیں نقشہ موقع ملاحظہ میں خون کی صرف ایک بی کلیر دکھائی گئے تھی۔

یوں تو اِس گواہ کے جھوٹا ہونے کے کوئی کم شواہد نہ تھے گریدامر کس قدر وضاحت کے ساتھ انہیں جھوٹا ثابت کرتا ہے کہ اُس نے تھانہ سے یعنی روزِ اول سے ہی ہمارے جلیے اور نام یا دکرنے شروع کئے ہوئے تھے اور عدالت میں بیان

ہونے تک ہرروز جمیں چوری چوری دیکھ کر جماری پیچان یا دکرنے کا سلسلہ جاری رکھا مگر جب بیان کے دوران اِس سے سرکاری وکیل نے جمارے بارہ میں بو چھا کہ اِس وقت عدالت میں کتنے اور کون کون سے ملز مان موجود ہیں تو اُس نے جو نام کھھوا نے وہ چھ جو نے ۔ اِس پر وکیل نے کہا دوبارہ بتاؤ مگر پھر بھی اس نے چھ ملز مان کے نام ہی بتائے اور مجھے بعنی پینی Principal Accused کو دونوں مرتبہ چھوڑ گیا۔ اس پر سرکاری وکیل نے حتمی انداز میں اس کی مدد کرتے ہوئے کہا بیتی چوجو جھ ہوئے ہیں ۔ اس پر عبداللطیف نے کری پر ہیٹھے بیٹھے مرشر جماری طرف دیکھا اور جمیں دیکھ کر جمارے نام نے اور غالباً ایک دومرتبہ کی وہرائی کے بحد کہیں جاکرا سے میرانام یاد آیا۔ مگر افسوں عدالت نے اس بات زیراب دُہرائے اور غالباً ایک دومرتبہ کی دُہرائی کے بحد کہیں جاکرا سے میرانام یاد آیا۔ مگر افسوں عدالت نے اس بات کو بھی نوٹ نہ کیا۔ شاید اِس لئے کہ اس نے کہا ہی ہے مطابق بی اس مقدمہ کو پر کھنا تھا اور اس FIR کو مقدس صحیفہ بیٹین کے مطابق فیصلہ کرتا تھا۔

بیگواہ جوشکایت کنندہ یا مدی بھی تھا، بیہ بات بیان کرنا بھی بھول گیا کہ اس نے بیرساری کارروائی رات کے وقت دیکھی

سے ؟ اِس پرسرکاری و کیل کو خیال آیا کہ بیتو ہو چھا،ی نہیں کہ رات کے اندھیر ہے بیں سب پچھ کیسے دیکھا اور پہچانا۔
اُن کے دل بیں چورتھا کہ بجلی تو مسجد کی مرمت کی وجہ سے وہاں تھی ہی نہیں، اس لئے کہائی بنتی نہیں۔ چنا نچہ اُس نے گواہ

کو سیجھانے کے لئے ایسے انداز بیس سوال کیا کہ وہ بچھ جائے یا اسے یا و آ جائے کہ بجلی کا بھی کھوانا ہے مگر اسے بچھ نہ آئی

کہ یہ کیا ہو چھر ہا ہے۔ پھرایک دواور سوالات سرکاری وکیل کو کرنے پڑے تب کہیں تیسر سے چو تھے سوال پروہ سمجھا اور

کہ یہ کیا ہولا کہ وہاں بجل کے بلب روش تھے اور کافی روشی تھی اور اس طرح سے کہیں جا کر اِس گواہ کی گواہی کھمل ہوئی۔

اس بیان کے بعد بھارے وکلاء نے اِس گواہ کی وہ درخواست دکھانے کا فوری مطالبہ کیا جس کی بناء پر SIR ورخ گئی جس پروہ اصل درخواست دکھانے گا فوری مطالبہ کیا جس کی بناء پر SIR ورخ گئی جس پروہ اصل درخواست دکھانے گا فوری مطالبہ کیا جس کی بناء پر SIR ورخ گئی جس پروہ اصل درخواست دکھائی گئی۔ وہ درخواست ایک فل سکیپ ورق کے دونوں طرف نہایت صاف ،خوشخط شخریر میں تھی گو یا پورے اطمینان سے کھی گئی تھی۔ اس کے متعلق بعض با تیں میرے ذہن میں ہیں گوان کی کوئی قانونی حیثیت تونہیں ہے مگر قار مین کے اضافہ معلومات کے لئے درج کرتا ہوں۔

ا۔ پدر دخواست نہایت صاف، خوشخط اور اطمینان سے کھی گئی تھی جبکہ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ کہیں دوتل ہو گئے ہوں تو ان قبل ہونے والوں کا کوئی بھی ساتھی اس واقعہ کے فوراً بعد اتنے عمدہ طور پر اور صاف کھائی میں خوشخط درخواست نہیں لکھ سکتا۔ اس کا خط لاز ما شکتہ ہونا چاہئے تھا کیونکہ جلدی جلدی تھے اور وحشت طاری ہونے کے باعث اس قدر خوشخط تحریر بہر حال تیاز نہیں کی جاسکتی تھی۔

۲۔ مدعی کہتا ہے کہ پانچ بجے کے قریب واقعہ ہوا، ظاہر ہے کہ واقعہ نے فراغت پانچ کے بیا پانچ نج کر پچھ منٹ پر

ہوئی ہوئی۔ اس کے بعدوہ مبجد سے ایک کلومیٹر دور ہائی سٹریٹ پر واقع مبجد نور میں جاتا ہے۔ ظاہر ہے پانچ سات منٹ اس میں بھی گئے ہوں گے بھر وہاں جا کروہ کسی لڑے سے کاغذاور قلم مانگتا ہے۔ لاز مادو تین منٹ اس میں بھی گئے ہوں گے بھر وہاں جا کروہ کسی لڑے سے کاغذاور قلم مانگتا ہے۔ لاز مادو تین منٹ اس میں بھی گئے ہوں گئے ہوں تا بھی وقت میں ہوں گاور بچھارد گرد ماجرا ابو چھنے والوں نے بھی وقت میں اور بھی انونی پہلوؤں کا خیال رکھنے کی بھی کوشش کی گئی ہو۔ جھے یقین دوشنے کی کوشش کی گئی ہو۔ جھے یقین ہے کہ اس قسم کی صاف سقری لکھائی والی درخواست تومسٹی عبداللطیف ولد ..... پرسکون حالت میں بھی اور سارے دِن کی زور آز مائی کے باو جو دبھی نہیں لکھ سکتا کہا ہے کہ اس خوفا ک واقعہ کے فوراً بعد جبکہ متاثر ہ شخص سخت گھر اہٹ کے عالم میں ہوتا ہے، صرف آ دھے گھنے میں اس نے اِتی طویل درخواست بغیر کی لفظی عاقطع و برید کے لکھی لی ہو، ناممکن ہے میں ہوتا ہے، صرف آ دھے گھنے میں اس نے اِتی طویل درخواست بغیر کی لفظی غلطی یا قطع و برید کے لکھی لی ہو، ناممکن ہے اور قطع آذا ممکن ہے۔

۳۔ گواہ کا بیان ہے کہ وہ مجدنوراس لئے گیا کہ وہاں کسی طالب علم سے کاغذ اور قلم مل جائے گا مگر میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ جس اعلیٰ قشم کے کاغذ پرید درخواست لکھی ہوئی میں نے دیکھی ، ویسا کاغذ مسجدنور کے طلبا تو ایک طرف رہے ان کے جامعدر شیدیہ میں بھی نہ ہوگا۔

اِن سب باتوں پرغور کرنے سے بچ صاحبان کومقد مدکی اصلیت اوراس کا پس منظر سجھنے میں بڑی مددل سکتی تھی۔
کاش! عدالت متعصب نہ ہوتی ۔ کاش! اس نے خاص! شاروں پر ہی چلنے کاعزم نہ کیا ہوتا تو اسے اس بات کا خیال آتا کہ اس صورت حال میں اتنی طویل درخواست اتنی جلدی کبھی کیسے گئی کہ علی اصبح 5:30 بجے رجسٹر بھی ہوجاتی ہے۔ اِس بات پرغور کر کے عدالت با سانی پینے چلاسکتی تھی کہ بید درخواست مجد نور کے کسی کونے میں بیٹے کر نہیں کبھی گئی تھی اور یہ کہ میں 5:30 بجے تیار ہوکر تھانہ نہیں پہنچی تھی بلکہ درات گیارہ بجے اس کو آخری کسی چیمبر میں بیٹے کسی چیمبر میں بیٹے کسی جیمبر میں کو بیٹ اس کو آخری سے کہ درات نو بج کے قریب تو مکرم لطف الرحمٰن صاحب ہمیں شکل ملی اور تھا نہیں رجسٹر ہوئی ۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ درات نو بج کے قریب تو مکرم لطف الرحمٰن صاحب ہمیں بستر وغیرہ دینے کی غرض سے تھانہ آئے تھے اور وہ سارا دن موقع واردات پر اور شہر میں گھو متے پھرتے دہے ، اُس دوران انہیں کیوں گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔

مدع عبد الطیف کی گواہی مکمل ہونے پر اِستغاثہ کے گیار هویں اور دوسر ہے چٹم دِید گواہ کی حیثیت سے عبد الرزاق نامی ایک نوجوان کو بلایا گیا جواپنی ظاہری ہیئت اور گفتگو سے آوارہ نظر آتا تھا۔ اس گواہ کا بیان بھی وہی خود ساخت پرداختہ کہانی تھی جو پہلے دن سے بتاتے آرہے تھے۔ پہلے گواہ کی طرح اس نے بھی ریوالور کے ساتھ پسٹل کا لفظ

بولااور یہی کہا کہ نعشوں کو اٹھا کڑاندر لے گئے۔ اِس گواہ نے بھی جو پچھاپنے بیان میں کہاوہ تھاتوسرتا پا جھوٹ ہی جھوٹ مگراییا جھوٹ جس کے صرف پاؤں ہی نہیں بلکہ سربھی نہ تھا۔اس لئے اس سے بھی ایک ایسی بھول ہوئی جواپئے انژات کے لحاظ سے اِستغاثہ کے لئے نہایت ہی سنگین بھول تھی۔مقدمہ درج ہونے کے بعداس نے پولیس کواپنے وستخط کے ساتھ جو بیان و یا تھا، اُس میں لکھا تھا:

'اور جب ملز مان نعشوں کو بیت الحمد کے اندر لے گئے اور عبداللطیف رپورٹ درج کرانے تھانہ چلا گیا تو ملز مان نے بیت الحمد کا دروازہ پھر کھولا اور قاری بشیراحمد کی نعش کوملز مان پھراُٹھا کر ہا ہرلائے اور سڑک کے کنارے رکھ کرچلے گئے'

لیکن عدالت میں بیان دیتے ہوئے ہے بات بھول گیا اور اس کا بیان ختم ہوگیا۔ اِس طرح اس کے بیان کے مطابق وونوں نعشیں بیت المحمد کے اندر ہیں رہیں۔ یہ بات سرکاری وکیل جوائس سے سوالات کی شکل میں بیان کہلوار ہاتھا، کے ذہن سے بھی خدائی تصرف کے تحت اُئر گئی۔ اِس اہم کانتہ کی کی اِستغاثہ کے غیر سرکاری و کیل ملک فضل کر یم کوفوری طور پرمحسوس ہوئی جس پرائس نے سرکاری و کیل کو آئی ہتہ گراتی او نجی کہ ان کی آواز کمرہ عدالت میں ہرجگہ تی جاسکتی تھی، باتیں کرنی شروع کر دیں لیکن اس کے باوجو دسرکاری و کیل کو اس بات کی سمجھ نہ آئی کیونکہ ملک فضل کر یم صاحب بہرحال اِشاروں کنالیوں میں ہی سمجھار ہے تھے۔ چنانچہ جب دونوں کی ہے باہم با تیں طول پکڑ گئیں توسرکاری و کیل نے بہرحال اِشاروں کنالیوں میں ہی سمجھار ہے تھے۔ چنانچہ جب دونوں کی ہے باہم با تیں طول پکڑ گئیں توسرکاری و کیل نے جسخوال کر بہا : میں او لے: 'کی تھیک ہویا اے ' ( کیا خاک شبک ہوا ہے )۔

اس موقع پر کمرہ عدالت کی عجیب کیفیت ہوئی۔ وہ یوں کہ ادھ ہم خوش تھے کہ گواہ کے ساتھ ساتھ اِس مقدمہ کی بھی اصلیت ظاہر ہوگئ تو اُدھ ہمارے وکلاء بھی اِس نازک موقع پر پوری طرح چوکس تھے۔ چنانچہ وکیل اِستغانہ کے اِن اصلیت ظاہر ہوگئ تو اُدھ ہمارے وکلاء بھی اِس نازک موقع پر پوری طرح چوکس تھے۔ چنانچہ وکیل اِستغانہ کے اِن فقرات کا کمرہ عدالت میں سرگوثی کے رنگ میں گونجنا تھا کہ محتر م خواج صاحب اور محتر م مجیب الرحمٰن صاحب بیک وقت کھڑے ہوکر بیک زبان شیروں کی طرح جملہ آ ور ہو گئے اور عدالت کو اس امر کا تختی ہے توٹس لینے کو کہا کہ یہ کیا غداق ہے کہ گواہ کو با قاعدہ طور پر Feed کیا جا رہا ہے! یہ کیوں ہور ہا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔!! غرضیکہ ایک ہی سانس میں بڑے سخت جارحانہ انداز میں دونوں حضرات پیچ نہیں کیا گیا کہہ گئے۔ اِس پر اِستغاثہ کی ٹیم کے ساتھ ساتھ عدالت بھی بو کھلا گئ۔ اِستغاثہ کے وکلاء نے کھیا نا ہوکر کہنا شروع کیا کہ ہم کیا فیڈ کر رہے تھے، ہم تو آ ہتہ آ ہتہ مشورہ کر رہے تھے۔ مجیب اِستغاثہ کے وکلاء نے کھیا نا ہوکر کہنا شروع کیا کہ ہم کیا فیڈ کر رہے تھے، ہم تو آ ہتہ آ ہتہ مشورہ کر رہے تھے۔ مجیب صاحب نے جواب دیا کہ ان کی با تیں مجھے یہاں صاف سنائی دے رہی ہیں، پاس میں بیٹھے ہوئے گواہ کو کیوں سنائی صاحب نے جواب دیا کہ ان کی با تیں جھے نہاں صاف سنائی دے رہی ہیں، پاس میشے ہوئے گواہ کو کیوں سنائی

خدد سے رہی ہوں گی مرکاری وکیل نے کہاا پھا آپ بتادیں کہ ہم نے کیا کہا ہے۔ اس پر مجیب صاحب نے اصل بات تو خہ بتائی یعنی نعش باہر لانے والی بات تا کہ گواہ کو یا دخہ آ جائے لیکن آخری بات کو ٹھیک تو ہوگیا ہے اور کی ٹھیک ہویا اے والا مکا کمہ عدالت میں وُہرادیا۔ اِس پر اِستغاثہ کو سخت ہزیمت اُٹھانی پڑی تا ہم شرم تم کو گرنہیں آتی کے مصداق اُنہوں نے بات ٹالنے کی کوشش کی لیکن ہمارے وکلاء کی ہیکارروائی الیمی بروقت اور زوروار تھی کہ صدر عدالت جو ہر موقع پر اِستغاثہ کی ہر ممکن مدد کرنے پر ظلار ہتا، اِس موقع پر اُس سے بھی بئن نہ پڑی اور سرکاری و کیل کا بیسوال کہ گواہ کا ایک اورفقرہ شامل کا رروائی کرنے کی اجازت دی جائے، بڑے زور سے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے یہ

No, No, We do not allow - We do not allow

میرے خیال میں میہ پہلااور آخری موقع تھا کہ صدر عدالت نے کھل کرحق بات کہی مگرافسوں کہ ریجی کوئی حقیقت پر بنی اظہار حق نہ تھا بلکہ محص وقتی اشک شوئی تھی کیونکہ کرٹل کی حق پرستی کا بھانڈا اگلے ہی روز عین چوراہے میں اُس وقت پھوٹ گیا جب اِس گواہ کی درخواست پر میساری بات کارروائی کا حصہ بنادینے کا فوجی تھم جاری ہوگیا۔

ايك ني موشكا في ،ايك نيا جموك!

اِس گواہ نے ایک نئی موشکانی بھی کی ، کہنے لگا کہ جب ملز مان نے دروازہ بند کرلیا اور مدعی عبد الطیف تھا نہ روانہ ہو گیا اور ہم تینوں گواہ مبجد کے سامنے کھڑے متھے تو اُس وقت ہم نے ایک Fire Short کی آ واز تی جو بیت الجمد کے اندر سے آئی۔ یہ بات بھی اس نے اپنے پولیس بیان میں نہ کہی تھی لیکن پولیس کو بیان دینے کے بعد انہیں ہوش آیا کہ نقشہ موقع ملاحظہ میں انسپکٹر ایاز صاحب نے تو ایسے امور بھی بیان کئے ہیں جن کے مطابق اندر بھی کسی بڑی بندوق سے موقع ملاحظہ میں انسپکٹر ایاز صاحب نے تو ایسے امور بھی بیان کئے ہیں جن کے مطابق اندر بھی کسی بڑی بندوق سے جونا نچہ اِس کی کودور کرنے کے لئے انہیں ایک اور جھوٹ گھڑ نا پڑا۔

چونکہ بیساری کہانی گھڑی ہوئی تھی اس گئے اِس موقع پر بھی گواہ سے غلطی ہوئی اوراس نے پہلے بہی کہا کہ گواہان نے دروازہ بند کرلیا اور پھر Fire کی آ واز سنائی دی۔ درمیان میں عبداللطیف کے پولیس اسٹیشن جانے کا ذکر بھول گیا تھا مگر سرکاری و کیل کی مداخلت سے اُسے یاد آ گیا اور عدالت کی کھلی کھی طرف داری کے نتیجہ میں اُس کے بیان کو درست کر دیا گیا۔ اس گواہ کا تجربہ کم لگتا تھا کیونکہ عبداللطیف کی نسبت بیزیادہ گھرا یا ہوا تھا حالا نکس آج تو گھرا ہوئے کوئی بات ہی نہی کیونکہ آج تو سرف بیان ہی ہونے تھے اصل معرکہ تو کل ہونے والا تھا جب ہمارے و کلاء نے ان پر جرح کر کے ان کی خبر لینی تھی۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے طے ہو چکا تھا کہ آج دونوں گوا ہوں کے صرف بیان ہی لئے جا نمیں گا اور اِن دونوں پر جرح اگلے دن ہوگی۔

شام چار بجے کے قریب عدالت کی کارروائی ختم ہوئی اور ہم باہر آ کرگاڑی کے انتظار میں بیٹھ گئے مگر جب دیر تک پولیس بس نہ آئی تو ربوہ ہے آئی ہوئی ہماری انجمن والی گاڑی ہمیں جیل تک لے گئے۔ اس دوران محرّ مشیق صاحب، محرّ م میاں عاشق صاحب، محرّ م چو ہدری عبدالرجیم صاحب اور ملک نعیم الدین صاحب بھی گاڑی میں ہمارے ساتھ ہی سوار ہو گئے ۔ موٹر سائیکلوں پر سوار ملتان کے بعض خدام بھی گاڑی کے ساتھ ساتھ جیل کے سامنے پہنچ گئے اور سب نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہمیں جیل جانے کے لئے رخصت کیا۔ للّٰہی محبت میں ڈوب کران سب خدمت نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہمیں جیل جانے کے لئے رخصت کیا۔ للّٰہی محبت میں ڈوب کران سب خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے بہترین جزاء عطافر مائے ، آئین ۔ ہم قریباً عصر کے وقت جیل میں واپس اپنی مختلف کی ایک وقت ہو چکا تھا چنا نچے ہم اپنی کورا ٹین کورا ٹین کی پہنچ نے ظہراور عصر کی نمازیں پڑھیں ، کھانا کھا یا تو استے میں بند ہونے کا وقت ہو چکا تھا چنا نچے ہم اپنی ویٹی کورٹی میں بند ہوئے کا وقت ہو چکا تھا چنا نچے ہم اپنی ویٹی کورٹی میں بند ہوگئے۔

مقدمه کااصل معرکه، گواهیوں کی چیر پھاڑ

ا گلےروز 17 مارچ 1985ء کی صبح مقدمہ کی ساعت کے لئے جمیں معمول کے مطابق کینال کالونی ملتان پہنچادیا گیا۔ آج یہاں گذشتہ روز سے بھی زیادہ رونق تھی کیونکہ آج مقدمہ کا اصل معر کہ ہونے والاتھا لیتی چشم وید گوا ہوں پر جرح! ایس لئے آج عدالت بھی غیر معمولی طور پر جلدی لیتن گیارہ بجے سے بھی پہلے آگئ تھی اور جمیں بھی جلد ہی کمرہ عدالت میں بلالیا گیا۔

آج کی عدالتی کارروائی کی اہمیت کے پیش نظر کمرہ کعدالت پوری طرح بھرا ہوا تھا اوراس سے ملحقہ کوریڈور بیس زائرین گنجائش سے بھی زیادہ تھے۔ صفائی اور اِستغایہ کی ٹیمیوں بیس کی وکلاء کا اضافہ تھا بلکہ لمبی داڑھی والے ایک صاحب بھی موجود تھے جنہیں ممبرانِ اِستغایہ والی لائن بیس جگہ نہ لل سکنے کی وجہ سے ان کی کری مکرم رانا نعیم الدین صاحب اور میرے سامنے تھی۔ اِن مولوی صاحب کی یہاں موجودگی پرشروع بیس ہی محترم مجیب الرحمٰن صاحب نے اعتراض کیا کہ اگر میخض سامع بیس تو آئیس کوریڈ ور بیس بیٹھنا چاہئے مگر معلوم ہوتا ہے کہ آئیس عدالت سے مشورہ کے بعد بھایا گیا تھا کیونکہ عدالت نے محترم مجیب صاحب کے اعتراض کو درخوراعتناء نہ سمجھا اور عملاً اسے رد کر دیا۔ تا ہم ان کے مضوبہ کا بھانڈ اس وقت بھوٹ گیا جب پہلے گواہ پر جرح کے دوران بارہ یا ایک بیج کے قریب وقفہ ہوا تو اس کے بعد اگلے سیشن میں میمولوی صاحب دکھائی نہ دیئے۔ ظاہر ہے اس دوران انہوں نے دوسرے گواہ کو جرح کے سوالات بھی جو پہلے گواہ نے دیئے تا کہ وہ اپنے آپ کواس کے مطابق تیار کرے۔ اِس امر کاعلم بتانے ہوں گے اور وہ جوابات بھی جو پہلے گواہ نے دیئے تا کہ وہ اپنے آپ کواس کے مطابق تیار کرے۔ اِس امر کاعلم ہونے کے باوجود ہارے دی کی کی کو تیں کی نو خدا پر تھا اور ہے نیز ہمارے کیس کی نوعیت بی کو نو خدا پر تھا اور ہو جو دہارے کیس کی نوعیت بی

الی تھی کہ اس میں گواہ کتنے ہی سکھائے جاتے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چنانچے بعض اوقات خودعدالت کہتی رہی کہ گواہی سے فارغ ہونے والے گواہ کوکسی کمرے میں ہند کردیتے ہیں تا کہ باہر جا کروہ دوسرے گواہوں کو ہاتیں بتانہ سکے لیکن

مارے وکلاء کہتے رہے کوئی حرج نہیں، بے شک باہرجانے دیں، موج ، کرنے دیں۔

پہلے گواہ پر جرح شروع ہوئی تو کرنل صاحب نے گواہ کو مخاطب کر کے یا دولا یا کہ کل آپ نے بیان ہے بیل جو صلف اُٹھا یا تھا کہ بھے بولوں گا' یا د ہے نا! اس نے کہا جی بالکل یا د ہے۔ اس طرح سے گویا کرنل صاحب نے اسے جھوٹ بولنے کی یا دوہانی کرائی تھی! اس کے بعد صدر عدالت نے Defence counsel کو گواہ پر جرح کرنے کی دعوت دی۔ پولنے کی یا دوہانی کرائی تھی! اس کے بعد صدر عدالت نے جرح شروع کی۔ آپ نے قریباً ایک گھنٹہ تک واضح حقائق پر شمتمل سوالات کئے کیا نی پی نواز کی حقیقت کا انکار کیا۔ آپ نے گواہ سے اُس کی ذاتی حیثیت سے متعلق سولات بوجھتو اس کے بھی اس نے گول مول جواب دیئے اور بتایا کہ وہ سکول لا گف سے ہی احمد یوں کے خلاف سرگرم ممل ہے اور قادیا نی آرڈیننس کے اجراء کے بعد سے تو وہ خاص طور پر قادیا نیوں کی سرگر میوں پر نظر رکھنے لگا تھا۔

محتر مخواجہ صاحب نے بڑے سید ھے سادے اور To the point سوالات اس گواہ پر کئے، آپ کا نداز کمال درجہ کا مہرانہ تھا۔ آپ ایک مسئلہ کو لیتے اور پچھ سوالات اس کے متعلق کر کے اسے درمیان میں ہی چھوڑ کر کسی دوسر سے پہلو کو لیے ۔اس کے متعلق بعض باتیں پوچھتے بھرا جانک پہلے والے مسئلہ کو چھٹر لیتے ۔ان کا بیانداز بڑا اچھالگا کیونکہ اس طرح سے گواہ کے لئے حقیقت چھپانی ناممکن ہوجاتی ہے۔

چنانچہ جرح کے دوران بڑے واضح طور پرظاہر ہو گیا کہ یہ گواہ تو بسرے سے اس موقع پر موجود ہی نہ تھے جس کے باعث اصل وا قعات توان کے ذہن میں ہی نہ تھے، ان کے ذہنوں میں تو ڈالی گئی فرضی اور من گھڑت کہانی ہی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ ان کے سارے کے سارے بیانات اور جوابات تضاداور نامعقولیت کا ملغوبہ تھے محترم خواجہ صاحب نے اپنے خاص انداز سے جرح کر کے ممبران عدالت کے ذہنوں میں مندرجہ ذیل اُمورا تھی طرح سے واضح کے دوئی

ا \_اصل وا قعه کمیا ہوا \_

۲ کلمه طیب اور قرآنی آیات کومٹانے کامطالبہ بیعرصہ سے کرر ہے تھے اور یہی ان کا اِس دن مشن تھا۔ ۳۔ اذان کی بھی شکایت کی گئی اور نہ ہی کسی ہمسائے نے اپریل 1984ء کے بعد اذان سننے کی گواہی دی۔

### گواهول کی اصلیت اور ایک سنهری لمحه

محترم نواجہ سرفراز صاحب کے بعد محترم مجیب الرحمٰی صاحب نے اسی گواہ پر جرح شروع کی۔ آپ نے ابتدائی نوعیت کے ایک دوسوالات کے بعد دیو بندیوں کے مشہور عالم رشید احمد گنگوھی صاحب کی اہمیت گواہ سے تسلیم کرانے کے لئے سوالات کرنے شروع کردیے تا کہ سامعین (مع نج صاحبان) کے ذہنوں بیں اُس واقعہ کا سارا پس منظر بیٹی جائے جو چندلمحوں بعد ہونے جارہا تھا۔ آپ نے مسلمانوں کے مختلف مکا تب فکر کے حوالد سے بات شروع کی۔ جب آپ بات کرتے ہوئے ہر بلوی اور دیو بندی مکتب کے تعارف تک پہنچ تو صدر عدالت نے ہڑی تختی سے مجیب صاحب کورو کتے ہوئے کہا کہ بیس نے پہلے دن آپ سب سے کہا تھا کہ اس مقد مہے دوران کسی قتم کی مذہبی گفتگونہیں ہوگی، اس لئے آپ ایسے سوالات نہیں کر سکتے۔ اس پر مجیب صاحب ذرا پیچھے ہے کرقانون شہادت کی کسی شق کا حوالد دیتے ہوئے ہوئے کہا کہ جناب اس کے مطابق و کیل صفائی کے لئے بیجائز ہے کہ وہ اپنے کسی خاص مقصد کو Povelop یا کہ جن ہوئے اپنی عینک نیچ کہا کہ جناب اس کے مطابق و کیل صفائی کے لئے بیجائز ہے کہ وہ الیت کرسکتا ہے پھر آپ اپنی عینک نیچ کرتے ہوئے اپنی عینک نیچ کرتے ہوئے اپنی مقصد کے لئے بیسوالات کرسکتا ہے پھر آپ اپنی عینک نیچ کرتے ہوئے اپنی عینک کے بیسوالات کرسکتا ہے پھر آپ اپنی عینک کے بیسوالات کر بیادوں کہ بیس کس مقصد کے لئے بیسوالات کر بیادوں کہ بیس کس مقصد کے لئے بیسوالات کر بیادوں کہ بیس کس مقصد کے لئے بیسوالات کر بیادوں کہ بیس کس مقصد کے لئے بیسوالات کر بیادوں کہ بیس کس مقصد کے لئے بیسوالات کر بیادوں کہ بیس کس مقصد کے لئے بیسوالات کر بیادوں کہ بیس کس مقصد کے لئے بیسوالات کر بیادوں کہ بیس کس مقصد کے لئے بیسوالات کر بیادوں کہ بینے لگے:

میں ان لوگوں کے نظریات کی حیثیت وحقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں جو چاہتے ہیں کدان میں سے کسی کی ایک گواہی پر اِن کو (ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے) پھانسی پرائکادیا جائے۔

مجیب صاحب کے اِس پر زور اور دلیرانہ موقف کا سارے کمرہ کھدالت پر بڑا گہراا اُر ہوا۔ چنانچے عدالت نے فورا اُستخانہ کی ٹیم کو کہا کہ آپ فر را باہر چلے جا نمیں تا مجیب صاحب وضاحت کرسکیں۔ اس پر مجیب صاحب نے فرما یا کہ ان کو باہر جیسے کی ضرورت نہیں ہے ، صرف گواہ کو جیسے گا۔ اس پر گواہ باہر چلا گیا تو مجیب صاحب نے اپنے بریف کیس سے ایک نئی گور کتاب نکالی جس کا ٹائیٹل تھا ''فاوئل رشید یہ'' پھر عدالت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اِس کتاب کے مصنف رشید اجر گنگوری ان لوگوں کے بہت بڑے عالم سے جواس مقدمہ کے مدعی ہیں۔ ذرا و کیھے اِس صفحہ پر کیا لکھا ہے۔ آپ نے اس میں سے اِس فشم کے مضمون پر مشتمل مولا نارشید گنگوری کا فتو کل پڑھ کرسنایا:

''إحیائے حق کے لئے عدالتوں میں کذب بلکہ کذب صرح بولنا جائز ہی نہیں واجب ہے'' اور ساتھ ہی وہ صفحہ کھول کر صدر عدالت کے سامنے کتاب رکھ دی۔اُس وقت عدالت کی جو حالت ہوئی وہ قابل دید تو تھی لیکن بیان کی جانی ممکن نہیں۔اُدھر اِستغانہ کے وکلاء میں جو کھلیلی مچی وہ اس کے علاقہ تھی۔ کرنل صاحب نے حوالہ

پڑھا، میجراس کے اوپرگرکراس سے بھی پہلے اس حوالہ کو پڑھنے میں کوشاں تھا۔ بظاہر خمل مزاج مجسٹریٹ نے بھی بعد میں حوالہ پڑھا تو حیرانی واستعجاب کے جذبات اس کے چیرہ پرنمایاں ہو گئے ممبرانِ عدالت اس نا گہانی اُلجھاؤے نگلنے کی کوشش میں متھے کہ مجیب صاحب کی آواز ایک مرتبہ پھر گوخی:

'آپ اِس تشاب کود کیچ کرسرکاری و کیل نے اِعتراض اُٹھایا کہ اس کے اصلی ہونے کی سند (لیعنی اِس کے پباشر کی طرف سے جاری شدہ ہونے کا شہوت ) بھی پیش کی جائے۔ مجیب صاحب ہولے جناب بیتو آج شج ہی مکتبہ رشید بید سے خرید کرلا یا ہوں د کیھئے (اندروالا ٹائٹل کھولتے ہوئے) بیاس کی مہر گئی ہوئی باقی مزید تسلی کرنی ہوتو میر سے ساتھ چلئے ، کرا بی بیس ویتا ہوں د کیھئے (اندروالا ٹائٹل کھولتے ہوئے) بیاس کی مہر گئی ہوئی باقی مزید تسلی کرنی ہوتو میر سے ساتھ چلئے ، کرا بی بیل ویتا ہوں ۔ اس پر کسی نے فدا قا کہا کہ عدالت میں پیش کرنے کے لئے اس کے تین نسخ چا ہمیں جیب صاحب کہنے لئے: نسخ جانے کہیں گے لا دیں گے۔ اس پر ملک فضل کریم ہنتے ہوئے ہوئے ایک ایک ایک ہمیں بھی لا دیں۔ بہر حال اس واقعہ سے کمرہ عدالت کی فضا میں جو شب سے گئی گئی تھی ایک جان می پیدا ہوگئی اور سارے ہشاش بشاش بھی ہوگئے اور ایک فریق سارے ماحول پر چھا گیا جبکہ دوسرے فریق کی طرف سے مغلوبیت کا احساس ظاہر ہونے لگا۔ مہران عدالت کا انداز اس فشم کا ہوگیا جیسے وہ Defence counsel کا لوہا مان گئے ہوں ، ایسا کیوں نہ ہوتا؟ مسئے محمدی کے مذہ بندگر چکا تھا۔

اس موقع پریددلیپ بات بھی درج کرتا چلوں جس سے ان مسلمان کہلانے والوں کے مبلغ علم کا پید چلتا ہے کہ جب جیب صاحب نے رشید گنگوہی کا حوالہ پڑھ کرسنایا تو اس وقت اِستغاثہ والوں بیں سے کی نے جھوٹ کی اپنے موافق کوئی تعریف کرنی چاہی۔ اس پر مجیب صاحب نے کہا جناب قرآن کریم بیل تو ارشاد ہے اِجتَذِبُوا قُولَ الزُّودِ۔ اس پر مرکاری ویکل بولاتو گویا اجتزاب ہوا۔ (اس کامفہوم پھھالیا تھا کہ گویا اس تھم کا مطلب بینہیں کہ تم جھوٹ کو بالکل ہی چھوڑ دو) اس پر مجیب صاحب کوعر بی گرائم (علم النحو والصرف) بیل بھی اپنی لیافت کا لوہا منوانا پڑا اور فرمانے گے جناب اِجتنبوا باب افتعال سے ہے۔ اور سامنے بیٹھے تومند مولوی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے: پوچھ جناب اِجتنبوا باب افتعال سے ہے۔ اور سامنے بیٹھے تومند مولوی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے: پوچھ لیجے مولانا سے اس کے کیامعنے بنتے ہیں۔ پھر آپ نے اِجتنبوا کی مختر تشریخ کرکے بات ختم کردی جس پر فریق مخالف کوخاموش ہوجانے کے سواکوئی چارہ نہ رہا، مولوی صاحب تو اِس قدر زیچ ہوئے کہ مزید پچھ کہنے کی ان بیں ہمت ہی نہ کوخاموش ہوجانے کے سواکوئی چارہ نہ رہا، مولوی صاحب تو اِس قدر زیچ ہوئے کہمزید پچھ کہنے کی ان بیں ہمت ہی نہ رہی ۔ بہر حال اس معرکہ کے موقع پر کیا مجر این عدالت اور کیا مجبر انِ اِستغاثہ سجی کی حالت ویدنی تھی۔ اُنہیں وکھلا ہٹ اور گھرا ہٹ کے باعث پچھ بچھ نہ آر رہا تھا کہ کیا کریں اور کیا کہیں۔ غرض بیم وقع مقدے کے یادگارمواقع پولکلا ہٹ اور گھرا ہٹ ورقع مقدے کے یادگارمواقع

میں سے ایک تھااور ہلا کرر کھودینے والا بھی تھا کہ جس قوم کے ذہبی رہنماؤں نے اس قشم کے فتو ہے جاری کرر کھے ہوں اس کے گواہوں سے لئے جانے والے حلف کی بھلا کیا حیثیت رہ جاتی ہے اورالیمی عدالتوں سے کسی کو کیسے انصاف مل سکتا ہے!؟

# مكرم مجيب الرحمان صاحب كي مهارت وذبانت

استفاقہ نے اپنی ساری کہانی کی بنیاد قاری بشیر کی باتوں پررکھی تھی جوا گلے جہان پہنچ چکا تھا۔اب اس سے تو تفیش ہونے سے رہی۔ چنا نچہ بیگواہ بھی جرح کا جواب دیتے ہوئے بار بار بنیادی با تیں قاری بشیر کی طرف منسوب کر تا رہا۔ ایک موقع پرمحتر م مجیب الرحمٰن صاحب کو غصہ آیا تو آپ اپنے ہونٹوں کو دباتے ہوئے اپنے مخصوص انداز سے بولے: دکوئی باتے نہیں ، فکر نہ کرو، ابھی قاری بشیر بھی بولے گا'

مجیب صاحب کی جرح کے دوران گواہ نے بار بار بات کو اُلجھا یا اور سیدھی سادی بات کے متعلق بھی بڑے آرام سے کہہ دیتا کہ بچھ نہیں آئی پھرسوال کریں اور مجیب صاحب اس کا مطالبہ پورا کر دیتے ۔ مثلاً مجیب صاحب نے سوال کیا: ''کیا آپ جانتے ہیں کہ رشید گنگوبی کا مکتب فکر کہا تھا؟'' گواہ نے جواب دیا' ''سجھ نہیں آئی'۔ اس پر آپ نے سوال کو ذرا سلیس کر کے دُم رایا۔ اُس نے پھروہی جواب دیا تو آپ نے شینو سے مخاطب ہوکر کہا کہ کھیں Question راس پر اس نے نذکورہ سوال لکھا اور گواہ کی طرف سے جواب ہیں آپ نے لکھوا یا کہ ''سمجھ نہیں آئی'۔ مجیب صاحب کا یہ طریقہ واردات' دیکھ کران کے کان کھڑے ہو گئے ، رہی ہی کسر مجیب صاحب کے اس فقرہ نے نکال دی:

### ا بن تو پھرتے ہیں گریجوایٹ اور مطلب مکتب فکر کا بھی نہیں آتا

اس طرح سے آپ نے اس سے پہلے گواہ مدعی عبداللطیف کی تعلیمی حالت کا بھی بھانڈ اپھوڑ دیا جودعویٰ کرتا تھا کہ ایم اے' اسلامیات' کی تیاری کر رہاہے اور اس سلسلہ میں راہنمائی کے لئے جامعہ رشید بیہ جایا کرتا تھا۔ ایک اورموقع پرجب آپ کے تشہر تشہر کرسوال کرنے کے باوجوداس نے ایسابی جواب دیا تو آپ بڑے زورسے ہولے:

'' جناب اردو بول رہا ہوں Latin تونہیں بول رہا، ہوں تو بڑگال سے مگر کہتے ہیں تو پنجا بی میں شروع ہوجا تا

ایے مواقع پر مجیب صاحب فوراً شینو سے مخاطب ہو کر فرماتے ؛ کلھیں QUESTION اور اِس طور سے سوال وجواب کرتے کہ اُس سے اپنے مطلب کی بات اُ گلوا ہی لیتے ۔ گو اِس طرح سے بات کمبی تو ہوجاتی مگراپنا مقصد بھی حاصل ہوجاتا ۔ بعض اوقات کرنل منیرالرحلن بھی آپ کے سوال پر گواہ کی تائید میں اعتراض کرتا کی آپ پینیس پوچھ سکتے ۔ اس

پر آپ دوسراا نداز اختیار کرتے اورسوالات کرتے کرتے وہی بات جے کرٹل نے بھی قابل اعتراض قرار دیا ہوتا، گواہ سے کہلوالیتے ۔ پھر کیا ہوتا؟ کرٹل اپنی ہتھیلیاں ملتارہ جاتا!

مقدمه کی بنیاد - اذان

مقدمہ کی بنیاد اِس امر پررکھی گئی تھی کہ گواہوں کوعلم ہوا تھا احمد کی اپنی مسجد میں اُذان دیے جیسے خطرنا ک جرم کا ارتکاب کررہے تھے۔ای جرم کی سرکوبی کے لئے میطا کفہ مولویاں 26/اکتوبر 1984ء کی رات مسجد احمد میآیا تھا۔اس سلسلہ میں محترم مجیب صاحب نے گواہ سے ایک سوال مید کیا کہ جب آپ بیت الحمد کے سامنے پہنچے تواذان کے کو نسے الفاظ دُہرائے جارہے تھے۔ جواب ملا کہ جس لحمہ ہم پہنچے اُسی وقت اذان شروع ہوئی تھی۔ مجیب صاحب اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوئے:

'ہاں ہاں وہ تمہاراہی إنظار کررہے تھے کہ بیآ گیں اور اُذان شروع کریں'
ایک اور مسلہ پر بھی گواہ نے بات گول کرنے کی بہت کوشش کی مگر جیب صاحب نے بھی عزم کیا ہواتھا کہ بات کی تہ

تک پہنچ کر ہی رہیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ بیا فیصلہ کب اور کہاں ہوا کہ اگلے روزہ جیست الجمد جانا ہے۔ اس نے کہا کہ

رات کھانے کے وقت! آپ نے پوچھا کہ کیا کھانا کھا کرجلہ گاہ میں واپس آگئے تھے۔ یہاں چور پکڑا جاتا تھا کیونکہ

اس قسم کے سوال کی نسبت غالباً اسے پڑھا یا سکھا یا نہیں کیا گیا تھا۔ چنا نچہاس موقع پر گواہ خاصا گھرایا اور کہنے لگا ہم

نے وہیں کھانا کھایا اور وہیں جلسہ میں شامل ہو گئے۔ جیب صاحب نے کہا: وہیں کہاں؟ اس جھوٹ کوچھیا نے کے لئے کہ بیفیصلہ کھانے کے دسترخوان پر ہوا، اُسے بہت کوشش کرنی پڑی اور آخر میں اس نے بیہ کہر جان چھڑائی کہ جلسہ

گاہ میں بی ایک طرف کھانے کا اِنظام تھا جبکہ دوسرے گواہ کا کہنا تھا کہ ہم کھانا کھانے کے فور اُبعد جامعہ رشید ہیں کا میں بی ایک طرف کھانے کا اِنظام تھا جبکہ دوسرے گواہ کا کہنا تھا کہ ہم کھانا کھانے کے فور اُبعد جامعہ رشید ہے۔

استقبالیہ میں چلے گئے۔ قاری بشیراحمد تو اور ہم آتے جاتے رہے البتہ باقی ہم یا نچ افرادا وھر بی رہے۔

ای طرح ریوالوراور پسٹل کے الفاظ سے متعلق بھی گواہ اپنا جھوٹ ثابت کرنے کے گئے دیر تک بے سود کوشش کرتا رہا۔ اس نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ وہ ریوالوراور پسٹل میں کوئی فرق نہیں سجھتا۔ جس پر ججیب صاحب نے سوال کیا کہ جب تم کوئی فرق نہیں سجھتے تو پھر پولیس بیان کے خلاف عدالت میں دیئے جانے والے اپنے سوال کیا کہ جب تم کوئی فرق نہیں بیعض تو پھر پولیس بیان کے خلاف عدالت میں دیئے جانے والے اپنے موال کیا کہ جب تم کوئی فرق نہیں ریوالور یا پسٹل کیوں کہا۔ اس پروہ چکرا گیا اور جب کوئی جواب نہ بن پایا تو کہنے لگا کہ میں کوئی معین وجہ پسٹل کے لفظ کے استعمال کی نہیں بتا سکتا۔ بتا تا بھی کس طرح؟ بتا تا تو پھنتا بھی اور جامعہ رشید میک طرف سے ملنے والی خیرات کی دفیق کے سات کہ کرا پناذر یعدمعاش بند کرالیتا؟

لغش اندر سے باہر

محترم مجیب صاحب نے جرح کے دوران بڑی حکمت سے ایک نکتہ پہلے چشم دید گواہ عبداللطیف سے اُ گلوالیا تھا۔
لیکن وہ نکتہ وکلائے صفائی کی طرف سے ہونے والی جرح کے آخر تک بین السطور ہی رہا یعنی مجیب صاحب نے کسی
کو إحساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ FIR کے مطابق جب ملز مان نعشیں سڑک سے اُٹھا کر
مجر کے اندر لے گئے تو شکایت کنندہ عبداللطیف ر پورٹ درج کرانے تھانہ چلا گیا۔ دیگر گواہوں نے گواہی دی تھی کہ
اندر لے جانے کے بعد ایک نعش کو ملز مان دوبارہ باہر لے آئے۔ نکتہ یہ تھا کہ جب نعش کو باہر لایا گیا اُس وقت
عبداللطیف تو تھانہ جاچکا تھا۔ لہذا جب وہ کیس درج کرا کرتھانہ سے جائے وقوعہ پرواپس پہنچا تھا تو اس کو بیکم جرانی
ہونی چاہئے تھی کہ پنعش کہاں سے آگئ! اُس موقع پراسے بے ساختگی کے ساتھ اس بات کے متعلق اپنے ساتھیوں
ساتھار کرنا چاہئے تھا جو اس نے ہیں کیا اور اس سے اس کے جھوٹا ہونے کا واضح ثبوت ماتا تھا۔

چنا نچداس نکتہ پر مجیب صاحب نے ایسے انداز میں سوالات کئے کہ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہونے پایا کہ یہ کس مقصد کے لئے سوالات کئے جارہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ واپس پولیس کے ساتھ جب آپ آئے تو کیا آپ نے دونوں مقتولین کے مرکز گرنے کی جگہوں کی نشاندہی کی تھی یانہیں؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ اس طرح اس موقع سے متعلق اور بھی سوالات کئے مگر گواہ نے کسی موقع پر اپنی جرانی کا اظہار نہ کیا کہ نعش باہر کس طرح آگئ اور نہ ہی اس وقت پولیس کو یہ بات بتائی تھی ، تو یہ فرق ہوتا ہے سچے اور جھوٹے کا۔

17 مارج کو کرم مجیب الرحلن صاحب کی طویل جرح کے باعث ساعت بہت کمبی ہوگئ تھی۔ پہلے گواہ پراہھی جرح جاری تھی کددواڑھائی نئے گئے۔خواجہ صاحب اور آپ کی واپسی فلائٹس میں بہت تھوڑ اوقت رہ گیا تھا مگر مجیب صاحب اس گواہ کو جو مدع بھی تھا، چھوڑ نے والے نہیں تھے۔ اس لئے انہوں نے تاخیر ہوجانے کی صورت میں اپنی سیٹ کینسل کروا دینے کا بھی ارادہ کرلیا جبکہ خواجہ صاحب اُسی روز واپس جانا چاہتے تھے۔ چنا نچہ خواجہ صاحب کی درخواست پر عدالت نے عبداللطیف کو باہم بھجوا ویا تا کہ مکرم خواجہ صاحب دوسرے گواہ پر جرح کر کے بروقت واپس روانہ ہو کیس اور اس کے بعد مجیب صاحب نے دوسرے گواہ پر اپنے مخصوص انداز میں مختصری جرح کر کے رخصت لی۔ آپ کے بعد مجیب صاحب پھر میدان میں آگئے اور عبداللطیف پر جرح شروع کردی۔ جرح کے دوران جب آپ کو یقین ہوگیا کہ اب آپ اپنی فلائٹ کے وقت تک عبداللطیف پر جرح شروع کردی۔ جرح کے دوران جب آپ کو یقین ہوگیا کہ اب آپ اپنی فلائٹ کے وقت تک فارغ نہیں ہوگین گو کین گو کیوں کے دوران جب آپ کو یقین ہوگیا کہ اب آپ اپنی فلائٹ کے وقت تک فارغ نہیں ہوگین گو کین گو کردیا تا کہ وہ واست کو دیا تا کہ وہ وہ سے دیا کھیں کیا کہ وہ وہ سے دیا کہ وہ دیا تا کہ وہ وہ سے دیا کھیں کیا کہ وہ دیا تا کی دیا تا کھیں کیا کھی کو دیا تا کہ وہ وہ سے دیا کھی کیا کھیں کو دیا تا کہ کو دیا تا کہ دیا تا کہ کو دیا تا کہ کو دیا تا کہ کو دیا تا کہ کو دیا تا کو دیا تا کو دیا تا کہ کو دیا تا کہ کو دیا تا ک

صدرعدالت كاليساخة اعتراف حقيقت

أس روز ايك ولچيپ وا قعه يهيمي هوا كه جب دوسرے گواه پرخواجه صاحب جرح كر پچيكتو چائے كا وقفه وا۔ وقفہ ك دوران ہماری موجودگی میں محترم مجیب الرحمٰن صاحب نے کرال صاحب سے ملکے پھلکے انداز میں مقدمہ کی باتیں کرنی شروع كرديں \_ آپ نے گوا ہوں كے بيانات پرافسوں كا اظہار كرتے ہوئے كہا كەكتنا جھوٹ بول رہے ہيں بيلوگ! آپ کی اِن باتوں کا کرنل پراٹر ہوتا دکھائی دےرہا تھا اور ہم نے دیکھا کہوہ گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا پھر ہمارے کانوں ہے اس کے بیالفاظ کرائے:

'ہاں!صاف ثابت ہورہاہے کہوا قعدا ندرہوائے اس کے بعد مجیب صاحب کرنل صاحب کے ساتھ کمرہ عدالت سے نگل کر برآ مدہ میں کھڑے ہو گئے اور یہی باتیں ہونے لکیس اس دوران میجرصا حب بھی آ کرشر یک گفتگو ہو گئے۔ میجرصا حب کی باتوں کی تان اس فقرہ پرٹوٹی کہ:

> '' دیکھیں، وہ جس نے سب کچھ کیا اور کرنے کا قبال کیا ( یعنی رانا نعیم الدین صاحب ) اس کے ہاتھ میں توبیدڈ نڈ ابھی نہیں پکڑاتے''

> > المانية المبين، يادلبين، غلط ب

چائے کے وقفہ کے بعد دوسرے گواہ عبد الرزاق پرجرح شروع ہوئی تواسے غالباً صرف اِس بات پر یکا کیا گیا تھا کہ تم نے ہرسوال کے جواب میں پیتے نہیں، یا زنہیں، غلط ہے، کے الفاظ ہی وُہراتے چلے جانا ہے۔ لیکن ہمارے مجیب صاحب اس کا بھی علاج کر لیتے۔ جہاں وہ کسی پولیس دستاویز کے متعلق سے کہتا کہ پیتے نہیں، یادنہیں وہاں جھوٹے کو گھر تك پہنچانے كے لئے فوراً اس كے سامنے متعلقہ وستاويز ركھ ديتے اور كہتے كداب پڑھكر بتاؤ! اور اس طرح سے اپنی بات كى تىلى كرواكرر بي اور چررىكارۇ پراس كى اس حركت كوجھى لاتے كه كواه نے يہلے ا ثكاريا لاعلى كا ظهاركيا اوراب ریکارڈ دیکھ کراس کے متعلق پیرکہتا ہے۔

اچھی بھلی واضح باتوں کے متعلق بھی وہ اظہار لاعلمی ہی کرتار ہا۔ مثلاً جب اس سے بوچھا گیا کہ کیاتم نے پولیس بیان میں کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی مسجد کے اندر داخل ہوا تو کہنے لگا یا دنہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا تم نے پولیس بیان میں کہا تھا کہ لطف الرحمٰن اوراسحاق ریوالور ہے سکتے ہوکر آئے کیکن اپنے عدالتی بیان میں کہا ہے کہ ریوالور یا پسٹل تو کہنے لگا: پیتہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ وقوعہ کے بعد جب عبداللطیف رپورٹ درج کرانے تھانہ چلا گیا توتم نے اپنے بیان میں کسی فائر کی آ واز سننے کاؤکر کیا تھا۔ کہنے لگا یا ذہیں۔ اِی طرح اُس نے اِن تمام سوالات کے جواب بھی اِنہی الفاظ میں دیے:

كياتم في يوليس بيان مين كهاتها كه مين شاب كيبر مول-کیاتم نے پولیس بیان میں الیاس منیر کے فائر کرنے کی جگہ کا ذکر کیا تھا۔

کیاتم نے تفقیشی افسر کوان جگہوں کی نشاندہی کی تھی جہاں سے الیاس، اسحاق اور لطف الرحمٰن نے فائر کیا۔

احربول كےخلاف تعصب

اس گواہ نے ہمارے ساتھ تعارف کی بنیا دنعت علی تیلی کے مقدمہ آل کوقرار دیا تھا (اس کا ذکر ابتداء میں گزر چکا ہے کہ اس کی موت ایک احمد کی ملک تصیر احمد صاحب کے ہاتھوں ہوئی تھی جن پریہ تیلی حملہ آور ہوا تھا اور ملک صاحب موصوف کوا پنادفاع کرتے ہوئے اس پرفائر کرنا پڑا تھا اور محض اس وجہ سے کداس کے قبل کا الزام ایک احمد کی پرتھا، بیر تیلی اپنے تمام تر' کارنامول' کے باوجودشہیدختم نبوت قرار دے دیا گیا تھا) حالانکہ اِس مقدمہ کی پیروی کے لئے ہم میں ہے سوائے ملک محمد دین صاحب کے کوئی ایک شخص بھی پہری یا تھانہ نہیں گیا تھا۔ بہر حال اِس کے حوالہ ہے وکیل صفائی خواجہ سرفراز صاحب نے گواہ ہے یو چھا کہ نعمت علی کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا۔ کیا ہمدردی تھی جس کی وجہ ہے تم اس مقدمہ کے لئے جاتے رہے۔ کہنے لگا کہ میری اُس کے ساتھ کوئی رشتہ داری پاسوشل تعلق نہ تھا، صرف اس لئے میں اس كے مقدمہ كے لئے جاتار ہاكدوه ايك مسلمان تھا۔اس پرخواجه صاحب نے برى برموقع بھبتى كى "تمہارى طرح کا''اورگواہ نے اس کی تصدیق کی تواس کا جواب ان الفاظ میں ریکارڈ کرایا کہ Naimat Ali was not related to me in any manner except that he was a Muslim like me.

اس بیان میں Like me کے الفاظ نے بڑالطف دیااور جہاں مزاح کارنگ چڑھایا وہاں ان دونوں لیعنی گواہ اور نعمت علی کی مسلمانی کی حقیقت بھی آشکار کردی۔ ہمارے اِس واقعہ سے قبل جامعدرشد بیدوالوں نے نعمت علی کے حق میں اس کے گاؤں چک او 137/ جا کرایک جلسد کیا تھا۔ اِس کے بارہ میں خواجہ صاحب نے گواہ سے سوال کیا کہ کیاتم اس جلسہ میں شامل ہوئے تھے؟ جواب دیا: ہاں۔ پھرسوال کیا کہ جبتمہارا اُس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ تھا تو پھراس کے گاؤں جا کرجلہ میں شامل ہونے کی وجہ؟ کہنے لگا ایک معلمان کی حیثیت ہے اُس سے جمدردی کی وجہ سے گیا تھا۔اس پر خواجه صاحب نے اسے گھرتک پہنچاتے ہوئے پوچھا:

سے بتاؤ کہ ہرروز کتنے قبل ہوتے رہتے ہیں اورایک مسلمان کی حیثیت سے کتنوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہو اور کتنوں کے گاؤں میں جاجا کر جلے کرتے ہو؟

اس پرگواہ سے کوئی جواب بن ندآیا توخواجہ صاحب نے کہا کہ پھراس کا مطلب یہی ہوانا کہاس مقدمہ میں قتل کا الزام ایک احمدی پرتھااور صرف ای وجہ سے تم نے اس سے جمدر دی کا اظہار کیانا!اس کے مٹیہ سے بے اختیار لکا: ہاں۔

اِن سوالات کا مقصد بین کا مجمران عدالت پر بید بات واضح کردی جائے کہ گواہ کے ذبین میں احمد یوں کے خلاف تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور بی پہلے بھی احمد یوں کی مخالفت میں کوشاں اور پیش پیش رہتا تھا، اس لئے اس کی گواہی کی اس پس منظر میں کوئی حیثیت نہیں رہتی ۔ چنا نچہ اپنے اس مؤ قف کو مزید مضبوط بنانے کے لئے آپ نے اس کے اس کی اس پس منظر میں کوئی حیثیت نہیں رہتی ۔ چنا نچہ اس کے خوت کہ کیا وہ تمہار سے نزد یک پاک ہیں تو اس نے کہا نہیں میں انہیں نا پاک سمحت اس سے احمد یوں کی مساجد کے متعاق بو چھا کہ کیا وہ تمہار سے نزد یک ان کی مساجد پر کلمہ طیب اور قرآ نی آیات کا لکھا ہونا نا مناسب ہے اور آئہیں مطاوینا چاہئے ابیہ بات کہہ کراس نے نا قابل تر دید ثبوت مہیا کردیا کہ 26 راکتو برکی سے کے گھر مثانے ہی متجد احمد یہ گئے سے لیکن جن کو بتانے کے لئے بیا تیں ہورہی تھیں، وہ تو صد بکٹ عدی سے بیٹھے تھے اور لا پر جعو ر کے مصداق وہ نا انصافی کرنے ہے کی طرح باز آنے والے نہیں تھے۔

اس کے بعد محتر م مجیب الرحمٰن صاحب نے گواہ عبد الرزاق پر جرح کے دوران بڑی مہارت کے ساتھ دوتین ہاتیں اور بھی اُ گلوالیں۔ آپ نے سوال کیا کہ عبد اللطیف کے تھانہ جانے کے بعد پولیس کے آنے تک کیا آپ مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑے درہے؟ اس نے کہا ہاں ہم وہیں کھڑے درہے۔ ظاہر ہے کہان کے کھڑے ہونے کا بید مقصد تھا کہ ملز مان کی کسی اور کارروائی کا بھی نوٹس لیں لیکن اس نے نہتو Examination in Chief میں نہ جرح میں اور نہ ہی بولیس بیان میں ملز مان کی کسی مزید کا رروائی کا ذکر کیا۔ اس طرح سے گویا اس نے بین السطور ان امور کی گواہی دے دی کہ

الف۔ قاری بشیراحمد کی نعش مسجد کے اندر لے جانے کے بعداً سے باہر کوئی نہیں لایا۔ ب- باہر کے دروازہ پر لکھا ہوا کلمہ طبیبہ (احمد یوں میں سے ) کسی ملزم نے نہیں مٹایا۔ ج- کوئی ملزم جائے وقوعہ سے فرار نہیں ہوا۔

پہلی بات یعنی قاری بشیراحمد کی نعش مسجد کے اندر سے باہر لانے کا تو گواہ نے اپنے عدالتی بیان میں از الد کر دیا جس کا پچھ ذکر اوپر گزر چکا ہے اور پچھ آئندہ سطور میں آرہا ہے مگر دوسری با تیں اُسے اُس وقت محسوں ہوئیں جب اِستغاثہ کے Closing Address کا صفائی کے وکلاء منہ توڑاور دندان شکن جواب دے رہے تھے۔

بيان كاضميمه، ناانصافی كاایک اورمظاهره

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اِس گواہ نے 16 مارچ کو جب اپنا بیان عدالت میں مکمل کرلیا تو اُس وقت ان کے وکلاء کو قاری بشیراحمہ کی نعش باہر لانی یا د آئی اور انہوں نے اُسی وقت کوشش کی کہ انجھی اسے باہر لاکرر کھودیں مگر صفائی کے وکلاء

کی بروقت بداخلت ہے اُسے اُس وقت توبا ہر نہ لا یا جاسکا۔ تا ہم صفائی کے وکلاء بھی کب تک ہے کوشش کر سکتے تھے اور
کہاں تک زور لگا سکتے تھے! ظاہر ہے اُس عدتک کہ عدالت حق وانصاف پر قائم رہتی اور جب عدالت ہی کہنے لگہ کہ
'' بیس نہ مانوں'' تو پھراس کے سامنے کسی کا کیا بس چل سکتا تھا۔ چنا نچہا گلے روز یعنی 17 مارچ کو جب گواہ فہ کور پر جرح
مکمل ہوگئ تو اس نے رخصت ہونے سے قبل عدالت سے عرض کیا کہ سراکل مجھے بیان دیتے ہوئے ایک بات یا دئیس
رہی تھی ۔ عدالت نے بڑی ہمدردی سے اور تجابل عارفانہ کرتے ہوئے یو چھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے قاری بشیری لغش
کو مجد سے باہر لانے کے بارہ میں پچھ کہنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس پر عدالت نے اسے اجازت دے دی کہ ہاں تم نعش کو بہر کوئی لاؤ۔ اس پر محتر م مجیب صاحب نے جو پہلے ہی اس بات سے آگاہ تھے اور بڑے غور سے اس مکا لمہ کوئن رہے تھے شینو کو خاطب کر کے کہا کھو کہ:

اس موقع پر جبکہ Counsel for defence گواہ پر اپنی جرح مکمل کر چکی ہے، گواہ اپنے عدالتی بیان میں پچھ ایزادی کرناچاہتا ہےاورعدالت اے اس بات کی اجازت دیتی ہے۔

میں نے ممبرانِ عدالت کے چہروں کو اُس لمحد دیکھا تو یوں لگا جیسے محتر م مجیب الرحمٰن صاحب کے اس آخری فقرہ نے انہیں کا کے کرر کھ دیا ہواوران کے احساسات ایسے لگتے تھے جیسے ان کی کسی غیر قانو نی حرکت کوریکارڈ کر دیا گیا ہولیکن انہیں ہیات بہر حال کڑوی گولی کے طور پر نگلنا پڑی۔

گواہ کی اس ترمیم کے بعد وکیل صفائی کو پھر جرح کا موقع دیا گیا چنا نچہ آپ نے سوال کیا کہ یہ بات تہمیں کب اور کس طرح یاد آئی۔ اس نے کہا کہ کل جب میں عدالت سے باہر گیا تو مجھے یہ بات یاد آئی۔ گرحقیقت تو یاد آئی کی جائے 'یاد کرائی گئی' کے الفاظ میں تھی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے دوسر سے سوال کہ پھرتم نے اُسی دفت عدالت کو کیوں نہ بتایا؟ کے جواب میں کہا کہ میں نے خیال کیا کہ میں اپنے او پر جرح مکمل ہونے دول پھر کہوں گا۔ محترم مجیب صاحب نے اس موقع پر چنداور سوالات کر کے بہت ہی محفوظ پوزیشن بنائی۔ آپ نے اس سے یہ اقرار کروالیا کہ جب پولیس آئی تو اُس وقت اُس نے اسے بیٹیس بتایا تھا کہ طرفان قاری بشیر کی فعش کو یہاں واپس رکھ گئے ہیں۔ اِس اقرار سے یہ فاکدہ ہوا کہ وہ جوعبد اللطف کے متعلق مجیب صاحب نے کہا تھا کہ اس لولیس کے ساتھ واپس بیت الحمد اقرار سے یہ فاکدہ ہوا کہ وہ جوعبد اللطف کے متعلق مجیب صاحب نے کہا تھا کہ اس فرار سے تھویت ملی تھی۔ کیونکہ اگر کسی گواہ نے پولیس کے آتے ہی اس کو یہ بتادیا ہوتا تو پھر اس پر جیرانی کا اظہار کیا ہوسکتا تھا۔ اب یہ کیفیت ہے کہ کسی گواہ نے پولیس کے آتے ہی اس کو یہ بتادیا ہوتا تو پھر اس پر جیرانی کا اظہار کیا ہوسکتا تھا۔ اب یہ کیفیت ہے کہ کسی نے بتایا بھی نہیں اور مدعی بھی خاموش ہے ، ظاہر ہے کہ دال میں بچھکالا ہے۔

اس کے بعد آپ نے گواہ سے بید پوچھا کہ واقعہ ہونے کے بعد ظاہر ہے پچھاوگ اکھٹے ہو گئے ہوں گے۔اس نے جواب دیا کہ ہاں ہاں اُس وقت بہت سے لوگ موجود تھے جنہوں نے ملز مان کی میر گرمیاں (نعشوں کی نقل وحرکت اور کلمہ مٹانا وغیرہ) دیکھیں لیکن افسوس کہ ان میں سے کی کوچی حق بات کہنے کی جرائت نہ ہوئی اور اِستغاثہ کو گواہ ملے تو صرف یہی چارجنہوں نے اپناضمیر نہایت گھٹیا قیمت پر بھی کرحق وانصاف کا خون کیا اور اُن میں سے بھی دوعدالت میں پیش نہ کئے گواہ کے ذکورہ بالا جواب کی بنیاد پر بھی محتر م مجیب صاحب نے اپنے آخری ایڈریس میں اِستغاثہ کی خوب درگت بنائی۔ آخر پر مجیب صاحب نے گواہ سے بار بار کہلوا کر گواہ اور کورٹ کی تسلی کرائی کہ اب کوئی الی بات نہیں رہی جو یہاں کہنے کے لئے اِس کے بعدائے یاد آجائے گی۔

17 مارچ کی پیثی کے آخر پرسرکاری وکیل نے کہا کہ اب آگلی تاریج پر مقدمہ کے تفتیشی افسران اِستغاثہ کی طرف سے بطور گواہ پیش ہوں گے۔ہم بقیہ چثم دید گواہوں کو چھوڑتے ہیں۔اِس پرمحتر م مجیب صاحب کہنے گگے:

''اچھا! میں توسمجھا تھا کہ بڑے بڑے علماء آئیں گے، ابھی تو مزہ ہی نہیں آیا تھا''

اس سے قبل ایک دومواقع پر اِستغاثہ کے پرائیویٹ وکیل ملک فضل کریم ہاتوں ہاتوں میں کہہ چکے تھے کہ ممکن ہے ہم پورے گواہوں کو پیش ہی نہ کریں۔ان کو پیش نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ پیتھی کہانہوں نے پولیس بیان میں اقرار کیا ہوا تھا کہ:

ہم میں سے پانچ افراد مجداحدیہ کے اندر کیا گئے تھے.....

اور سے بات ان کے مقدمہ کی بنیادوں کو ہلا کرر کھودیتی تھی کیونکہ ان کی تو کہانی کی بنیاد ہی اِس جھوٹ پر تھی کہ ہم مسجد سے باہر تھے۔ 'پرامن اور شریفانۂ طور پر وہاں آئے تھے ہمیں ' بے گناہ' مارا گیا۔ ورنہ استفاقہ والے بھی ایسانہیں کیا کرتے کہ ان کے کل چیٹم دید گواہان صرف چار ہوں اور ان میں سے بھی دو کو چھوڑ دیں۔ ظاہر ہے یہ کیس کو بری طرح کمراور کردینے والی بات ہے۔ اگر نیت صاف ہوتو اس ایک بات سے ہم جھا جا سکتا ہے کہ کیس کی کیا حیثیت ہے گرفو ہی عدالت نے بھی ، جھا ہا سکتا ہے کہ کیس کی کیا حیثیت ہے گرفو ہی عدالت نے بھی ، جھا ہے انصاف پر فخر ہوتا ہے، اس امر کا نوٹس لینے کی ضروت ہی نہ تھجھی کیونکہ یہ منصف بھی تو قیدی ہی شے۔

إنسيكثر قاضي اياز احمه صاحب كابيان

30 مارچ کوعدالت نگی تو کمرہ ٔ عدالت حسب معمول پوری طرح بھراہواتھا کیونکہ آج بھی بنیادی اہمیت کے حامل گواہول کی گواہیاں تھیں۔سب سے پہلے تھانداے ڈویژن کے تھانیدار قاضی ایاز احمدانسپکٹر پولیس بیان دینے کے

لئے بلائے گئے۔ ہمارے مقدمہ میں سب سے اہم کردار اِنہی کا تھا۔ اُنہوں نے دیا نتداری اور جراُت کا مظاہرہ کرکے مقدمہ کی بنیادی دیتا ویزات کو حقا اُق کے مطابق تیار کر دیا ہؤا تھا۔ عدالت میں بھی اُنہوں نے اپنے بیان میں بنیادی اُمور حقیقت کے مطابق بیان کئے۔ بیبنیا دی طور پر شریف اُنفس انسان تھے لیکن ان حالات میں واضح طور پر مکمل تجی گواہی دینا ان کے لئے ممکن نہ ہو سکا اور بعض اُمور سے انہوں نے بہر حال چثم پوشی کی اور جانتے ہو جھتے ہوئے کئی سوالات کے جوابات میں حقیقت حال سے انکار کیا ،مثال کے طور پر:

اس مقدمہ کے اصل ملز مان کی اُن جو تیوں کا ذکر ہی نہ کیا جنہیں وہ بھا گئے وقت چھوڑ گئے عظم انہوں نے حملہ آ ور لین نہ کیا جنہیں وہ بھا گئے وقت چھوڑ گئے سے اور وہ ہماری مسجد کے اندر پڑی تھیں اور پولیس نے نفتیش کے دوران اپنے قبضہ میں بھی لیس تھیں ۔ ظاہر ہے کہ نفتیش کرتے ہوئے معاملہ کی تہ تک چینچنے کے لئے یہ جو تیاں کافی را جنمائی کرسکتی تھیں کہ جملہ آ ور مسجد کے اندر داخل ہوئے بائیں؟

است نیارنگ کے عمارتی روغن سے آلودہ اُس بُرش سے متعلق بھی یہ بات نہ بتائی کہ وہ مسجد کے حق میں مردہ حالت میں چت پڑے ہوئے سے مقال اظہر رفیق کے دائیں ہاتھ سے برآ مدہوا تھا جواُس کے دائیں کو ایم کے بیچ آیا ہوا تھا۔
میں چت پڑے ہوئے مقتول اظہر رفیق کے دائیں ہاتھ سے برآ مدہوا تھا جواُس کے دائیں کو ایم کے بیچ آیا ہوا تھا۔
میں محبد کے ہال میں بہت سارے چھڑ ہے بھی پڑے تھے مگر معائنہ کے وقت یا تو وہ نظر نہیں آئے یا بھر کسی مصلحت کے تحت انہیں نظر انداز کیا گیا۔ بہر حال وہ چھرے اُسی روز ملک محمد دین صاحب نے آئر جمع کرکے پولیس کودیئے سے لیکن بعد میں معلوم نہیں وہ کہاں گئے۔

ان انعیم الدین صاحب کوتو پولیس نے آتے ہی حراست میں لے لیا تھا اور باقی ہر کام بعد میں ہوا تھا۔ ہمیں (برادرم حاذق رفیق، عزیزم محمد ثار، عزیزم عبدالقدیر اور خاکسارکو) تو 12 بج کے قریب محترم میاں عاشق صاحب کے تھر سے صرف گواہیاں لینے کے لئے تھانہ لے کر گئے تھے لیکن قاضی صاحب نے یہاں اپنے بیان میں کہا کہ ان سب کواکھٹا گرفتار کیا گیا۔

قاضی صاحب اپنے اوپر جرح کے دوران بعض اوقات بعض سوالات کا خاص انداز میں ہنس کر انکار کرتے رہے کیونکہ بیالی با تیں تھیں جوتھیں تو بچے اوران کے سچا ماننے پران کاضمیر بھی انہیں مجبور کرتا تھا مگراپٹی ملازمت بچانے کی خاطران سے انکار کرتے رہے، مثلاً:

ان سے پوچھا گیا کہ اِس واقعہ کے بارہ میں نعیم الدین کی درخواست آپ کوموصول ہوئی؟ کہنے گئے مجھ سے پہلے روز ہی تفتیش لے کی گئے تھی، بعد میں آئی ہوتو پولیس فائل میں لگی ہوگی۔اس پران سے آلہا گیا کہ آپ ذرا پولیس فائل

دیکھ کر بتادیں، کہنے گئے: عدالت اگر چاہتو دیکھ کتی ہے۔اس پرخواجہ صاحب نے پھر صاف اور سیدھا سوال کیا کہ کہیں آپ اس لئے تو اس سے نہیں فٹی رہے کہ آپ کا جرح کے دوران دیا ہواایک جواب غلط نہ ہوجائے؟ بات چونکہ سچی تھی اس لئے بنس کر کہنے لگہ نہیں نہیں یہ بات تونہیں ہے'۔

﴿ پھر مجیب صاحب نے آخر میں FIR سے متعلق ایک چھتا ہوا سوال بید کیا کہ کیا حقیقت میں ایبا تو نہیں کہ FIR دی ہے رات رجسٹر کی گئی ہواور اِس دوران آپ کا روز نامچہ بند پڑا رہا ہو۔ بات بیجھی بالکل درست تھی لیکن مصلحتیں آڑے آئیں اورانہوں نے اِس حقیقت سے بھی اِ نکار کیا۔

ہڑا یک بات جو غالباً ریکارڈ پرنہیں آئی یہ پوچھی گئی تھی کہ آپ سے تفتیش کیوں واپس لے لی گئی؟ کہنے لگے مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھا کہیں امروا قعہ بیتونہیں کہ آپ صاف اور نہجی تفتیش کرنا چاہتے تھے جو استغاثہ کے خلاف جاتی تھی اِس لئے آپ کواس تفتیش سے فوری طور پر علیحدہ کردیا گیا تھا؟ اِس پر بھی قاضی صاحب نے وہی اُنداز بنا کرمعنی خیز اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا مگر نفی میں۔

ﷺ یہ بات بھی پوچھی گئی کہ آپ تو واقعہ کی نہ تک فوراً پہنٹی گئے تھے اوراس کے مطابق آپ کارروائی کرنا چاہتے تھے گر دباؤڈ ال کر آپ کو مجبور کیا گیا کہ اِس اِس طرح FIR کا ٹو۔وغیرہ وغیرہ۔ اِس پر بھی کمرہ عدالت میں بالکل و لیی ہی مسکراہٹ بکھری گرجواب پھرننی میں آیا۔

اِن امورے چیٹم پوژی کرنے کے باوجود دیگر بنیا دی اوراہم بائنیں قاضی صاحب نے بالکل ٹھیک ٹھیک بتا تمیں ،اللہ انہیں اس کی جزاء دے ،مثلاً:

ہے FIR کے مطابق دونوں جملہ آ ورمسجد کے باہر مارے گئے تھے مگر قاضی صاحب نے بتایا کہ انہیں مسجد کے باہر قاری بشیر کے مرنے کی جگد کے علاوہ کسی دوسری جگد پر تلاش کرنے کے باوجو دخون کا کوئی اورنشان نہ ملا یعنی دوسرے متقتول اظہرر فیق کا خون باہر تھائی نہیں۔

ﷺ انہیں گزشتہ تین چار ماہ کے دوران (جب سے موصوف ایس انچ اوتھا نہائے ڈویژن مقرر ہوئے تھے ) بھی کسی بھی شخص کی طرف سے قادیانی آرڈیننس کی خلاف ورزی کی شکایت موصول نہ ہوئی۔

انہوں نے ایک اہم بات یہ بتائی کہ جب تک ان کے پاس تفتیش رہی ، انہیں ملز مان کے اس وقوعہ میں ملوث ہونے کے بارہ میں کوئی شہادت نہ ملی۔

الله على المركاري افسركي حيثيت سي "اسلام كان هيكيدارون" كي طرف سے احمد بير مساجد سے كلمه طيبه مثانے

کے مطالبہ کاعلم ہونے کا ظہار کرنے سے احتر از کیا۔ تا ہم خواجہ صاحب کے ایک سوال کے جواب میں بیضر ورا قرار کر لیا کہ ایک عام شہری ہونے کے لحاظ سے اُنہیں علم تھا کہ سارے پاکستان میں نام نہا دمجلس تحفظ ختم نبوت احمد بیہ ساجد سے کلمہ طیبہ اور قرآنی آیات مٹانے کے مطالبے کر رہی ہے۔

اس سب پچھ کے باو جود قاضی ایاز کا بیان بہت اچھار ہا کیونکہ اُنہوں نے مذکورہ بالا تین چاراہم با تیں بالکل درست بتادین تھیں۔ایک بات مسجد سے باہر دوسرے مقتول کا خون ند ملنے والی اور دوسری میہ کہ جب وہ مسجد پہنچ تو اُس وقت کلہ طبیبہ مٹا ہوا تھا۔ تیسر سے میہ کملہ طبیبہ مٹا ہوا تھا۔ تیسر سے میہ کملہ طبیبہ مٹا ہوا تھا۔ تیسر سے میہ کم ملز مان کے خلاف کوئی ایسی واقعاتی شہادت نہ اُس سکی جس سے ان کا وقوعہ میں ملوث ہونا ثابت ہوتا۔ قاضی صاحب کوعدالت نے فارغ کرتے ہوئے کہا کہ آپکل بھی آئیں۔آپ سے کورٹ پچھ سوالات کر لیتے ، ظاہر ہے کی سے جا کرمشورہ کرنا ہوگا! سوالات کر لیتے ، ظاہر ہے کی سے جا کرمشورہ کرنا ہوگا!

اگے روز 31 مارچ کو پھر عدالت لگی اور پابندی وقت کی فوجی روایات کے سراسر خلاف مگر اپنے معمول کے مطابق ممبرانِ عدالت مقررہ وقت کی بجائے کافی تا خیر ہے آئے جس کی وجہ سے بارہ بجے کے قریب کارروائی شروع ہوئی۔ آج جہارے مقدمہ کے دوسر نے تفقیت افسر ملک تصدق حیات صاحب انسپاٹر پولیس پیش ہوئے جو دورانِ ریمانڈ متعدد مواقع پر بڑے وثوق، اعتاد اور یقین کے ساتھ ہمیں کہہ چکے تھے کہ بالکل بے فکر رہیں، اس مقدمہ میں بالکل متعدد مواقع پر بڑے وثوق، وعادور یقین کے ساتھ ہمیں کہہ چکے تھے کہ بالکل بے فکر رہیں، اس مقدمہ میں بالکل انساف کروں گا نیز اُن کا دعویٰ تھا کہ تفتیش کا متیجہ خدشات کے بالکل اُلٹ نکلے گا۔ انہوں نے بھی دوسروں کی طرح حلف اٹھانے، خدا کی قسم کھانے اورا پنے ایمان کا اقرار کرنے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔

ان کا بیان محض چندسطروں پر مشتمل تھا کہ مجھے 27 راکتو برکواس مقدمہ کی تفتیش تفویض ہوئی جس پر میں نے ملز مان اسحاق اور محمد دین کو گرفتار کیا۔ پھر آنحق کا ریوالور برآ مد کیا اور 22 دسمبر 84ء کونفتیش مکمل ہونے پر تھانہ اے ڈویژن ساجیوال کے ایس آجے اوربس!

گویاپونے دومہینے تک جس تفتیشی کارروائی میں بیرگواہ مصروف رہا، وہ سب پچھ یہی تھی کہ سارے ملز مان کا چالان کر دوا بیر گواہ اپنی طرف سے بڑا چالاک بنی رہا اور سجھتا رہا کہ وہ بہت ماہراور مشاق افسر ہے۔ ہمارے و کلاء سوالات بوجھتے تو وہ انہیں چنداں اہمیت ندویتا اور لا پرواہی کے ساتھ گول مول جوابات دے کرٹر خانے کی کوشش کرتا رہا۔ اُس کے مسلسل ایسے روبیدی وجہ سے محترم مجیب صاحب کو بہت غصہ آیا اور ایک مرتبہ جواس نے سوال کا سیدھی طرح جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے گول مول ہی بات کر کے عدالت میں تا شر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ وکیل میرے دینے سے گریز کرتے ہوئے گول مول ہی بات کر کے عدالت میں تا شر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ وکیل میرے

# سامنے کیا چیز ہے تو محتر م مجیب صاحب بھر پورجلال کے ساتھ گرہے: وضیح جواب دو، کس کو چارر ہے ہو

مجیب صاحب کی اِس گرج سے انسپیٹر تصدق ایسا دیکا کہ اپناسا منہ لے کررہ گیا۔ مجیب صاحب کی بات میں اِس قدر وزن تھا کہ عدالت کے لئے بھی خاموش ہوکررہ جانے کے بوا چارہ نہ رہا۔ سرکاری وکیل جواندر کی بات جانتا تھاوہ بھی منہ میں قام دبا کر جیرت میں ڈوب گیا جبکہ ملک فضل کریم کے چیرہ پر دبی دبی مسکرا ہٹ کا احساس نمایاں تھا۔ چند کھول کے بعد جب بات پھر چلی تو Prosecuting Inspector شاہ مسین صاحب نے مجیب صاحب سے کہا کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے۔ اِس پر مجیب صاحب مسکراتے ہوئے بولے am sorry for that ااور پھر با توں با تول میں اس معالمہ کو سمیٹ گئے۔

بیزیادتی تھی یانہیں بہر حال اِس سے انسپٹر کو ہوش ضرور آگیا کہ کس سے واسطہ پڑا ہے اور اس کے بعد اس نے زیادہ گڑ ہو کرنے کی کوشش نہ کی۔ اس کے روبیہ انداز اور جوابات کو دیکھ اور سن کر چرت ہوتی تھی کہ بیہ معیار ہے ہمارے پولیس افسران کا! بیس تو چرانی سے بہی سوچتا رہا کہ اسے اِنسپٹر کس نے بنا دیا ہے۔ مثال کے طور پر مجیب صاحب نے پوچھا کہ بھی بیتو بتا و کہ کروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک Right of Private Defence کیا ہے اور کیا یہ دِن کے وقت جق خود حفاظتی سے مختلف نہیں؟ اس نے اس کا علم ہونے سے صاف اِنکار کر دیا۔ اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ جسے اِس قدر بنیا دی بات کا بھی علم نہ ہو، وہ انسپٹر کسے ہوسکتا ہے! در اصل بید حقیقت کو چھیا نے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس کرنے سے بعد اس کے بعد اس کا تعلیہ جات سے بیش رہائی کورٹس کے مختلف فیصلہ جات سے بیش کرنے کے لئے ایک خینم می کتاب اٹھائی تو اس نے کتاب کھلنے سے پہلے ہی ہاتھ کے اشار سے سے بی کی اور کرنے کے لئے ایک خینم می کتاب اٹھائی تو اس نے کتاب کھلنے سے پہلے ہی ہاتھ کے اشار سے سے بی بی اور کرنے موسکا رہے بی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسے رہنے دیں جمھے ان کا نہیں بیتہ۔ اس پر محتر م مجیب صاحب نے معنی خیز مسلم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسے رہنے دیں جمھے ان کا نہیں بیتہ۔ اس پر محتر م مجیب صاحب نے معنی خیز مسلم کی اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسے رہنے دیں جمھے ان کا نہیں بیتہ۔ اس پر محتر م مجیب صاحب نے معنی خیز مسلم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسے رہنے دیں جمھے ان کا نہیں بیتہ۔ اس پر محتر م مجیب صاحب نے معنی خیز مسلم کی اور کو موسی انداز کے ساتھ مذکورہ کتاب ایک طرف رکھ دی۔

محتر مرانا نعیم الدین صاحب کی درخواست کے متعلق بھی اِس گواہ نے بہت ٹال مٹول اورٹرخانے کی کوشش کی اور حتی الامکان اس مے متعلق سمی بھی سوال کے جواب دینے سے احتر از کیا۔ اس صورت میں محتر م مجیب صاحب کو بار بار Question ریکارڈ کرانے پڑے اورگرمی سردی کا مظاہرہ کرنا پڑا اور میدگواہ جو سجھ رہاتھا کہ وہ ان کے قابوآنے سے رہا، اس کوخوب چھی طرح سے پکڑا۔ بالآخر گواہ کو اپنی ضمنیاں دکھانی پڑیں اور مید کہنا پڑا کہ باقی ریکارڈ دیکھنے کے لئے تھانہ کارجسٹر روائی ڈاک منگوالیں۔ انس پکٹر تصدق نے توخود ہوشیار چالاک اور دوسروں کو بیوقوف بنانے کی حد ہی کردی، مثلاً

مجیب صاحب نے سوال کیا کہ کیا میدوا قعہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہؤا؟ کہنے لگا معلوم نہیں۔ اِس پر مجیب صاحب نے سوال پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بڑے زور سے کہا: براہ کرم اپناریکارڈ Consult کرکے بجھے جواب دیجئے کہ میدوا قعہ کب ہوا؟ اِس پراس نے پولیس فائل کھو لیا اور کہنے لگا۔ ہال طلوع آ فتاب سے پہلے ہوا۔

ہاتی تمام گوا ہوں کی طرح انسیگر تصدق نے بھی میں نے ضرور سے محسوں نہیں کی کے خصوص الفاظ رَثِ ہوئے تھے۔

وکیل صفائی جس بات کو طل کرنے کی کوشش کرتے یا کوئی ایسا سوال کرتے جس سے حقیقت سامنے آنے کا خطرہ ہوتا تو وکیل صفائی جس بات کو طل کرنے کی کوشش کرتے یا کوئی ایسا سوال کرتے جس سے حقیقت سامنے آنے کا خطرہ ہوتا تو انہی الفاظ میں جواب ملتا۔ مثلاً سوال کیا گیا کہ آپ نے لطف الرحمٰن کی گن برآ مدکی ، قبضہ میں لی تو اُسے اُس کے اس کیوں نہیں کی ۔ پھر سوال ہوا اسحاق کا ریوالور Expert کو کیوں نہیں پہنچا؟ اب کے بھی وہی جواب میل 'میں نے ضرورت محسوں نہیں کی۔ پھر سوال ہوا کہ دوماہ کے قریب آپ کے پاس جھیجا؟ اب کے بھی وہی جواب دیا کہ میں نے ضرورت محسوں نہیں کی۔ پھر سوال ہوا کہ دوماہ کے قریب آپ کے پاس تفتیش رہی ، آپ نے ملز مان کے خلاف کیا کیا شہوت جمع کئے۔ اب کے جو جواب ملاء وہ تاریخی جواب تھا:

میرے پاس تفتیش آنے سے پہلے ہی کافی ثبوت جمع ہو چکے تھے'

پھر پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں مزید جو تنہیں اکھٹے گئے؟ جواب پھروہی تھا کہ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ اب دیکھنے کیسی عجب بات ہے کہ پہلا تفتیثی افسر کہہ گیا ہے کہ ملز مان کے خلاف مجھے کوئی الی واقعاتی شہادت نہیں ملی جس سے عابت ہوسکتا کہ ملز مان اس وقوعہ میں ملوث تھے اور یہ تفتیثی افسر کہہ رہا ہے کہ اُس نے مزید کوئی ثبوت اکھٹے ہی نابت ہوسکتا کہ ملز مان اس وقوعہ میں ملوث تھے اور یہ تفتیثی افسر کہہ رہا ہے کہ اُس نے مزید کوئی شوت اکھٹے ہی نہیں کئے کیونکہ اُس کے پاس تفتیش آنے کہ الیہ صورت حال نہیں کئے کیونکہ اُس کے پاس تفتیش آنے ہے پہلے ہی کافی ثبوت جمع ہو چکے تھے سمجھ نہیں آتی کہ الیہ صورت حال میں چالان کس بناء پر کیا گیا؟ کیا صرف Complainant اور اس کے تین ساتھی چشم دید گوا ہوں کے بیانات کوئی کافی شوت قرار دیا گیا تھا تو اس کے متعلق بھی غور فر ما لیجئے ، شوت تصور کر لیا گیا تھا ؟ اگر اِنہی گوا ہوں کے بیانات کوئی کافی شبوت قرار دیا گیا تھا تو اس کے متعلق بھی غور فر ما لیجئے ، اس انسپیٹر تھد تی کے زد یک اِن بیانات کی کیا انہمیت رہ جاتی ہے۔

سوال ہوا کہ کیا گئی نے آپ کے پاس آ کرکوئی ایسا بھی صفائی' کا بیان دیا جس میں بتایا گیا ہو کہ وقوعہ کے لئے مسجد
احمد بیتر نیوالے افراد چھ سے زائد تھے۔اس موقع پر بھی گواہ نے حتی المقدور ننگ کرنے کی کوشش کی۔ان کے ذکر سے
احمر از کیا اور کافی ردوکد کے بعد جواب دیا کہ مجھے دو گواہوں نے بتایا تھا۔اس پرسوال ہوا کہ پھر آپ نے ان کی گواہ بی
کوفتیش میں کس طرح شامل کیا بعنی کیا متیجہ نکالا۔ گواہ نے جواب دیا کہ جناب وہ دونوں گواہ کو احمال کیا جن کی انسان کے
تعلق رکھتے تھے بعنی احمد یوں کے طرف دار تھے اِس لئے ان کی گواہ بی کو درخور اِعتناء نہ سمجھا گیا۔اب ذراانصاف کے
ساتھ غور فر مائے! ایک طرف تو بیہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گواہ ملز مان کی پارٹی سے تھے حالانکہ وہ احمد ی تھے نہ بھی کی احمد ی

کے رشتہ دار، نہ ہی کسی ملزم کے ہم ذات یا ہم قوم کیکن اس کے باو جودان کو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ملزموں کے حق میں بات کی تھی ، رد کر دیا گیا جبکہ دوسری طرف اِستغاثہ کے گوا ہوں پر اِس قسم کا کوئی قانون یا اصول لا گونہیں ہو رہا ۔ کیا وہ مدعی کی پارٹی نہیں ہے ، کیا وہ جامعہ رشید رہے پر وردہ نہیں تھے؟ اگر صفائی کے اِن گوا ہوں کی گوا ہی قابل قبول نہیں تھی تو اُن کی کس طرح ہوگئ جن کا سارا ماضی کیا حال بھی احمد یوں کی دشمنی سے بھر اپڑا ہے؟ تم پر تو ڈھیک ہم پیکن تویا ہے۔

ا نبی گواہوں کے بیانات حاصل کرنے کے لئے صفائی کے وکلاء نے مطالبہ کیا تواس نے کہا کہ یہ بیانات آپ کوئیس دیے جاسے ،اس کے ساتھ ہی سرکاری و کیل بھی میدان بیں کود پڑا اور حوالوں کے ترکش کھل گئی جس پر عدالت نے ساعت تھوڑی دیر کے لئے روک دی۔ کمرہ عدالت خالی ہوگیا تا ممبران عدالت اس بارہ بیس کی فیصلہ پر پہنچے سکیں۔ کافی دیر بعد ساعت پھر شروع ہوئی اور سب سے پہلے عدالت کا فیصلہ سنایا گیا کہ وہ گواہان جن کے بیانات پولیس نے ملزمان کی درخواست پر قالمبند کئے سے Prosecution والے ان کی نقول صفائی والوں کو مہیا کریں گے تب اُن بیانات کی نقول مفائی والوں کو مہیا کریں گے تب اُن بیانات کی نقول ہمیں ملیں۔ اس گواہی کے دوران وقفہ برائے چائے بھی ہوا۔ اِس کا اعلان کرتے ہوئے کرئل صاحب نے کی نقول ہمیں ملیں۔ اس گواہی کے دوران وقفہ برائے چائے بھی ہوا۔ اِس کا اعلان کرتے ہوئے کرئل صاحب جرح کررہ جو بیس صاحب جرح کررہ ہمیں۔ اُس وقت مجیب صاحب جرح کررہ کو تھے اور گواہ کے سر پر کھڑے سے کہا آپ بھی چائے کی لیں اورانس پیٹر صاحب (گواہ) بھی۔ اُس وقت مجیب صاحب جرح کررہ ہمیں اس ضرور چائے بیکس بلکہ انسکیٹر صاحب اگر پہند فرما نئی تو ہمارے ساتھ چائے بیکس کیونکہ و لیے تو یہ ہمارے بھائی ہاں ضرور چائے بیکس بلکہ انسکیٹر صاحب اگر پیند فرما نئی تو ہمارے ساتھ چائے بیکس کونکہ و لیے تو یہ ہمارے بھائی کری سے اُٹھ کر ہزبان حال اس بھی تھی کوئی مارکھا کھا کر تنگ آپی کا ہواوراس نے شکر اس بھیوٹی مورد کرتے ہوئے بھی سے اس طرح نکل کر باہر چلاگیا جیے کوئی مارکھا کھا کر تنگ آپی کو اوراس نے شکر کیا ہواوراس نے شکر کیا ہواوراس نے شکر کیا ہواد بھوٹی صوالہ کھوں یا ہے۔

ایک موقع پرجب خواجہ صاحب نے گواہ سے پوچھا کہ آپ کوان ملز مان کے خلاف کیا کیا شہاد تیں ملیں جن کی بناء پر آپ نے ان کا چالان کرنے کی ہدایت کی تو گواہ نے تمام ملز مان کا پیش نہ ہونا ، لطف الرحمٰن صاحب کا وقوعہ سے ایک روز پہلے بینک سے رخصت پر ہونا ، صفائی کی طرف سے ایک ماہ کی تا خیر سے شہاد توں کا آبااور ملز مان کی طرف سے دو متفاد ورخواستوں کا آبااور وقوعہ میں ملوث نہ ہونے کے بارہ میں کسی گھوں شوت کا نہ ہونا بیان کیا اور ای ضمن میں گواہ نے بتایا کہ ملز مان نے مسجد پر جملہ آور ہونے والوں کی تعداد مختلف بتائی کسی نے 20 سے 30 ،کسی نے 30 سے 40 اور کسی نے 40 سے 50 سے 50 سے 40 اور کسی نے 40 سے 50 سے 50

چھے توزیادہ ہی بتائی ہے نا!اُس نے کسی قدر پس و پیش کرتے ہوئے کہا: 'ہاں'۔ خواجہ صاحب نے پھر کہا کہ جناب اصل بات تو ہیہے کہ سب نے چھ سے زیادہ تعداد بتائی ہے، یاقی رہاان کا اختلاف تو اس کی حقیقت میہے کہ کسی کو تجربہ ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہی کہد دیتا ہے کہ جمع 140 افراد کا ہے جبکہ دوسروں کو تجربہ نہیں ہوتا۔ اس لئے اُن میں سے پعض اسے 125 بعض 150 کہد دیتے ہیں۔ اِس میں توکوئی ایسی بات نہیں۔

جب یہ بات گواہ نے کہی تھی تو مجھے بادی النظر میں کافی مضبوط معلوم ہوئی تھی لیکن جب اس کے چھکے چھوٹے دیکھے تو ح حیران رہ گیا محترم خواجہ صاحب کی لیافت پر کہ کس طرح بات کا پاسا ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ رہیں اس کی دیگر با تیں تو قانون یا درہے کہ کسی کے خلاف الزام کو ثابت کرنا مدعی کی ذمہ داری ہوتی ہے نہ کہ ملزم نے صفائی پیش کر کے اپنے پر لگائے جانے والے الزام کو دورکرنا ہوتا ہے۔

#### إستغاثه كى درخواست مسترد

اس گواہ کا بیان ہو چکا تو کرتل صاحب نے بیاعلان کیا کہ اِستغاشہ کی طرف سے دی گئی ایک درخواست کو DMLA نے مستر دکر دیا ہے۔جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ملز مان پر دفعہ 2988 کا بھی چارج لگایا جائے ۔محتر م مجیب صاحب نے فرمایا پھرتو کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں کیونکہ اس واقعہ کی بنیا دہی اذان پر ہے، جب وہی نہیں دی گئی تو اس کا مطلب ہوا کہ بیہ سب واقعہ ہی جھوٹ ہے۔اس پر کرتل صاحب نے جواب دیا کھمکن ہے انہوں نے کہا ہو کہ چونکہ 302 (جو کہ سب واقعہ ہی جھوٹ ہے۔اس پر کرتل صاحب نے جواب دیا کھمکن ہے انہوں نے کہا ہو کہ چونکہ فرور لگ گیا۔ سے بڑی دفعہ ہے) لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کی ضرور سے نہیں۔ بہر حال اس موقع پر بھی ہلکا ساشغل ضرور لگ گیا۔ عد الت کی تصلم کھلا جا نبداری

اس کے بعد کورٹ نے اپنے سوالات اس گواہ (یعنی تفتیثی افسرائی پر ترف نے شروع کئے، بالکل اُسی لیجے میں جس کا میں اس سے قبل ذکر کر چکا ہوں یعنی تھلم کھلاطر فداری کرتے ہوئے۔ اس کے لئے کورٹ نے بڑے میٹھے اور معصوم انداز میں تمہید باندھی کہ اب ہم بعض ایسی با تیں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جو تجربہ کی ہیں یعنی آپ ماشاء اللہ ایک فرمددار پولیس افسر ہیں، آپ کا تجربہ بہت وسیع ہوگا۔ آپ ہمیں اپنے تجربہ کی روشنی میں بتا کیں کہ کیا بیعام طور پر نہیں ہوتا کہ جب ملز مان زیادہ ہوں توان میں سے کوئی ایک ملزم اپنے سر پر ارتکاب جرم کی فرمدداری لے لیتا ہے۔ یہ سوال کورٹ نے کس مقصد کے لئے کیا اور کیا عدالت کو اِس قسم کے سوال کاحق بھی تھا؟ بیسوال دراصل اُس کی کودور کرنے کے لئے تھا۔ وان کے نہان میں رہ گئی تھی اور اِستغا نہ کے موقف کو سہارا دینے کے لئے تھا۔ گواہ نے لاز ماکورٹ کا کہا ماننا تھا چنا نچہ اس نے فوراً کورٹ کے ذہن کے مطابق اس کا آؤ ثبات جواب میں دے دیا:

حضور کی پیشگوئی میں سب کا منہ بند کردیں گے کا مصداق سیعدالت بھی تھی۔ بید کیسے ہوسکتا تھا کہ حضورا قدس کے ان الفاظ کے برخلاف آپ کے غلام اِس وقت مغلوب ہوجاتے۔ چنانچے فوراُ ہی محتر م خواجہ صاحب نے گواہ سے ایک ایسا سوال کرڈالاجس کے جواب میں گواہ کو یہ بات تسلیم کر کے ریکارڈ کرانی پڑی کہ:

جناب واقعی ایبا بھی ہوتا ہے کہ وقوعہ میں بہت سارے افراد ملوث کر دیئے جاتے ہیں اور ان میں سے

زیادہ اہم شخص پرقل کرنے Chargel کا دیاجا تا ہے حالانکہ واقعۃ قتل غیرا ہم شخص نے ہی کیا ہوتا ہے۔

چنا نچہ خواجہ صاحب کے اس سوال نے کورٹ کے لئے اپنے مقصد کو قانونی طور پر حاصل کرنے کی تمام راہیں مسدود کر

گرکھ دیں اور وہ اندرہی اندر تنکملانے تگی۔ انقاق بیہ ہوا کہ کورٹ نے اس غرض سے جتنے بھی سوال کئے اور جس راہ سے

بھی اپنے مقصد کے حصول کو قانونی شکل دینے کی کوشش کی لیعنی اسے ریکارڈ پر لانا چاہا، وہ سب امکانی اور تصور اتی باتیں

تصین اور واقعات اور حقیقت کی دنیا میں ان کا وجود کھمل طور پر معدوم تھالیکن اس کے مقابل پر ان باتوں کے ردّ میں جو

تکات ہماری طرف سے پیش کئے گئے تھے وہ دنیائے حقیقت میں روز مرہ ظاہر ہونے والے امور تھے اور جب حقیقت

کا مقابلہ محض تصور سے ہوتو فتح لاز ماحقیقت کی ہوتی ہے۔ تصور اتی باتیں اور مفروضوں پر مشتمل امور تو و کیمیے ہی و کیمیے

خالی باتھ

عدالت نے اس گواہ ہے ایک سوال می بھی کیا کہ جب مدعی اور چشم دید گواہان جائے وقوعہ پر گئے تو ان کے پاس جھیار وغیرہ سخے یا نہیں۔ اس پر گواہ نے جواب دیا کہ اس کی تفتیش کے مطابق Complainant party was not بھیار وغیرہ سخے یا نہیں۔ اس پر گواہ نے جواب دیا کہ اس کی تفتیش کے مطابق معصد ہوگا کہ اِس طرح ہے اِستغاثہ معسوم عنی مدعی پارٹی سلح نہ تھی۔ اس قسم کا سوال کرنے سے عدالت کا یقیناً یہی مقصد ہوگا کہ اِس طرح ہے اِستغاثہ کی مصنوعی معصومیت کو بھی ریکارڈ کرا دیا جائے۔ بیسوال تو خیر ہوگیا مگر سرکاری و کیل نے اس سے اور بھی ناجائز فائدہ کی مصنوعی معصومیت کو بھی اور عدالت نے جانے ہو جھتے ہوئے بھی اُسے نہ روکا اور وہ یہ کہ اس نے سینوکو جواب میں سرخلاف تھے۔ اُس نے تو Was not armed کے الفاظ آگاہ کے الفاظ آگاہ کے الفاظ آگاہ کے جواب کے سراسرخلاف تھے۔ اُس نے تو

کیکن اس نے بیتوسو چاہی نہیں تھا کہ اس سوال اور اُس کے جواب پر کئی اُورسوال اُٹھتے ہیں چنانچیکورٹ کے سوالات کے بعد جب خواجہ صاحب کوجرح کا موقع ملاتو انہوں نے گواہ سے پوچھا کہ کورٹ کے پہلے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ آل کا چارج ایک سے زائد ملز مان پر ہوتو اُن میں سے ایک قتل کی ذمدداری لے لیتا ہے جبکہ یہاں توصورت حال برعكس ہے۔ ايك ايما شخص اس ذمددارى كوقيول كررہا ہے جس پر Charge of Killing ہے بى نہيں۔ إس سوال پرعدالت میں بہت بحث ہوئی۔خواجہ صاحب کا نکتہ بیتھا کہ یہ Charge of Killing والاملزم أور حیثیت رکھتا ہے جبکہ باقی ملزمان أور -عدالت، گواه اور إستغاثه کی ٹیم اس بات پرمصرتھی کہ اِس وقوعہ کے تمام ملزمان پر چونکہ 302 لگی ہوئی ہے اس لئے ان سب کی حیثیت ایک ہی ہے یعنی وہ اس بات کوشلیم نہ کررہے تھے کہ کسی ملزم پر بوجھ کم اور کسی پرزیادہ ہے حالانکہ ان کے ضمیر اِسی امر کی گواہی دے رہے تھے مگر چونکہ یہ بات ان کے خلاف جاتی تھی اِس لئے عدالت اور استغاندوالے مانے میں نہ آ رہے تھے۔اس پرخواجہ صاحب اور مجیب صاحب نے حوالوں کے تیر چلانے شروع کئے جس پر میسب باری باری زخمی ہوکر گرنے لگے اور بالآخر میدان حضرت مسیح موعود کے جزنیاوں کے ہاتھ رہااور انہیں میہ حقیقت شلیم کرنی پڑی۔ مگر افسوں کہ ایسے ہرموقع پر بیسب آئیں بائیں شائیں کر کے بات کوختم کرنے کی کوشش کرنے لگتے مگر ہمارے وکلاء انہیں گھرتک پہنچا کرہی دم لیتے۔ چنانچہ جب عدالت کی پیکوشش خواجہ صاحب کے اس جوابی سوال سے بری طرح ناکام ہوگئ تو عدالت شیٹا اُکھی اوراس نے دانت پیسے ہوئے باتوں باتوں میں گواہ کو Feed كرنے كے لئے ايك اور نكته اس كے ذہن ميں ڈالنے كى كوشش كى مگرمقابله پر بھى خواجه صاحب جيسے مشاق تيرانداز بیٹے تھے۔آپ نے وہی بات دوسرے رُخ ہے سوال کر کے اُس ہے اُ گلوالی جوریکار ڈبھی ہوگئی اوروہ پیٹھی کہ عدالت نے گواہ سے مزید او چھا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوجاتا ہے کہ ایک مقدمہ میں کی اہم شخص پر Charge of Killing ہوتا ہے جے بچانے کے لئے اسی مقدمہ میں ملوث ایک دوسرا ملزم جوغیرا ہم ہوتا ہے ساری ذمہ داری خوداً ٹھالیتا ہے۔ کورٹ کے اس طرح سے گواہ کو Feed کرنے اور گواہ کی طرف سے اس بیان کے اظہار سے صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ کورٹ کیلئے اپنے پہلے سوالوں سے اپنا مذموم مقصد حاصل کرناممکن ندر ہاتھا اور وہ اندر ہی اندر تلملا رہی تھی کہ سوچا تھا کچھاور ہو گیا کچھ۔ إس لئے گواہ سے اس طرح کے الفاظ کہلوا کراور ریکارڈ کرواکرا پیے مقصد کے حصول کے لئے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اِس موقع پر جب کہ عدالت اور اِستغاثہ کی ٹیم اس قتم کے الفاظ ریکارڈ پر لانے میں کامیاب ہونے کو اپنی فتح تصور کررہی تھی ،ہم نے حضرت مسيح موعود عليه السلام کی اِس پيشگوئی کواس موقع پر بھی بڑی شان سے

المجليات الهيه سفحه 17ر-خ جلد 20

کے الفاظ کہے تھے۔عدالت نے اس موقع پر بھی اسے بالکل نہیں ٹو کالیکن ہمارے وکلاء نے اس کا بھتی سے نوٹس لیا۔ سرکاری وکیل کا اِن الفاظ کے کلھوانے سے مقصد ہوگا کہ ہیا مرر ایکارڈ پر آجائے کہ جملہ آور نیلا پینیٹ اور برش بھی نہیں لائے تھے۔غرضیکہ وہ تمام خیال اور محض تصوراتی باتیں جو کسی بھی لحاظ سے ملز مان کے خلاف ممکن ہوسکتی تھیں اور وہ گواہ کی طرف سے بیان میں زیر بحث نہ آسکی تھیں ، انہیں کورٹ اپنے سوالات کے ذریعہ ریکارڈ پر لانے میں کوشش کرتی رہی مثانا:

🖈 واقعہ کے کتنی دیر بعد ٔ ملز مان نے اپنے آپ کو پیش کیا؟

ی کیامز مان سلے تھے، کیا کسی جگہ کی حفاظت کرنے والوں کو سلے نہیں ہونا چاہئے؟

اگرایک بات بھی عدالت نے ایسی اپوچھی ہوتی جس سے اِستغاثہ کی کہانی کا بھی پول کھاتا تو ہم سجھتے کہ بیغیر جانبدار عدالت ہے مگراس نے توملزموں کومجرموں میں بدلناا پنا' ہدف بنار کھاتھا۔

زم أن يڑھ

عدالت نے اپنے سوالات کے بعد سرکاری وکیل کو بھی سوال کا موقع دیا۔ چنا نچہ اس نے گواہ سے بوچھا کہ کیا آپ کو تفیق سے دوران بیام ہوا کہ ملزم تعیم الدین (جس کی طرف سے تحریری درخواست دینے کا بار بار ذکر آتار ہا) اُن پڑھ ہے۔ اس کا جواب گواہ نے اِثبات میں دیا ، مراد بیتھی کہ وہ درخواست لکھنہیں سکتا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد مجیب سا حب نے بڑے عمدہ رنگ میں اس بارہ میں ان کی تملی کرا دی اور وہ اس طرح کہ آپ نے کا رروائی کے دوران میں صاحب نے بڑے عمدہ رنگ میں اس بارہ میں ان کی تملی کرا دی اور وہ اس طرح کہ آپ نے کا رروائی کے دوران میں کمال سادگی کے ساتھ عدالت سے بوچھا کہ جو سائلوں کی طرف سے وکالت نامہ تھا وہ میں آپ کو دے چکا ہوں یا نہیں ، وہ میرے پاس نہیں ہے کہیں گم تو نہیں ہوگیا۔ اس پر عدالت نے اپنی فائل کھول کر دیکھی تو اس میں موجود تھا۔ مجیب صاحب نے فائل اپنی طرف کر کے وکالت نامہ کوغور سے دیکھا اور پھر فائل شین سے کہ بیاں لگا ہوا ہے تو مجیب صاحب نے فائل اپنی طرف کر کے وکالت نامہ کوغور سے دیکھا اور پھر فائل شین ان سے بولے

میں تو دراصل نعیم الدین کے دستخط دیکھنا چاہتا تھا جسے اُن پڑھ قرار دیا جارہا ہے

مجیب صاحب کے اس انداز سے بظاہر تو سارے ہی محظوظ ہوئے مگر اراکین عدالت وممبران استخاشہ اندر ہی اندرجل مجس کررہ گئے کیونکہ آپ نے اس طرح سے مکرم رانا صاحب کے اُن پڑھ ہونے کے حوالہ سے اِس سوال وجواب کی اہمیت کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ دستخط کی پچتگی اس کے اُن پڑھ ہونے کی نفی کررہ ی تھی۔

اس تیرھویں اور آخری گواہ اِنسکیٹر تصدق پر جرح تکمل ہوئی تو عدالت نے پہلے تفقیشی افسر قاضی ایاز انسکیٹر کو پھر طلب

کرلیا۔ یا در ہے کہ اس کا بیان تو گزشتہ روز ہو چکا تھا اور اس پر جرح بھی ہو چکی تھی مگر عدالت نے اُسے آج بھی حاضر ہونے کا تھم و یا ہوا تھا۔ گواہ حاضر ہوا تو کورٹ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج ہم آپ سے ایک دو با تیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ چنا نچے کورٹ نے لطف الرحمٰن کی بندوق کے بارہ میں اِستفسار کیا کہ کیا بیاس کے والدنے رضا کا رانہ طور پر چیش کی اور کیا بیر وقوعہ میں استعمال ہوئی ؟ اس پر مجیب صاحب نے اس بات پر مزید رکھا کرنے کے لئے کہ بیہ بندوق واقعی رضا کا رانہ طور پر ہی چیش کی گئ تھی ، ایک سوال کر کے اس کا جواب واضح ترین الفاظ میں ریکارڈ کروایا۔

اس کے علاوہ کورٹ نے مذکورہ گواہ سے میجی سوال کیا کہ مقتولین کے زخم کس قسم کے تھے؟ گواہ نے ہیکہ کر حقیقت بیان کرنے سے احتراز ہی کیا کہ کو کہ Expert ہی بتا سکتا ہے کیکن کورٹ نے گواہ سے کہا کہ وہ اپنے تجربہ سے بتا کے کہ اُسے کس قسم کے معلوم ہوئے تھے۔ اس پر اس نے جواب دیا کہ Fire arm کے لگتے تھے۔ پھر پوچھا کہ arm میں سے کس قسم کے زخم تھے۔ گواہ کے منہ سے بساختہ بیالفاظ کا سننا تھا کہ تھے۔ ان الفاظ کا سننا تھا کہ عدالت نے بات فورا ' رو لے میں ڈال دی کہ بیر تو غلط پیٹری پرچل نکلا ہے۔ بعد میں مقدمہ کا ریکارڈ و کیھنے پر عدالت کی پرگفتا کہ ہیں میں بین بیس سے کس تھیں کے کہ بیر استغاثہ کے سراسر خلاف تھی ، اس کوریکارڈ پر لا یا بی نہیں گیا۔ عدالت کی پرگفتا کہ بیر استغاثہ کی طرف سے مقدمہ کی کارروائی کے عدالت کی بیر استغاثہ کی طرف سے مقدمہ کی کارروائی کے برخے حصہ کا اختا م ہوا۔ اُس وقت کرئل صاحب نے ہم (مبینہ طرفان) سے مخاطب ہو کر دوبا تیں پوچھیں۔ پہلی بات ذہن میں نہیں رہی تا ہم اِنتا یا د ہے کہ اُس کا جواب ہماری طرف سے محترم مجیب صاحب نے فی میں دیا۔ دوسرے بید ذہن میں نہیں رہی تا ہم اِنتا یا د ہے کہ اُس کا جواب ہماری طرف سے محترم مجیب صاحب نے فی میں دیا۔ دوسرے بید ذہن میں نہیں رہی تا ہم اِنتا یا د ہے کہ اُس کا جواب ہماری طرف سے محترم مجیب صاحب نے فی میں دیا۔ دوسرے بید

پوچھا کہ آپ کوئی بیان دیناچاہتے ہیں؟ اِس پر بھی مجیب صاحب نے ہی ہماری طرف سے بیہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ yes, every one will present written statement

اِس کے بعد تحریری بیانات داخل کرنے کی تاریخ 11 را پریل ڈال دی گئی اور عدالت کی کارروائی ختم کردی گئی اور ہم پولیس کی حراست میں پھرچیل جھیج دیئے گئے۔

گیارها پریل کی پیشی اورعدالت کارویه

گیارہ آپریل کو ہماری پھر پیشی تھی جس کے لئے ہمیں حسب معمول پولیس کی حراست میں ملتان کے کینال ریسٹ ہاؤس میں لایا گیا جہاں ہمارے بے چین اور مضطرب رشتہ دار اور دوست احباب آنے لگے اور ان سے ملاقات کا موقع ملا عدالت آج بھی تا خیر سے آئی۔اس تا خیر کا ہمیں دوطرح فائدہ ہوتا، ایک توجیل سے باہر رہنے کا زیادہ سے زیادہ موقع میسر آجا تا اور دوسرے دوست احباب کے ساتھ کھی ملاقاتوں کا خوب موقع ملتا، المحمد لللہ۔

بارہ بجے کے قریب ہمیں کمرہ عدالت میں طلب کیا گیا تو ہم نے ویکھا کہ محترم مجیب الرحمٰن صاحب موجود نہ تھے۔ ممبرانِ عدالت نے ضروری کارروائی کے بعد اپنا زُن کے Defence Counsel کی طرف کیا تو محترم خواجہ سرفراز احمد صاحب ہاتھ میں کچھ کاغذات لئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے:

سر! مجیب صاحب تو آنہیں سکے۔ پچھلی تاریخ سے فارغ ہوکر گئے تو انہیں لندن جانا پڑ گیااور جاتے ہوئے مجھے فون پراطلاع کر گئے تھے کہ 9 را پریل تک آجاؤں گالیکن اب پنۃ چلا ہے کہ انہیں واپسی سیٹ نہیں مل سکی ہے اسلئے 16 را پریل تک لاز ما آجا عیں گے اس لئے اگلی پیشی 18 را پریل کور کھ لیں۔ اُس دِن سارے مزمان کے بیانات پیش کردیں گے۔

مرم خواجہ صاحب کی بات ختم ہوتے ہی کرنل صاحب (صدر عدالت) نے غصے سے لال پیلے ہوکر کری پراچھل اچھل کراورا پناچھوٹا ساڑول میزیر مار مار کرنہایت درشت اہجہ میں تقریر شروع کردی کہ:

یہ کیا مذاق ہے، لندن جانمیں یا کہیں اُور، یہاں عدالت میں ہر قیت پرحاضر ہونا چاہئے تھا۔ میں نہیں مانتا کسی بات کو، میں بڑا ٹیڑھا آ دمی ہوں، جب اپنی بات پر آ جا تا ہوں تومنوا کر رہتا ہوں۔ میں نے مقدمہ کی ساعت کے دوران پوراوفت دیا مگر آپ میرے ساتھ اِس طرح کررہے ہیں۔

کرنل کے اِس تکنی رویرکا خواجہ صاحب نے بڑی مہارت سے مقابلہ اور تدارک کیا مگر کرنل چینی تینی کر مجیب صاحب کے لندن جانے پر یوں احتجاج کرتا رہا گویا وہ کہدرہا ہو کہ مجیب صاحب اسلیے کیوں گئے! بہر حال پندرہ بیس منٹ تک یے گزی سردی جاری رہی۔ بالآخر عدالت کواس بات پر راضی ہونا ہی پڑا کہ آج کی کارروائی ماتوی کر کے 18 راپر بل کی نئی تاریخ مقرر کر لی جائے اور اس کے ساتھ ہی صدر عدالت نے اعلان کیا کہ 20 راپر بل کو عدالت ساہیوال بیس جائے وقوعہ پر جائے گی اور عدالتی گوا ہوں (Court witnesses) سے بیانات بھی اُسی روز وہاں لئے جا عیں گے۔ اس طرح سے اُس روز کی کارروائی ختم ہوئی اور بری طرح سے پاکرنل اور مجر عدالت برخواست ہوتے ہی اپنا بوریا بستر لیسٹ کروا پس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہم گاڑی کے انتظار میں ویر تک وہاں بیٹھے رہے اور اپنے ووستوں سے ملاقات کا لطف اُٹھاتے رہے۔

18 را پریل کوہمیں ساعت کے لئے لایا گیا توحسب معمول تا خیر ہے ہی کمرہ عدالت میں طلب کیا گیا۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ممبران عدالت کے ساتھ ساتھ وکلاء کی کرسیاں بھی خالی تھیں، صرف ایک شینواور سرکاری وکیل وہاں موجود تھے، چنانچہ ہمارے جونیئر وکلاء نے کمرہ عدالت میں ہم سے ٹائپ شدہ بیانات پردسخط

یں میہ بان کی میہ بان پواست حور بیرہ الملدی صدف میں جوادوں کا منا کے اس کے اور اللہ اس کے اور اللہ اس کے اللہ اس کی میں ان کی میہ بات کی انتخال ہے تر ہوگیا۔ میں نے کہا، واللہ! ہم تو اِس لائق ہر گر نہیں۔ حقیقت میں ہماری کوئی خاص قربانی بھی تو نہیں ہے اگر الی کوئی بات ہے بھی تو ہمارے مولی کی عطا کر دہ تو فیق اور سعادت ہی ہے، اس میں ہمارا اپنا تو کوئی دخل نہیں ہے

جان دی ، دی ہوئی ای کی تھی حق تو ہے ہے کہ حق ادا نہ ہؤا

ہماری دعاؤں اور التجاؤں کا مرکزی نقطہ ہمیشہ یہی رہا کہ اے خدا! ہمیں ہمارے تمام تر نقائص اور عیوب کے باوجود اپنی رحت سے قبول فرمالے، آمین ۔

#### گاڑی کے دروازے میں بیٹے بیٹے ہم سے یوں مخاطب ہوا کہ

#### وہتم میں فوجی چوکیدارکون ہے؟

ہم نے بتایا تو اُس نے تحسین کی نگاہ سے راناصاحب کو دیکھا۔ ہم نے پوچھنے کی وجد دریافت کی تو کہنے لگا: اِسی نے فائرنگ کی تھی نا!!

ہمیں جیرانی ہوئی کہ ایک دور دراز کے رہنے والے ایک عاشمخص کوبھی جمارے واقعہ کی اصل حقیقت کاعلم تھا مگر اسلام کے ٹھیکیدار کہلانے والے نہ صرف سفید جھوٹ بول رہے تھے بلکہ اپنے جھوٹ پرمصر تھے۔

اس وقفہ کے بعدروانہ ہوئے توساڑھے تین بے میں ساہوال پہنچ کرہی رُکے۔گاڑی سے اُتر ہے توسا منے تھانہ صدر ساہوال کا بورڈ تھا۔ گو یا یہ تیسرا تھانہ تھا جے رونق بخشے کے لئے ہمیں یہاں لا یا گیا تھا۔ یہ تھانہ تھی ملکہ ہانس کی طرح نو تعمیر شدہ تھا، اس لئے اس میں بھی بیت الخلاء وغیرہ کا معقول انتظام تھا۔ یہاں پہنچتے ہی ہم سب نیندگی آغوش میں چلے گئے گرصرف گھنٹے ڈیڑھ کے لئے۔ پھرا کھ کرہم نے نماز فجر اداکی اوراس کے بعد ہمارے دوست احباب آنے لگے جن سے بولیس کی مہر بانی سے ملا قات ممکن ہوگئی۔ اس موقع پرمحتر م ڈاکٹر عطاء الرجمان صاحب امیر جماعت ساہوال بھی جولندن کے جلسہ میں شرکت کرکے آئے تھے اباجان کے ہمراہ تشریف لائے محترم ڈاکٹر صاحب نے جلسہ سالانہ کی بہت تی ایمان افروز با تیں سنا عیں اور حضور کا سلام پہنچا یا۔ اس دوران برادرم محترم ملک نعیم الدین صاحب ناشتہ کی بہت تی ایمان افروز با تیں سنا عیں اور حضور کا سلام پہنچا یا۔ اس دوران برادرم محترم ملک نعیم الدین صاحب ناشتہ لئے آئے۔ہم نے ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ ناشتہ کیا۔ اگر چہ گذشتہ ساری رات ایک تکلیف دہ سفر میں گزری تھی مگرش اللہ احس الجزاء۔

ملاقاتوں کا پیسلسلہ ساڑھے آٹھ بجے تک جاری رہا۔ پھر جمیں تھم ملا کہ عدالت جانے کے لئے تیار ہوجا تھی! چنانچہ فوری طور پر تیار ہوکر تھانہ کے تین ہوں آگئے جہال جمیں جھکڑیاں لگا کر پولیس بس میں سوار کردیا گیا۔ گاڑی روانہ ہوئی اور چند منٹوں میں ہائی وے ڈیپار ٹمنٹ کے دفتر کے سامنے جاڑی جہاں آج عدالت گئی تھی۔ یہاں احاطہ کے اندراور باہر خوب رونق تھی۔ پولیس کی بھاری جمعیت تھی اور وکلاء بھی تھے۔ احاطہ سے باہر عام جمح میں ہمارے لواحقین اور چھوٹی باہر خوب رونق تھی۔ پولیس کی بھاری جمعیت تھی اور وکلاء بھی تھے۔ احاطہ سے باہر عام جمح میں ہمارے لواحقین اور چھوٹی بڑی داڑھیوں والے ہمارے مخالف مولوی اور اُن کے شاگر دیتھے۔ چونکہ عدالت آج بھی اپنے مقررہ وقت تک تہیں بڑی داڑھیوں اور کے تک انتظار کرنا پڑا اور بیا نظار اس لئے زیادہ تکلیف دہ تھا کہ ماحول اور صورت حال کے بیش نظر ہمیں پولیس گاڑی سے اُتار انہیں گیا تھا اور موسم تبدیل ہوجانے کے باعث تھلی دھوپ میں کھڑی لوہے کی کے بیش نظر ہمیں پولیس گاڑی سے اُتار انہیں گیا تھا اور موسم تبدیل ہوجانے کے باعث تھلی دھوپ میں کھڑی لوہے کی

# ساہیوال میں عدالتی کا رروائی اورموقع ملاحظہ

فوجی عدالتوں کے طریق کار کے مطابق ارکان عدالت جائے وقوعہ پرخود جا کرملز مان، گواہان اور وکلاء کی موجودگی میں واقعات کا تفصیلی جائزہ بھی لیتے ہیں۔ چنانچے ای کے مطابق ایک روز کی کارروائی ساہیوال میں ہوئی اوراس کے لیے جمیں ملتان سے اُس روز ساہیوال لایا گیا۔ یہاں اُسی یا دگارسفر کی رُوداد بیان کی جاتی ہے۔

ملتان سےساہیوال تک کاسفر

20/ پریل کی پیثی کے لئے ہمیں ایک ون پہلے جمعد کی سہ پہر تیار ہوکر باہر آجانے کو کہا گیا۔ہم جیل کے اندر ڈیوڑھی کے سامنے ایک گراسی پلاٹ میں بیٹھ گئے مگر جمیں لے کر جانے والی گارّ د کانام ونشان نہ تھا۔ اسی حالت میں شام ہوگئی، مغرب کے وقت ہم نے نمازیں بھی وہیں پڑھ لیس پھر کہیں گا رَدآ کی اور ہم روانہ ہوئے۔ گاڑی کھی لیعنی بغیر چھت کے تھی جے دیکھر جمیں جرانی ہوئی۔ایک سابی سے بوچھا تو پید چلا کہ بیگاڑی صرف پولیس لائن تک لے کرجائے گی اور وہاں ہے کسی دوسری گاڑی میں ہمیں لے جایا جائے گاتھوڑی دیر میں ہم پولیس لائن پہنچے تو وہاں احباب جماعت سے ملاقات ہوگئ جن کے ساتھ کھلے آسان تلے چار پائیول پر کچھ دیر بیٹھے رہے۔ اِس طرح سے رات کے وقت کھلے آ سان تلے بیٹھنے کا جمیں چھ ماہ بعدموقع ملا تھا اور یہ بڑا بھلا لگ رہا تھا۔ پچھد پر بعدجمیں سپاہیوں کے بارک نما کمرے میں لے جاکر بٹھادیا گیا کہ میں لے کرجانے والی خصوصی گار وابھی آئی نتھی۔اس دوران میں ہم بھی دوست احباب سے ملاقاتوں میں مصروف رہے اور اس طرح بہال رات کے گیارہ ج گئے تب کہیں گار دآئی اور جارا قافلہ عازم ساہیوال ہوا۔روانگی ہے تھوڑی دیر پہلے ملتان کے نہایت مخلص دوست مکرم ڈاکٹرشفیق سہگل صاحب (امیر جماعت) تشریف لائے۔ آپ لندن کے جلسہ سالانہ میں شرکت کے بعداً سی وقت واپس پہنچے ہی تھے اور فوری طور پرہمیں ملنے چلے آئے، آپ سے ل کر بے حد خوشی اور تسکین ملی کہ آپ پیارے آقا کی خوشبوجذب کئے ہوئے تھے، الحمد للہ۔ ہماراسفرشروع ہواتو پیشان ڈرائیورنے پولیس بس اِس طرح دوڑ انی شروع کی کہ آغاز میں ہی انجام کا احساس ہونے لگا۔ ابھی ملتان کی حدود میں ہی تھے کہ ککٹری کے پھٹوں کی سیٹیں اپنا کام دکھائے لگیں۔میرے پاس ایک کمبل تھا، أے لمباکر کےسیٹ پرڈالاجس ہے کسی قدر سکون ہؤ انگر گاڑی کی رفتار اورسڑک کی حالت کے باعث اس سکون کوقرار نہ ل سکا۔راستہ میں ایک جگہ وقفہ ہوااور ہم گاڑی سے اُتر کرایکٹرک ہوٹل کی چار پائیوں پر بیٹھے تھے کہ ہمارا پٹھان ڈرائیور

گاڑی جس کی کھڑکیاں بھی وا جبی سی تھیں، تنور بننے لگی تھی اوراُس میں ہم بیٹھنے پر مجبور تھے۔ایک وقت تک ہمارے دوست احباب ٹھنڈا پانی وغیرہ لاتے رہے جسے پی کرسکون آتا۔

اِی دوران محترم چوہدری حمید نفر اللہ صاحب سفیدرنگ کی کارڈرائیوکرتے ہوئے إحاطهٔ عدالت میں داخل ہوئے۔
ان کی کارڑ کی تو اس میں سے محترم مجیب الرحمٰن صاحب ،محترم خواجہ سرفر از صاحب اورامیر صاحب ساہیوال باہر نکلے
اور کچھ دیر ماحول کا جائزہ لینے کے بعد سب کے سب ہماری گاڑی کی طرف تشریف لے آئے اور دروازہ کی طرف کھڑے۔ ہو کرجمیں ملاقات کا موقع دیا اور پھروا لیس تشریف لے گئے۔

عدالتي كارروائي اورموقع ملاحظه

صبح ہے ہم گاڑی میں بند تھے،شدیدگری تھی اور پانی تک بغیر اجازت عدالت پینے خیرے بارہ بجے کے قریب عدالت کی تشریف آوری موئی تومیس طلب کیا گیا۔ پھر کرنل صاحب نے عدالت کی کارروائی کے آغاز کا اعلان كرتے ہوئے كہا كه آج عدالت كوموقع ملاحظة كرناہے، إس لئے اب عدالت موقع پر چلتی ہے اوراُ مخصنے كے لئے پر تولے ہی تھے کہ غالبًا ایس ایچ اوا ہے ڈویژن نے عدالت میں پیش ہوکر درخواست کی کہ ملز مان کوموقع پر نہ لے جایا جائے کیونکہ وہاں بہت زیادہ مجمع ہے اور ان کے لئے خطرہ ہے۔اس پر کرنل صاحب نے کہا کہ ملز مان کے بغیر تو عدالت ہوبی نہیں سکتی۔اس پراس نے پھر کہا کہ کم از کم جامعدرشیدیے نہیں ندلے جایا جائے۔اس پر کرنل صاحب نے کہا ہاں یہ تھیک ہے۔اس کے ساتھ ہی عدالت موقع پر جانے کے لئے اُٹھ کھڑی ہوئی اور ہم پھر پولیس بس میں لاکر بٹھا دیئے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مشن چوک پہنچ گئے۔ یہاں اِس قدر ججوم تھا کہ گاڑی کا گزرنا بھی مشکل ہور ہا تھا۔ جموم میں سے بمشکل راستہ بناتے ہوئے ہماری گاڑی مسجد احمد بیسا ہیوال کے سامنے میں اُس جگد کھڑی کروائی گئی جہاں ہماری مسجد کے مہمان خانے کے دو کمرے ہیں۔ گاڑی فٹ پاتھ والی اُو ٹجی جگد پر کھٹری کردی گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں اردگرد کا سارا منظر بآسانی نظر آ رہا تھا۔ ہماری گاڑی کے باہر سخت پہرہ تھا اور کسی کو گاڑی کے قریب بھی آنے کی اجازت نہ تھی جس کی وجہ سے إردگرد تاحد نظر ہمیں اپنے پیارے احباب جماعت سورج کی تیز شعاعوں کے باوجود کھڑے نظر آ رہے تھے جو ہمارے لئے بے تاب ومضطرب تھے اور اُن میں سے ہر کوئی ایر هیاں اُٹھا اُٹھا کر گاڑی کی چھوٹی چھوٹی کھڑ کیوں میں سے ہمیں ایک نظر دیکھنے کی کوشش میں نظر آ رہا تھا۔ اِن احباب میں اکثریت ساہیوال شہر کے دوستوں کی تھی اور بہت سے احباب ضلع بھر کی جماعتوں سے بھی آئے ہوئے تھے جِن میں او کاڑہ شہر کے پچھ خدام بھی نظر آئے۔علاوہ ازیں اِس مجمع میں بعض غیراز جماعت دوست بھی نظر آئے جومولویوں ہے جٹ کر

اجدی دوستوں میں ہی گھل مل کر کھڑے تھے۔اللہ کے فضل سے ہمارے اکثر دوست اپنی کاروں میں آئے تھے جن کے متعلق مخالفین، جوایک طرف کگ کھڑے تھے،کا بیت ہمرہ سننے میں آیا کہ

#### اوتے دیکھوان کا ہرآ دمی ائر کنڈیشنڈ کارمیں آرہاہے

تھوڑے سے انتظار کے بعد عدالت بھی یہاں پہنچ گئی جبکہ ہمارے و کلاء اور دوسرے عہدیدار اِس سے پہلے ہی اپنی اپنی کاروں میں پہنچ چکے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ عدالت ہمیں بھی باہر زکال کرموقع سے متعلق بعض با تیں پوچھے گی مگرایسا نہ ہوا۔ شایداس لئے کہ ایس انتج او A ڈویژن نے جو درخواست کی تھی اس کی وجہ سے صدر عدالت نے ہمیں گاڑی میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔

عدالت کی آمد پرایک لوہار نے مجد کے بین گیٹ کی دہیز پر گئے ہوئے اُس تا لے کوتو رُاجے پولیس نے گرشتہ کی ماہ کے رکا کر مبحد کو بیل کیا ہوا تھا۔ اِس دوران عدالت نے مبحد سے باہر ماحول کا جائزہ لیا اور ہمارے و کلاء سے با تیں کرتے رہے۔ تالاٹوٹے کے ساتھ دروازہ کھلا تو مدت کے بعد ہمیں بھی مبحد کی ایک جھل دیجھنی میسر آگئی۔ پھر مجر اِن عدالت اور ہمارے و کلاء مبحد کے اندر چلے گئے۔ ان کے ساتھ جب Complainant عبداللطیف اندرگیا تو اس کے عدالت اور ہمارے و کلاء مبحد کے اندر چلے گئے۔ ان کے ساتھ جب دان کی ابتدائی کارروائی کے مطابق چتم دیدگواہ بھی تھا) نے اندر داخل ہونے کے لئے اپنے جشہ کو آگے دھکیلا تو وہاں کھڑے سپاہی نے اسے روکا۔ جس پر اس نے پچھ کہا کین سپاہی داخل ہونے کے لئے اپنے جشہ کو آگے دھکیلا تو وہاں کھڑے سپاہی نے اسے روکا۔ جس پر اس نے پچھ کہا کین سپاہی نے اس کی بات رد کرتے ہوئے سر ہلا کرا نکار کردیا۔ مبحد کے اندر عدالت اور دوسرے متعلقہ افراد کافی دیر تک جائزہ لینے کے بعد باہر آئے تو اُس وقت غالباً عبداللطیف Complainant سے کرئل صاحب نے وقوعہ سے متعلق ہو چھا۔ جس پرہم نے اُسے مبحد کے دروازہ کے سامنے باہر کی طرف Over Acting کرتے دیکھا۔ وہ اور دھر اُدھر جھک کر بھی بازو پھیلا کراور بھی آگے یہ جس کر مدالت کو بتا تا رہا کہ اِس اِس طرح وقوعہ وا۔ ہمارے وکلاء سے بھی گفتگو ہوتی رہیں۔ پہلا کراور موقع کا ملاحظہ کیا گیا تھر ہمیں واپس بجانے کا تھم ہواجس کے ساتھ ہی ہماری گاڑی واپس چلی اورا حاطہ وفتر بہائی و حسن ہائی و در بیٹ باؤس میں آکر کھڑی ہوگئی جبکہ عدالت کے اراکین جامعہ رشید ہیا ور پولی ٹیکنیک کالج کے معائنہ کے بیا ہے گئے۔

ہمارے وکلاء کی ٹیم یہاں آئی تو جیب الرحمٰن صاحب اس میں نہ تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جامعہ رشید رہ جانے کے مسئلہ پر کرٹل صاحب کا خیال تھا کہ احمدی وکلاء ساتھ نہ جا تھیں۔ نہ معلوم اندرے کیاغرض ہوگی مگر بظاہرامن وامان کے نقط نظر سے انہوں نے کہالیکن مجیب صاحب نے اصرار کیا کہ میں توضر ورجاؤں گالیکن کرٹل صاحب پھر بھی نہ مانے۔

اں پرایک روایت کے مطابق تیسرے رکن عدالت مجسٹریٹ صاحب نے کرٹل صاحب کو کہا مجیب صاحب کوساتھ لے کر جاعمیں ورنہ بیقانونی چارہ جوئی کرئے آپ کے کئے کرائے پرپانی پھیردیں گے۔ اِس پرکٹل راضی ہوااور مجیب صاحب عدالت کے ساتھ جامعہ رشیدیدگئے اور معائنہ وملاحظہ کے وقت وہاں موجود رہے۔

ہمارے مجد سے واپس آنے کے بہت بعد تک عدالت واپس نہ آئی، اِس دوران ہم اپنے دوست احباب کی قربت سے اطف اندوز ہوتے رہے۔ مختلف دوست دودو، چار چارہ ہو کہ بھی بوتلوں کے بہانے کھی کسی اُور چیز کے بہانے گاڑی میں آجاتے اور تھوڑی دیر باتیں کر کے واپس چلے جاتے ۔ گرمی شدید تھی جس کی وجہ سے براحال ہور ہاتھا۔ خداخدا کر کے عدالت آئی اور تھوڑی دیر باتیں کر کے واپس چلے جاتے ۔ گرمی شدید تھی جس کی وجہ سے براحال ہور ہاتھا۔ خداخدا کر کے عدالت آئی اور تھوڑی دیر بعد ہمیں بھی طلب کر لیا گیا۔ ہم کمرہ کو عدالت کی طرف جارہے تھے اور برآئدہ پر چڑھے نا بلکہ کی تھاں کھڑے اُرو کی نے ہمیں دھم' دیا کہ کمرے کے درمیانی یعنی صدر دروازے کے سامنے سے نہیں چڑھانا بلکہ اُدھر بغلی راستے سے ہو کر اوپر آئیس، ہم نے اِس تھم کی دست بسے، تغییل کی۔ پھر کمرے میں داخل ہونے گئے تو اُس اُدو کی نے دوسرا مارشلا کی آرڈر بیجاری کیا کہ جو تیاں اُتار کر کمرے میں داخل ہونا ہے۔ ہم نے تغییل تھم میں جو تیاں اُتار نی شروع کی ہی تھیں کہ ہرکاری و کیل رانا فرزندعلی صاحب کمرے سے با ہر آئے اور کہنے لگے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اُس طرح آجا عیں۔ اِس پر ہم جو تیوں سمیت ہی عدالت کے مقد س دربار میں چلے گئے، بیتو خدا کا شکر ہے کہ عدالت کی مقد س دربار میں چلے گئے، بیتو خدا کا شکر ہے کہ عدالت کی نظر نہیں پڑتا کی ورنہ تو بین عدالت کا مقد مہ بنا دیا جاتا۔

تھوڑی دیر بعد عدالت کی کارروائی پھر شروع ہوئی تو آغاز میں کرٹل صاحب نے موقع ملاحظہ کا حاصل مشاہدہ یا حاصل ملاحظہ جے انہوں نے باہمی مشورہ سے تیار کیا تھا، پڑھ کرسنایا۔ اِس میں ایک بڑی ہی جیب بات انہوں نے نامعلوم کس غرض کے لئے بیان کی اوروہ یہ کہ مجد کا وہ اندرونی دروازہ جس کے سامنے اظہر رفیق کی نعش پڑی تھی اس کے نجلے حصہ میں جو گولیوں کے سوراخ تھے، ان کے متعلق کرٹل صاحب نے لکھا کہ یہ 12 بور کے 8G کارتوس کے نہیں ہو سکتے حالا نکہ مذکورہ دروازہ اِتنی تیلی اور نرم لکڑی کا تھا کہ اس ہو سکتے کے نکونکہ اس کے چھڑ ہے دروازے کے آر پارنہیں ہو سکتے حالا نکہ مذکورہ دروازہ اِتنی تیلی اور نرم لکڑی کا تھا کہ اس میں سے میرے نیال میں اچھی قسم کی Air gun کا چھڑ ہوگی گزرسکتا ہے کیا 8. کارتوس کے چھڑے جن کی قوت علا وقت کم از کم تین شن ہوتی ہے۔

عدالتي گواه

کسی قدر تفصیل سے تیار کی ہوئی موقع ملا خطہ کی رپورٹ سنانے کے بعد عدالت نے Court Witnesses یعنی عدالتی گواہوں کو طلب کیا۔ جہاں تک صفائی کا تعلق ہے ہم نے دوافراد کے متعلق بطور C.Ws (عدالتی گواہ) طلب

کرنے کی درخواست عدالت سے کی تھی اور ان میں ایک تو بہاول شیر کا ٹھیا صاحب تھے جو مجد احمد میہ سے تیسر سے مکان میں ہوفت وقوعہ موجود تھے اور دوسر سے صاحب رینالہ خور د کے ایک وکیل محتر مرضا صاحب ایڈووکیٹ تھے جو اُس وقت اپنی اہلیہ کی تیار داری کی وجہ سے سامنے واقع مشن جیتال میں تھے جبکہ اِستغاثہ نے ایک خاتون کو بطور CW (عدالتی گواہ) بلانے کی درخواست کی ہوئی تھی۔ بیخاتون مسجد احمد میہ کے مغربی جانب ملحقہ مکان میں اپنے خاوند، بچوں اور خسر کے ساتھ رہتی تھیں۔

ان تینوں گواہوں کومولو یوں نے گواہی دینے ہے رو کئے کیلئے بہت ڈرایا دھرکایا تھالیکن اللہ تعالیٰ کے فضل ہے اِن
میں ہے کسی ایک پر بھی کسی مولوی کے ڈراوے یا دھمکی کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ پہلے دونوں گواہوں کوڈرانے کا مقصد
ہے تھا کہ وہ گواہی دینے کے لئے پیش ہی نہ ہوں اور آخر الذکر خاتون گواہ کواس بات پر مجبور کرتے رہے کہ وہ مولو یوں
ہے جن میں گواہی دے اور اِستغاشہ کی کہانی کے مطابق کچھ با تیں کہے لیکن پہلے دونوں نے اِس مخالفت کی ذرہ
ہمر پرواہ نہ کی حتی کہ اس ماعت والے دِن ان میں سے ایک گواہ نے ہمارے ایک احمد کی وکیل کو یہاں تک کہا کہ:

مر پرواہ نہ کی حتی کہ اس ماعت والے دِن ان میں سے ایک گواہ بی نہ دو تو میں نہیں زکوں گا'

اور پھرانہوں نے عدالت میں آ کر باوجود عدالت کے دباؤ کے بھی پورے دھڑ لے سے گواہی دی، الحمد لله علی ذلک وجڑاہ الله احسن الجزاء۔ مذکورہ خاتون نے بھی کسی دباؤ میں آ کر جھوٹی گواہی دینا قبول نہ کیا بلکہ سنا ہے کہ وہ بار بارکہتی رہیں کہ میں آگر گواہی دینا قبول نہ کیا بلکہ سنا ہے کہ وہ بار بارکہتی رہیں کہ میں آگر گواہی دوں گی تو رہیں کہ میں اگر گواہی دوں گی تو رہیں کہ اس کا بلایا ہوا گواہ کچھ کہ ہی نہیں رہا۔ چنا نچہ ای وجہ ہے اس موقع پرمحتر م مجیب الرحمٰن صاحب نے بھی تک کہ کھر توس کچھ ہواہی نہیں (جب ان کے گواہ کی پیشہادت ہے) اس پر کرنل صاحب کہنے گئے وہ تو گھی ہے کیکن ان فعثوں کا کیا کریں۔ جیب صاحب خاص انداز سے گویا ہوئے:

اس پر کرنل صاحب کہنے گئے وہ تو گھی ہے کیکن ان فعثوں کا کیا کریں۔ جیب صاحب خاص انداز سے گویا ہوئے:

دُوراکھی ہی میں ان کو بھی کہ ان کہتا ہوں، فکر نہ کریں'

اِن عدالتی گواہوں کے بیانات کے دوران عدالت کا رویہ بخت جیران کن رہا۔ وہی عدالت جواس سے پہلے اِستغافہ کے گواہوں کو بڑے پیار سے Feed کرتی رہی، قدم قدم پران کی راہنمائی کرتی رہی تھی مگر آج ہر بات پر اِن عدالتی گواہوں کوٹو کنا شروع کردیا تھا اوران کے بیانات میں خوامخواہ ممکنہ مشکوک اور مشتبہ نکات نکال نکال کرسا منے رکھنے لگی تھی ۔ یہاں تک کہ صدیعدالت اپنے میز پر پڑے چھوٹے سے 'رُول' کولہرالہرا کر بڑے جیز اور ترش لہجہ میں صفائی کے اِن گواہوں کو دھمکا تا رہا کہ دیکھو تچ بات بتاؤ ورنہ تہمیں میں اندر کرا دول گا ورنہ تم پر مقدمہ بنا دول گا۔

گویا گواہوں سے تجی گواہی لینے کے لئے آج ہی اُ ہے ہوش آئی تھی جب کہ گواہ پہلے ہی تجی گواہی دے رہے ستھاور
اس سے قبل جو چھوٹی گواہی دے رہے تھان کی تمام وقت پیٹی ٹھوٹھ تارہا۔ اس طرح سے اپنے نام نہاد إنصاف کا بول
بالا کرنے میں کوشاں رہا لیکن آفرین ان گواہوں پر جنہوں نے بغیر کی تعلق اور بغیر کسی اشتراک مقصد اور بغیر کسی مفاد
کے پوری ہمت اور جرائت کے ساتھ گواہی دی۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے سینکٹر وں ہزاروں افراد میں
سے دلیرانہ گواہی دینے کی ہمت کی اور خاص طور پر اِس قسم کے ماحول میں! مگر افسوس عدالت پر جس نے سراسر
جانبداری کا اظہار کرکے اپناوقار مجروح کیا۔

غرضیکہ عدالت اور اِستفاقہ ہردونے ان دونوں گواہوں پر جرح کے دوران ہرمکن کوشش کی کہ کی طرح ان کو گواہی دینے سے بازر کھاجائے ،اس کے لیے اُن کے اخلاقی کردار تک کو آک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اِستفافہ نے تو بطور خاص اس مسئلہ کوا کھا تا ہی تھا کہ بہاول شیراً س گھر بین کیوں سویا جس کا سربراہ خانہ گھر پرنہیں تھا گرعدالت نے بھی اس خاص اس مسئلہ کوا کھا تھا تھی ہیں تھا گرعدالت نے بھی اس پرلا یعنی قسم کی تنقید کی۔ تاہم اس نے بڑی جرائ کے ساتھ وضاحت کی کہ ہمارے ان کے ساتھ گھر بلو تعلقات ہیں اور جب بھی شام کو دیر ہوجائے اور گاؤں واپس نہ جا سکوں تو یہاں ہی سوجا یا کرتا ہوں۔ دوسرے گواہ رضاصاحب پر یالزام لگانے کی کوشش کی کہاس کی بیوی 304 کی مجرم ہے۔ اس پر انہوں نے جواب میں تفصیل بتائی۔ اِس پر عدالت یا کہا کیا آپ اِسے ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہا گر ریکارڈ پر آئے تو اِس تفصیل سے آئے کہ میری بیوی نرس ہے اور ایک زَچی کے دوران موت واقع ہوگئی جس پر اس کی بیوی کے ظاف تفصیل سے آئے کہ میری بیوی نرس ہے اور ایک زَچی کے دوران موت واقع ہوگئی جس پر اس کی بیوی اِس مقدمہ کے بعد ملک سے بھاگئی تھی اور ایک تا ہوں جہ سے تم اس کے تو مقدمہ کے بعد ملک سے بھاگئی تھی اور ایک تا میں احمد بیرشن کے پاس جاکر پناہ کی تھی اور اِسی وجہ سے تم اس کوت مقدمہ کے بعد ملک سے بھاگئی تھی اور بی میں حدیث میں احمد بیرشن کے پاس جاکر پناہ کی تھی اور اِسی وجہ سے تم اس کے تو میں گواہی دے رہو اس پر ججیب صاحب نے مسئل کر کہا:

'احمد یوں کا تو گویاد نیامیں بیلی کی کے سواکہیں مشن بی نہیں جواس نے وہاں جا کر بی پناہ لین تھی کے سواکہیں مشن بی نہیں جواس نے وہاں جا کر بی پناہ لین تھی کے پہلا گواہ دیہاتی طرز کا تھا اور اُسے قانونی موشکا فیوں کاعلم نہ تھا اس لئے بعض اوقات پریشان سابھی دکھائی دیتا تا ہم گواہی اُس نے بھی بڑے شبخیدہ اور تھوں انداز میں دی۔ ایک موقع پر سرکاری وکیل نے بیا عمراض کیا کہ چونکہ تمہارا بیہ گھر ایک عرصہ تک ملزم حفیظ الدین کے ماموں کے پاس رہا اور تم ان سے کرا میر بھی نہیں لیتے رہے ، اِس لئے ثابت ہوا کہ ان سے تمہارے پرانے تعلقات ہیں اور اِسی لئے گواہی دینے آئے ہو۔ اس پر اس نے اس امر کی بھر پور تر دید کی کہان سے کرا میز نہیں لیتا تھا بلکہ پرزور انداز میں کہا کہ ان سے ہم با قاعدہ کرا میروسول کرتے رہے ہیں۔ اب کرن

صاحب کی انصاف پیندی کے ساتھ ساتھ عمومی' سو جھ بو جھ' ملاحظہ ہو کہ جونہی گواہ نے کراپیر کی وصولی کا ذکر کیا ،کرٹل صاحب سرکاری وکیل کی جرح کے دوران ہی اپنارول میز پر کھڑ کاتے ہوئے مصنوعی قسم کے غصہ کا انداز بنا کر بولے: 'ہم تم سے کراپیکی رسیدیں بھی طلب کرلیں گے۔ ذرا ہوش سے بات کرؤ

گواه بیچاره ساده مزاج تفاوه بولا بالکل کرلیں۔اس پرمجیب صاحب نے لقمہ دیا:

'سرارسیدیں ان کے پاس تونہیں ،ان کے کرایدداروں کے پاس ہول گی'

اس پرکرنل صاحب کو ہوش آئی اوراندرہی اندرشر مندہ ہوتا ہواد کھائی دیا۔بات تو آئی گئی ہوگئی مگراس سے کرنل صاحب کے رجمان اوران کے قانون سے واقفیت اورعمومی معاملہ فہمی کی صلاحیت کا بخو بی علم ہوجا تا ہے کہ اُنہیں اتنا بھی علم نہیں تھا کہ کرا بیتو وصول کر کے رسید دیتے ہیں نہ کہ لیتے ہیں۔ مالک مکان سے رسیدوں کی طبلی تو ایک جا ہلانہ بلکہ احمقانہ مطالبہ ہے نہیں نہیں بلکہ یہ نتیجہ تھا تعصب کی وجہ سے لاحق ہوجانے والے اندھے بین کا!

عدالت کی جانبداری کا ایک اور پہلوبھی ملاحظہ ہو۔ اِن دونوں گواہوں نے عدالت میں واضح طور پریہ بیان بھی کیا کہ اُنہیں اس گواہی دینے سے باز رہنے کے لئے بہت دھمکا یا اور ڈرایا گیا اور ہرطرح کے دباؤے کام لیا گیا۔ رضا صاحب ایڈووکیٹ نے بتایا کہ اسے تو یہاں تک کہتے رہے کہ اگرتم نے مرزائیوں کے حق میں گواہی دی تو ہم تمہارے خلاف تحریک چلا عیں گے۔لیکن ان باتوں کا کوئی انٹر عدالت پر نہ ہوا بلکہ انہوں نے ان باتوں کو قطعاً درخوراعتنا ہی نہ سمجھا اور کوئی ایکشن لینا تو در کنار ، ان باتوں کی طرف تو جہ ہی نہ دی اور ایسا کرتی ہی کیوں؟ اس طرح تو ان کے مزومہ انصاف کو سخت دھچکا گئے کا خطرہ تھا۔ ان کے نز دیک تو ملز مان کے خلاف کی اور کہی جانے والی ہر بات جائز مختی ۔ انہیں اگر کسی کیا جساس تھاتو صرف اِستغافہ کے جھوٹے گوا ہوں کا تھا جن میں سے اگر کوئی اپنے سابقہ جھوٹوں میں ایک اور جھوٹ کا اضافہ کر کے یہ کہد دیتا کہ مجھے مرزائی ڈرار ہے ہیں تو کرئل صاحب کوؤورا آ گرگی جاتی۔

تیسرے عدالتی گواہ کے طور پر مسجد احمد میسا ہیوال کے بالکل ہمسامیہ میں رہنے والی ایک خاتون پیش ہو تھیں۔اگر چہ
انہیں استغاشہ نے پیش کرایا تھا مگر تصرف اللی سے انہوں نے آتے ہی کی قشم کا بیان دینے سے انکار کر دیا تھا اور مذکورہ
واقعہ سے مکمل طور پر لاعلمی کا ظہار کیا تھا مگر اس کے باوجود کرمل صاحب نے ذاتی طور پران سے سوالات کرنے شروع
کر دیئے۔ بیمعلوم نہیں کہ ان کے جوابات ریکارڈ پر لائے گئے یانہیں کیونکہ ان سے حلف بھی نہیں لیا گیا تھا۔ بہر حال
کرنل صاحب نے کوشش تو بہت کی کہ وہ کچھ تو بولیں ، آخر استغاثہ نے درخواست کی تھی! اس لئے پچھ تو بھرم رہ جائے
لیکن سب کوششیں بے سودر ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالی کے خاص تصرف سے ہوا۔ الحمد للدرب العالمین ا

ان گواہان کے بیانات کے بعد ہمارے وکلاء نے تھا نہ ۸ ڈویژن کارجسٹرروائی ڈاک دکھانے کا مطالبہ کیا۔ جس کے متعلق گواہ نمبر 13 ملک تھدت پر جرح کے دوران اچھی خاصی بحث ہو چکی تھی کہ مکرم رانا نعیم الدین صاحب کی درخواشیں واپس کہاں کہاں کہاں کہاں جب مذکورہ رجسٹر لایا گیا تواس کے متعلق ہمارے دونوں سینئر وکلاء میز کے گرد کھڑے ہوکر عدالت کے ساتھ دیر تک بحث کرتے رہے۔ اِس بحث کا کیا نتیجہ لکلا پچھ پیتنہیں تا ہم اِس کے بعداگل تاریخ کا فیصلہ ہوا جب اِستغاشہ نے اپنا Closing Address پیش کرنا تھا۔ وکلائے اِستغاشہ نے کہا کہ وہ تین دن کے بعد پیش کر دیں گے جس کے مطابق 23 مارپریل کی تاریخ مقرر ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے وکلاء کی طرف سے جوابی ایڈریس کے لئے بھی 30 مارپریل کی تاریخ مقرر ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے وکلاء کی طرف سے جوابی ایڈریس کے لئے بھی 30 مارپریل کی تاریخ مقرر ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے وکلاء کی طرف سے جوابی ایڈریس کے لئے بھی 30 مارپریل کی تاریخ مقرر ہوئی۔

جرح كي نقول كاحصول

آخری بحث کی تیاری کے لئے Cross Examination یعنی جرح کی نقول ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے وکلاء نے عدالت سے اس کا مطالبہ کیا توصیب معمول وعادت عدالت نے اٹکار کیا اور اِستغاثہ نے اس کی جمایت کی۔ اِس پر ایک طویل معرکہ آرائی ہوئی جس میں جیت ہمارے وکلاء کی ہوئی اور آخر عدالت کو ہمارا بیچی تسلیم کرنا پڑا۔ چنانچہ آج اِس پیشی پروہ نقول ہمیں مہیا کی گئیں مگراس شرط پر کہ ان کا مطالعہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ اس شرط کا باربار تذکرہ کئے جانے پرخواجہ صاحب نے مسکت جواب دیتے ہوئے کہا:

'جناب! ہم بالکل معقول لوگ ہیں ہم اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کریں گئ چونکہ پہلے بھی خواجہ صاحب الفاظ کے قدر سے فرق سے اسی مفہوم اور مضمون کی باتیں کرتے آرہے تھے مگراب جو یہ الفاظ کے کہ جناب! ہم بالکل معقول لوگ ہیں تو پنجا بی کے محاورہ کے مطابق متین چو ہدری کو سخت مرچیں لگیس اور مچل اٹھااور چورکی داڑھی میں تزکا کے مصداق بغیر سوچے ہمجھے بولا:

"توكيا پھر ہم نامعقول آ دى ہيں'۔

قربان جاؤل خواجه صاحب كى حاضر جواني پر، بساخته بول:

'شکریہ! آپ نے خود ہی میالفاظ کہددیئے، میں نہیں کہنا چاہتا تھا' اِس سچی بات پر جوحال اُس کا ہوا، اُسے صرف محسوں ہی کیا جاسکتا تھا کہ بیان سے باہرے!

ساہیوال سے ملتان واپسی

عدالت برخاست ہونے کے فوراً بعد ہمیں پولیس نے گاڑی میں بٹھا یااور ہم ابھی ٹھیکے طرح بیٹھے بھی نہ تھے کہ گاڑی

ا کے جھکتے کے ساتھ چلی اور پھر فراٹے بھرتی ہوئی ہمارے اعزہ وا قارب اور ساہیوال کی عمارتوں اور درختوں کو تیزی ے پیچھے جھوڑتی ہوئی ماتان کی طرف بھا گئی چلی گئی۔ پٹھان ڈرائیور نے گاڑی اتن تیزر فباری سے دوڑائی کہ چیچے وطنی ساہیوال کے علاوہ بھی کوئی سڑک ہوتی تو بھی جاری ہڈیاں پہلیاں ایک ہوجاتیں۔گاڑی کے پچھلے حصہ میں بیٹے سامیوں کا توبرا حال تھا، اُن کے سربار بارچیت کے ساتھ جا تکراتے۔والیسی سفر کے اِس طرح ہے آغاز پرہم جیران سے کہ پیکیا ہے؟ ہمیں کسی سے ملنے بھی نہیں دیا گیا پھر کھانا نہ پینا اور وہ بھی ایسی گرمی میں! بہرحال پچھ دیر حمران ہونے کے بعد یادآ یا کہ ایسی با تیں تواب جارامعمول بن چکی ہیں۔ چنانچداس سوچ کے ساتھ جلد ہی سب کو صبر آگیا۔ جب ہڑیا گزراتو گاڑی ایک جگہ جھکے کے ساتھ اچانک رُک گئی۔ ہم نے باہر دیکھا توجش کا ساسال تھا۔ یہاں ہمیں گاڑی ہے اُترنے کوکہا گیا۔ہم ہاہرآئے تو کیاد کھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داراور دوست احباب جمع تھے اور پیجگہ اڈہ چک نمبر 5/11 کے قریب تھی جہاں جماعت چک نمبر 6/11 نے ہمارے کھانے کا انتظام کررکھا تھا۔ چنانچے سڑک اورر بلوے لائن کے درمیان درختوں کے جینٹر میں ہم نے اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر دو پہر کا کھانا کھا یا اور جنگل میں منگل کا نظارہ ہماری آ تکھوں نے دیکھا اور ہمارے ذہنوں میں اِسے محفوظ کیا۔ یہاں مقامی جماعت 6/11L کے مرد احباب کے علاوہ بعض لجمنه ممبرات بھی موجود تھیں نیز ساہوال ہے مکرم میجر بشیر احمد صاحب، مکرم ملک محمود احمد صاحب، مرم سیر محد احمد صاحب گیلانی اور بعض دوسرے احباب کے ساتھ گوجرانوالہ سے میرے ماموں مکرم عبدالمجید صاحب بھی پہنچ ہوئے تھے،فجز اہم اللہ خیر الجزاء۔

کھانے کے بعد پانچ بج شام یہاں سے روانہ ہوئے تو مسلسل سفر کرتے ہوئے رات آٹھ بچے ڈسٹر کٹ جیل ملتان کے سامنے گاڑی رُی۔ گاڑی سے باہر آئے تو سامنے مکرم انیس الرحمٰن صاحب مربی سلسلہ کے ساتھ مکرم جو ہدری عبدالرحیم صاحب اور مکرم انوارالحسن صاحب کو منتظر پایا۔ ان سے مل کر ہم جیل میں چلے گئے۔ اندر جا کر ہماری وہ ہمتھ کڑیاں کھولی گئیں جوج ساڑھے آٹھ بجے لگائی گئیں تھیں۔ گویا شدید گرمی کے ساڑھے گیارہ گھنٹے ہم ان ہتھ کڑیوں میں جکڑے رہنے کا طویل ترین عرصہ تھا۔ بہر حال اس طرح میں جکڑے رہے جو ہماری اسیری کے دوران ہتھ کڑیوں میں جکڑے رہنے کا طویل ترین عرصہ تھا۔ بہر حال اس طرح سے ماتان سے ملتان براستہ ساہیوال کا بیہ تکلیف دہ اور تھی سفر اللہ تعالیٰ کے فضل سے مممل ہوا اور ہمیں ایک مرتبہ پھر یقین ہؤا کہ نہاتو کئے تو کئی جائے گاسفر آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ انشاء اللہ العزیز۔

## آ خرى معرك

ہوشم کی شہادتوں کے کمل ہونے کے بعد 23 ماپر میل 85ء کی پیشی کے موقع پر اِستغاثہ کے وکلاء نے اپنے دلائل پر مشتمل Closing Address عدالت میں پیش کیا اور اُس کی نقول ہمارے وکلاء کو بھی دی گئیں۔ اُس روز بس اِتی ہی کارروائی ہوئی اور ہمیں 30 ماپر میل تک واپس جیل بھجوادیا گیا، اُس روزیہ Closing Address پڑھا جانا اور اِس کا جواب ہماری طرف سے دیا جانا تھا۔ خیال تھا کہ یہ ہمارے مقدمہ کی ساعت کا آخری دِن ہوگا کیونکہ اس کے بعد بھی دومر شبہ عدالت لگی۔

إستغاثه كے دلائل

30 را پریل کی کارروائی نا قابل فراموش ہے۔ وہمصروف ترین دِن تھااوراً س روزہمیں طویل ترین دورانیے کے لئے عدالت میں بیٹھنا پڑا اور بیٹھنا بھی زمین پر کیونکہ ساتھ والے کمرے میں ایک اور فوجی عدالت کی بھی کارروائی ہور ہی تھی جس کی وجہ ہے کرسیاں کم پڑگئ تھیں تا ہم کھڑ نے نہیں تھے کیونکہ کرنل صاحب نے ہمیں نیچے بیٹھ جانے کی اجازت وی ہوئی تھی اور ہم قالین پر بیٹھے رہے۔ اُس روز پہلے تو اِستغاشہ کی طرف سے رانا فرزندعلی صاحب (سرکاری وکیل )نے اپنااختنامیہ پڑھاجس میں اِستغاشہ کی وہی FIRوالی کہانی وُہرائی۔اُنہوں نے چندایک ایسی با تیں ضرور پیش کیں جنہیں مدعی پارٹی جارے خلاف ثبوت تصور کرتی تھی اور أسے امید تھی کہ جاری طرف سے دورانِ جرح گوا ہوں سے پوچھی جائیں گی مگر ہمارے وکلاءنے کمال فراست اور حکمت سے اُن کا کارروئی میں اُس طرح وَکر ہی نہ آنے دیا تھاجس طرح اِستغاثہ کوتو قع تھی اوروہ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اِن باتوں کے بارے بیں پوچھے نہ جانے کی وجہ ہے انہیں اِس قدر زَک پہنچی تھی کہ وکیل اِستغاثہ نے اپنے Closing Address کے دوران بڑی تکلیف کے ساتھ اِس بات پرافسوں کا اظہار کیا کہ بیدیہ باتیں پوچھی جانی چاہئیں تھیں مگر صفائی کے وکلاء نے نہیں پوچھیں! اِستغاثہ کے دلائل میں سے سب سے اہم دلیل میتھی کہ ملز مان اپنے خلاف عائد شدہ الزامات کی صفائی پیش نہیں کر سکے اور ان کی تر دید بھی نہیں کی بلکہ چیملز مان کے متعلق اعتراف کیا گیا ہے کہ وہ وقوعہ کے وقت موجود تھے۔لہذا ہماری Story سچی ہاں کو انہوں نے Defence Version کوایے زعم میں یون توڑا کہ جائے وقوعہ پر جائیدادو کسی قشم کے نقصان پہنچنے یا انانی جان کے خطرہ میں پڑنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جامعہ رشید یہ سے جانے والے چھ افراد کامشن پر امن تھا اور Private Defence کا کوئی جواز یا سوال ہی نہ تھا، اس کتے ملزمان نے فائرنگ کرکے

جارجت کی ہے۔ پیتھاان کے Closing address کا خلاصہ، حالانکہ پولیس سمیت سبھی نے گواہی دی تھی کہ کلمہ طیبہاور قر7 نی آیات وغیرہ مٹی ہوئی تھیں۔ یقیناً بصیرت کے ساتھان کی بصارت بھی جاتی رہی تھی۔

ا نبی بود ہے دلائل پر مشتمل ان کے اِختتا میہ کا ان الفاظ پر اِختتا م ہوا کہ بمارادعو کی سچا ثابت ہوتا ہے لہذا ہما رامطالبہ ہے کہ ملز مان کوزیادہ سے زیادہ سز ادی جائے ۔ بیدایڈریس پڑھتے ہوئے رانا فرزندعلی صاحب کی آ واز بہشکل ہی کمرہ کا است میں سی جارہی تھی ۔ یوں لگتا جیسے اُن کاضمیر اُنہیں کوس رہا ہو ہنمیراورنو کری کے درمیان ان کے سینے میں جنگ ہو رہی ہو۔۔

منه تورجواب

استفافہ کے بعد جب ہمارے وکلاء کی باری آئی تو ہر شخص ول تھام کے بیٹھنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ اب عدالت کا کمرا گویا میدانِ جنگ بن گیا تھا اور یوں لگ رہاتھا جیسے یہاں گھسان کا رَن پڑا ہو۔اُس موقع پر زبردست معرکہ آرائی ہوئی اور ہم نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوتے اپنی آئکھوں سے دیکھا اور کا نوں سے سنا۔اُس دن ہم نے سیدنا حضرت اقدس سے موجود علیہ السلام کی پیشگوئی کہ:

'میرے فرقے کے لوگ اِس قدرعلم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہا پنی سچائی کے نوراورا پنے دلائل اورنشانوں کے رُوسے سب کا منہ بند کردیں گے'ا

ایک و فعہ پھر پوری ہوتی دیکھی اور بڑی شان کے ساتھ ، کمال کے ساتھ اور جلال کے ساتھ پوری ہوتی دیکھی ، فالحمد للدعلی فرگ کے ۔ اس دن کمرہ عدالت کی فضا پر ہی تہیں بلکہ تمام ارکان پر جرانی ، پریشانی ، سکوت اور جمود کی حالت طاری رہی اور فرگ کے اس دن کمرہ خواجہ سرفر از احمد صاحب اور مکرم مجیب الرحمٰن صاحب پوری طرح چھائے رہے اور گرجتے رہے ۔ آپ بہا نگ دھل اور ڈیکے کی چوٹ استفافہ کی داستان کذبتان کوچیلنج کرتے رہے ۔ اِس دوران میں ہم نے دیکھا کہ اِستفافہ کی تام ارکان سوائے ملک فضل کریم صاحب کے بھیگی بلی بنے رہے ۔ ملک صاحب موصوف اس دوران معنی خبرا نداز میں مسکراتے ہی رہے ۔ جہاں تک ارکان عدالت کا تعلق ہے ان میں سے کرئل صاحب آ گے ہو کر میز پر جھک خبرا نداز میں مسکراتے ہی رہے ۔ جہاں تک ارکان عدالت کا تعلق ہے ان میں سے کرئل صاحب آ گے ہو کر میز پر جھک کر اور پوری طرح چوکس رہے ۔ میجر صاحب کری کی گئت کے ساتھ فیک لگا کر مقالوں کی تحریر کا مقرر کی ساتھ ساتھ مطالعہ کرتے رہے جبکہ مجسٹریٹ صاحب سارا وقت مقالہ کی نقل کو اپنے سامنے میز پر بند کر کے اور پوری طرح Easy ہو کر کری پر بند کر کے اور پوری طرح کری پر بند کی اگر وقت بند ہی

<sup>(</sup>تجليات الهيه صفحه 17 روحاني خزائن جلد 20)

رہیں۔ اُنہوں نے اپنی کہنیوں کوکری کے بازوؤں پرٹکا کردونوں چھیلیوں کوآسان کے رخ جوڑا ہوا تھا۔ بالکل ایسے جیسے وہ پیشگی معافی مانگ رہے ہوں اور تو بہ کررہے ہوں اُس ظلم کی جوانہوں نے اس مقدمہ کا ظالمانہ فیصلہ کر کے کرنا تھا اور جس کا فیصلہ غالباً پہلے دن ہی ہوچکا تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال باوجود اس کے کدایک مجسٹریٹ کے لئے اس فتسم کی مجلس میں اس طرح بیٹھنا معیوب لگ رہا تھا مگروہ شاید ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہوکراس طرح بیٹھنا معیوب لگ رہا تھا مگروہ شاید ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہوکراس طرح بیٹھنا معیوب لگ رہا تھا مگروہ شاید ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہوکراس طرح بیٹھنا معیوب لگ رہا تھا مگروہ شاید ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہوکراس طرح بیٹھنا معیوب لگ رہا

سرکاری ایڈریس کے بعد پہلے محتر مخواجہ صاحب اُسطے اور اِس اِختنا میہ کے جواب کی تین چارخوبصورت مجلد نقول عدالت کو پیش کیں اور پھرائے پڑھنا شروع کیا۔خواجہ صاحب نے نہایت بلند آ واز اور دلیرانہ انداز میں ایڈریس کا جواب دیا۔ آپ نے ایسے ایک کولیا جن کے متعلق کی کوتصور تک نہ تھا اور ثابت کیا کہ اِستغاشہ کی کہانی کے اندر سے بی ثابت ہور ہاہے کہ بیسر تایا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اگر چہ بیساری کارروائی انگریزی میں تھی تاہم بات سمجھانے کی خاطر آپ کہیں کہیں تھم کراپنی تحریر کوچھوڑ کرعدالت کی آ تکھول میں آ تکھیں ڈال کر اردو میں بھی بات کرتے رہے۔ خاطر آپ کہیں کہیں تھی مدالت سے خطاب کیا جس سے اِستغاشہ کے چھکے پنج بھولتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ کا بیجواب من کرعدالت کی بھی آ تکھیں کھل گئیں لیکن بیتوابھی ابتداء تھی جس کے بعد ہمارے دوسرے وکیل محتر م مجیب الرحلیٰ صاحب کی طرف سے جواب بھی پیش کیا جانا تھا۔

محتر م خواجہ سرفراز احمد صاحب کے جوابی اِختا میہ کے بعد عدالت نے چائے کے وقفہ کا اعلان کیا اور تھوڑی دیر بعد پر کارروائی شروع ہوئی۔ اب محتر م جیب الرحمٰن صاحب کی باری تھی۔ آپ کا تیار کر دہ جواب پھی لمبا بھی تھا اور موصوف نے لیے بیش بھی اپنے مخصوص انداز میں کیا جس کی وجہ سے یہ دلچہ ہونے کے ساتھ ساتھ طویل بھی ہوتا گیا۔ آپ نے مقالہ کی ابتداء میں ہی عدالت کو بتلا دیا تھا کہ جناب میں ان کا غذول یا ان الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا، میں تو اس نے مقالہ کی ابتداء میں ہوتا گیا۔ آپ بات کا قائل ہوں کہ اپنے خاطب کو بات سمجھا دول۔ اس لئے میں اپنا جواب پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے زبانی بھی باتیں کرتا جاؤں گاتا کہ جھے بیٹلی ہوتی جائے کہ میں نے آپ کو اپنی بات اچھی طرح سے سمجھا دی ہے۔ اس پر عدالت نے بڑی 'وسیع الظر فی' کا مظاہرہ کرتے ہوئے اجازت دے دی اور کہا بالکل جیسے آپ چاہیں کریں (جو ہماری مرضی ہے ہم بھی وہی کریں گیا، اِنساف کرنے سے متعلق آپ کی باتوں کا ہم پرکوئی اثر نہ ہوگا کا اپنا مضمون شروع کرنے سے قبل آپ نے بیسی کہا کہ میں ٹائپ ہونے کے بعد نظر ثانی نہیں کر سکا، اِس لئے ہم ساتھ ساتھ تھے بھی کریں گے۔ یہ قبل آپ نے بیسی ضروری تھا کہ میں ٹائپ ہونے کے بعد نظر ثانی نہیں کر سکا، اِس لئے ہم ساتھ ساتھ تھے بھی کریں گے۔ یہ اس لئے بھی ضروری تھا کہ میں ٹائپ ہونے کے بعد نظر ثانی نہیں کر سکا، اِس لئے ہم ساتھ ساتھ تھے بھی کہ کہ کے میں ٹائپ ہونے کے بعد نظر ثانی نہیں کر سکا، اِس لئے ہم ساتھ ساتھ تھے بھی کہ کہ کہ میں ٹائپ ہونے کے بعد نظر ثانی نہیں کر سکا، اِس لئے ہم ساتھ ساتھ تھے بھی کہ کہ کہ میں ٹائپ ہونے کے بعد نظر ثانی نہیں کر سکا ۔ یہ ساتھ ساتھ تھے بھی کہ کہ میں ٹائپ ہونے کے بعد نظر ثانی نہیں کر سکا ہوں کے اس کے بیں کر سکا کہ میں ٹائپ ہونے کے بعد نظر ثانی نہیں کر سکا ہوں کے اس کے بعد نظر بھی کہ ایک میں ٹائپ ہونے کے بعد نظر ثانی نہیں کر سکا ، اِس لئے ہم ساتھ ساتھ ہے جم

إستمهيد كے بعد آپ نے اپنا جواب پڑھنا شروع كيا۔ آپ پڑھتے كم تھے اور گھر كرسمجھاتے زيادہ۔ اى لئے آپ

'کیاساراسا ہیوال مرزائی ہوگیا تھا کہ اُنہیں اِن چار آدمیوں کے سواکوئی گواہ نہیں ملا؟ کیاوہاں پر ہپتال کے مریضوں کے لواحقین موجود نہ تھے؟ کیوں انہوں نے ان سے کیا مسجد احمد میر کے ہمسائے بھی مرزائی ہو گئے تھے؟ کیوں انہوں نے ان سے گواہیاں نہیں لیں؟'

آپ نے اس نکتہ کی بھی بڑی تفصیل سے وضاحت کی کہانہوں نے دفعہ 149 کیوں لگائی؟ آپ نے بتایا کہ صرف اس لئے کہ انہیں تفتیش نہ کرنی پڑے۔ ہرایک کاعلیحدہ علیحدہ کردار اِس واقعہ میں بنالیں گے تو بہت مشکل پڑے گی اور اس صمن میں آپ نے بائی کورٹس کے فیصلہ جات کے حوالے بھی پڑھ پڑھ کرسنائے جن میں چوٹی کے ججوں نے پولیس پر لعن طعن کی ہوئی تھی کہ یہ 149 گا کرآسانی سے سارے ملز مان کو گناہ گارکھدد سے ہیں۔

آپ نے اپنے جواب کو بڑی محنت سے مرتب کیا ہوا تھا اور اِس کے مختلف ابواب بنا کرانہیں چھوٹی چھوٹی فصلوں میں تقشیم کیا ہوا تھا جس سے اصل بات ترتیب کے ساتھ ذہن میں بیٹھی چلی جاتی ۔ آپ کے جواب نے اِستغاثہ کے پر نیچے اُڑا دیئے ۔ آج تو کرئل صاحب، مجیب صاحب کے بات شروع کرتے ہی کہدد سے ہاں ٹھیک ہے، مجھآ گئی۔ مگر مجیب صاحب کہتے! ذرا تھہریں توسہی، مجھا پی تیلی کے لئے ہی بات کر لینے دیں چنانچہ آپ اپنی بات پوری کر کرمیب صاحب کہتے! ذرا تھہریں توسہی، مجھا پی تیلی کے لئے ہی بات کر لینے دیں چنانچہ آپ اپنی بات پوری کر کرمینے ۔ اِس دوران بعض حوالے زیر بحث بھی آ جاتے اور اِستغاثہ کی طرف سے اصل حوالد دکھانے کا مطالبہ ہوتا تو مجیب صاحب فوراً متعلقہ کتاب لے کر اس میں سے حوالہ پڑھ دیتے ۔ ایک موقع پر درات کے اوقات میں Private میں کا ذکر آ یا جس کی وضاحت محترم مجیب صاحب نے زبانی کی مگر سرکاری و کیل اور کرئل صاحب نہ مائے ۔ آس پر مجیب صاحب نے متعلقہ کتاب غالباً P.P.C لے کر میز پر رکھی اور متعلقہ صفحہ ذکا لئے ہی لگے تھے کہ کرئل صاحب نوراً ہوئے: چلیں رہے دیں ۔ اس پر مجیب صاحب کہنے لگے: ابنہیں ، اب آ ہے بھی من لیں ۔ آپ نے حوالہ صاحب فوراً ہوئے: چلیں رہے دیں ۔ اس پر مجیب صاحب کہنے لگے: ابنہیں ، اب آ ہے بھی من لیں ۔ آپ نے حوالہ صاحب فوراً ہوئے: چلیں رہے دیں ۔ اس پر مجیب صاحب کہنے لگے: ابنہیں ، اب آ ہے بھی من لیں ۔ آپ نے حوالہ صاحب فوراً ہوئے: چلیں رہے دیں ۔ اس پر مجیب صاحب کہنے لگے: ابنہیں ، اب آ ہے بھی من لیں ۔ آپ نے حوالہ صاحب فوراً ہوئے : چلیں رہے دیں ۔ اس پر مجیب صاحب کہنے لگے: ابنہیں ، اب آ ہے بھی من لیں ۔ آپ نے خوالہ صاحب فوراً ہوئے ۔

تکال کرایک دولائیں پڑھ کرمنا عیں اس پرسرکاری وکیل نے پھر مطالبہ کیا گہ آ گے بھی ذرا پڑھیں۔ چنانچہ آپ نے پھر
پڑھنا شروع کردیا ایک دوسط یں پڑھی تھیں کہ استغافہ کے خلاف مطلب تضمون شروع ہو گیا جس پرسرکاری وکیل نے
بھی بس کرنے کی درخواست کی مگر مجیب صاحب سے کہہ کر کہ اب تو میں آپ کو گھر تک پہنچا کرہی رہوں گا، پڑھتے چلے
گئے۔ اِس پر استغافہ کی ٹیم شرمندہ تو ہوئی تا ہم نشر متم کو مگر نہیں آتی 'کے مصداق اپنی ہٹ دھری پر قائم رہی ۔
گئے۔ اِس پر استغافہ کی ٹیم شرمندہ تو ہوئی تا ہم نشر متم کو میں نہیں آتی 'کے مصداق اپنی ہٹ دھری پر قائم رہی ۔
محتر م مجیب صاحب نے میاصول بیان کر کے کہ شک کا فائدہ تو ہمیشہ ملزم کو دیاجا تا ہے، ہمار ہے کیس کے تمام مراحل
باری باری گئوائے اور ثابت کیا کہ ان تمام مراحل میں دودوموقت ہیں۔ ایک استغافہ کا ،ایک صفائی کا اور ہر مرحلہ میں
شک کی کا فی گئوائش موجود ہے اِس لئے شک کا فائدہ مبینہ ملز بان کو ہونا چا ہے ۔محتر م مجیب صاحب ہر قدم پر تھم ہر کر سچی
بات ارکان عدالت سے تسلیم کرانے کے لئے رُکتے اور وہ نہوں ٹھیک ہے، ہوں ٹھیک ہوئے ہوئے ہیں۔ غرضیکہ بجب
بات ارکان عدالت سے تسلیم کرانے کے لئے رُکتے اور وہ نہوں ٹھیک ہوئے اور کی خیات کہ میاتھ کر چلے ہوئے ہیں۔ غرضیکہ بجیب
صاحب اپنے تمام سامعین کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہے۔ آپ نے کوئی بات بھی ادھوری نہیں کی ہر دعوی کے ساتھ،
شوس، قابل فہم اور نا قابل تر دیدعقلی وقتی دلائل بھی دیے۔

آپ نے Absence of Evidence یعنی عدم ِ ثبوت کا موضوع بھی کافی تفصیل سے بیان فر مایا۔ آپ نے کلمہ مثانے کا نکتہ پیش کیا کہ چلوفرض کیا کہ ان کی FIR کے مطابق خود احمدی احباب چو ہدری حفیظ الدین صاحب اور شاہد نصیر باجوہ صاحب نے اپنے ساتھیوں سے تو یہ کہد دیا کہ کلمہ مثا دولیکن مثایا کس کس نے؟ آخرگواہ وہاں موجود رہے، اُنہوں نے کس کس کوکلمہ مثاتے دیکھا؟۔ اس پر توسر کاری وکیل خاموش رہالیکن جب آپ نے بیز کلتہ اُٹھایا:

عام طور پر FIR میں ہوتا ہے کہ وقوعہ کے بعد ملز مان اپنے ہتھیار لہراتے ہوئے جائے وقوعہ سے فرار ہو گئے۔ یہ پہلی FIR دیکھی ہے جس میں بیہ ہے کہ پھر ملز مان نے درواز ہ اندر سے بند کر لیا 'ابسوال بیہ ہے کہ ملز مان اندر موجود تھے تو پولیس نے انہیں آ کر گرفتار کیوں نہیں کیا ؟

اس پرسرکاری وکیل نے کہا کہ وہ فرار ہو گئے ہوں گے پچھلے دروازے ہے، مجیب صاحب حجمت بولے: ' تو کہلوانا تھانا!اپنے کسی گواہ ہے، یہی تو میں کہدرہا ہوں کہ گواہی غائب ہے'

اس پراس نے پھر بات بنانے کی کوشش کی کہوہ اندر ہی کہیں کسی کمرے میں چھپ گئے ہوں گے۔ مجیب صاحب وکیل اِستغا شد کی طرف دیکھتے ہوئے بولے:

الارچيه موسة تظ

آپ کے اِس انداز نے اسے خاموش ہی نہیں مطمئن بھی کر دیا۔ پھرمحتر م مجیب صاحب نے اِن نکات کے بھی دندان شکن جوابات دیئے جوسر کاری وکیل نے اپنے Address میں اٹھائے تھے کہ اِن اِن امور کے بارہ میں صفائی کے وکلاء کوسوالات کرنے چاہئے تھے مگر انہوں نے نہیں گئے۔ چنانچہ آپ نے اُن تمام امور کے جواب گواہوں کے بیانات ہے بی نکال کران کے سامنے رکھ دیئے۔

قصہ کوتاہ ہمارے وکلاء صاحبان نے جو ہمارے لئے دیگر جماعتی خدمات کے حوالہ سے بھی قابل صد إحترام ہیں، بہت محنت اور ذہانت کے ساتھ ہمارے مقدمہ کی تیاری اور پیروی کی، اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطافر مائے، آمین ۔ انہوں نے ہر ضروری پہلوکو پوری طرح مدنظر رکھا اور بڑی احتیاط کے ساتھ کارروائی کوآگے بڑھایا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہدر کھاتھا کہ دوران ساعت اور ویسے بھی بید عاکرتے رہاکریں۔

### ٱللَّهُمَّ آيَّدُهُمْ بِرُوجِ الْقُدُسِ

چنانچہ ہم سباپ اِن محسنوں کے لئے انہی مسنون الفاظ میں زیراب دعا تیں کرتے رہتے اور ہمیشہ دعا گور ہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کرے انہیں ہمیشہ اس کی تائید ونصرت حاصل رہے، آمین۔ ان میں سے ایک بزرگ محترم خواجہ سرفراز احمد صاحب تو اِس وقت دُنیا میں نہیں ہیں، وہ اپنی کامیاب زندگی گزار کرا پے مولیٰ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں، اللّٰهُمَّ انْحَفِرُ لَهُ وَادْحَمُهُ وَادْ فَعُهُ دَرَجًا تِهِ فِی الْجَنَّةِ الْفِردُوسِ۔

### 26 مئ كو پھرعدالت ميں

رمضان المبارک شروع ہوئے ابھی دو تین روز ہی ہوئے تھے کہ جیل حکام نے بتایا کہ ہمیں 26 مئی کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے۔ ہمارے خیال میں عدالتی کارروائی کھمل ہو چکی تھی ، اس لئے ہمیں جرانی ہوئی کہ یہ کیوں! بعض افوا ہیں ایی بھی تھیں کہ ہمیں فیصلہ سنانے کے لئے طلب کیا گیا ہے۔ بہر حال ہمیں عدالت میں ایجایا گیا لیکن عدالت نے فوراً ہمیں واپس بھیج دیا کیونکہ ہم میں ہے محتر م ملک محمد دین صاحب ہر نیا کا آپریشن ہونے کے بعد ہمیتال میں نیر علاق ہونے کے باعث موجود نہ تھے۔ عدالت نے تھم دیا کہ جب تک ساتواں ملزم بھی حاضر نہیں ہوتا، عدالت نیر علاق ہونے کے باعث موجود نہ تھے۔ عدالت نے تھم دیا کہ جب تک ساتواں ملزم بھی حاضر نہیں ہوتا، عدالت نہیں گئے گی۔ ہمیں فارغ کر کے کرنل صاحب نے نشر ہمیتال فون کر مارا کہ ملزم کوجلدی ڈسچارج کرو! چنا نچے ہمیتال گئی ۔ ہمیں فارغ کر کے کرنل صاحب نے نشر ہمیتال فون کر مارا کہ ملزم کوجلدی ڈسچارج کر گئی اور ادھ ہم جیل پہنچا دھر ملک صاحب کے ہمیتال کے تھے گر پھر بھی ساتواں کو کھیل کرتے کرتے رات کے دس نے گئے تھے گر پھر بھی ملک صاحب کو تھیل ہو کہ تھی کر تھر رات کے دس نے گئے تھے گر پھر بھی ملک صاحب کو اس کی دورائی کو کھل کرتے کرتے رات کے دس نے گئے تھے گر پھر بھی ملک صاحب کو اس کا دروائی کو کھل کرتے کرتے رات کے دس نے گئے تھے گر پھر بھی ملک صاحب کو اس دورائی کو کھیل کو جی تھیل بھی ضروری تھی !

اُس روز چونکہ ہماری پیشی غیر معمولی طور پر جلدختم ہوگئ تھی اور پولیس کی گاڑی نے تواپنے وقت پر بی آنا تھا،اس لئے کچھا نظار کے بعد پولیس گارَ دنے ہمارے دوستوں کی پیش کش قبول کرلی اور ہمیں ان کی کاروں میں جیل لے جانے پر راضی ہو گئے۔ چنانچے ہم محتر م میجر بشیر احمد صاحب اور مکر م ملک محمود احمد صاحب کی کاروں میں بیٹھ کرجیل پہنچ گئے، فجز اہم اللہ احسن الجزاء۔

## ایک خوشخبری

ا نہی ایام میں چوہدری ایحق صاحب کے بیٹے محترم چوہدری محمد الیاس صاحب جو چندروز پہلے امریکہ ہے آئے سے مسید ھے جیل میں آئے اور ہمارے ساتھ ملاقات کی ۔ آپ چوہدری صاحب کے نام حضور رحمہ اللّٰد کا اپنے دست مبارک سے تحریر فرمودہ خط بھی لائے کہ آپ لندن سے ہوکر آرہ ہے تھے۔ حضور رحمہ اللّٰد نے اس خط میں بڑے پر زور انداز میں اس مفہوم کے فقرات لکھے تھے:

' پیجو پیندا ہمارے لئے تیار کررہے ہیں وہ خودان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا'

حضورر حمد الله تعالیٰ کی بید بات کس شان سے پوری ہوئی، بیسار امضمون ایک ایمان افروز داستان اپنے دامن میں لئے ہوئے ہوئے ہوئے کے اور جس کا گواہ آسان بھی ہے اور زمین بھی ۔ اِس بات کے پورا ہونے کے نظارے ایک عالم نے دیکھے ۔

جس بات کو کہے کہ کروں گا بیں بیہ ضرور ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے

26 مئ کی پیشی والے دِن محتر م مجیب الرحمٰن صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ عدالت سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں ہمارے منتقبل کے بارہ میں بڑی خوبصورتی سے بتاگئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ آپ کہنے گئے یہ فوجی عدالتوں کا طریق کارہے کہ مقدمہ کی ساعت مکمل ہونے کے بعد ملز مان سے متعلق کچھاعدادوشار اکھئے کرتے ہیں تا ہم انہوں جو فیصلہ کرنا تھا کرلیا ہوا ہے۔ اب أسے JAG Branch کو پجھوانا ہے جہاں سے حتی تھم جاری ہوگا۔ آپ نے ہمیں حوصلہ دلاتے ہوئے بھر پوراعتا دسے کہا:

گھبرانے کی ضرورت نہیں جو بھی فیصلہ ہوگا ،اُس کے لئے تیار رہنا ہے۔اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا ،انشاءاللہ چند منٹ کی اِس گفتگو کے بعد آپ تو والیس تشریف لے گئے گراپنی باتوں کے انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ عدالت میں آخری پیشی

محترم ملک محمد دین صاحب کے ہیتال ہے واپس آنے کے الگلے ہی روز ہمارے احاطہ کا دورہ تھا۔ اُس دوران

سپر نٹنڈنٹ جیل ملک صاحب کود مکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا آپ اب Fit for trail ہیں؟ پھرخود ہی ڈاکٹر صاحب کو کہد دیا کہ ان کاطبی معائنہ کر کے رپورٹ دیں چنانچہ ایک ہی روز میں سیسب پچھکمل ہوکر عدالت کواطلاع ہوگئی۔ سیسب پچھ اس طرح فوری طور پر ہوا کہ جیسے انہیں بھی فوجی تھم آیا ہو کہ جلدی کریں! یہی وجہ تھی کہ ایک دوروز میں ہمیں اطلاع بھی مل گئی کہ یکم جون کوعدالت نے ہمیں طلب کرلیا ہے۔

اُس روزہم کینال ریسٹ ہاؤس لیعنی مقامِ عدالت میں پہنچ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہرطرف لوگ ہی لوگ اور مولوی ہی مولوی سے مولوی سے مفالباً بیمشہور ہو گیا تھا کہ اُس روز مقد مہ کا فیصلہ سنایا جائے گااس لئے بیسب لوگ جمع ہو گئے سے مگر انہیں حرت کے ساتھ واپس جانا پڑا کہ تماشا نہ ہوا۔ ہمارے ملتان کے دوستوں کا خیال تھا کہ آج کی بید بیشی یہاں آخری بیشی ہوگی اس لئے وہ بھی بڑی کثر سے آئے ہوئے سے اور اپنے کام کاج سے چھٹی کر کے آئے ہوئے سے اور ہیشی ہوگی اس لئے وہ بھی بڑی کثر سے آئے ہوئے سے اور اپنے کام کاج سے چھٹی کر کے آئے ہوئے سے اور ہوئی بیل سے ہاہر۔ ہرکسی کی خواہش تھی کہ کسی طرح ہمارے پاس ہمارے لئے ایس الفت ومحبت کا اظہار کر رہے ہے کہ بیان سے باہر۔ ہرکسی کی خواہش تھی کہ کسی طرح ہمارے پاس ہمیں کہ وہ جا تا توجنوں کی مطرح لیک کروہ چیز لا حاضر کرتے ۔ ان کے چہروں پر لکھا ہو انظر آتا کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو ایک لحد کے لئے بھی ہمارے ہاتھوں کو چھول کو چھول کے انہم اللہ احسن الجزاء۔

جب ہے ہم جیل میں آئے تھے بچوں کے ساتھ کھلے ماحول میں ملاقات نہ ہو سکی تھی جس کا یوں تو بھی کواحساس تھا گر برادرم انوارالحن صاحب آف ملتان کو پچھ زیادہ ہی تھا کیونکہ وہ قریباً دو ماہ ہمار ہے ساتھ ای جیل میں اپنے کسی ذاتی مقدمہ میں رہ کر گئے تھے۔ چنا نچہ انہوں نے کوشش کر کے ہمارے بچوں کو بلوالیا تھا کہ آج کی اِس پیشی کے موقع پر ایسا موقع میسر آجانے کا اِمکان تھا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ ان کی خواہش پوری ہوگئی اور ہم سب کے ہی جبچے اور دیگر دشتہ دارا اُس موقع میسر آجانے کا اِمکان تھا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ ان کی خواہش پوری ہوگئی اور ہم سب کے ہی جبچے اور دیگر دشتہ دارا اُس موقع میسر آبات کے اور کھلی ملاقات کا موقع بھی الل گیا۔ ربوہ سے آنے والی گاڑی پینچی تو برادرم افضل صادق صاحب عزیز م خالد کو اُلینا چاہا تو وہ اُڑ کرمیری طرف عزیز م خالد کو اُلینا چاہا تو وہ اُڑ کرمیری طرف بڑھا جس پر میں جیران ہوکر رہ گیا کہ میں تو اِسے دو تین ماہ کا چھوڑ کر آیا تھا اور اسے میری پیچان بھی بلکہ یہی میری بڑھا جس پر میں جی ملا تا ت تھی مگر اس نے مجھے فوراً پیچان لیا! بہر حال میں نے اُسے اٹھایا اور وہ میرے بند سے ہاتھوں میں ہی کھیلے لگا۔ یو کی کر ایک سیابی کا دل بیسجا اور اس نے بغیر کی مطالبہ کے میرے ایک ہاتھ کی کڑی کھول دی بند میں بھی کھیلے لگا۔ یو کی گی کہ اس ب ایسے طور پر سب دوستوں اور دشتہ داروں سے ملا قات ہوئی اور کی کھول دی بھی خواہ کو النہ نے کے کھی دیر پہلے تک جاری رہی۔

"تو پھر کیا آپ رحم کی درخواست کرنا چاہتے ہیں؟

میں پے فقرہ سن کر جران رہ گیا کہ رخم کی درخواست؟ اس کا کیا مطلب؟ نہ ابھی مقدمہ کا فیصلہ ہوا، نہ سزا ہوئی، بیرخم کی درخواست کیسی! اور پھر'دہم'، جیسے لوگوں کے سامنے رخم کی درخواست!! کیا ارخم الراحمین رہ پر ہماراایمان نہیں رہا؟ خیر میں نے جلدی سے پھروہ ہی جواب دیا کہ سر! میں تو اپنا تحریری بیان داخل کر چکا ہوں۔ کہنے گے وہ تو ہم نے پڑھایا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں! اس پروہ مکرر کہنے گے رہم کی درخواست؟ میں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ تو اور پھھنیں! اس پروہ مکرر کہنے گے رہم کی درخواست؟ میں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کرئل صاحب کی طرف دیکھا اوروہ میری طرف دیکھ رہے جے۔ میں انہیں دیکھتا رہا اوروہ مجھود کھتے رہ گئے۔ ان کی اس وقت صورت ایسی تھی جیسے کی مالیس جواری کی ہو۔ اپنی پنسل کو دانتوں میں دبائے میری طرف ایسے انداز سے دیکھ رہے جسے ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہو۔ اس جگہ میں پوری میں دبائے میری طرف ایسے انداز سے دیکھ رہے جسے ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہو۔ اس جگہ میں پوری ایمانداری سے بیوضاحت کردینا چاہتا ہوں کہ جب بیا نظافا دا ہوئے سے شعوری طور پر میرے ذہن نے قطعا کا منہیں کیا بلکہ بیاضاصة اللہ تعالی کے تصرف سے جوا۔ خالیا عدالت چاہتی تھی کہ ہم رحم کی درخواست کردیں گے تو ہماری طرف ایسی اس موقع پر بھی اپنی سنت کے مطابق مدفر مائی اور آزمائش کے ساتھ میں بینی سنت کے مطابق مدفر مائی اور آزمائش کے ساتھ میں بینی سنت کے مطابق مدفر مائی اور آزمائش کے ساتھ میں بھی بخیروخوبی گزار دیا ، اس پر اللہ تعالی کا بے صدشکر ہے، المحدللة رب العالمین۔

مجھے یہ بات مولی نے بتا دی فَسُبُحَاتِ الَّذِی اَخْزَی الْاَعَادِی فَسُبُحَاتِ الَّذِی اَخْزَی الْاَعَادِی فَلا نے ایک رہ مجھ کو بتا دی فَسُبُحَاتِ الَّذِی اَخْزَی الْاَعَادِی سی سب تیرا کرم ہے میرے ہادی فَسُبُحَاتِ الَّذِی اَخْزَی الْاَعَادِی میرے بعد کرنل صاحب نے باری باری سب ساتھوں ہے پوچھنا شروع کیا تو بھی نے یہی جواب دیا کہ ہم نے ایپ ایانت دے دیے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کچھنیں کہنا چاہتے اور ہرایک نے رحم کی درخواست والے سوال کا جواب نفی میں دیا۔ جب آخر میں ملک صاحب سے پوچھا کہ آپ نے وقوعہ کے وقت للکارا مارا، اِس کا کیا شوت ہے کہ بیغلط ہے تو ملک محمد دین صاحب نے بڑی دلیری کے ساتھ جواب دیا کہ:

جناب عالی میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، یہ بالکل غلط کہانی ہے، میرا نام تومتین چوہدری نے 137/9 والے مقدمہ کی بیروی کرنے کی وجہ ہے کھوادیا تھا (تا کہ میں ایک ریٹائر ڈ تجربہ کارپولیس افسر جونے کے ناطہ اِس مقدمہ میں اپنے احباب جماعت کی مددنہ کرسکوں )۔

بارہ بیج کے قریب عدالت کا آناہؤا۔ ہمارے سینٹروکلاء تو آئے نہ آئے تھے تاہم مقامی وکلاء موجود تھے۔عدالت کے طلب کرنے پرہمیں پیش کیا گیا تو حاضری لینے کے بعدایک پولیس افسر کو بلایا گیا۔ جس پر تھانہ اے ڈویژن کے احکا احتراعلی کچھ دستاویز اُٹھائے کمرے ہیں واغل ہوئے اور سلیوٹ کرکے وہ دستاویز ات کرنل صاحب کو پیش کردیں۔ یہ دراصل وہی کارروائی تھی جس کے بارے ہیں محترم مجیب الرحمٰن صاحب نے ہمیں 26 مئی کو بتایا تھا۔ بہرحال کرنل صاحب نے ان کاغذات کو اُلٹ پلٹ کردیکھا اور اس پولیس افسر کے کوائف نوٹ کرکے ان سے حلفیہ بیان لیا کہ:

دہم نے ملز مان سے متعلق پوری چھان بین کی ہے اور ہمیں ان کے خلاف اس سے پہلے کی قشم کے مقدمہ کا اندراج نہیں ملایش نہیں رہے ہیں اور اس کے متعدمہ کا طور پر دستا ویز ات عدالت کو پیش کرتا ہوں '

اُس لیح میں نے کرنل صاحب کے جوتا ترات نوٹ کئے وہ پھھاس طرح تھے کہ گویا تہیں بڑا گہرا دُ کھ ہوا ہو کہ اِس لیے میں نے کرنل صاحب کے جوتا ترات نوٹ کئے وہ پھھاس طرح تھے کہ گویا تہیں بڑا گہرا دُ کھ ہوا ہو کہ اِس سے قبل ملز مان کے خلاف کسی اور مقدمہ میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔وہ گسم سے ہو گئے اور پھرا نہوں نے ایک دومر تبدز ور دے کر مذکورہ گواہ سے بوچھا کہ کیا بالکل کوئی ثبوت نہیں ملا؟اس کا جواب ظاہر ہے نئی میں ہی ہونا تھا کیونکہ اب تو اِن دستا ویزات کو بد لئے سے رہے۔اس سے ہرایک پہلے اس صورت حال کاعلم ہوجا تا تو شاید کچھ کوشش آئییں بدلنے کی کربھی لیتے اور دو چار مقدمات ہم میں سے ہرایک کے خلاف ڈال کرہمیں عادی مجرم ثابت کروا لیتے۔

رحم كى درخواست؟

اس گواہ سے فارغ ہونے کے بعد کرنل صاحب ہم سے مخاطب ہوئے:

'اب مقدمہ کی کارروائی کھمل ہو چکی ہے تو آپ سب کو موقع دیتا ہوں کہ اگر کسی نے پچھ کہنا ہو تو کہہ سکتا ہے'
اس پرہم سب ا کھٹے بولنے لگے تو انہوں نے ہمیں روک کر کہا 'نہیں ، اسلیا سلیا بولیں ، میں نام بولتا جاؤں گا اور آپ
جواب دیتے جا عیں' سب سے پہلے میرانام پکارا گیا اور نام لے کر انہوں نے اپنا سوال دُھرایا کہ مقدمہ کے بارہ میں
پچھ کہنا چاہتے ہو۔ جس پرہم سب نے باری باری بہی کہا کہ جناب ہمار ہے تحریری بیان داخل عدالت ہو چکے ہیں اور
ہمیں اس کے سوا پچھ نہیں کہنا ہے تو فرمانے لگے: وہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے ، اس کے علاوہ پچھ کہنا ہو تو!ہم نے پھر بھی نفی
میں جواب دیا تو وہ اپنے اصل مذعا کی طرف آگئے اور کھڑے کھڑے ہم سے ایک عجیب وغریب سوال کر ڈالاجس کا
جواب دینے کے لئے غیبی رہنمائی نہ ہوتی تو ہم ضرور ڈگرگا جاتے اور وہ ہیے کہ:

ہمارے اس طرح سے عدالت کو جواب دینے سے ہمیں اپنے پیارے آتا حضرت خلیفۃ اسمی ارابع رحمہ اللہ کی اُس خواہش کو پوراکرنے کی توفیق ل گئی جس کا إظہار آپ نے اپنے دست مبارک سے لکھے ہوئے ایک خط میں فرمایا تھا: 'بہت دعا عیں کریں کہ میرااور آپ کا خداای پیاری جماعت کا سر ہرا بتلاء میں بلندر کھے اور بھی غیراللہ کے سامنے نہ جھکے' ( مکتوب 19.02.1986)

> اَللَّهِ قِصَلِّ عَلَىٰ مُحمِّدٍ وَعَلَىٰ الْ مُحمِّدٍ و بَارِكُ وَسَلِّمُ إِنَّكَ عَمِيُدٌ مَّجِيدٌ عدالت مِن آخرى لحات

صدرعدالت کے ساتھ جملہ سوال وجواب ہو چکے توانہوں نے اپنے سامنے پڑے کاغذات پر پچھ کھتے ہوئے ہمیں عدالت سے فراغت کا مژردہ سنا یا اور ساتھ ہی انہوں نے ہمارے وارنٹوں پر ساہیوال واپس بھیجنے کے احکام بھی لکھ دیئے ۔ اِس کے بعد جب ہم کمرہ عدالت سے باہرنگل رہے تھے تو صدر عدالت اپنی فائل سمٹنتے ہوئے کہدرہے تھے کہ ہم میس پچیس دِنوں میں مقدمہ کی کارروائی مکمل کر کے او پر بھجوادیں گے پھر جو بھی تھم ہوگا ، سنادیں گے۔

ہم باہر آئے تو ساتھ ہی تھم ملا کہ کہ تھوڑی دیر یہاں تھہریں۔ چند کھوں میں یہاں سرکاری وکیل رانا فرزندعلی صاحب ہم باہر آئے اور انہوں نے ہمارے جملہ تفصیلی کوائف اور خاندانی حالات کھے جن میں بچوں، والدین اور بہن بھائیوں کی عمرین، پیشے اور تعدادتک شامل تھی۔ سناتھا کہ فوجی عدالتیں سزا دینے سے پہلے ملزم کے جملہ حالات کا بھی خیال رکھتی تھیں مگریہ امر شنید کی حد تک ہی تھا وگرنہ فوجی راج کے ونوں میں تو پاکستان کی جبلیں انتہائی وردناک داستانوں سے بھری پڑی تھیں جنہیں انتہائی وردناک داستانوں سے بھری پڑی تھیں جنہیں ایسے ہی فوجی قلموں نے رقم کیا ہؤاتھا ہے

ہیں کواکب کچھ ، نظر آتے ہیں کچھ دیے ہیں دھوکہ سے بازی گر کھلا ہمارے مزید دوساتھیوں کی گرفتاری اورساعت

ہمارے اِس مقدمہ میں ملوث کئے گئے کل گیارہ افراد میں سے ہم سات افراد کوتو پہلے روز ہی گرفتار کرلیا گیا جبکہ باقی چاراً فراد پولیس کے قابونہ آ سکے متھے۔ اِس لئے ان کا مقدمہ علیحدہ کرکے پہلے مرحلہ پر ہم ساتوں کے خلاف مقدمہ چلا یا گیا۔ ساعت مکمل ہونے کے بعد ہم واپس ساہیوال پہنچے ہی تھے کہ خبر ملی کہ ہمارے بقیہ ساتھیوں میں سے دوساتھی مکرم چوہدری حفیظ الدین صاحب اور مکرم نصیراحمہ باجوہ صاحب بھی عدالت میں پیش ہو گئے ہیں۔ پھراُن کے خلاف مقدمہ کی ساعت بھی جلد ہی شروع ہوکر چند دِنوں میں مکمل ہوگئی۔ اس کی پیروی بھی محترم مجیب الرحمٰن صاحب اور محترم

خواجہ مرفراز ضاحب نے ہی کی۔اس کی خبریں بڑی گر ماگر م آتی رہیں کیونکہ اب جیب صاحب نے پہلے ہے بھی زیادہ جارہا نہ انداز اختیار کر لیا تھا۔ چنا نچے سنا ہے کہ اس نکتہ پر بہت طویل بحث ہوتی رہی کہ جن ارکان عدالت نے اِس سے جارہا نہ انداز اختیار کر لیا تھا۔ چنا نچے سنا ہے کہ اس نکتہ پر بہت طویل بحث ہوتی رہی کہ جن ارکان عدالت نے اِس سے کہ تھے مسلم ہارے مقدمہ کے اِس مصری ساعت کی تھی مارشل لاء کے ہی قانون کے مطابق اُن میں سے کوئی ممبر ہمارے مقدمہ کے اِس مصری ساعت کی تھی مرسلا اور می میں ارشل لاء کی ! چنا نچ دصری ساعت ہی ہوتی ہے اور وہ بھی مارشل لاء کی ! چنا نچ بات اُنہی کی مانی گئی اور اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کر کے CMLA نے آرڈ ربھی تحریر کر دیا کہ مذکورہ کرئل ہی مقدمہ کی ساعت کرے گا۔اُس کرئل اور میجرکو باصرار اور اپنے ہی قانون کے برخلاف عدالت کے رکن رکھنے میں یقیناً مقدمہ کی ساعت کرے گا۔اُس کرئل اور میجرکو باصرار اور اپنے ہی قانون کے برخلاف عدالت کے رکن رکھنے میں یقیناً کوئی خاص مقصد ہی ہوگا !

بہر حال ہمارے اِن دونوں ساتھیوں کے خلاف بھی مقدمہ کی ساعت چند دِنوں میں مکمل کر کی گئی جس کے بعد اُنہیں دیمبر کا ہو کہ کا نہ اُنہیں دیمبر کا ہو کہ کہ اُنہیں دیمبر کی رات ہمیں ایک سپاہی کی زبانی علم ہؤا کہ اُن دونوں کو بری کردیا گیا ہے اور وہ اپنے گھروں میں آگئے ہیں، الجمدللہ عالباً ان دونوں کو اس بناء پر بری کرنا ان کی مجبوری ہوگ کہ یہ وکیل متھا ورسا ہیوال کے وکلاء نے ان کے خلاف مقدمہ پر بہت احتجاج کیا تھا اور بارایسوی ایشن سا ہیوال نے سمجھی بہت شور مجایا تھا۔

مقدمه كي ساعت ايك نظر مين

ہمارے مقدمہ کی ساعت اگر چہ ہرروز تو نہ ہوتی گراس کی کارروائی بہت تیزی سے کلمل کی گئے۔ چنانچہ ایک ساعت کے بعدا گلی پیشی کے لئے قریب کی ہی کوئی تاریخ مقرر ہوجاتی ،اس طرح سے اس مقدمہ کی ساعت پورے دو ماہ میں ملک ہوگئی ہے۔ سافراتفری کے عالم میں بیسب کچھ ہؤااُس کا اندازہ مقدمہ کی تاریخوں کے مندر جہذیل خاکہ سے کیا جا سکتا ہے:

ساہیوال: 16 فروری 1985ء

لمان: ماهِمار چ 1985ء: 13،2 ، 7، 16،4، 17، 30، 17، 30، ور 31

ماوا يريل 1985ء: 11، 18 23اور 30

ساہیوال:20؍اپریل (بسلسلہ موقع ملاحظہ اور شہادت عدالتی گواہان CWs) اس طرح پورے دومہینوں میں ہمارے مقدمہ کی ساعت مکمل ہوگئی لیکن'' فوجی'' نوعیت کی مخصوص کارروائی کے لئے

اس کے بعد بھی دود فعہ 26 مئی اور کیم جون 1985ء کو ہماری پیشی ہوئی جس کی تفصیل اوپر گزر بھی ہے۔ کیم جون کو باضابطہ طور پر ہمارے مقدمہ کے کممل ہونے کا اعلان صدر عدالت نے کیا اور ہمیں واپس ساہیوال بھجوانے کے آرڈر ہمارے وارنٹول پر ککھ دیئے۔

وكلائے استغاثه وصفائی

اس موقع پر بیدریکارڈ پرلانا بہت ضروری ہے کہ سارے مقدمہ کے دوران جماری طرف سے محترم مجیب الرحلن صاحب اور محترم خواج بسرفراز صاحب (مرحوم) با قاعدہ طور پر پیروی کرتے رہے جبکہ ساجیوال سے مندرجہ ذیل وکلاء حضرات تشریف لے جاکران کی مدوکرتے رہے:

(۱) محتر مهیان مجد عمرصاحب (مرحوم) (۳) محتر م ما الدصاحب (مرحوم) (۳) محتر م ناصرا جد سراء صاحب (مرحوم)

ای طرح ملتان کے تکرم عبدالحفظ جنجوعہ صاحب ایڈ ووکیٹ (مرحوم) بھی با قاعدہ تشریف لاتے رہے اور و کلاء کی ٹیم میں شامل رہے۔ان کے علاوہ ملتان کے ایک اور ایڈ ووکیٹ مکرم بشیر احمد نون صاحب بھی گاہے گاہے آتے رہے، فجز اہم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔

اِستفاخہ کی طرف سے پبلک پراسکیوٹر کی حیثیت سے ضلع ساہوال کے قابل ترین سرکاری وکیل مکرم رانا فرزند علی او استفاخہ کی طرف سے پبلک پراسکیوٹر کی حیثیت سے ضلع ساہوال کے ساتھ Prosecuting Inspector جا جا گان صاحب پیٹی ہو کر پیروی کرتے رہے بلکہ مقدمہ پیٹی کرتے رہے۔ان کے ساتھ Charge Sheet جا جا ہے مقدمہ شاہ حسین صاحب بیٹے جنہوں نے 14 رفروری کو ساہوال جیل میں آ کر ہمیں Sheet کی مدد کے لیے فضل کریم شروع ہونے کی اطلاع دی تھی۔اس کے علاوہ اِستفا خدوالوں نے اپنے طور پر سرکاری وکیل کی مدد کے لیے فضل کریم صاحب ایڈ ووکیٹ ساہیوال کو کہا ہوا تھا جو ساہیوال کے وکلاء میں سے فوجداری مقد مات کے چوٹی کے وکیل شار ہوتے سے ساہیوال کو کہا ہوا تھا جو ساہیوال کے وکلاء میں سے فوجداری مقد مات کے چوٹی کے وکیل شار ہوتے سے ساہم ان میں سے عدالت میں بولنے کا حق صرف پبلک پر اسکیوٹر جناب رانا فرزندعلی خان صاحب کو تھا۔ چنا نچہ دورانِ کا رروائی باتی سب خاموش رہتے تا ہم بوقت ضرورت انہیں آ ہتہ آ واز سے مشورہ دیتے اور راہنمائی کرتے۔ رانا صاحب موصوف اگر چضلع بھر کے سرکاری وکلاء میں سے کا میاب ترین سمجھ جاتے سے مگران کا انگریزی ہولئے کا انداز اور لب واجہ دلی قشم کا ہی تھا۔ بہر حال ہار سے حق میں سے حامی بہت اچھے رہے اور انہوں نے اس کا ظ سے عدہ کر دار اوا کیا کہ انہوں نے مقدمہ کی ساعت کے دوران کوئی اُنجھن پیدانہیں کی ۔ تبھی بات ہے کہ صفائی کے وکلاء کو بالکل نگر نہیں کیا گرون کے انداز سے اور پھر جموعی طور بالکل نگر نہیں کیا گرون کے انداز سے اور پھر جموعی طور بالکل نگر نہیں کیا گرون کے مقائی کے وکلاء کو بالے مگران کے انداز سے اور پھر جموعی طور بالکل نگر نہیں کیا گرون کے مگران کے انداز سے اور پھر جموعی طور بالکل نگر نہیں کیا گرون کے انداز سے اور پھر جموعی طور بھر جموعی طور

پران کے کردار سے صاف واضح ہوتا کہ بیہ جان بو جھ کر کرتے رہے تا کہ مدعی پارٹی انہیں دوش نہ دے سکے۔ بیرسب کچھانہوں نے کیوں کیا؟اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہ بخو بی جانتے تھے کہ بیہ مقدمہ سرتا پا جھوٹا ہے اور سب مبینہ ملز مان بے گناہ ہیں۔ بقول خود وہ صرف سرکاری وکیل ہونے کی وجہ سے مجبور تھے۔ میں سجھتا ہوں کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کی ایک غیبی مددتھی ورنہ خواہ مخواہ مجھڑ الوقت م کاوکیل بھی تو آ سکتا تھا! الحمد لللہ۔

ان کے ساتھ ای جائے پڑی پراسیکیو ننگ انسپکٹر تمرم شاہ حسین صاحب پولیس کی وردی میں ملبوس اور کندھوں پرانسپکٹر کے تین تین پھول سجائے بڑی سجیدگی کے ساتھ بیٹے رہتے ۔ بیصاحب بھی طبعاً اور فطرتاً نہایت شریف اور ہمدر وقتم کے انسان سخے۔ اُنہوں نے کارروائی کے دوران سرکاری وکیل کی خہونے کے برابر مدد کی اور بالکل خاموثی کے ساتھ کارروائی ساعت کرتے رہے۔ اُن کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ بیصاحب تو مجبوراً ہی بہاں آ کر بیٹھتے ہیں۔ اِس کا شوت ایک روزان کی بات ہے بھی ال گیا۔ ہوا یوں کہ محتر م مجیب الرحمٰن صاحب نے کی بات پر کرئل صاحب سے کہا کہ بیصاحب وردی میں نہیں آ نا چاہئے۔ اس پر سے کہا کہ بیصاحب وردی میں نہیں آ نا چاہئے۔ اس پر شاہ صاحب کو گمان گزرا کہ مجیب صاحب ان کی بہاں موجودگی پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس کی وضاحت میں فورا بولے اورایک ہی سانس میں وہ سب کھے کہ ڈالا جوان کے دل کی آ واز تھی اوران کے چہرہ سے عیاں تھی ، کہنے گے: بولے اورایک ہی سانس میں وہ سب کھی کہ ڈالا جوان کے دل کی آ واز تھی اوران کے چہرہ سے عیاں تھی ، کہنے گے: برا بھی تواس مقدمہ میں بالکل آ ناہی نہیں چاہتا۔ اگر آپ کواعتراض ہوتو میں کل سے آؤں گاہی نہیں۔

میراتو دل قطعاً اس مقدمه میں شامل ہونے کونہیں چاہتا'۔

اُن کے الفاظ پرتیمرہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان سے ان کا مترعا اور مقصد نیز اِس جھوٹے مقدمہ سے متعلق ان کی فرمنی کیفیت آشکارا ہے۔ یا در ہے کہ یہ اِستغاشہ کی ٹیم میں سے تھے!

استغاثہ کے ایک پرائویٹ وکیل ملک فضل کریم صاحب تھے۔ یہ صاحب پہلے تین چاردن تو آئے ہی نہیں، صرف چھم دیدگواہان کی گواہی کے دنوں میں آئے یا چرتفتیثی افسران کے بیانات والے دنوں میں آئے رہے۔ جب پہلے دن آئے تو انہوں نے مقدمہ کی کارروائی میں براہ راست حصہ لینے کی کوشش کرتے ہوئے عدالت سے پچھ کہا۔ اس پر ہمارے وکیل مجیب الرحمٰن صاحب فوراً کھڑے ہوگئے اور ان کی بات ختم ہوتے ہی بول پڑے۔ ججھے افسوں ہے کہ میرے فاضل دوست ملک فضل کریم صاحب کو عدالت میں بولنے کاحق حاصل نہیں ہے۔ فقرہ تو اتنا ساہی تھا مگر تھا ایسا جاندار کہ پچر ملک صاحب نے آخری دن تک کارروائی کے دوران ایک لفظ بھی منہ سے نکالنے کی جرائت نہ کی۔ استخاشہ کی ٹیم میں آخری کری پرفتنہ وفساد کی جڑ عبدالمتین نامی وکیل بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کی' فطرات' اس سے پہلے بیان استخاشہ کی ٹیم میں آخری کری پرفتنہ وفساد کی جڑ عبدالمتین نامی وکیل بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کی' فطرات اس سے پہلے بیان

سارے کا ساراجھوٹ

آخری بحث والے دِن محتر م خواجہ سرفراز صاحب کے ساتھ ایک دلچسپ اور بے ساختہ گفتگو ہوئی جے قارئین کی ولائے میں بیٹے دلیجی کے لئے خاکسار درج کئے دیتا ہے۔ ہو ایوں کہ اُس روز ساعت کے دوران وقفہ میں ہم باہر گرای پلاٹ میں بیٹے سے کہ محتر م خواجہ صاحب ہمارے پاس تشریف لائے اور دوران گفتگو کہنے لگے کہ میری 32 سالہ وکالت کے دوران یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں کوئی ایک بات بھی ہجی نہیں ، سارے کا سارا جھوٹ ہے سوائے اِس کے کہ دوآ دمی مرے ہیں۔ اِس پرخا کسار نے برجت عرض کیا کہ خواجہ صاحب! یہ بھی ہجی نہیں ۔ کہنے لگے کیے! ؟ میں نے کہا کہ دراصل بندے تین مرے بین مرے سے سے سیسرا مرنے والا وہ تھا جے زخی حالت میں تملی آورا تھا کرساتھ لے گئے سے اور بعد میں وہ چل بسا تھا۔ مرے سے سے سیسرا مرنے والا وہ تھا جے زخی حالت میں تملی آورا تھا کرساتھ لے گئے سے اور بعد میں وہ چل بسا تھا۔ اِس پرخواجہ صاحب بے بھرائے قانونی وجو ہات کی بناء پر پی گئے سے کیونکہ اُسے اہل میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اِس پرخواجہ صاحب بے اختیار کہا کہ فیل اُس کے بھرائے گئے:

دیکھنا اس مقدمہ کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی فائل JAG Branch میں پڑی رہے گی پھر مقدمہ سول عدالت کے سپر دہوگا جہاں سے اس کی دوبار تفتیش کا حکم جاری ہوگا۔

محترم خواجہ صاحب کی اِس بات پرخا کسار کے دل میں جو خیالات ابھرے انہیں اُس وقت یوں تحریر میں لاکراپٹی روزانہ ڈائری میں محفوظ کیا تھا:

اب و یکھے کیا بنتا ہے لیکن یہ یقین کامل ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں کسی صورت میں ضائع نہیں کرے گا۔ مارشل لاء عدالت ہو یا سول کورٹ، ہمارے روشن ترمستقبل کے سامان ہی ہوں گے، انشاء اللہ العزیز۔ہم سول کورٹ کی آس لگا کراہے ہت نہیں بناتے۔اگر خدا ہماری باعزت بریت چاہتا ہے تو مارشل لاء ہے بھی بڑھ کرکوئی عدالت ہو، ہمیں ہرگز ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہمارا بال بھی پیکا نہیں کر سکتی لیکن اگر خدا تعالیٰ کی قدرت اوراس کی مشیمت اسلام کے اِحیائے نوکی خاطر ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتی ہے تو ہمیں سے بھی یقین ہے کہ وہی ہمارا خدا ہمیں اس کی بھی تو فیق عطا فرما دے گا، وہ قربانی رنگ لائے گی اور ہرگز رائیگال نہیں جائے گی، اِنشاء اللہ تعالیٰ ہے

خول شہیدانِ اُمت کا اے کم نظر! رائیگال کب گیا تھا کہ اب جائے گا ہر شہادت ترے دیکھتے دیکھتے، پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گ ہو پچی ہے۔ یہاں عدالت بیں اس کے کرداراور حشر کا ذکر مقصود ہے۔ کارروائی کے دَوران بیکا غذقام لیے حرف نوٹس لیتار ہتا۔ میری جگہ عین اس کے برابر تھی اس لیے اس کی بے ڈھنگی کھھائی میری نظر میں رہتی۔ عدالت میں اُسے بھی بولنے کی اجازت نہ تھی۔ چنانچی شروع میں ایک دومر تبداس نے دخل دینے کی کوشش کی تو محتر مجیب الرحمٰن صاحب نے اس کی دُم پر ایسا پیرر کھا کہ یہ بُری طرح تؤپ کے رہ گیا۔ اس کے بعد اِسے آخر تک جرات نہ ہوئی کہ ''چوں'' بھی اس کی دُم پر ایسا پیرر کھا کہ یہ بُری طرح تؤپ کے رہ گیا۔ اس کے بعد اِسے آخر تک جرات نہ ہوئی کہ ''چوں'' بھی کرتا۔ یہ دومری یا تغیری پیشی کا ذکر ہے کہ اس کی کسی بات پر مجیب صاحب نے انتہائی جلال میں اس کی طرف اِشار ہو کہ تو عدالت سے کہا کہ اِسے تو بیر کے بہاں ہونا ہی نہیں چاہئے کیونکہ بیتو اُس روز ( لیعن 26 را کتو برکو قوع عمل کرتا ہوت کھا کہ اِسے تو بیہ ورفوع کے موسلے کر اس کے باتھوں کے طوط کر نے اور چیرہ کا رنگ فتی ہوتے اپنی کے محتوں سے حاجہ کا بیک فتی ہوتے اپنی کہ مجھے مدالتی گواہ کے طور پر طلب کریں تو یہ با قاعدہ اُس کو کو است دیں اس کا آخری کو قواہ کے طور پر طلب کریں تو یہ با قاعدہ ورخواست دیں۔

ساعت مقدمه پرایک نظر

مقدمہ کی ساعت کے دوران ہم نے جس قتم کے ایمان افروز اور ایمان سوز نظارے دیکھے، انہیں حتی الامکان محفوظ کرے قارئین تک من وعن پنچانے کی کوشش کی ہے۔ جن کے مطالعہ سے بیانتہائی تکلیف دہ امر خوب اچھی طرح واضح ہوجا تا ہے کہ اسلام کے بینا م نہا دھیکیدار کس کر دار کے مالک ہیں اور محض احمدیت وشمنی میں کہاں تک چلے جاتے ہیں!

کیا ایسے میں ہر کس ونا کس کو بھین نہیں آ جانا چا ہے کہ بیووی زمانہ ہے جس کے بارہ میں اصد ق الصادقین سائٹھ آپائے نے کہ بیووی زمانہ ہے جس کے بارہ میں اصد ق الصادقین سائٹھ آپائے نے کہ بیوگوئی فرمائی تھی کہ قرآن اور ایمان اُٹھ جائے گا، لوگ قرآن پڑھیں گے تو ضرور در گران حلق سے نیچ نہیں اترے گا اور اس پڑھل سے وہ کوسوں دور ہوں گے۔ بیدنظارے اس اعتبار سے اِنتہائی تکلیف دہ تھے کہ بیلوگ بظاہر آنحضرت اور اس پڑھل سے وہ کوسوں دور ہوں گے۔ بیدنظارے اس اعتبار سے اِنتہائی تکلیف دہ تھے کہ بیلوگ بظاہر آنحضرت سائٹھ آپ کی طرف منسوب ہونے والے تھے اور آپ سائٹھائی تھے کیا ک نام پر سب پچھ کر رہے تھے گراس کے ساتھ ساتھ آپ کے ظیم روحانی فرزند حضرت میں موعود علیہ السلام کی صدافت پر مہر تصدیق بھی شبت کرنے والے تھے کیونکہ ہم سے کی مخالف کے جیف میں آئیا۔

مریح کی مخالف کے لئے ہمیشہ جھوٹ اور کذب بیانی کا ہی سہار الیا جاتار ہا ہے جیسا کہ ہمارے اس مقدمہ کی ساعت کے دوران بھی دیکھیے بیس آئیا۔

🖈 इंडियां -

# اسیری بطور قیدی سزائے موت

🖈 فیصله مارشل لاءاً ٹھنے کے بعد

الم جبسزائے موت سنائی گئی

🖈 سزائے موت کاعرصه اوراس میں مصروفیات

الياليا على جب آخري علم سايا گيا

🖈 سنشرل جیل ملتان میں ایام اسیری

اسنشرل جيل فيصل آباد مين ايام اسيرى

🖈 سزائے موت کا عمر قید میں تبدیل ہونا

## اسيري بطورقيدي

مقدمہ کی ساعت کے بعد قریباً آٹھ ماہ تک ہم ساہیوال جیل میں اپنے فیصلہ کے منتظر ہے۔ اُس دوران مارشل لاء بھی اُٹھالیا گیا جس کے بعد ہرایک کا خیال تھا کہ اب ہمارامقد مدسول عدالت میں منتقل کر دیا جائے گا اور وہیں سے فیصلہ ہوگا۔ مگر ایسانہ ہوا بلکہ ایک روزا چا تک جیل کے ہی دفتر میں بلاکر' اُس' فوجی عدالت کا فیصلہ ہمیں سنا دیا گیا جس کا وجود ختم ہوئے بھی ڈیڑھ ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ اس باب میں فیصلہ سنائے جانے سے پہلے اور بعد کی رُوودا دہر وِقِلم کی جارہی ہے۔

سزا کی خبریں اور حضور کی نصیحت

جب ہم ساہیوال دوبارہ منتقل کئے گے توہمارے لئے گویا عالم برزخ کا آغاز ہوگیا۔ اِس دوران مختف قسم کی افواہوں کی گردش شروع ہوگئی کہ فلال موفلال سزااور فلال کوفلال سزادی گئی ہے۔ بھی خبرآتی کہ سزاکم کردی گئی ہے اور بھی آئی کہ بحال رکھی گئی ہے اور بھی کہتے کہ سزائیں بالکل ختم کردی ہیں صرف راناصاحب کو دفعہ 304 کے تحت تھوڑی بہت سزا ہے۔ تاہم اس بارہ میں کوئی معین اور معتبر خبر نہ تھی اِسی وجہ سے ہم نے انہیں درخور اِعتناء نہ سمجھا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالی نے بھی اپنی دونرم ہرگرمیوں یعنی نمازوں کے اللہ تعالی نے بھی اپنی مورف سے ان باتوں سے بالکل بے پرواہ رکھا اور ہم اینی روزمرہ سرگرمیوں یعنی نمازوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی ، تربیتی اور تبلیغی کاموں میں پورے اِنہاک سے مصروف رہے ، الحمد للد۔ جب بھی خوف کے ساتے بڑھتے ہوئے نُوا وَ اَنْمِشْرُوا کی تسلیاں دیتے۔ ہوگر اُلّا تَنْحَافُوا وَ لَا تَحْرَافُوا وَ لَا تَعْرَافُوا وَ لَا تَحْرَافُوا وَ لَا تُحْرَافُوا وَ لَا تَحْرَافُوا وَ لَا تَحْرَافُوا وَ لَا تَحْرَافُوا وَ لَا تَحْرَافُوا وَ لَا تُحْرَافُوا وَ لَا تَحْرَافُوا وَ لَا تَحْرَافُوا وَ لَا تُحْرَافُوا وَ لَوْ اِسْتُوا وَ لَا تُعْرَافُوا وَ لَا تُحْرَافُوا وَ لَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُوا وَلَا مُوا وَلَاقُوا وَ لَا عَالَافُی مُنْ اِسْعُوا وَ لَا مُعْرِولُول کے مصروف کرے ہے۔

یوں تو حضرت امیر المؤمنین کی ہدایات اور نصائح ہرقدم پر ہمارے لئے مشعل راہ تھیں اور ابتداء سے ہی آپ نے اپنے خطوط اور پیغامات میں ایسا انداز اختیار فرمایا کہ غیر محسوں طریق سے ہمیں آنے والے حالات کے لئے تیار فرمادیا تھا مگرعین اُن ایام میں جب مقدمہ کی ساعت ہو چکی تھی اور ہمیں سزائیں سنائے جانے کی خبریں گردش میں تھیں، حضور کی طرف سے ایک تھیحت اور ہدایت اِن الفاظ میں ملی کہ:

'تمام اسیران اوران کے اعزہ واقارب حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کی تصنیف تذکرۃ الشہادتین کا بکثرت مطالعہ کریں' کسی ابتلاء سے اُس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں اگر چیا یک ابتلاء نہیں کروڑ ابتلاء ہو،

ابتلا وُں کے میدان میں اور دُکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے

من نہ آنستم کہ روزِ جنگ بینی پُشتِ من

آں منم کا ندرمیانِ خاک و خوں بینی سرے

میں وہ نہیں کہ جنگ کے دن تو میری پشت دیکھے

میں تو وہ ہوں کہ جس کا سرخاک وخون کے اندر ہی دیکھے گا

میں تو وہ ہوں کہ جس کا سرخاک وخون کے اندر ہی دیکھے گا

(انوار الاسلام، روحانی خزائن جلدہ صفحہ ۲۳)

حضور کی یہ قیمت بڑی اہم تھی اوراس میں حضور نے ہمیں اور ہمارے اعزہ وا قارب کو جو پیغام دیا تھا وہ بھی بڑا واضح تھا۔اس طرح سے حضور ؓ نے دُور پردیس میں بیٹھے بڑے عمدہ رنگ میں ہماری تربیت فرمائی اور نہ صرف آنے والے حالات کی نشاند ہی فرما دی تھی بلکہ ہمیں ان کے لئے تیار رہنے کے لئے نہایت مؤثر طریق بھی تجویز فرما دیا تھا۔ چنا نچہ ہم سب اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہے اور حضرت سے موعود کی اِس تڑپ کوسا منے رکھ کراپے جسم وروح کو ہرقسم کی صورت حال کے لئے تیار کرتے رہے :

'اے عبداللطیف تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ تونے میری زندگی میں ہی اپنے صدق کانمونہ دکھایا ، اور جو لوگ میری جماعت میں ہے میرے بعد تر ہیں گے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کریں گے۔'ا

خاکساراُن ایام میں حضور رحمہ اللہ کے ایک اِرشاد کہ نہار ہے دق میں خدا کی جو تقدیر بھی ظاہر ہوگی وہ خیر ہی ہوگی خواہ وہ شرکے پردہ میں ہو'کی مناسبت سے حضرت موئی علیہ السلام کی بید عاا پنے ساتھیوں سے بکثرت پڑھنے کے لئے کہتا رہتا کہ

رَبِّ إِنِّي لِمَا ٱنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيرٍ فَقِيرٌ

ہم سب اس دعا کا حسب تو فیق ورد کرتے رہتے کیکن اُس وقت کا نظارہ دیکھنے سے تعلق رکھتا جب کوئی منٹی آ کر پر چہویتا کہ آپ سب ڈیوڑھی روانہ ہوں محترم ملک صاحب کہنے لگتے چلو جی! فیصلہ کے لئے تیار ہوکر جاؤاور ساتھ ہی جھے کہتے مربی صاحب! وہ دعا کیاتھی ذرا مجھے بتا دو۔ 15 فروری 86ء تک نہ جانے کتنی ہی بارہم اس کیفیت کے ساتھ ڈیوڑھی گئے اور وہاں جا کرعلم ہوتا کہ انجھی فیصلہ نہیں، ملاقات ہے!

ضمير مطمئن، قلب وذبهن يُرسكون!

خدا تعالیٰ کا جمارے ساتھ بیزالاسلوک تھا کہ اس قتم کی غیر بقینی صورت میں بھی ہم پریشان ہونے کی بجائے خوشگوار موڈ میں رہتے ہمیں کتنے ہی لوگ بیہ کہہ کر ڈرایا کرتے تھے کہ تمہاری صورت حال (نوعیت مقدمہ کی وجہ نہیں بلکہ مارشل لاء کے باعث) بہت نگیین ہے، اس لئے پچھ کرلوا گر کرنا ہے! ہمیں خود بھی مارشل لاء والوں کے کارنا مول اور مان کی ''نیک نیتی'' اور'' انصاف'' کا پوری طرح علم تھا اور اُن سے کی بھی خیر کی توقع نہیں تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اُن کی ''نیک نیتی'' اور'' انصاف' کا پوری طرح علم تھا اور اُن سے کی بھی خیر کی توقع نہیں تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بے گنا ہی کا بھی تو کامل یقین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم مطمئن شمیر اور صاف ذبین کے ساتھ ہرقتم کے خطرات سے بے قراور بے پرواہ ہو کر اسیری کا بیسٹر طے کرتے رہے۔ گرمیوں کے بعد ایک مرتبہ پھر سردیوں کی آ مدشروع ہوگئی۔ عام

تذكرة الشهادتين صفحه 59 طبع اوّل

میں نے پچھ وصد پہلے غالباً اگست کے مہینہ میں خواب دیکھاتھا کہ میں کی سول افسر کے سامنے کھڑا ہوں۔ میز کری پر براجمان اُس افسر کی حیثیت مجسٹریٹ کی ہے۔ اس نے مجھے موت کی سزاسائی ہے اور محترم ملک صاحب میرے ساتھ کھڑے اپنی ایک سالہ قید کی سزا پر اُسے کہدرہ ہیں کہ یہ آپ نے ناجائز کیا ہے، زیادتی کی ہے وغیرہ۔ اِس خواب کی بناء پر مجھے یہ بھی نحیال آتا تھا کہ فیعلہ فوجی نہیں سنا عیں گے گراب صورت حال بیتی کہ سن 1985ء کا ماہ دیمبر شروع ہوا تو مارشل لاء اُٹھائے جانے کی خبریں گرم ہونے لگیں تو فوجیوں نے اپنے معاملات سمیٹے شروع کر دیے۔ چنانچی فوجی عدالتوں نے اپنی سرگرمیوں کوعروج تک پہنچاد یا اور اپنے ساعت کئے ہوئے مقدموں کے فیصلے تیزی سے خانے شروع کر دیے۔ خان شروع کر دیے۔ چنانچی فوجی کے مور کے مقدموں کے فیصلے تیزی سے خبر میں گرمیوں کوعروج آٹھتے تو پہتے چلتا کہ فلاں نماند! ہر روز دِن کے وقت بھی اور رات کی سردی میں بھی فوجیوں کے بلاوے پر حوالا تیوں کو ذکال کر لے جاتے اور سز اسنا کرحوالا تی سے مجرم قیدی بنادیتے اور سزاسنا کرحوالا تی سے میں کونکال کر فوری طور پر بھائی گھاٹ پر لے جاتے ۔

مارشل لاء كاخاتمه

ہماری کیا بھی مارشل لا ء زدہ حوالا تیوں کی سیکیفیت دسمبر 85ء کے آخر تک جاری رہی۔ہم کہتے کہ فیصلہ جوہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے مگر رات کے وقت سردی میں تو ہمیں ننگ نہ کریں۔ چنا نچہ بھے اچھی طرح یا دہے کہ میں نے 29/30 دسمبر 1985ء کی رات بڑے درد کے ساتھ دُعا کی ،ہم بھی رات کا فی ویر تک اِی اِنتظار میں جاگتے رہے کہ اب ہماری باری آئی اِبا ہم ٹھنڈی ہوا کے جھو نئے چل رہے تھے۔ کی راؤنڈ والے کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تو ہم ہوشیار ہو کہ آئی ابا ہم ٹھنڈی کا انتظار کرنے گئتے۔ اُس رات کچھ دیر بعد جھے تو نیند آگئ تا ہم باقی اکثر ساتھی نیم نیند کی حالت میں ہی رہے ہوئی تو پتہ چوائی ہوئی تو پتہ چلا کہ آئی کی رات تو اللہ تعالی نے میری دعا قبول کرلی ہے۔ اُسی روز 30 روسمبر کودس گیارہ بچھنے مارشل لاءا ٹھالیا گیا اور فوجی عدالتوں میں زیر ساعت تمام مقد مات کوسول عدالتوں کے سیر دکر دیا گیا۔ اس پر ہمیں کا فی حد تک یقین ہوگیا کہ اب ہمیں سول عدالت میں جانا ہوگا جہاں شاید پہلے صانتیں ہوں گی پھر نے سرے سے مقد مہ جھے کہا تھا۔

تو اس میں بہر حال حقیقت بھی تھی اور وہ یہ کہ فوجی عدالت نے ساعت کے فوراً بعد 16 جون 85ء کو ہی مقدمہ کا فیصلہ کرے اعلیٰ حکام کو بھوادیا تھا۔ اس فیصلہ کے مطابق مگرم چوہدری مجمدا سحاق صاحب بری کردیئے گئے تھے جبکہ خاکسار اور مگرم رانا نعیم الدین صاحب کوموت کی سز ااور دیگر چارسا تھیوں کوسات سات سال قید بامشقت کی سز ادی گئی تھی۔ ان ظالموں کی عیاری ومکاری ملاحظہ ہو کہ جب فیصلہ سنائے جانے کے بعد ہمیں مقدمہ کی فائل دی گئی تو اس میں سے مندرجہ ذیل صفحات غائب کردیے لیکن صفحات کے نمبر بدلنا بھول گئے جس سے پکڑے گئے۔

#### 56 SENTENCE

Death

The Court sentence Muhammad Ilyas Munir Murrabi

son of Muhammad Ismail to suffer death by being hange
by the neck until he be dead,

The court sentence Naseam ud Din son of Feroze icha to suffor death by being hanged by the neck until he

to suffer imprisonment for seven years.

The court sentence Muhammad Hisar son of Gulzar Muhammad to suffer imprisonment for seven years.

The court sentence Muhammad Haziq Rafique Tahir son of Mian Muhammad Ishaque to suffer imprisonment for seven years.

The court sentence Muhammad Din (Retd) Sub Inspector Police son of Fagir Ali to suffer impriponment for seven years.

The court acquit acquied Muhammad Ishaqle son of Fulhammad Ismail not being guilty of all the charges.

Concurrence of all the members of the board.

PAA Sec 105 complied with.

Signed at Multan this the 16th day of June 1985.

Maj Prosident Special Militar

(Khadina Hussaia)

Donth

Acquiqui

Prosident Special Militar Court Number 62

اُسی روزی بات ہے کہ روپہر کے وقت محتر م چوہدری اتحق صاحب ڈیوڑھی سے ہوکر آئے تو پی خبر لائے کہ سپر منٹنڈ نے جیل کوملتان سے فوجیوں کا فون آیا ہے کہ سات ملز مان کو آج صبح محکم سنانے کے لئے طلب کیا گیا تھا مگر وہ منہیں پہنچے، کیوں؟ فون کرنے والے نے گذشتہ روز تین بجے سہ پہر جیل میں کئے جانے والے فون کا ہی حوالہ دیا۔ اس پر سپر منٹنڈ نٹ جیل نے پوچھ کچھ کی مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ہر کوئی جران تھا کہ اس قسم کا اہم فون کس طرح لا پر واہی کا شکار ہوگیا۔ اُدھر پی خبر ہمارے لوا تھین کو اِس طرح ملی کہ جمیں ملتان لے جایا جاچکا ہے چنا نچہ وہ ملتان کے لئے رخت سفر باندھ کر گھروں سے نکل کھڑے ہوئے مگر کسی کے کہنے پر جیل سے تصدیق کرنے کی خاطر برادرم حاذق صاحب کی باندھ کر گھروں سے نکل کھڑے ہوئے جائے جائے جانے کی خبر درست نہ تھی۔ بہر حال اگر اِس فون پر عمل درآ کہ ہوجا تا تو ملا قات کھوادی تو پیتہ چلا کہ ملتان لے جائے جانے کی خبر درست نہ تھی۔ بہر حال اگر اِس فون پر عمل درآ کہ ہوجا تا تو ہمیں اس کوفت ہمیں بھی راتوں رات ملتان لے جاکر فیصلہ سنادیا جانا تھا مگر جمارے خدا نے ہماری دعاس کی تھی اور جمیں اس کوفت ہمیں بھی راتوں رات ملتان لے جاکر فیصلہ سنادیا جانا تھا مگر جمارے خدا نے ہماری دعاس کی تھی اور جمیں اس کوفت سے اس نے بچیایا، ہماری مد فر مائی اور حضرت میں جموع و علیہ السلام کی اِس بات کا نظارہ کرادیا کہ

## متم سورہے ہوگے اور وہتمہارے لئے جاگے گا'

وفت اپنی پوری رفتار ہے گزرتا چلا جار ہاتھا اور ہم وفت کی سوار کی ہرزخ ' ( یعنی حوالات ) کی منازل طے کرتے چلے جارہ ہے تھے۔ ہمارے سفر کا بیوہ حصہ تھا جے طے کرنے والا ہر مسافر ہمہ وفت دھڑ کتے ول اور کرزتے جسم کے ساتھ طے کیا کرتا ہے۔ اس راہ پر وسو سے ول کو پر بیثان رکھتے ہیں اور معمولی ہی آ ہٹ پر بھی انسان چونک اُٹھتا ہے اور کسی بھی خبر کو ول پر ہاتھ رکھ کرستا ہے۔ ذراسی خبر سے نہال اور ذراسی خبر پر نڈھال ہوجا نا اس کا معمول بن جا تا ہے۔ خراری بیں گزرتا ہے۔ اس کی کیفیت اپنی نوعیت کے اعتبار سے قریبا قریبا و کسی بہ وتی ہے جنسی طالب علم کی امتحان کا متیجہ نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے مگر اس فرق کے ساتھ کہ طالب علم کی امتحان کا متیجہ نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے مگر اس فرق کے ساتھ کہ طالب علم کی مندرجہ بالا تجزیبا اپنی محموسات کے ساتھ ساتھ دیگر قید یول کے حالات کا مشاہدہ کرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیس نے مندرجہ بالا تجزیبا اپنی کیفیت کا تعلق او پر بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک انسان کے بعد پیش کیا ہے۔ جہاں تک میری اپنی کیفیت کا تعلق سے تو اس کے متعلق او پر بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک انسان ہونے کے ناطہ اِن امور سے کی طور پر تو پاک نہ تھا لیکن سے بھی یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے حوصلہ اور ضبط و تحل کی بناہ دولت سے مالا مال کئے رکھا ، اس وجہ سے میرے لئے میرم صلہ بہت صدتک پر سکون طور پر گزر را ، الحمد لللہ ۔ بہناہ دولت سے مالا مال کئے رکھا ، اس وجہ سے میرے لئے میرم صلہ بہت صدتک پر سکون طور پر گزر را ، الحمد لللہ ۔

جیسا کہاو پر ذکر ہو چکا ہے کہ مقدمہ کی ساعت کے بعد سزاؤں کے بارہ میں مختلف قتم کی افواہیں گردش میں رہی تھیں

- c. Nacca Ud Din accused No 2, has been found 'Cuilty' U/S 302 PPC. From the evidence on record, it appears that the complainent party had gone to place of worship of the accused and orgsed Kalama-i-Tayyaba which created sufficient provocation to the accused who acted in self defence. However, since the group which entered Beit Ul Hard was not armed nor it caused any injury to the accused persons, no damage to life or property of the inhabitants of the Boit Ul Hamd was caused except the erasing of the verses etc. which could orgate sufficient apprehension of death. Nagem Ud Din (accused No 2) had fired at Cari Bashir Ahmad and Azhar Rafique which resulted into their death. The action of accused No 2 was not compatable to the preveiling situation and thus he exceeded the right of self defence by causing fire arm injuries to the deceased. Therefore, this accused is 'Guilty' U/S 304 PPC and not U/S 302 PPC. as recorded by the Court. The Court is now required to re-consider the conviction of this accused U/S 304 PPC while recording special findings on sharge 1 and 2 and pass a legally awardable sentence.
- d. All the accused persons were charged for committing two murders U/S 3027/49 PPC, therefore, the third charge framed U/S 3027/49 PPC, therefore, the third charge framed U/S 148 PPC was not degally required to be laid. The accused were present at the place of their worship and Muhammad Ilyas Munir Murrabi (accused No 1). Musm Ud Din (accused No 2) and Muhammad Din (Reta) S.I. Police (accused No 7) had their living accommodation in-side the Uait Ul Hand. It was morning prayer time and they were present in the Bait Ul Hand. Therefore, the conviction of all the accused on the third charge U/S 148 PPC is legally not sustainable.
- e. While awarding the sentence to accused No 2, the court may also comply with the provisions of CMLO-84.
- 2. The Court is warned that while recording the revised sentence, they do not in any manner tamper with the original record of finding and sentence in the fourth column of Schodule to PAFF 956 but they will use a separate form for the purpose as per specimen at pages 491 492 MPML Vol-1.
- The Court will re-assemble in close court i.e. no ore except the members of the Court will be present and revision orders with be read out. The attention of the Court is drawn to PAA Section 126, PAA Rule 57 and notes there-undersate courts.

Station: Labore
Dated: 9 Oct 85 A Heat of

Lt Gen
Mid Zone 'A' (Pumjah)
(Chulem Jilani Khen)

جزل غلام خان جيلاني گورنر پنجاب كاحكمنامه

برص میں اس میں میں ہے۔ فوجی قانون کے مطابق بیر فیصلہ جب توثیق کے لئے مارشل لاء ایڈ منسٹریٹرزون اے جزل غلام جیلانی خان صاحب (گورنر پنجاب) کے پاس گیا تو انہوں نے سزائے موت کی توثیق کرنے سے انکار کردیا اور اس پر ایک طویل حکمنامہ برائے نظر ثانی Revision Order کھا اور فائل واپس عدالت کو بھجوادی۔ اِس حکمنامہ نے جہاں ہمارے مقدمہ

#### EVISION ORDER

- I, Lt Gen Ghulam Jilani Khan, MEA Zone 'A' (Ppnjah) do hereby direct that the Special Mil Court No 62 which assembles at Multan from 2nd day of March 1985 to 16th day of June 1985, for the trial of accused persons Muhammad Ilyas Munir Murrabi S/O Muhammad Ismail and six others, will re-assemble at Multan on the date and time to be fixed by the President of the Court for the purpose of revising its findings and sentence in the light of the following observations:
  - a. The complainant party appears to have taken law in its own hand and gone to the place of worship of Gadianis to remove Kalama-i-Tayyaba and Quaranic verses. The contention of the defence gets support from the facts that a tin of blue paint and a brush smeared with paint were found in the Bait Ul Hand and Kulama-i-Tayyaba and Quaranic verses out-side as well as in-side were found erased with blue paint. The clothes of the deceased were elso found stained with blue paint. It the accused had thomselves crased the verses from out-side the Bait Ul Hamd, at-least, some PWs should have so stated. The prosecution assertion that the deceased had been injured out-side and layer taken in-side and then brought out-side the Bait Ul Hemd, does not find support from evidence on regord. Had thin version been correct, there should have been more trail marks of blood leading to the place where the dead hodies were lying. As only one trail mark was found from in-side, from the Bait Ul Hamd leading upto the dead body of Oari Bashir Ahmed, it became clear that the deceased persons were injured when they were in-side the Bait Ul Hamd, which was the defence version and stood supported by CW-1 and CW-2.
  - b. The contention of the prosecution that Azhar Rafique (deceased) was injured through pistol/revolver fire, is belied by the medical evidence, as no bullet injury was found on his person. The Court is thus required to re-consider the Conviction of Muhammad Ilyas Munir Murrabi (accused No T). Naeem Udi Din (accused No 2), Abdul Gadir (accused No 3), Muhammad Nasir (accused No 4), Muhammad Haziq Rafique Tahir (accused No 5) and Muhammad Din (Retd) SI Police (becased No 7) on all the charges which is based on doubtful evidence and as such is not legally sustainable.

(Khadim Hussain)

Qari Bashir Ahmed and Azhar Rafique which resulted into their death. The action of accued No:2 was not compatible to the prevalling situation and thus he exceeded the right of selfdefence by causing fire arm injuries to the deceased. Therefore, this accused is Guilty U/S 304 PPC and not U/S 302 PPC, as recorded by the Court. The Court is now required to re-consider the conviction of this accused U/S 304 PPC while recording special findings on charge 1 and 2 and pass a legally awardable sentence.

- d. All the accused persons were charged for committing two murders U/S 302/149 PPC, therefore, the third charge framed U/S 148 PPC was not legally required to be laid. The accused were present at the place of their worship and Muhammad Ilyas Munir Murrabi (accused No:1), Naeem-Ud-Din (accused No:2) and Muhammad Din (Retd) S.I. Police (accused No:7), had their living accommodation inside the Bait-ul-Hamd. It was morning prayer time and they were present in the Bait-ul-Hamd. Therefore, the conviction of all the accused on the third charge U/S 148 PPC is legally not sustainable.
- e. While awarding the sentence to accused No. 2 the court may also comply with the provisions of CMLO-84.
- 2. The court warned that while recording evidence, they do not in any manner tamper with the original record of findings and sentence in the fourth column of Schedule to PAFF 956 but they will use a separate form for the purpose as per specimen a pages 491-492 MPML Vol.-I.
- 3. The Court will re-assemble in close court i.e. no one except the members of the Court will present and revision order wil be read out. The attention of the Court is drawn to PAA Section 126, PAA Rule 57 and notes there-under.

Station: Lahore Dated: 8 Oct 85 (SIGNED) Lt. Gen MLA Zone"A" (Punjab) (Ghulam Jilani Khan)

attested (Ghula . Maj. GSO-2 (Legal) (Khadim Hussain).

:2.7

حكم نظر ثاني

میں کیفٹینٹ جنرل غلام جیلانی خان، مارشل لا ایڈ منسٹریٹر زون اے پنجاب ہدایت کرتا ہوں کہ پیشل ملٹری
کورٹ نمبر 62 جس نے ملتان میں 2 مارچ 1985ء تا 16 جون 1985ء ملزم محمد الیاس منیر مربی ولد محمد اساعیل
اور دیگر چھا فراد کے مقدمہ کی ساعت کی تھی کہوہ دوبارہ ملتان میں صدر عدالت کی طرف سے دیے گئے
نظام الاوقات کے مطابق اپنا اجلاس منعقد کر کے ذیل میں بیان شدہ زکات کی روثنی میں اپنے فیصلہ اور
(ملز مان کودی گئی) سز اوّل پرنظر ثانی کرے۔

#### Revision Order

- I, Lt. Gen Ghulam Jilani Khan, MLA Zone "A" (Punjab) do hereby direct that the Special Mil Court No: 62 which assembled at Multan from 2nd day of March 1985 to 16th day of June 1985 for the trail of accused persons Muhammad Ilyas Munir Murabi s/o Muhammad Ismail and six other, will reassemble at Multan on the date and time to be fixed by the President of the Court for the purpose of revising its findings and sentence in the light of the following observations:
- a. The complainant party appears to have taken law in their own hands and go to the place of worship of Qadianis to remove Kalama-i-Tayyaba and Quranic verses. The contention of the defence gets support from the facts that a tin blue paint and a brush smeared with paint blue paint were found in the Bait-ul-Hamd and Kalama-i-Tayyaba and Quranic verses with blue paint. The clothes of the deceased were also found stained with blue paint. If the accused had themselves erased the verses from out-side the Bait-ul Hamd, at-least, some PW's should have so stated. The prosecution assertion that the deceased had been injured out-side and later taken in-side and then brought out-side the Bait-ul-Hamd, does not find support from evidence on record. Had this version been correct, there should have been more trail marks of blood leading to the place where the deadbodies were lying. As only one trail mark was found from in-side, from the Bait-ul-Hamd leading up to the dead body of Qari Bashir Ahmad, it became clear that the deceased persons were injured when they were in-side the Bait-ul-Hamd, which was the defence version and stood supported by CW-1 and CW-2.
- b. The contention of the prosecution that Azhar Rafique (deceased) was injured through pistol/revolver fire, is belied by the medical evidence, as no bullet injury was found on his person. The Court is thus required to re-consider the conviction of Muhammad Ilyas Munri Murabbi (accused No:1), Naeem-ud-Din (accused No:2), Abdul Qadir (accused No:3), Muhammad Nisar (accused No:4), Muhammad haziq Rafique Tahir (accused No:5) and Muhammad Din (Retd) SI Police (accused No:7) on all the charges which is based on doubtful evidence and as such is not legally sustailable.
- c. Naeem-ud-din accused No: 2, has been found Guilty U/S 302 PPC. From the evidence on record, it appears that the complainant party had gone to place of worship of the accused and erased Kalma-i-Tayyaba which created sufficient provocation to the accused who acted in self defence.

However, since the group which entered Bait-ul-Hamd was not armed nor it caused any injury to the accused persons, no damage to life or property of the inhabitants of the Bait-ul Hamd was caused except the erasing of the verses etc, which could create sufficient apprehension of death. Naeem-ud-Din (accused No:2), had fired at

الف) مرى فريق قانون كواين باته ميس ليت بوئ كلم طيبها ورقر آنى آيات كومثانے كے لئے قادياني عبادت گاہ میں گیا۔فریق صفائی کے اس موقف کی تائید اِن حقائق سے ہوتی ہے کہ ایک نیلے روغن کا ڈبہ اورایک برش جس پر نیلارنگ بھی تھا، بیت الحمد سے ملاتھا۔اور بیت الحمد کے باہراوراندرکلمہ طبیبہاور قر آنی آیات بھی نیلے رنگ ہے مٹی ہوئی تھیں، مزید برآ ل مقتول کے کیڑے بھی نیلے رنگ سے تھڑ ہے ہوئے تھے۔ اگر ملز مان نے خود بیت الحمد کے باہر سے آیات قرآنیکوخودمٹایا ہوتا تو گواہانِ استغاشہ میں سے کوئی ایک ضروراس کا ذکر کرتا۔استغاثہ کا اصرار کہ مقتول احاطہ کے باہر زخمی کئے گئے اور پھرانہیں بیت الحمد کے اندر لے جایا گیا جہاں سے بعد میں پھر باہر لایا گیا، کی ریکارڈ میں موجود شواہد سے قطعاً تا سکیٹہیں ہوتی۔ اگریم موقف درست ہوتا تومقتولین کی لاشوں کے اطراف خون کے مزید نشانات ہوتے جبکہ موقع پرخون کے صرف وہی نشانات تھے جواندر سے یعنی بیت الحمد سے نکل کر قاری بشیراحمد کی لاش تک آ رہے تھے۔ اس سے مدیات واضح ہوتی ہے کہ مقتولین بیت الحمد کے اندر ہی زخمی ہوئے تھے اور یہی ملز مان کا موقف ہے جے عدالتی گواہان نمبر 1 اور 2 کے بیان سے تائید ملتی ہے۔

ب) ڈاکٹری شواہد اِستفافہ کے اس دعویٰ کو بھی جھٹلاتے ہیں کہ اظہر رفیق (مقتول) پستول یار بوالور کی گولی لگنے سے زخمی ہواتھا کیونکہ اس کے جسم پرالیم کسی گولی لگنے کا کوئی نشان نہیں ملا۔ پس متعلقہ عدالت كو جيا ہے كه وه ملز مان محمد الياس منير مربي، نعيم الدين، عبد القدير، محمد شار، محمد حاذ ق رفيق طاہر اور محمد دين (ریٹائرڈ) ایس آئی پولیس کی سزاؤں کا از سرنو جائزہ لے جو مشتبہ شہادتوں پر مبنی الزامات کی بناء پرعائد كى گئى ہيں جو قانون كى نظر ميں قائم نہيں رہ سكتيں۔

ج) نعیم الدین، ملزم نمبر 2، پرتعزیرات پاکتان کی وفعہ 302 کے تحت جرم ثابت کیا گیاہے جب کہ ریکارڈ میں موجود شواہد بتاتے ہیں کہ مدعی فریق نے ملزم کی عبادت گاہ میں جا کروہاں سے کلمہ طیبیہ مٹایا اور ملزم کے لئے اس حد تک اشتعال پیدا کیا کہ اپنے دفاع کے لیے کوئی قدم اٹھانا سکے لئے ناگزیر ہوگیا تھا۔ تا ہم وہ گروہ جو بیت الحمد میں داخل ہواغیر سلح تھااوراس نے ملز مان میں سے کسی کوزخمی بھی نہیں کیااور نہ ہی بیت الحمد کے مکینوں کے جان و مال کوسوائے قرآنی آیات وغیرہ مٹانے کے کوئی اور نقصان پہنچایا اور محض پیا مرا پنی ذات میں ایسانہیں کہاس کی بناء پرکسی کی جان لی جاتی ینعیم الدین ملزم نمبر 2 نے قاری بشیراحمہ

اوراظہر رفیق پر گولی چلائی جس سے ان کی موت واقع ہوئی۔ مزم نمبر 2 کا بیقدم موقع کی مناسبت سے درست ندتها چنانچیاس نے مقتولین پر گولی جلا کراپئے حق خود حفاظتی ہے تجاوز کیا۔ لہذااس پرتعزیرات یا کستان کی دفعہ 304 کے تحت فرو جرم عائد کی جانی چاہئے نہ کہ دفعہ 302 کے تحت جبیبا کہ عدالت نے قرار دیا ہے۔ اس لئے عدالت کو اب اس ملزم کی سزا پرتغزیرات پاکستان کی دفعہ 304 کے تحت الزام نمبر 1 اور 2 پرخصوصی تجزیدکرتے ہوئے نظر ثانی کرنی چاہے اور قانون کے مطابق سزادینی چاہے۔ و) تمام ملز مان پرتعزیرات زیر دفعه 302 اور 149 دو ہرتے قبل کی فروجرم عائد کی گئی تھی۔ الہذا تیسری فر دِجرم جوزیر دفعہ 148 لگائی گئی ہے اس کی کوئی قانونی ضرورت نہیں رہتی ملز مان اپنی عبادت گاہ میں تقے محد الیاس منبر مربی ( ملزم نمبر 1) نعیم الدین ( ملزم نمبر 2) اور محد دین (ریٹائر ڈ) ایس آئی پولیس (ملزم نمبر7) کی تور ہائش ہی بیت الحمد کے احاطہ میں ہی تھی۔اس وقت نماز فجر کا وقت تھا اور بدلوگ اپنی

عبادت گاہ میں تھے۔اس لیے تمام ملز مان پرتیسرےالزام کی سزاد فعہ 148 کے تحت ازرو نے قانون لا گو ہی نہیں ہوتی۔

ر) ملزم نمبر 2 کی سز ا کانتین کرتے وقت عدالت CMLO-84 کے تقاضوں کو بھی مدنظرر کھے۔ 2 عدالت كوتنبيد كى جاتى ب كنظر ثانى شده فيصله لكهت وقت يبلع ب كه كح قيصله مين كسي قسم كاردوبدل ندكيا جائے جوجدول PAFF 956 كے چو تھے كالم ميں درج ہے بلكداس مقصد كے لئے ايك عليحده فارم استعال کیا جائے جبیہا کہ vol-1,MPML کے صفحہ 491–492 پر بطور نمونہ فارم دیا گیا ہے۔

3. عدالت کی ساعت بند کمرے میں ہوگی ۔ ارکانِ عدالت کے علاوہ کسی کوشرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ نظر ثانی کامیجکم وہاں پڑھ کرسنا یا جائے۔عدالت کی توجہ PAA کے سیشن 126،اس کے ضابطہ 157 وراسکے متعلقة حواله جات كی طرف بھی دلائی جاتی ہے۔

الشيش لا هور

مصدقہ: بتاریخ Oct 85 لیفشینن جزل، ایم ایل اے زون اے (پنجاب)

ميجرجي ايس او2 (ليكل) (خادم حسين) (غلام جبلانی خان)

اليم ايل اسے پنجاب كى مذكورہ بالا ہدايات كى روشنى ميس (فوجى)عدالت نے 12 كتوبر 1985ء كوڈو بارہ ساعت كى اور

|                       |    | 2 (Better Copy):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |    | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | b) | Naeem ud Din son of Feroze Khan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | D) | 140CC11 We State S |
|                       |    | The second secon |
| Death                 |    | (1) To suffer death by being hanged by the neck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |    | until he be dead.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . ** *                |    | (2) To pay a fine of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |    | only) under the Provisions of CMLO 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mprisonment           | c) | Abdul Qadir son of Abdul Rishim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| or life               |    | (1) To suffer imprisonment for life.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | *, | (2) To pay a line of Rs. 2,000/- (Rupees Five thousand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100 to                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |    | only) under the Provisions of CMLO 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |    | Muhammad Nisar son of Gulzar Muhammad,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | d) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mprisonment           |    | (1) To suffer imprisonment for life                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| or life               |    | (2) To pay a fine of Rs. 2000/- (Rupees Five thousand only)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fine                  |    | under the Provisions of CMLO 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | -1 | Muhammad Haziq Rafique Tahir son of Muhammad Ishaq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | e) | Aller Rei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Imprisonment for life |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fine                  |    | (2) To pay a fine of Rs. 5,000/-(Rupees Five thousand only)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |    | under the provisions of CMLO 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       |    | Muhammad Din(Retired) Sub Inspector Police son of Fagir Ali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 60 h:                 | 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Imprisonment for life |    | (1) To suffer imprisonment for life.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fine                  |    | (2) To pay line of Rs.5,000/-(Rupees Five thousand only)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1111                |    | under the provisions of CMLO 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       |    | Direction of the Court. The court directs that the fire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | g. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |    | recovered from the accused be given to the heirs of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       |    | deceaseds as unders-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       |    | (1) A sum of Rs.10,000.00 (Rupees ten thousanc only)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       |    | fine imposed on accused No I be paid to the heirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |    | CANADA CONTROL OF THE |
|                       |    | of Qari Bashir Ahmad (deceased) under CMEO 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |    | (2) A sum of Rs. 5,000,00 (rupees five thousanc only)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |    | fine imposed on accused No 3 be paid up to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |    | heirs of Qari Bashir Ahmad (deceased) under CMLO 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       |    | neirs of Qari basini rannad toccassor site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

بجائے اس کے کسزامیں کمی کی جاتی جیسا کہ ایم ایل اے نے کہا تھا،عدالت نے ہم دونوں کی سزائے موت نہ صرف برقر اررکھی بلکہ اس کے ساتھ دس دس ہزار روپیہ جرمانہ کا اضافہ کر دیا اور دیگر چاروں ساتھیوں کی سزا کوسات سال سے بڑھا کرعمر قید میں تبدیل کر دیا اور ساتھ پانچ پانچ ہزار روپے جرمانہ بھی نتھی کردیا۔

51

REVISION (Better Copy)
At Multan on 21 day of October, 1985 at 1300 hours the Court reassembled by the order of Lt.General Chulam Jijani Khan, MLA Zone A (Punjab) for the purpose of reconsidering their findings and sentence, Present the same President and members as on 16th June, 1985. The Revision order directing the re-assembly of the Court for the revision of findings and sentence in the light of observation of the confirming authority is read, marked Exhibit 'DDD', signed by the President and attached to the Proceedings.

The Court having attentively considered the observations of the confirming authority, and whole of Proceedings, do now revoke their findings and sentence and find and sentence the accused as under:

#### FINDING

The Court finds that following accuseds are guilty of

- a) Muhammad Ilyas Munir Murrabi son of Muhammad Ismail
- b) Naeemi ud Din son of Feroze Khan
- c) Abdul Qadir son of Abdul Rahim
- d) Muhammad Nisar son of Gulzar Muhammad
- e) Muhammad Haziq Rafique Tahir son of Mian Muhammad Ishaq
- f) Muhammad Din son of Faqlr All
- 2. The Court finds that Muhammad Ishaque son of Muhammad Ismail is not guilty of all charges and honourably acquitted of the same.

#### SENTENCE

The Court Sentence the accused as under:-

- Muhammad Ilyas Munir Murrabi son of Muhammad Ismail
  - ) To suffer death by being hanged by neck until he be dead.
  - (2) To pay a fine of Rs.10,000/-(flupees Ten Thousand only) under the Provisions of CMLO 84.

"آپ ساتوں کے ساتوں ڈیوڑھی آ جا تھیں، ڈپٹی صاحب نے بلایا ہے

بلات تو پہلے بھی تھے، خطرہ بھی محسوں ہوتا تھا گر بلکا پھاکا ندان کرتے ہوئے جاتے اور آ گے واقعی ملاقات ہوتی لیکن

التی سنجیدگی کا عضر پھے زیادہ ہی غالب تھا۔ ہم سنٹر پھر ک قریب سے گزرنے گئے تو ایک نمبردار اور ہیڈوارڈر ہمارے
پیچے ہولیا۔ اِس پر میس نے کہا آئ ضرور کوئی خاص بات ہے کیونکد آئے ہمیں غیر معمولی حالت میس لے جایا جا رہا ہے۔
میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باتیں کر تا جا رہا تھا کہ میری زبان پر سیدنا حضر می موعود علیہ السلام کا بیشعر آگیا ہے
میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باتیں کر تا جا رہا تھا کہ میری زبان پر سیدنا حضر می موعود علیہ السلام کا بیشعر آگیا ہے
ہم ڈیوڑھی کے قریب پہنچ تو ہمیں تھم ہوا کہ سکول میں بیٹے جا تھی جو ڈیوڑھی کے بالکل سامنے تھا۔ سکول کے احاطہ میں
ہم سب گھو منے پھر نے گے اور اپنی اپنی تبھے کے مطابق دعا تمیں کرنے گئے۔ اِس دوران بعض قیدی نمبردار اُدھر آت
ہم سب گھو منے پھر دل کے پریشان اثر ات سے پھے پھھا شارہ تو دیتے رہے تا ہم تملی دے کر چلے جاتے رہے۔
اس دوران محترم ملک صاحب نے بھے پو چھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا خیال کیا ہونا ہے، آپ بس دعا
کریں۔ کہنے گئے کیا دعا کروں۔ میں نے کہا کہ دوئی صورتیں ہو سکتی ہیں: بری ہوں گے یا پھر سز اہوگی، دعا کریں کہ
کریں۔ کہنے گئے کیا دعا کروں۔ میں نے کہا کہ دوئی صورتیں ہو سکتی ہیں: بری ہوں گے یا پھر سز اہوگی، دعا کریں کہ
دوران کی تل فی کریں گاورا ہے اللہ! تو ہمیں اس کی تو فیق دینا اور آگر ہمیں سز اکا تھم سنا یا جا تا ہے تو
ہوئی اس کی تل فی کریں گاورا سے اللہ! تو ہمیں اس کی تو فیق دینا اور آگر ہمیں سز اکا تھم سنا یا جا تا ہے تو
اے اللہ! تو بی ہمیں اس کی تو فیق دینا اور آگر ہمیں سز اکا تھم سنا یا جا تا ہے تو

اس پر ملک صاحب مطمئن ہوگئے پھر میں اُس دوران جودعا کرتار ہااس میں بھی غالب عضریبی تھا کہ اے اللہ! تو ہمیں استقامت کی توفیق دینا، سزا کی صورت میں ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمت اور طاقت دینا۔ بازباریبی دعازبان سے نگلی

(Better Copy)

- (3) A sum of Rs. 5,000.00 (Rupees five thousand only)

  fine imposed on accused No 4 be paid to the heirs
  of Qari Bashir Ahmad (deceased) under CMLO 84
- (4) A sum of Rs. 10,000:00 (Rupees ten thousand only)

  fine imposed on accused No 2 be paid to the heirs
  of Azhar Rafique (deceased) under CMLO 84.
- (5) A sum of Rs. 5,000.00 (rupees five thousand only)

  fine imposed on accused on No 5 be paid to the
  heirs of Azhar Rafique (deceased) under CMLO 84.
- (6) A sum of Rs. 5,000.00 (Rupees five thousand only)
  fine imposed on accused No 6 to be paid to the
  heirs of Azher Rafique (deceased) under CMLO 84.

The sentence of death for accused No I and accused No 2 has been passed with the concurrence of all the members of the court.

PAA Sect 105 and PAA Rule 73 have been complled with.

Signed at Multan on 21 Day of October 1985.

Lieutenant Colonel
Président
Special Military Court No 62
(Munir ur Rehman)

اس کے بعد جب مارشل لاء ایڈ منسٹریٹرزون'' اے'' نے پھرنام نہادنظر ثانی شدہ فیصلے اور سزاؤں کی تو ثیق ہے بھی اِ تکارکیا توکیس کوزیر اِلتوارکھا گیا اور مارشل لاء کے اُٹھنے کا اِ تظارکیا گیا اور آخر کا رجب مارشل لاء کے اختتام کے بعدیہ ورمیانی واسط ختم ہو گیا تو فیصلہ براہ راست صدر پاکستان کو بھیج دیا گیا جو پہلے ہی احمدیت وشمنی میں اپنے دانت پیس رہا تھا۔ اُس نے فوری طور اپنے دستخط کئے اور تنفیذ کے لئے جیل بھیجوادیا۔

رہی اور پورے اعتماد کے ساتھ دعا کر تار ہا جس کے بعد کلمل اِطمینان بھی نصیب ہو گیا تھا کہ اگر کوئی ایسی و لیسی ہات بھی ہوئی تو خدا ضرور ہمت اور برداشت کی تو فیق عطافر مائے گا ، انشاء اللہ العزیز۔

ساعت کے دوران عدالت اکثر طویل اِنتظار کراتی تھی شایداً سی معمول کو اِس آخری مرحلہ پربھی برقر اررکھا گیا تھا اورآج بھی اِنتظار کی گھڑیاں طویل تر ہوتی گئیں حتیٰ کہ دھوپ زَردی مائل ہونے لگی۔ چنانچہ ہم نے وضو کیا اوراپنی زندگیوں کے غیر معین اورغیریقینی سفر کے آغاز ہے پہلے آخری بارساتوں ساتھیوں نے ای سکول کے احاطہ میں نماز با جماعت اداکی لیعنی 16 فروری 85ء کی نماز عصر، اِس کے بعد ہم ساتوں کوالی نماز نصیب نہ ہوئی۔ ابھی نمازختم نہ کی تھی كيميس بلاوا آ گيا-نمازك بعد جلدى جلدى دُيورهي كاندر لے جائے گئے جہاں اُس وقت ہرقتم كى عام آ مدورفت بند کردی گئی تھی۔اس کے ساتھ ہی CHW یعنی چکرانچارج کو بھی طلب کرلیا گیا تھا اور قیدی نمبر داروں کی فوج بھی وہاں آ گئی تھی۔ جاری کئی بارگنتی کی گئی کہ پورے سات ہی ہیں نا؟ ایک اسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ چوہدری سیف الله صاحب بڑے پریشان چرے کے ساتھ اِدھراُ دھراً جارہے تھے، غالباً وہ اس روز Day Officer تھے۔ جب برکسی نے اپنی ا پنی بوزیشن سنجال لی تو خاص متم کے رعب اور خوف کے ماحول میں سب سے پہلے جو ہدری اسحاق صاحب کوڑپٹی سپر نٹنڈنٹ صاحب کے کمرے میں لے گئے۔اس کے بعد جمیں تکم ہوا کہ ڈیوڑھی کی جنوبی گیلری میں چلے جا تیں لیعن بڑے صاحب (سپرنٹنڈنٹ جیل) کے دفتر کے سامنے۔ وہاں ہم گئے تو جالیوں سے باہر دیکھا کہ ملک تعیم الدین صاحب (مرحوم) ہمارے لئے کھانا لے کرآئے ہوئے تھے اور چند کھوں میں انہیں وہاں سے واپس جاتے ویکھا۔ بعد میں پنة چلا كمانيس اس لئے والس كرديا گياتھا كمأس وقت تھم جارى ہو چكاتھا كمآج سے ان كى گھركى خوراك بند! أس روز بزرگوارم ميجرمنظوراحمرصاحب نے اپنے بیٹے مکرم آغاز اہدصاحب کی وعوت ولیمہ کا کھانا بھجوا یا تھا۔

جب ہم اُدھر برآ مدہ میں آ گے تو ایک وقفہ کے بعد ہمیں گل مل کر بات کرنے کا موقع بھی ملا۔ سب سے پہلی بات ملک صاحب نے یہ کہی کہ چو بدری اسحاق بری ہیں، اس لئے انہیں سب سے پہلے بلایا گیا ہے وگر نہ Charge ملک صاحب نے یہ بدری اسحاق صاحب کوڈپٹی Sheet کے مطابق ملز مان کی فہرست میں ان کا چھٹا نمبر تھا۔ ایک دومنٹ کے بعد ہم نے چو بدری اسحاق صاحب کوڈپٹی صاحب کے مطابق میز مان کی فہر سات میں ان کا چھٹا نمبر تھا۔ ایک برآ مدہ میں جانے کو کہا گیا پھر آ واز آئی عبدالقد یر۔ جب مادرم عبدالقد یراس کمرے سے نگلے تو آئیس دونمبر داروں نے اِدھراُدھر سے پکڑ اہوا تھا اوراسے ڈیوڑھی کے راستہ جیل برا درم عبدالقد یراس کمرے بے نگلے تو آئیس دونمبر داروں ماذق صاحب کو بلایا گیا۔ اُن کے جانے کے بعد ڈیوڑھی میں پچھ کے اندر لے گئے اور سکول میں جا بھایا۔ پھر برا درم حاذق صاحب کو بلایا گیا۔ اُن کے جانے کے بعد ڈیوڑھی میں پچھ بل چل ہونے لگی، سب اُ ہلکا راپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرنے لگے، پید لگا کہ بڑے صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ہم

بھی برآ ہدہ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہوگئے۔ تھوڑی ہی دیر میں صاحب بہادرگرم سوٹ پہنے وار دہوئے اور مارے ساتھ ڈپٹی پر نٹنڈنٹ صاحب بھی تھے جو اُنہیں وفتر میں مارے ساتھ ڈپٹی پر نٹنڈنٹ صاحب بھی تھے جو اُنہیں وفتر میں چھوڑ کروا پس اپنے کمرے میں آگئے جہاں ہمارے ستقبل کا فیصلہ سنا یا جار ہاتھا۔ پھر نثار کی باری آئی اوراس کے بعد ملک صاحب کو بلایا گیا اور سب کو تھم سناسنا کر دودو نمبر دارتھام کرجیل کے اندر لے جاتے رہے۔ بیزنظارہ دیکھ کر سمجھ آیا کہ فیصلہ سناتے جانے سے پہلے اسے نمبر دار کیوں اکھٹے گئے تھے۔ ملک صاحب نے باقی ساتھیوں کو ملتے ہی ہم دونوں کے حوالہ سے کہا:

### 'چلوبھی، وہ دونو ل تواب ہمارے ساتھ مت آئے'

ملک صاحب کے بعد میرا نام پکارا گیااور مجھ بھی اُسی بے اختیاری کے عالم میں اُس دفتر میں لے جایا گیا۔ وہاں صدر کری پرکوئی بھاری بھر کم صاحب براجمان تھے۔ پہنیس کون تھے، کسی کا کہناتھا کہ وہ علاقہ بحسر بیٹ تھے بہر حال جو بھی تھے، اُس وقت توسب پچھ وہی تھے۔ اُن کے دائیں جانب ڈپٹی صاحب کری پرتشریف فرما تھے اور پریشان ہے گئی سے گئی سے میری دائیں جانب کمرے کے ایک طرف ایک فوجی بھی بیٹھا ہوا سارے تماشہ کا نظارہ کر رہا تھا۔ وہ کوئی افسر نہیں تھا بلکہ صرف نائیک یا حوالدار کے معیار کا لگتا تھا کیونکہ اس کے باز و پرصرف فیتے ہی گئے ہوئے تھے۔ میزا کے موت کا حکم

میں جب مذکورہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوا تو میرے اردگر دبھی نمبر دار کھڑے تھے۔اس مجسٹریٹ نے میرا نام پتہ پوچھااور تصدیق کی کہ واقعی میں وہی ہوں جوانہیں یہال مطلوب ہے۔اس کے بعد کہنے لگا کہ:

و جہیں ملٹری کورٹ نے موت کی سز اسنائی ہے

اُس نے ابھی فقر ہکمل نہ کیا تھا کہ میں جو بے بیٹین کے عالم میں تھا پوری طرح قائم ہو گیا۔ میں نے کہا' بہت اچھا'اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ

جمہیں دس ہزاررو پیہ جرمانہ بھی کیا گیاہے جوتم مرنے والوں کے ورثاء کوادا کروگ

اس کی بات جاری تھی اوروہ کہدر ہاتھا کہتم اس فیصلہ پررخم کی اپیل 30 دن کے اندراندرصدر پاکتان کوکر سکتے ہو۔ول میں میں نے کہارخم کی اپیل تو میں کرنے سے رہا۔ اُس نے آخری بات میر کہ تم اِس فیصلہ کی نقلیں =/50رو پے جمع کروا کرحاصل کر سکتے ہو۔اس کی بات ختم ہوئی تو میری زبان پرالحمد للہ کا وروجاری ہوگیا۔ یہ چندلمحات میرے لئے اِس قدر عجیب متھے کہ میں ان کی کیفیت بیان نہیں کرسکتا۔ میرے جسم میں ایسی لہر دوڑگئی کے کھمل شکون ہوگیا اور میرے ذہن پر

## نمرودونت کے دستخط سے جاری ہونے والاحکم نامہ سزائے موت



#### THE PRESIDENT

Confirmation Minute in respect of accused Muhammad Ilyas Munir Murrabi, Nacem-ud-Din, Abdul Qadir, Muhammad Haziq Rafique Tahir and Muhammad Din - Case FIR No. 1226/84, PS TA: Division Sahiwal

I hereby substitute valid findings for existing invalid findings on the first and second charges in respect of Abdul Qadir s/o Abdul Rahim (accused No.3), Muhammad Nasir s/o Gulzar Muhammad (accused No.4), Muhammad Haziq Rafique Tahir s/o Mian Muhammad Tshaq (accused No.5) and Muhammad Din (Retd) SI Police s/o Faqir Ali (accused No.7) and confirm the findings so substituted.

Under section 302/149 PPC. Original Sindings
Guilty of an offence
under section 302/149

Substituted findings
Not guilty of an offence
under section 302/149 pp
but guilty of an offence
under section 302/109
PPC (Abetment of marger)

2nd Charge

Under section Guilty of 302/149 PPC. under sect

Guilty of un offence; under section 302/149

Not guilty of an offence under section 302/149 PP but guilty of an offence under section 302/109 PP (Abetment of murder).

2. I do hereby confirm the sentence of death passed by the court in respect of accused Muhammad Ilyas Muniv Murrabi s/o Muhammad Ismail (accused No.1) and Neem-ud-Din s/o Feroze Khan

(accused No. 2).

Islamabad |

Heeded Maj 7-(Khadim Hussain)

The President (M. Zia-ul-Haq) یہ خیال چھا گیا کہ بیمیرے ساتھ گو یا نداق کر رہا ہے اور خدا کی قتم اجمجھے بیتھم نامدایک تھلونے کی طرح لگا۔میرے جسم کاذرہ ذرہ اور میرے ذہن کا خلیہ خلیہ جانتا تھا کہ بیسز اسراسر غلط ہے، یہ فیصلہ سراسرظلم ہے۔ اس وجہ سے مجھے اس ک ذرہ برابر بھی پرواہ محسوس نہ ہوئی۔ بلکہ میری کیفیت کسی شاعرے مطابق بیتھی ہے

تجھ کو ظالم! مرے ناکردہ گناہوں کی قسم! اور بھی دے دے اگر اور سزا باتی ہے اس کے بعد جھے کہا گیا کہ اپنے دستخط کردوں چنانچہ اس دوران میں نے میز پرایک کاغذ دیکھاجس پر پچھ انوس نام نظر آئے۔ وہ دیگر چارساتھیوں کے نام سے اور سب کے سامنے عمر قید اور 515 ہزار روپیے جرمانہ کا حکم کھا ہوا تھا۔ پھر میر ہے ساتھ دانا صاحب کا بھی نام ہے۔ میر ہے ساتھ دانا صاحب کا بھی نام ہے۔ میر ہے ساتھ دانا صاحب کا بھی نام ہے۔ چنانچہ میں نے دستخط کر دیے اور غالباً انگوٹھا بھی لگایا۔ پھر میں نے انہیں کہا کہاں دستاویزات کی ایک نقل جھے بھی دے دیں۔ یعنی سزای تفصیل اور اپیل کے متعلق بدایت اور مقدمہ کی فائل کے حصول کا ذریعہ وغیرہ اس پر انہوں نے کہا کہ حاذ ق کو یہ با تیں نوٹ کروا دی ہیں۔ اس کے بعد جھے تھم ہوا کہ چیچے ہٹ جاؤں البتہ کمرے میں ہی رہوں یعنی ایک گڑ میں ہوجاؤں۔ سو میں پیچھے مڑا اور وہاں پڑی ایک کری پر میٹھنے لگا، اس پر کسی نے اشارہ سے زمین پر میٹھنے کو کہا۔ اس پر انہوں کے اس پر انہوں کے کہا گہا۔ اس پر ایک ہے میں میرا ذہن وہاں تک چلا گیا جہاں جانے کا بھی وہم وگاں بھی نہ ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ:

'ابتم عام انسان نہیں رہے ہو بلکہ سزایا فتہ قیدی ہو چکے ہوا ور قیدی بھی 'سزائے موت' کے جے جیل کی اصطلاح میں مانسان نہیں رہے ہو بلکہ سزایا فتہ قیدی ہو چکے ہوا ورقیدی بھی 'سزائے موت' کے جے جیل کی اصطلاح میں انسان نہیں رہے ہو بلکہ سزایا فتہ قیدی ہو چکے ہوا ورقیدی بھی 'سزائے موت' کے جے جیل کی اصطلاح میں فیل فی الحال چھوڑ دو'

چنانچاس پربھی میں نے شکر کیا اور تبیع کرتے اور درود پڑھتے ہوئے ایک طرف ہوکرز مین پر بیٹھ گیا اور رانا صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ چند ثانیوں میں رانا صاحب کو بلاکران کے ساتھ بھی یہی کہانی دُھرائی گئی۔ پھر انہیں بھی میرے ساتھ ہی بیٹھنے کو کہا گیا۔ رانا صاحب میری طرف مڑے تو میں نے انہیں مبارک دی۔ رانا صاحب بھی شکر المحمد للہ پڑھتے ہوئے میرے ساتھ آبیٹھتو میں نے انہیں بتایا کہ باقی چاروں ساتھیوں کو 25/25 سال قید کا تھم سنایا ہے۔

ہوئے میر سے ساتھ انسطیو یک ہے ابیل بیا کہ بالی چاروں ساتھ کی ہے۔
ہماری اس پرسکون کیفیت کی گواہی متعلقہ مجسٹریٹ نے بھی دی۔ اس بارہ میں خاکسار کو ہمارے وکیل اور سابق
نائب امیر جماعت ساہیوال محترم ملک غلام احمد صاحب حال کینیڈ انے بتایا کہ اُس مجسٹریٹ نے اُن کے ساتھواس
واقعہ کاذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ عجیب لوگ ہیں کہ انہیں سزائے موت کا حکم سنایا جارہا تھا اور وہ بڑے ہی سکون اور
اطمینان سے رہے اور کسی قسم کی گھراہٹ کے آثاران کے چرول پر ظاہر نہ ہوئے۔

# اسيران راه مولاسا جيوال كےعدالتي فيصله پرخطبه جمعه

لرموده سيّد نا حضرت خليفة أسيح الرالع رحمه الله تعالى مورخه 21 فروري 1986ء بمقام سجد فضل لندُّن

تشهد وتعوذ اورسور كا فتحرك بعد حضور نے مندرجد ذیل آیات كريمر كا تلاوت كى:

يَّا يُّهُا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوقِ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ، وَلاَ تَقُولُوا لِمَنَ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ بَلِّ أَحْيَاعُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِثَيْءٍ مِّنَ الْحُوفِ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ بَلِّ أَحْيَاعُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وَلَنَبُلُوتَكُمْ بِثَيْءٍ مِّنَ الْحُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ، الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمَاتِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن لَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ مُعُونَ اللَّهُ مَا لَهُ مُعَدُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلُولُ وَلَيْكَ مُمُ الْمُهُمَّدُونَ مِن اللَّهُ وَالْمُلُولُ وَلَوْلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُلُولُ وَالْمِلْ وَالْمُلُولُولِ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَلَيْلَ اللَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَلَاللّهُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَلَيْلَ اللّهُ وَالْمُلُولُ وَلَيْلَ اللّهُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمُلُولُ وَلَمْ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمُلُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمُلُولُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلْلُولُ وَلَالِ اللللّهُ وَالْمُلْلُولُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْلُولُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

يرفرمايا:

آج کے خطبہ میں میں احباب جماعت سے ساہیوال کیس کے متعلق کچھ باتیں کروں گا۔ ساہیوال کیس کے نام سے جومقد مہ بعض احمدی شخاصین کے خلاف وائرہ کیا گیا تھا اس کا لیس منظر پھر میں بیان کرویتا ہوں کیونکہ ممکن ہے بعض نوجوانوں کو یا بعض بڑوں کو دوسروں کو بھی ان وا قعات کا یاعلم ہی نہ ہوا ہو پوری طرح یا ذہمن سے انز پھے ہیں۔ ماروں کو ان وا قعات کا یاعلم ہی نہ ہوا ہو پوری طرح یا ذہمن سے انز پھے ہیں۔ ماروں کے مدرسوں میں بڑھنے والے طلباء نے مل کر ہلہ بول و یا اور اپنے ساتھ وہ برش اور پینٹ وغیرہ لے کر آئے تھے تا کہ مسجد سے جہاں جہاں کلم شہادۃ لکھا ہوا ہے اُس کو مثادیں۔ چنا نچہ باہر کی دیواروں پر اور باہر کے درواز سے پر تو وہ مثانے میں کا میاب ہوگئے لیکن جب اندر مسجد کے درواز سے میں جو اندر کا دروازہ ہے اس پر سے کلمہ مثانے گئے تو چند نو جوان جو وہاں اُس وقت موجود شخصانہوں نے مزاحت کی اور یہ کہا کہ کی قیت پر بھی خواہ ہماری جان جائے ہم تہ ہیں اپنی مسجد سے کلمہ شہادہ نہیں مثانے دیں گے۔ چونکہ اُن کی تعداد بہت زیادہ تھی ایک نوجوان کو توانہوں نے وہیں پکڑ لیا اور باقیوں کوئل کی وہوان کو توانہوں نے وہیں پکڑ لیا اور باقیوں کوئل کی وہوان کو توانہوں نے وہیں پکڑ لیا اور باقیوں کوئل کی دیے ہوئے مہد پر جملہ کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس وقت وہاں ایک احمد کی نوجوان نے بندوق سے دھمکی دیے جوئے مہد پر جملہ کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس وقت وہاں ایک احمد کی نوجوان نے بندوق سے دھمکی دیے جوئے مہد پر جملہ کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس وقت وہاں ایک احمد کی نوجوان نے بندوق سے دھروں کو توان نے دیں کے خوان نے بندوق سے دولوں کو توان کو توان کو توان کو توان نے دیں کو توان نے بندوق سے دھوں کو توان کو توان کو توان کو توان کو توان نے دیں کی خوان نے بندوق سے دولوں کو توان نے دیں کو توان نے بندوق سے دولوں کو توان کو تھوں کو توان کو توا

اب ہمارے متعلق میر پروگرام تھا کہ 14 پچی میں لے جاکر بندکیا جائے ہمیں پہیں ہے جھکڑ یاں لگا کر لے جانا تھا
اورای لئے ہمیں بہاں بھار کھا تھا۔ پچھ دیر گرزگی تو ڈپٹی صاحب نے کی کو ذراختگی کے انداز میں کہا کہ انہیں جلدی
فارغ کرو چنا نچہ پچھ دیر میں جھکڑ یاں آگئیں اور نمبر داروں نے ہمارے دونوں ہاتھوں کو چکڑ دیا۔ اس دوران نمبر دار
افسر دہ تھے اور بڑے افسوس کا اظہار کرتے رہے لیکن ہمارا روگل المحمد للداور دروو شریف ہی تھا۔ چھکڑ یاں لگیس تو
ڈپوڑھی ہے ہماراسفر شروع ہوا، وہ طویل اور تکلیف دہ سفرجس کا سنتے ہی ہر شخص کے ہاتھ کا نوں پر آجاتے ہیں۔ بیسفر
مشکلات اور تکالیف کا مرکب ہونے کے ساتھ ساتھ ذات ورسوائی ہے بھی عبارت ہوتا ہے مگر ہمارے لئے بیسفر نہ تو
تکلیف دہ اور مشکل تھا اور نہ ہی ہمیں کمی فتم کی ذات کا احساس ہور ہا تھا بلکہ ہم بڑے فخر اور پورے اعتماد کے ساتھ
اسے ایک عظیم سفر بچھ کر شروع کر رہے جھے۔ ہمیں کمی قدم پر بھی توضیر نے ملامت نہیں کیا بلکہ اندر کے انسان نے ہر
تکلیف دہ اور مشکل تھا اور نہ ہی ہمیں کہی فتم کی ذات کا احساس ہور ہا تھا بلکہ ہم بڑے فخر اور پورے اعتماد کے ساتھ
تمام پر بلندی کا احساس دلایا۔ فخر کے ساتھ مر بلند کیا اور رکھا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ جس الزام میں ہمیں بینا طالمانہ تھم
سنایا گیا ہے اس کی حقیقت صرف ہم یا میں ہوئی ہی نیک تاریخ میں بھیا تک اور خوفناک باب رقم کررہے
ہیں ۔ دورانِ ساعت صدرعدالت لیفٹینٹ کرنل میرالرحلٰ کی زبان سے نکلا اور اپنے کانوں سے سنا ہوا ایک فقرہ اچھی
طرح یا د ہے۔ ایک بارمخر م جیب صاحب سے با تیں کرتے ہوئے بڑا معصوم چرہ بنا کرائس نے کہا تھا کہ:

'ہاں!صاف ثابت ہور ہاہے کہوا قعداندر ہواہے

مگراب بی ثابت ہو چکا تھا کہ بیر چہرہ معصوم نہیں تھا بلکہ میسنا تھااور بیکھلی عیاری تھی ،فریب تھا۔ یوں تو یہی وہ خض تھا جس نے 16 فروری 85ءکو جب ساہیوال میں پہلی بارعدالت لگی تھی تو کہا تھا کہ

" خرہم نے بھی خدا کوجان دین ہے، ہم انصاف کریں گے

بہر حال ہم دونوں بندھے ہاتھوں کے ساتھ ڈپٹ سپر نٹنڈنٹ کے کمرے سے نکلے۔ جب ہم فیصلہ سننے اِس کمرے کے اندر گئے تو ملزم تو تھے مگر انسان ضرور سمجھے جاتے تھے مگر جب باہر نکلے تو جانوروں سے بھی بدر سلوک شروع ہو چکا تھا جس کی تفصیل آئندہ کے حالات ووا قعات سے سامنے آجائے گی۔

ہمارے خلاف اس بہجانہ فیصلہ کے چند دن بعد سکھر میں بھی دومعصوم احمد یوں کوفوجی عدالت کی طرف سے دی گئ سزائے موت سنائی گئی۔ان ہر دوفیصلوں کے بعد دل وجان سے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ آسے الرابع رحمہ اللہ نے دوخطبات جمعہ ارشاد فرمائے۔ ذیل میں بیایمان افروز خطبات درج کیے جاتے ہیں۔

موره يقره: 154 تا 158

دوفضائی فائر کئے تا کہ ڈرکے بھا گ جا عیں اور ڈرکر پھھ کرھے پچھ دیر کے لئے وہ بھا گ کر باہر ککل گئے لیکن پھرانہی کے مولویوں نے ان کو کہا کہ بید پٹا نے تھے تم کس بات سے ڈرے ہو۔ چنا نچہ وہ دوبارہ ھلہ بول کے اندر گئے اُس وقت اپنی جان کے خطرے کے بیش نظر یا اس اعلی مقصد کے لئے کہ کی قیمت پر بھی وہ مجدا حمد بیہ ہے کلمہ شہادہ کوئیس مٹنے دیں گے، ای نوجوان نے دو فائر کئے اور اس کے نتیج میں دو حملہ آور وہیں زخی ہوکر گر گئے اور وہیں انہوں نے جان دے دی اور باقی بھا گئے۔ اور پچھ ع سے بعد جو وہاں واقعات گزرے اس کی تفصیل میں جانے کا تو ذکر نہیں مگر پولیس نے جو ملزم گرفتار کئے جن پیالزام بتایا گیاوہ سات تھے لیکن مقدمہ گیارہ کے خلاف درج کیا گیا۔ ان سات میں سے چارنو جوان وہ ہیں جو یہاں موجود تھے لیکن عملاً فائر کرنے والا صرف ایک نوجوان ہے اور باقی تین کی طرف سے حملہ آوروں کو کی گئر نرنہیں پینچی باقی جتنے آدی ہیں وہ موقعے پر موجود ہی ٹہیں شھے۔

ایک ہمارے مربی سلسلہ ہیں مجمدالیا س مغیرصاحب۔وہ او پر مسجدے ملحقہ مکان میں اس وقت اپنے ہیوئی بچوں سے
گفتگو کررہے تھے یا تلاوت کررہے تھے بہر حال گھر میں تھے اس وقت ان کو جب فائز کی آ واز آئی بندوق کے چلنے کی
تو وہ نیچے آئے اسوقت ان کو پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ کیا واقعہ ہوا ہے اور پچھلوگ ایسے تھے جو ساہوال میں موجود نہیں
تھے۔ان گیارہ میں سے۔وہ آٹھ آٹھ دس دس میل دور دیبات میں رہنے والے تھے گران علماء نے جانتے ہوئے
د کیھتے ہوئے کہ سارا جھوٹ ہے نہ صرف میر کہ ان لوگوں کا نام پر پے میں درج کروایا جن کا کوئی دور ہے بھی تعلق نہیں
قابلکہ ساراسراسرالف سے ی تک پوری کی پوری جھوٹی کہانی بنائی۔

چونکہ دواحمدی جن کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے قتل میں حصہ لیا ہے وہ وکیل تھے اور بارکونسل کے ممبر اور ہر دلعزیز
ممبر تھے۔اس لئے ان مولو یوں کے جھوٹ سے پر دہ فاش کرنے کا ایک ذریعہ پیجی بن گیا کہ بارکونسل نے ایک بڑا
شدید Resolution پاس کیا اور اس بات کی گواہی دی کہ یہ دواحمدی جو ممبر ہیں ہماری کونسل کے ان کے متعلق تو ہم قطعی
طور پر جانتے ہیں کہ ان کا دور سے بھی اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔اس لئے ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے اور
حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا نام خارج کیا جائے۔

ا تنابیجھوٹ مشہور ہوا اُس علاقے میں کہ بہت سے چوٹی کے شریف وکلاء جو Criminal Cases کے ماہرین تھے انہوں نے علماء کے مقدمہ کی بیروی سے کلیڈ انکار کردیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنا جھوٹا مقدمہ ایسا ظالماندالزام کہ معصوم لوگ جن کا کوئی دور سے بھی تعلق نہیں ان کوتم شامل کررہے ہواور پھرساری کہانیاں الف سے می تک جھوٹی ہے۔ کلمہ مثانے جارہے ہواور بیان بیدے رہے ہو کہ ہم بیسنے گئے تھے کہ سجد میں اذان تونہیں ہور ہی اور بیسننے کے لئے اس

وقت گئے تھے جبد نمازیں بھی ختم ہو چکی تھیں اور نمازی اپنے اپنے گھروں کو بھی جا چکے تھے اور ہم اندر گئے بھی نہیں ، یہ
جمی مولو یوں کا بیان ہے۔ ہم تو صرف کھڑے من رہے تھے ، اس پر فلاں فلاں شخص نے اس طرح فائرنگ کی اور اس
طرح جملہ کر ہے ہمیں قبل کیا اور پھر گھیٹ کر اندر لے گئے ، یہ بتانے کے لئے گویا ہم اندر گئے تھے۔ چونکہ وکلاء جانے
تھے کہ بیرسارے کا سارا معاملہ جھوٹ ہے۔ ویسے تو جھوٹے مقد مات عدالتوں میں چلتے ہی ہیں اور پاکستان کی عدالتیں
توخوب اچھی طرح جھوٹے مقد مات سے آشا ہیں۔ وہاں تو سیح مقد مے کی تلاش کرنی پڑتی ہے لیکن اس معاسلے میں
وکلاء کی کراہت اس بناء پرتھی کہ جھوٹ ہولتے ہویا گند کھاتے ہوتو دنیا کے نام پرجو چاہو کرو، اسلام کے نام پر جھوٹ
ہولتے ہوئے تم لوگوں کو حیانہیں آتی اور ہمیں ملوث کرنا چاہتے ہو۔

توایک طرف علاء دین کی میر برائت اور بے با کی تھی کہ خدا اور محمصطفی سن تفایق کے نام کی قسمیں کھا کر اور قرآن اُٹھا کراس کلیٹ بے بنیا وا قعات کی شہادت دے رہے تھے اور دوسری طرف وہ جن کو دنیا دار کہا جاتا ہے بعنی عام وکلاء اپنی روزی کمانے والے جن کا ظاہری طور پر دین سے تعلق نہیں ہے، وہ حیا محسوس کر رہے تھے کہ اس مقدمے میں فیس لے کر بھی کسی طرح ملوث ہو جا تھیں ۔ چنا نچے اُن کو پھر ثانوی درجے کے ملکہ ثالثہ درجے کے ویل ڈھونڈ نے پڑے اور وہ بھی ایسے جو پہلے ہی انہی کی طرح تعصّبات کے شکار تھے ۔ ویل تو بہر حال حکومت ہی مقرر کرتی ہے ایسے مقد مات میں لیکن اُس کی مدداور اعانت کے لئے کہانی بنانے کے لئے کس طرح کا پرچہ درج ہونا چاہئے ، کس طرح پیروی ہونی چاہئے ، ان ساری باتوں میں بہر حال ان کو وکلاء کی ضرورت تھی ۔

چارآ دی ان میں سے چونکہ جا بچکے تھے اُس علاقے کو چھوڑ کر، پہلے ان کوعلم ہو گیا تھا اس لئے ان پرتو پولیس قبضہ نہیں کرسکی لیکن جوسات تھے ان کوطرح طرح کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بہت کمی کوئی ڈیڑھ سال کا عرصہ یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا تقریباً بہت شدید کہ تشکیل کی اللہ کے فضل سے وہ لوگ ثابت قدم رہے اور جو دوو کلاء بعد میں بنچائی گئیں لیکن اللہ کے فضل سے وہ لوگ ثابت قدم رہے اور جو دوو کلاء بعد میں بنچیش ہوئے ان کے متعلق جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے وہ ال کے وکلاء کا اتنا زور تھا۔ اتنا دباؤ تھا حکومت پر وہ غیر احمدی سے ان کا احمدیوں سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جوظلم کرنے ہیں دوسرول پر کرومگر ہم اپنی برادری پر ہاتھ نہیں ڈالنے دیں گے۔ تو یہ برادری کی روح جو ہے یہ وہاں ان کے کام آئی اور اس کے نتیجے میں اُن کوبری کردیا گیا مگر چند مہینے کی قید کے مصیبت کے بعد۔

اس مقد مے کا جوفیصلہ سنایا گیا ہے اُس کی رو سے دواحمہ یوں کوجن میں ایک ہمارے مربی سلسلہ بھی ہیں موت کی سزا سنائی گئی ہے اور باقی کوعمر قدیر پچیس پچیس سال قید بامشقت۔ یہ مقدمہ آو شروع سے آخر ہی جھوٹ ہی جھوٹ ہے لیکن

تعجب کی بات میہ ہے کہ اس فیصلے کی توثیق صدر نے خود کی ہے اور فخر کے ساتھ اس بات کا اعلان کروایا ہے اخباروں میں کہ اس قتل کے ذمہ دار جواحمہ یوں کوقتل کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں اس کے ذمہ دارصدر پاکستان ہیں اور انہی کی توثیق سے بیسز اجاری کی جارہی ہے۔

بیروہ پہلو ہے جو تعجب انگیز ہے اس لحاظ سے کہ دنیا بھر میں مقدمات ہوتے ہیں،قل ہوجاتے ہیں۔واقعۃ سچ مقد مات میں سز اعیں ملتی ہیں مگر ملکوں کے صدر مجھی اپنے نام کوان باتوں میں ملوث نہیں کیا کرتے ۔عدلیہ کارروائی کرتی ہے تچی ہو یا جھوٹی ہولیکن ایک ملک کا صدر فخر سے بیاعلان کرے کہ بیر جوقل ہونے والے ہیں اس کا فیصلہ میں نے کیا ہے۔ یہ بات نصرف عموماً تعجب انگیز ہے بلکداس لے بھی کدید فیصلہ کرنے والے کی وہریت کی علامت بتاتی ہے، دہریت سے پردہ اٹھاتی ہے۔ دنیا کے نام پرمظالم کرنے والے بعض دفعہ خدا کے قائل بھی ہوتے ہیں تو غفلت کی حالت میں ظلم کرجایا کرتے ہیں مگرایک شخص جوخدا کے نام پرظلم کر رہا ہوا ورمعصوم انسان کے متعلق قبل کا فیصلہ کر رہا ہو۔ یہ ہوہی نہیں سکتا کہاس کوخدا پر ایمان ہویااس بات پر یقین ہو کہ وہ جوابدہ ہوگا قیامت کے دن \_جوابدہی کے تصور سے تو دنیالرز تی ہے۔ جتنے استبداد ہیں، دنیامیں جو قائم ہیں،ان سب کی طاقت کاراز جوابد ہی میں ہے۔ جتنے ڈ کٹیٹر دنیا پیہ مسلّط ہیں اور معصوموں کے خون بہارہے ہیں یا انسانی حقوق چھین رہے ہیں ان کی طاقت کا راز اس بات میں ہے کہ ا گرکوئی فخص اُن کےخلاف اُٹھنے کی کوشش کرے اس کو میہ پیتا ہے کہ خواہ وہ ظالم ہے خواہ اس کا حکومت کرنے کاحتی نہیں مجھی ہے تب بھی اس کے سامنے میں جوابدہ ہول اورایک صاحب استبداد کے سامنے، صاحب جروت کے سامنے انسان جواب دہی سے ڈرتا ہے۔اس لئے کیے ممکن ہے کہ خدا تعالی پر کامل یقین رکھتا ہوکوئی صحف جانتا ہو کہ مرنے کے بعداس کی گردن خدا کے ہاتھوں میں ہوگی اور وہ ذوالا نتقام ہے اور اس کی پکڑ سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچاسکتی، بڑے اور چھوٹے ہرایک کی گردن اس کے ہاتھ میں ہے۔ جوشخص اس کی جواب دہی کا یقین رکھتا ہووہ آئلھیں کھول کر ا تناظالمانہ بیبا کانہ فیصلہ اُس کے نام پرنہیں کرسکتا کیونکہ اس کے بعد پھراس کے جیخے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ دنیا کے ظلم بعض دفعہ معاف بھی ہوجاتے ہیں۔انسان کے اندرجب پشیمانی ہواور حیا پیدا ہوتو اللہ تعالی غفور ورجیم ہے کیکن خداکے نام پرظلم کرنے والے کے لیے بخشش کی کوئی راہ میں نہیں و کیھتا۔ نہ مذہبی تاریخ میں اس قسم کی بخشش کا کوئی ذکر ملتا ہے اس لئے سوائے اس کے کہ کوئی مخص پوری طرح ولیر ہو چکا ہوخدا کے متعلق اور جانتا ہو یہ کہ کوئی خدانہیں ہے۔جواب دہی نہیں ہے اس سے او پر کوئی ہستی نہیں ہے۔اُس وقت تک جب تک میصورت حال نہ ہو کوئی پر فیصل نہیں كرسكتا ہے۔اس كئے جہال تك جماعت احمد ميكاتعلق ہے ميمعاملة توجماعت احمد ميضدا كے ہاتھ ميں ديتی ہے۔قرآن

سے بیمیں پنہ چاتا ہے کہ ایسے فیصلے ہوتے رہے ہیں ۔ بعض ظالموں کوظلم کا موقع بھی مل جاتا رہا ہے لیکن خدا کی پکڑ
ضرورظا ہر ہوئی ہے اُن کے متعلق آ ہستہ آئی ہویا دیر ہے آئی ہوخدا کی پکڑنے ایسے صاحب جبروت لوگوں کو جواپنے
آپ کوصا حب جبروت بیجھتے تھے اور خدا تعالی کو بے طاقت اور بے اختیار جانے تھے یا اس کے وجود ہی کے قائل نہیں
تھے اُن کے اس طرح نام ونشان دنیا ہے مٹادیئے کہ عزت کا ہر پہلوائن کے ناموں سے مٹ گے اور ذلت کے سارے
پہلوائن کے ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہمیشہ کے لئے زندہ رہ گئے، رہتی دنیا تک رحمتوں کی بجائے لعنتوں سے یاد
کرنے کے لئے وہ نام باقی رکھے گئے۔

اس لئے ہم تو اِس خدا کو جانتے ہیں، اِس صاحب جبروت کو جانتے ہیں کسی اور خدا کی خدائی کے قائل نہیں۔اس لئے اجریوں کا سر اِن ظالمانہ سزاؤں کے نتیجے میں جھکے گانہیں بلکہ اُور بلند ہوگا، اُور بلند ہوگا یہاں تک کہ خدا کی غیرت بیہ فیصلہ کرے گی کہ دنیا میں سب سے زیادہ سر بلندی احمدی کے سرکونصیب ہوگی کیونکہ یہی وہ سر ہے جوخدا کے حضور سب سے زیادہ عاجز انہ طور پر چھکنے والاسر ہے۔

سے جود وہ بارہ باسی کڑھی میں اُبال آرہا ہے اب میں اِس کے پس منظر کے متعلق پچھ با تیں بیان کر کے احب جماعت
کوان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ پچھ کرسے سے حکومت کی طرف سے نہایت جابرا نہ اور ظالمانہ
مخالفت میں پچھ کی محسوس ہورہ کتھ کے جیسے ایک آ دمی تھک چکا ہوا یک ذلیل حرکت کرتے کرتے اور بالآخراس کو چھوڑ رہا
ہولیکن گزشتہ چند دنوں سے بیز ذلت اور بیکمینگی پھر چک اُٹھی ہے۔ باسی کڑھی میں جیسے اُبال آتا ہے ویسے ہی ایک
دوبارہ اِس احمہ یت دشمن میں ایک نیا ولولہ پیدا ہور رہا ہے۔ گورنرزبیان دے رہے ہیں، وزرائے اعلیٰ بیان دے رہے
ہیں، جو کی پیچھے رہ گڑھی مارشل لاء کی طرف سے وہ اب ہم پوری کریں گے اور پہلے احمہ یت نہیں مٹ سکی تھی توابہ ہم
اِسے مٹا کر چھوڑیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں اچا تک بیٹھے بیٹھے ان کو دوبارہ سے جوش اُٹھا ہے؟ اس کی وجہ تو بڑوں
واضح ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک آ مر جب بھی حکومت پر قبضہ کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس سے اب پیچھے بٹنے کی کوئی راہ
واضح ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک آمر جب بھی حکومت پر قبضہ کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس سے اب پیچھے بٹنے کی کوئی راہ
خبیں ہے، جانتا ہے کہ جب بھی وہ اُتر کے گااس کی گردن ان مظلوموں کے ہاتھ میں ہوگی جو پہلے اُس کے ظلم کا نشانہ بن
ورکی قبت پر نہیں ہونا اور ایسے لوگ بیا اوقات اپنی ایک حقیر جان بھی نے کے لئے کسو کھہا انسانوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں۔

<u>ٹالن نے جتیف</u>ل کروائے ہیں اپنی جان بچانے کے لئے، پیجانتے ہوئے کداگر میں نے ذرہ بھی کمزوری دکھائی تو

لاز ما میں گولی کا نشانہ بنایا جاؤں گا اور جو میں ظلم کر چکا ہوں اس کے بدلے اتارے جائیں گے۔اتے قتل وخون کروائے ہیں کہ اب اگر جب ہم تاریخ پرنظر ڈالیس تو یقین نہیں آتا کہ بیہ ہوسکتا ہے؟ ابتداء میں جب میں نے سنے وہ اعداد وشار تو میں یہی بچھتا تھا کہ مغربی پرو پیگنڈہ ہے لیکن بعدازاں جب روی حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں اوراس بات کی توثیق کرتی رہیں کہ سالن نے واقعۃ تکھو کھہا انسانوں کو مخف اس خوف سے قبل کروایا کہ اسکے خلاف کوئی بغاوت نہ کھڑی کردیں ۔ تو اُس وقت جھے بچھآئی کہ ایک ڈکٹیٹر (Dictator) کو اپنی جان کے بدلے میں دنیا کی کسی جان کی ، کسی قدر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے اور یہی وہ دہریت ہے، یہی وہ نمرودیت ہے جس کا ذکر قرآن میں بار ہاماتا ہے۔ ڈکٹیٹر خواہ مذہب کی دنیا میں ڈکٹیٹر خواہ مذہب کی دنیا میں خاہر ہووہ سوائے اپنے کے کسی اور کو خدانہیں جانتا نہیں جان سکتا ہیہ اُس کی نفسیات کے خلاف ہے۔

یہ ڈکٹیٹر بننا ایک دہریت کے ساتھ ایسا گہر اتعلق رکھتا ہے کہ گویاد ہریت اُس کی ماں ہے جس کی آغوش میں وکٹیٹرشپ پلی ہے۔ ور نہ ذہبی دنیا میں جہاں جواب دہی کا تصور موجود ہے وہاں ڈکٹیٹر کا تصور قائم ہوہی نہیں سکتا ہے۔

یکی بنیاد کی فرق ہے ایک نبی کے صاحب تھم ہونے میں اور ایک دنیا دار کے صاحب تھم ہونے میں، ایک خلیفہ کے صاحب تھم ہونے میں اور ایک دنیا دار کے صاحب تھم ہونے میں اور ایک عام آمر کے صاحب تھم ہونے میں۔ نبی کی تو جان نگل رہی ہوتی ہے خدا کے خوف صاحب تھم ہونے میں اور ایک طرح اس سے بہت عام ترخ خلفاء کی بھی صاحب تھم ہونے میں اور ایک میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ دہ تو خلفاء کی بھی دلی کو کی رنگ میں بھی آمر انہ طور پر استعال کریں۔

یکی دلی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے اختیار ات کو کسی رنگ میں بھی آمر انہ طور پر استعال کریں۔

ان کا تو وہی حال ہوتا ہے جو حضر سے عمر ٹی کا استر مرگ پر تھا۔ بڑی بے قراری سے جان دی، بہت ترث پ رہے تھے اور بار بار بار اپنے رب کے حضور ربی عرض کرتے تھے۔ لَا لِیٰ وَ لَا عَلَیٰ آلالیٰ وَ لَا عَلَیٰ آلیٰ کے فیا ہیں، اتن میری کمزوریاں بار بار اپنے رب کے حضور ربی عرض کرتے تھے۔ لَا لِیٰ وَ لَا عَلَیٰ آب کی خوف میری جان کو کھائے جارہا ہے بیں آخری وقت آن پہنچا ہے، میں نہیں جا بی ذمہ دار یوں کوادا کرنے میں کہ اُن کا خوف میری جان کو کھائے جارہا ہے بیل میں اپنی نیکیوں کا کوئی اجر تھے سے طلب نہیں کرتا میرے آتا، میری غلطیوں سے پردہ پوٹی فرمانا لا لین وَ لَا عَلَیٰ بھے بی میں جان دے مربی سکتا ہے۔

میں اپنی نیکیوں کا کوئی اجر تھے طلب نہیں کرتا میرے آتا دمی جو اِس کیفیت کے ساتھ زندہ رہا ہواور اِس کیفیت میں جان دے رہا ہواور اِس کیفیت کے ساتھ زندہ رہا ہواور اِس کیفیت میں جان دے رہا ہواور اِس کیفیت کے ساتھ زندہ رہا ہواور اِس کیفیت میں جان دے رہا ہواور اِس کیفیت کے ساتھ زندہ رہا ہواور اِس کیفیت کے ساتھ زندہ رہا ہواور اِس کیفیت میں جان دے رہا ہواور اِس کیفیت کے ساتھ زندہ رہا ہواور اِس کیفیت میں جان دے رہا ہواور کے آمر بن سکتا ہے۔

پس دنیا کی آ مریت کا دہریت سے تعلق ہے اور مذہبی بظاہر آ مریت کا گہرا خدا سے تعلق ہے اور دونوں میں تضاد اِ تنا زیادہ ہے کہ جیسے بعد المشرقین ہو۔ دونوں کے اظہار بالکل مختلف ہوجاتے ہیں، دونوں کا طرز عمل بالکل بدل جا تا ہے اورکوئی دورکی بھی مشابہت ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتی۔

پی میں جب دنیا کی آمریت کی بات کرتا ہوں تو بقطعی اور لازمی حقیقت ہے کہ بید دہریت کی گود میں پلتی ہے،
دہریت کا دووھ پی کر جوان ہوتی ہے اور دہریت کی قبر میں جان دیتی ہے اور ایسے موقع پر ایک مومن کے لئے سوائے
اس کے کوئی بھی راہ باقی نہیں رہتی کہ وہ کلیۂ ان معاملات کو اپنے رب کے پر دکر دے اور بیہ کہے کہ اے خدا! ہم ہٹ
رہے ہیں ہے، اب تو جانے اور تیرے بیسر کش بندے جانیں جن کو بندہ ہوتے ہوئے بھی بندگی کی توفیق نہیں
ملی، جو مقدس نام لے لے کرنہایت بھیا نک اور گھناؤنے کام کرتے رہے اور ایک لھے بھی ان کے دل میں خوف خدانہ
آیا۔ اب تو جانے ، تو مالک ہے اور تو خالق ہے اور بیہ تیرے بندے کہلانے والے لوگ جانیں۔

پس جماعت احدید کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہی ایک صورت ہے۔لیکن ایسا شخص جوخدا کونہیں ما نتا وہ دنیا کو تو ضرور ما نتا ہے، جوخدا کا خوف نہیں کھا تا وہ دنیا سے ضرور خوف کھا تا ہے اور جہتا زیادہ اپنی سفا کی اور ظلم میں بڑھتا چلاجا تا ہے۔
اتنا ہی زیادہ دنیا کا خوف بڑھتا چلاجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حالات میں دوبارہ اس باسی کڑھی کو اُبال آیا ہے۔
موجودہ آمریت خواہ کسی جھیں میں بھی پل رہی ہو۔ایک سیاست دان کا جمہوری لبادہ لے کر آئے یا ایک مولوی کا لبادہ اوڑھ کر آئے ،جس شکل میں بھی ہو بنیا دی طور پر تو وہی آمریت ہے۔

## 

وہی کیفیت ہے، اس آمریت کی بنیادی طاقتوں کواب سے بھین ہو چکا ہے کہ زیادہ دیر تک بیصورت حال باقی اب نہیں رہ سکتی۔ وہ غیور اور صاحب فہم سیاست دان جو حقیقۂ ملک میں جمہوری آزادی لا نا چاہے ہیں اور غیرت بھی رکھتے ہیں اور بھیرت بھی رکھتے ہیں وہ تو حکومت سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جتناوقت گزر رہا ہے ان کی بے چینی بڑھتی چلی جارہ بی ہے۔ ساری قوم کووہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھر ہے ہیں اور ان زنجیروں کے حلقوں کوزیادہ تنگ کیا جا رہا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اب جو آمریت ٹھونی جائے گی یہ اِسلام کے نام پر ملال کی آمریت ہوگی اور اس آمریت سے پھر چھکا را پانا بہت بی مشکل ہوجائے گا۔ اس لئے سارے پاکستان کے صاحب بصیرت سیاستدان بہت بے تاب ہو چکے ہیں۔ بہیں اور بے چین ہو جے بہیں۔

جماعت احمد یہ کے حق میں جواُن کے بیانات آتے رہتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ جماعت احمد یہ سے ان کو مجت ہے۔ وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جماعت احمد یہ کے نام پر سماری قوم کو پاگل اور بیوقوف بنایا جارہا ہے اور جس ملال کو او پر لا یا جارہا ہے ایک دفعہ او پر آگیا تو چھراس کے بھندے سے نجات پانا قوم کے لئے مشکل ہوجائے گا۔ ان کی تاریخ عالم پر فظر ہے چنا نچہ اصغر خان صاحب نے جو کتاب کھی موجودہ حالات پراُس میں اِس باٹ کو کھول کر بیان کیا ہے کہ تاریخ

ِ عالم سے ثابت ہے کہ ملال کی حکومت جب بھی قائم ہوئی ہے اس نے قوم کو برباد کیا ہے اور بیاس طرح ختم نہیں ہوا کرتی کہ ملک کے کچھے اورلوگ اُن سے عنان لے لیس ، بیاس طرح ختم ہوا کرتی ہے کہ غیر ملک آئٹر پھرا یسے ملکوں پر قبضہ کیا کرتے ہیں کیونکہ اُن کی حکومتیں ہمیشہ غدار یوں پر منتج ہوتی ہیں اورا پنے وطن کوغیروں کے سپر دکرنے پران کی حکومتوں کا انجام ہوتا ہے۔

ان کی بے چینی بڑھ گئی ہے اور وہ محسوں کرنے لگے ہیں کہ ہر قیت پر جمیں ملائیت سے نجات حاصل کرنی ہوگی ورند بيقوم كے لئے بيرتهمه پا ثابت موگا- بيرتهمه يا كالفظ شايدانگلتان كي توجوانوں كو مجھ نه آئ اس كے بين اس كى مخضری تشریح کردیتا موں ۔سندباد جہازی قصوں میں ایک بی بھی قصدہے کدایک ایسے جزیرے پراس کا جہاز ٹوٹا جہاں کہیں انسان کی تو کوئی خو بونظر نہیں آتی تھی ، کوئی اس کا وجو ذہیں ملتا تھا، کیکن ویسے بہت زر خیز جزیرہ تھا، بہت پھل ہوشم کے خدا تعالیٰ کی طرف سے طبعی نعتیں مہیا تھیں۔ وہ جزیرے میں بس گیا کھیل ول ہرچیز اچھی ملتی تھی کھانے کو۔ اچھی زندگی گزررہی تھی مگر تنہائی نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ گزرتے ہوئے اُس کو ایک انسانی آواز آئی اُس نے د یکھا توایک درخت ینچے ایک بہت ہی بوڑھا آ دمی جس کی سفیدریش زمین کوچھور ہی تھی اورسر کے بال بھی لمبے اورسفید تھے، ہاتھ میں تبیج کپڑی ہوئی اور ذکرالہی میں گو یا بظاہر ذکرالہٰی میں مصروف تھا۔ اُس نے اس کوآواز دی اُس نے کہا میاں ذراإ دھرآ ؤ۔ دیکھوٹانگیں،ان ٹانگوں میں خود کھڑا ہونے کی طافت نہیں ہے۔اُس نے دیکھا تو واقعی جس طرح ربڑ کی کوئی چیز ہواس طرح ٹانگیں لکلی ہوئی تھیں ان میں واقعۃ کوئی طاقت نہیں تھی۔اُس نے کہا! میں تو دوسرے کے سہارے کا محتاج ہوں اس کئے تم اتنا مجھ پیاحسان کرو کہ مجھے اپنے کندھے پر بٹھالوتا کہ میں اپنے ہاتھ کے تازہ پھل تورُ كركھاؤں اور يہ بھى مزه لوں جوٹانگوں والے مزے ليتے ہيں۔ اُس كويہ كہانى سن كربرارهم آيااوراس نے كہا كماس میں تو کوئی بات نہیں میں آپ کواپنے کندھے پر بیٹھالیتا ہوں چنانچے دونوں ٹانگیں اس نے ایک اس طرف اورایک اُس طرف رکھ کے اس کواپنے کندھے پر بھا یا اور کھل کھلا یا جب وہ کھل کھا چکا تواس نے کہا کہ اچھا بابا میں آپ کو اُتارتا مول تواس نے کہاا بتو میں نہیں اتروں گا۔ابتو مجھے جومزہ پڑ گیا ہے کس کے کندھے پرسوار موکر پھل کھانے کا، میں ا تناہی پاگل ہول کہاس مزے کو چھوڑ دوں اس سے محروم رہ جاؤں ، اب تو ہرحالت میں بیٹائلیس تمہاری گردن کا ہار بنی رہیں گی۔ چنانچداس نے کس کراُن ٹانگوں کا پھندہ بنا کراس کی گردن میں ڈال دیا، جب وہ اس کو گرانے کا ارادہ کرتا تھا تو وہ بچندہ اور زیادہ سخت ہوجا تا تھا اور کہانی کے مطابق وہ ہمیشہ کے لئے بڈھااس نو جوان پرسوار ہو گیا۔

رتا ھا تووہ چیندہ اورزیادہ حت ہوجاتا ھا اور لہائی ہے مطابق وہ ہمیشہ نے سے بدھا اس کو جوان پرسوار ہو کیا۔ ملال کی بھی کوئی ٹا نگ نہیں ہے،حکومت کرنے کی کوئی ٹا نگ نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے کہ بیر حکومت پر آئے ،اس کو

کوئی دنیا نظم وانصرام تعلق ہی نہیں ہے،اس کونیم ہی نہیں ہے کہ سیاست ہوتی کیا ہے،اس کوتقو کی کا بھی علم نہیں، اس کوعدل کا بھی علم نہیں ،اس کوانصاف کا کوئی تصور نہیں ، دنیا کے جغرافیہ تک سے ناواقف ہے۔ آج تک میچھی نہیں مانتا کہ چاند پر بھی کوئی انسان پینچ چکا ہے۔اس قشم کا ملال جونید دین کاعلم رکھتا ہونید دنیا کاعلم رکھتا ہوں۔قر آن کریم کی وہ تفیریں پڑھتا ہو جو گزشتہ زمانے میں بڑے بڑے بزرگوں نے کہھی مگر حالات سے ناوا قفیت کے نتیجے میں بہت می غلط باتیں قرآن کی طرف منسوب کر چکے ہیں۔ان کی دنیاوہی وسطی از مند کی دنیا ہے۔اُس زمانے کے انسان کی سوچ ان کی سوچ ہے اور چونکدول تقویٰ سے خالی ہیں اس لئے علم بجائے نیکی پھیلانے کے ظلم اور سفاکی پھیلانے کے لئے استعال ہور ہاہے۔اپنے برتے پر نمال مجھی و نیامیں حکومت نہیں کرسکتا ہے کوئی قوم مجھی کسی نمالی حکومت کو برادشت نہیں كرسكتي ہے اگراس كواختيار ہو چننے كا۔اس لئے واقعة بيد مثال ان پرصادق آتى ہے كمان كى اپنی ٹاگليں نہيں ہيں پھل کھانے کے لئے، ہمیشہ سے اس طرح زندگی گزاری کہ گراہوا پھل کھاتے ہیں۔ ہمارے دیہات میں، ہمارے شہروں میں ان کی حیثیت صدقہ خیرات زکو ہ کھانے والوں کی سی رہی ہے۔ بہت سے بعض شرفاء بھی ہیں، باغیرت بھی ہیں، اینے یاؤں پر کھڑا ہونا بھی جانتے ہیں لیکن انفرادی حیثیت سے۔Institution کے لحاظ سے، ایک نظام کے اعتبار سے یہ بیشہ مرہون منت رہے ہیں دوسروں کی رحم دلی کا اور جورز ق ان کی جھولی میں ڈالا گیاای پرغنیمت کی ۔ان کا بھی تو ول چاہتا ہے کہا ہے یا وَل پر کھڑے ہول کیکن یا وَل ہیں نہیں کھڑے کس پر ہوں۔اس لئے اسلامی تاریخ میں ملّا ں نے جب بھی پھل پر براہ راست ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہےوہ دوسروں پرسوار ہوا ہے۔اسلامی سیاستدانوں پرسوار ہوا ہے،اسلامی بادشاہتوں پرسوارہواہے اوران کے کندھے پر چڑھ کراس نے پھلوں پر ہاتھ ڈالے ہیں۔اور وہ تو يہ بھتے رے کہ عارضی قصد ہے ہماری طرف سے اتنے احسان ہور ہے ہیں اس قوم پرتو کچھاور سہی کیکن ہمیشہ ملا ال پیرتسمہ یا بنا ہے قوموں کے لئے اور بھی بھی اس نے پھراپے پھندے سے ان گردنوں کوآ زارنہیں کیا۔

کہانی کے مطابق وہ سیاح جو پیرتسمہ پا کے پھندے میں جکڑا گیا تھا اسکی نجات کا تو بالآخر سامان ہو گیالیکن بدشمتی سے حقیقی و نیا میں ہم ان قوموں کی نجات کا کوئی سامان نہیں پاتے۔ جن لوگوں کی گر دنیں ایک دفعہ ملاں کے پھندے میں جگڑی گئیں ہیں پھروہ بھی آزاد نہیں ہوئیں۔ اور بہی وجہ ہے کہ آج ہمارا سیاست دان جو باشعور ہے اور باغیرت میں جاور باخیرت ہے اور باخیاء ہے جس نے اس حکومت کے سامنے سر جھکانے سے ہر قیمت پرا نکار کردیا ہے۔ وہ کلیۂ گفت وشنید سے مالیس ہو چکا ہے اور جانتا ہے کہ ساری قوم کو لے کے اسے گیوں میں نکانا پڑے گا۔ ایک خونی سے اپنے ملک کو آزاد کروانے کے لئے خون کی قربانی دینی ہوگی اور اس کے سوااب کوئی چارہ باتی نہیں رہا۔ ان حالات کوموجودہ وقت

کے حکمران بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ سیاستدان بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے اصول کو بیچاہے، چند دن کی حکومت کے لئے اور آ مرسے تعاون کیا ہے۔اس لئے وہ مجبور ہیں اس تو جدکو ہٹانے کے لئے،اس کارخ موڑنے کے لئے پکھاور فساد کھڑے کئے جائیں گے اور جماعت احمد یہے بہتران کواورکوئی سہارانہیں مل رہا۔

ایک اور بھی ہے وہ ہے شیعہ ازم کا۔ اور پاکتان کی اخبارات پرنظر ڈالنے ہے معلوم ہورہا ہے کہ شیعہ ازم کو بھی اُبھار نے کے لئے پوری کوشش کی جارہی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب تک احمد یوں کے متعلق جو بھی پچھ کھیل کھیلے گئے ہیں عوام باخبر ہو چھ ہیں اور پوری طرح اُ ٹھے ہیں سکے جیسا کہ ان کوتو قع تھی لیکن سیجھتے ہیں کہ ایرانی حکومت کی شیعہ حکومت کی سی حکومت کی سے معلومت کی سی حکومت کی سی محکومت کی محکومت کی محکومت کی سی محکومت ہیں کہ شیعہ سوال اگر اُٹھا یا جائے تو ہوسکتا ہے محکومت کی بیان محکومت کی تھور ہو گئے ہوئے ہوئے ہیں کہ سی محکومت کی بیانہ ڈھونڈی کی بہانہ ڈھونڈی کی محکومت کی بیانہ ڈھونڈی کی ملک میں ،کوئی ایسے فساد ہر پاکریں جس کے نتیج میں تو م کی تو جہ بٹ جائے ہیں اس بات کے لئے کہ کوئی بہانہ ڈھونڈی کی ملک میں ،کوئی ایسے فساد ہر پاکریں جس کے نتیج میں تو م کی تو جہ بٹ جائے ہی اور تو م سیاست دانوں کے ہاتھوں میں آنے کے بجائے ہمارے ہاتھوں میں اور نلاں کے ہاتھوں میں کھیلے۔

اس کا کیا انجام ہوگا وہ تو واضح ہے کیونکہ ہماری تو قر آن کریم کی تاریخ پرنظر ہے ہم اِس انجام کو اُسی طرح دیکھر ہے ہیں جیسے ماضی کو دیکھا کرتے ہیں لیکن ان کونظرنہیں آر ہااور یہی کوشش کررہے ہیں کہ جس طرح بھی ہوہم ان بظاہر مذہبی سوالات کواٹھا عیں اوراس کے نتیجے ہیں عوام کے جذبات کوانگیخت کر کے تو جددوسری طرف منتقل کردیں۔

اس لئے جماعت احمد یہ پاکتان کو بالخصوص میں نفیحت کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے گزشتہ سال اوراس سے پیوستہ سال نہایت ہی صبر اور استفامت کے ساتھ، وہ فاکے ساتھ، خدا کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتے ہوئے سلیم ورضا کے ساتھ دن گزار ہے تھے ای طرح ان روایات کوزندہ رکھیں اوران سے چھے رہیں بلکہ آگے بڑھا عیں اور کی قسم کاظلم بھی جس کی کوئی بھی اِنتہاء ہو سکتی ہے، وہ حکومت کی طرف سے تو ڑا جائے یا عوام کی طرف سے ظاہر ہواس کو خدا کے نام پر خدا کی خاطر مردان مومن کی طرح برداشت کریں۔

ہم نہیں جانے کہ خدا تعالیٰ ان کو یہ تو فیق بخشے گا کہ نہیں کہ اپنے ظالمانہ فیصلے پر عمل پیرا ہو سکیں۔خدا تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں جو بھی تدبیر میں رکھی ہیں ان تدبیروں سے بھی ہم کام لے رہے ہیں اور لینتے رہیں گے اور نقتہ یروں کے رخ بدلنے کے لئے جو دعا کے ہتھیار ہمیں عطا کئے ہیں ہم ان دعاؤں سے بھی کام لینتے رہیں گے کیونکہ دعاؤں کے ذریعہ نقتہ یریں بھی ٹل جا یا کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود خداکی مرضی بہر حال غالب رہے گی اگر خدانے کی قوم کو ذریعہ نقتہ یریں بھی ٹل جا یا کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود خداکی مرضی بہر حال غالب رہے گی اگر خدانے کی قوم کو

شہادت کی سعادت عطا کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے تو ہم اس کی ہررضا پرراضی رہیں گےلیکن میں جماعت احمد یہ پاکستان کو ماددلاتا ہوں کہ اگر بیشہادت ان کے مقدر میں کھی جا چکی ہے تو پہلے سے زیادہ عزم اور حوصلے کے ساتھ اس بات کا عبدكرين كدجس طرح إن ثوجوا تول نے اپنے عبد كو پوراكىيا اور خداكى خاطراپنے بيارے بيوى اور بچول سے منہ موڑا، موت کی آتھھوں میں آتکھیں ڈال کراس کو میکھا اور اُسے خدا کے نام پر قبول کرنے کے لئے تیار ہوئے اور بیفیصلہ کیا ك كلية شبادت كى عزت اورناموس پرحرف نبيس آنے ديں كے خواہ ان كى گرونيس تخته دار پرائكاديں جاسمي اور بيفيصله كيا کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کی بیوگی اور تیسی کو قبول کرلیں کے لیکن پینیس قبول کریں گے کہ خدا کی عباوت گا ہوں کو و نیا کے ذلیل انسان اپنے گندے یاؤں تلے روندیں اور ان کی عصمت کے ساتھ کھیلیں ۔ انہوں نے بیفیلد کیا کہ ہر حال میں ہر قیت میں ہرقربانی دیتے ہوئے ہم کلم طیب کی حفاظت کریں گے اور اپنی مجدول کی ناموں کی حفاظت كريس عيد يس انهول في توايئ را بين متعين كرليس فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ (الاحزاب: ٢٣) ك فيصل كوليورا كرديا-اے چيچير بخ والو! كياتم ان را مول سے چيچيم ب جاؤ كے؟ اے چيچير ب والو! كياتم ان آ كے بڑھنے والول کو ہمیشہ کے لئے خالی چھوڑ دو گے؟ آج تم پر دوہری ذمہداری عائد ہوتی ہے۔ان خداکی خاطر مسیبتیں برداشت کر نیوالوں کے ساتھ وفا کا تقاضا ہے، محمد سانتھ اور قرآن اور خدا کے ساتھ وفا کا تقاضا ہے کہ ان راہوں سے نہیں چھے ہٹنا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا آ گے بڑھنا ہے۔اگر چالیس لاکھا حمدی کی لاشیں یا کشان کی گلیوں میں کتے تھیٹتے پریں تب بھی میں تم کوتا کید کرتا ہوں کہ خدا کے نام کے کلے اور محد مصطفی سان فالیا تم کے نام کے کلے کوآ کی نہیں آنے ویی \_ پس آ کے برطواوریقین رکھو کہ آخر غلبتمہارا ہے آخر فتح تمہاری ہے کیونکہ خدا کے نام پرمرنے کے لئے تیار بے والول كو مهمي موت مارنبين سكى بههي كوئي دشمن ان پر فتح يابنبيس بهوسكا- اپني دعاؤل ميں التزام اختيار كرو كيونكه قرآن كريم كاليك آيت كي تفيركرت بوع حضرت مع موعود عليه الصلوة والسلام للصة بين-

''جو مانگتاہے اس کوضرور دیا جاتا ہے ای لئے میں کہتا ہوں کہ دعاجیسی کوئی چیز نہیں دنیا میں دیکھو کہ بعض خرگداایے ہوتے ہیں کہ وہ ہرروزشورڈ النے رہتے ہیں ان کوآخر کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے اور اللہ تعالی تو قادراور کریم ہے جب سہ اَڑکر دعا کرتا ہے بعنی بندہ تو پالیتا ہے۔کیا خداانسان جیسا بھی نہیں۔''

پھرآ ہے فرماتے ہیں:

" آج اس موقعہ کے اثنا میں جبکہ بیرعا جز بغرض تھیج کا پی کودیکھ رہا تھا بعالم کشف چندورق ہاتھ میں دیے

ا الحكم جلد ٨ مار ج٢٠ ١٩٠

گئے اوران پر لکھا ہواتھا کہ فتح کا نقارہ ہیج، پھرایک نے مسکرا کران ورقوں کی دوسری طرف ایک تصویر کھلائی اور کہا کہ دیکھوکیا کہتی ہے تصویر تھی اور سبز دکھلائی اور کہا کہ دیکھوکیا کہتی ہے تصویر تھی اور سبز پوشاک تھی مگر نہایت رعب ناک جیسے سپر سالار سلح فتح یاب ہوتے ہیں اور تصویر کے یمین ویسار میں ججة اللہ القادروسلطان احمد مختار ککھا تھا۔''ا

پھرآپ فرماتے ہیں، آپ کواللہ تعالیٰ نے بطوروی کچھاساءعطافرمائے، کچھلقب دیے ان میں سے ایک بیتھاعبد القادر رضی اللہ عنداری رضو انداللہ اکبر، اسکی تفیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں:

''خدا کچھایتی قدرتیں میرے واسطه ظاہر کرنے والا ہے،اس واسطه میرانام عبدالقادر رکھا۔رضوان کالفظ ولات کرتا ہے کہ کوئی فعل دنیا میں خدا کی طرف سے ایسا ظاہر ہونے والا ہے جس سے ثابت ہوجائے اوردنیا پرروشن ہوجائے کہ خدامجھ پرراضی ہے۔''

کوئی فعل دنیا میں خدا کی طرف سے ایسا ظاہر ہونے والا ہے جس سے ثابت ہوجائے اور دنیا پر روش ہو جائے کہ خدا مجھ پر راضی ہے" دنیا میں بھی جب بادشاہ کسی پر راضی ہوتا ہے تو فعلی رنگ میں بھی اس رضامندی کا اظہار ہوتا ہے۔" \*

حضرت میں موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کو جہاں فتو حات کی بڑی واضح اور قطعی اور عظیم الشان خوشخبریاں عطافر مائی گئیں وہاں ان فتو حات کو حاصل کرنے کی چابی بھی عطا کردی گئی اور الہام کے ذریعہ وہ راز سکھلایا گیا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نصرت آتی ہے اور خدا کے پاک بندوں کے لئے پھر عظیم الشان کام کر کے دکھاتی ہے اور وہ الہام سیہے کہ

"الطونمازين پڙهين اور قيامت کے نمونے ديکھيں"

پس میں احمد یوں سے کہتا ہوں کہ اُٹھواور نمازیں پڑھو بہی تمہار سے جتھیار ہیں تم ان روحانی ہتھیاروں کو استعال کرو۔ پہلے سے زیادہ بڑھ کران عبادتوں میں اپنے دلوں کونرم کرو، اپنی روحوں کو گلااز کرواور خدا کے حضورا پئی عاجزی اور درد کی حالت اور بے کسی کی حالت ا

کو پیش کرواور پھر دیکھو کہ خدا کی فتم! حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کا بیالہام تنہارے حق بیس بھی پورا کرکے

د کھایا جائے گا' اٹھونمازیں پڑھیں اور قیامت کے نموٹے دیکھیں'' اپنے ان پاک بندوں کے لئے جوخدا کی عبادت کا

حق اداکرتے ہیں الله ضرور دنیا کو قیامت کے نمونے دکھا یا کرتا ہے اور بدوہ قیامت کے نمونے ہوتے ہیں جن میں پھر

آراء تبدیل کردی جاتی ہیں اور بڑے بڑے عظیم الشان روحانی انقلاب برپا کئے جاتے جاتے ہیں۔ پس اُس دن کے

منتظرر ہواور کامل یقین کے ساتھوا ک ون کے منتظر رہو، دعا پر پنچہ مارواور خدا پرتوکل ہے ایک لمحہ بھی بھی متزلز ل نہ ہو۔

یقین رکھوکدر بی مخد مصطفی سال فالیا تی آج ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔

تذكره صفحه:۸۸

تذكره صفحه: ۲۵

س تذكره صفحه 507

الخطبات طامر جلدة صفحه 157 تا 171

# اسیران ساہیوال اور سکھر کے بلندحو صلے کا ذکر اور سید نابلال ٹفٹہ کا قیام

خطبه جمعه فرموده سيّد نا حفزت خليفة التنج الرالع رحمه الله تعالى مورند 14 رامان 1365 مش بمطابق 14 مارچ 1986ء بمقام متح فضل لندن

تشهد وتعوذ اورسور ہ فاتھ کی تلاوت کے بعد حضور نے فرمایا:

جب ہے سا جیوال اور سکھر کے مقد مات کا جابرانہ فیصلہ سنایا گیا ہے اس وقت سے جماعت کی طرف سے جوخطوط ال رے ہیں ان میں اکثر میں اس بارے میں بے چینی کا اظہار پا یا جا تا ہے اور مختلف رنگ میں اپنے اپنے خیالات ، اپنے این انداز بیان کے مطابق اپنے درد کا بھی اظہار کرتے ہیں دعاؤں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور پھض خطوں میں سے بھی تح یک ہوتی ہے کہ جومکن کوشش ہووہ کرنی چاہئے ۔لیکن اکثر خطالیے ہیں جواس بات میں بھی پوری طرح اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں علم ہے کہ ہم ہے بہتر نظام جماعت کوان کا اور ان کے اہل خاندان کا فکر ہوگا اورہمیں پورا اطمینان ہے کہ جوکوشش بھی انسانی حد تک ممکن ہے وہ ان کے لئے کی جارہی ہوگی۔ میروہ لوگ ہیں جوتقو کی کے اعلیٰ مقام يرين، جن كوكامل اعتماد بے نظام جماعت پر اور حضرت من موعود عليه الصلوة والسلام نے جو كام كرنے والے چھے چھوڑے ہیں ان کی صلاحت پرلیکن کچھلوگ اپنی بے چین کے اظہار میں اس معیار یہ پورے نہیں اُترتے اوراشارۃ ایس باتیں کھتے ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پورااطمینان نہیں ہے کہ جماعت کیا کر رہی ہے۔ بعض خطوں میں تومطالبے آتے ہیں کہمیں بتایا جائے کہ جماعت کیا کر رہی ہے۔ان لوگوں کے خطوں سے ایمان میں نقص کی بوآتی ہے اور جوان کا مقام ہے اس سے بڑھ کر باتیں کرنے والے دکھائی دیتے ہیں۔سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہیں جومصیبت زدگان کے رشتہ دار ہیں۔ان کی بیوی،ان کے بیج،ان کے بھائی،ان کے خاوند،ان کی بہنیں، بدوہ لوگ ہیں، خاوند تو جیلوں میں ہیں،میرا مطلب تھا کہ ان کی بیویاں اور ان کے بھائی وغیرہ۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے وہ بہلے گروہ ہے بھی زیادہ ایمان اور تقوی کاعظیم الثان مظاہرہ کررہے ہیں۔ان کودیکھ کریہ معلوم ہوتا ہے کہ وَ السَّبِقُون الْأَوَّلُونَ (التوبه: ١٠٠) كن لوگول كو كہتے ہيں۔

خود وہ جن پرخدا کی خاطر،خدا کے نام کی خاطر مصائب توڑے جارہے ہیں اور وہ جواُن کے قریب ترین ہیں۔اُن کے نمونے صبر و ثبات کے، تقویٰ کے، توکل کے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے، ایسے عظیم الثان ہیں کہ وہ ہمیشہ تاریخ

احمدیت میں سنہری حروف سے لکھے جانمیں گے۔ ہمیشہ آنے والی نسلیں ان کو دعائمیں دیں گی اور رشک کریں گی اُن کے خلوص اور اُن کے تقویٰ پر۔

بہر حال آج کے خطبہ کے لئے میں نے بعض راہ مولی میں دکھا تھانے والوں کے خطوط اور ان کے اعزاء واقر باء کے خطوط کے چندا قتباسات چنے ہیں۔ جماعت کو میہ بتانے کے لئے کہ اس طرح خدا کی راہ میں عزم اور حوصلہ کے ساتھ قربانیاں دی جاتی ہیں اور ان کے نمونے نے آپ سے کیا تقاضے پیدا کئے ہیں۔ ان کے نیک اعمال نے آپ کے لئے کیا راہ متعین کی ہے اور اس لئے کہ تا آپ پہلے سے بڑھ کران کو دعاؤں میں یا در کھیں۔

سکھر جیل میں ہمارے دو بھائی برادرم ناصراحمد قریشی اور دفیع احمد قریشی ہیں پر وفیسر ناصراحمد قریشی بڑے ہیں۔ان کا خط ملا ہے بھانسی گھاٹ سنٹرل جیل سکھر 04/03/86 بڑی محبت اور بیار سے مجھے مخاطب کرنے کے بعد،السلام علیم لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

د صفور کے علم میں تو آچکا ہوگا کہ کل مورخہ تین مارچ کوہم دو بھائیوں راقم الحروف ناصراحمد اور رفیع احمد کو سزائے موت کا حکم جیل ہے رنٹ نڈنٹ سکھر نے غالباً ساڑھے گیارہ ہجے دن سنا یا اور پھر چھیں بندوارڈ بھائی سزائے موت کا حکم جیل ہے رنٹ نڈنٹ سکھر نے غالباً ساڑھے گیا۔ صفور! ہماری جانیں، مال، عزت، اولان آبرو سب ضدا کے حضور حاضر ہے۔ صرف وہ راضی ہوجائے۔ ظالم جنناظلم چاہیں کرلیں، ہختہ دار پر بے گناہ لاککا ویں۔ ہماری مسکرا ہٹ اللہ کی رضا کی خاطر قائم رہے گی۔ اور خدا اور قرآن کی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر دروغ گوئی ہے کا م لینے والوں کو دعا عیں دیتے ہوئے رخصت ہوں گے۔ بھی تو ان کا ضمیران کو ملامت کرے گا۔ آخر سکھر کے لوگ ایک نہ ایک دن حقیقت کا اعتراف کریں گے کہ ہم بے گناہ تھے۔ باقی پانچ اسیران بشمول میر الڑکا عمرا شارہ سال کا معاملہ ابھی التواء میں ہے۔ (یہ فیصلہ بعد میں سنا یا گیا تھا ) خدا تعالی ان کو محض اپنے خاص فضل سے مزید تکلیف میں نہ ڈالے۔ میری المہداور آٹھ بچوں جس میں دو جڑواں بہنیں عمر بارہ سال کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی انہیں حوصلہ دے، ہمت دے اوروہ بھی خدا کی رضا پر راضی رہیں۔ بیا تھریت کی پنیری ہے جس نے بڑھ کر بار آ ور در خت بنتا ہے۔ ان کی دیکھ بھال اللہ رضا پر راضی رہیں۔ بیا تھریت کی پنیری ہے جس نے بڑھ کر بار آ ور در خت بنتا ہے۔ ان کی دیکھ بھال اللہ کو شختے فرما تھیں'۔

ان كے بينے كا خط بھى ہے، وہ لكھتے ہيں:

" آج مورخہ 5 مارچ 1986ء (یعنی ایک دن کے بعد کا لکھا ہوا خط ہے) کو جب بچے والدصاحب سے ملاقات کرنے جیل گئے تو ہم لوگوں کو وہاں لے جایا گیا جہاں پھانی کے لوگوں کورکھا جاتا ہے۔ وہاں والد صاحب اور پچا کوجس حالت میں دیکھا یعنی ان کے لباس کوتو یقین جانیں کہ دل خون کے آنسورو یا کہا لیے دن بھی آسے ہیں۔ تمام لوگ رور ہے تھے لیکن آفرین ہے جماعت کے ان سپوتوں پر کہ کیا مجال کہ ان کی آ تکھے ایک آنسو بھی نکلا ہو''

بر لکھتے ہیں کہ:

''میں نے جب بیہ منظر ویکھا تو کیا بتاؤں بیان نہیں کرسکتا کہ خداا ہے بندوں کے کیسے کیسے امتحان لیتا ہے۔ لوگ شاید سیجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو تکلیف دے کروہ ہماراا کیان خرید لیس گے۔خدا کی قسم بیلوگ اگر ہم سب کو پیمانی دے دیں تو بھی ہم لوگ اُف نہیں کریں گے۔ پہلے ان ظالموں نے میرے دادا کو شہید کیا

اوراب ان کوبھی جھوٹے مقدمے میں ملوث کردیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلدان لوگوں کو باعزت بری فرمائے اور وہ لوگ ہنسی خوشی واپس گھر آئیں''

اس سے دعاؤں پر اور خداکی قدرت پر جماعت کو جو کامل یقین ہے اس کا بھی پیۃ چلتا ہے۔ بیچے کوعلم ہے کہ سوفیصدی ظالم اور سفاک لوگ ہیں اور کوئی خدا کا خوف نہیں ہے۔ اور بظاہر کوئی آٹارنہیں ہیں کہ ان کے دل میں کوئی تبدیلی پیدا ہواں کے باوجود آخری کمھے تک مومن کو جو خدا پر توکل ہے اس کا اظہار اس چھوٹی عمر کے بیچے نے کیا ہے۔ محمد الیاس منیر کی ہمشیرہ لکھتی ہیں کہ:

''اس سے قبل میں نے آپ کودوخط اپنے پیارے بھائی الیاس منیروا قف زندگی کی باعزت رہائی کے لئے کھھے تھے۔ جن میں بہت پریشانی کا اظہار کیا مگر اب ہمیں آپ کا 12 فروری کا خطبہ پڑنچ گیا ہے جس کو میں ابھی دوبارہ پڑھ کر ہیٹھی ہوں اور دل کو ڈھارس ہوئی ہے''۔

ان کے والد مکرم محمد اساعیل منیر واقف زندگی لکھتے ہیں:

د جہیں خوقی ہے کہ اللہ تعالی نے محض اپنے فضل سے ہمار ہے خاندان کو بھی ایک اہم قربانی پیش کرنے کے لئے چن لیا ہے اور اللہ تعالی مزید فضل فرمائے اور پوری بشاشت سے اس کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے رب کے ہاں بھی مقبول ہواور ہم سب کا انجام بخیر ہو۔ جب سے بینجر سی ہے حضور اید کم اللہ کی تکلیف کا تصور کر کے ہمارے رو تکھیے کھڑے ہوجاتے ہیں پھر ہم دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل سے ہمارے امام کی ہر تکلیف کو دور فرمائے اور اسلام اور احمہ یت کی شاندار فتو جات عطافر مائے۔ اس غرض کے لئے ہم ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنے کے لئے ہروم تیار ہیں۔ عزیزہ طاہرہ الیاس اور دونوں بچ طارق الیاس، خالد الیاس میری خوب مدد کر رہے ہیں اور ہم سب مل کر آئے فاہرہ الیاس اور دونوں بچ طارق الیاس، خالد الیاس میری خوب مدد کر رہے ہیں اور ہم سب مل کر آئے والے دن رات دعاؤں میں گے ہوئے ہیں'۔

بهرايك اورخط مين لكھتے ہيں:

''ہم اسیران راہ مولی سے فیصلہ کے بعد 17 فروری کو ملے تھے۔اس کے بعد بھی جودوست بل کرآئے ہیں ان سب کی زبانی اسیران کے بلند حوصلوں کی خبریں ملی ہیں۔اوروہ حضرت اساعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح افْعَلُ مَا ثُوْمَتُ سَتَجِدُنِیْ إِن شَاء اللّٰہُ مِنَ الصَّابِرِیْنَ (الصافات: ۱۰) کے نعرے بلند کر

رہے ہیں۔اللہ تعالی انہیں ان کی خواہش کے مطابق حضرت عبداللطیف طساحب شہید جیسی استقامت عطا فرمائے اوران کی اس قربانی کوقبول فرمائے اور جماعت کواس کے شیریں ثمرات سے نواز ہے''۔

ير لكون بن:

د کل دونوں اسیران راہ مولی سامیوال ہے ان کی پھانی کی کوٹھڑیوں میں ہماری دوسری ملاقات ہوئی۔
الجمد للد کہ ان کو ہشاش بشاش پا یا اور گذشتہ ملاقات کی نسبت ان کی حالت ہر لحاظ ہے بہتر تھی بلکہ انہول نے
ملاقات کرنے والے عزیزان خصوصاً عورتوں کے حوصلے بڑھائے مثلاً الیاس منیر کی بہن ناصرہ کے
اورائس کی نانی صاحبہ جوکل ملاقات کر کے آئی ہیں اُن کی حالت پہلے ہے بہت بہتر ہے ( یعنی اسیروں نے
ان کے حوصلے بڑھائے ) اورخوشی خوشی دوسروں کو اپنے خوش کن تا ترات سنارہی تھیں۔ اُس کی بیوی طاہرہ
نے تو بہت ہی خوصلے کا مظاہرہ کیا ہے۔ اپنے دونوں بچوں طارق اور خالد کوسنجا لئے کے ساتھ ساتھ
ملاقات کے لئے آئے والی سینکٹروں عورتوں کو ہرروز صبروسکون کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالی اس کو ہمت
دے اور اس کے والدین کو بھی '۔

آخر پر میں اپنے نہایت پیارے عزیزم الیاس منبر کا خطر پڑھ کرسنا تا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں:

''15 فروری کو جب ہمیں سے پہر کے وقت ڈیوڑھی طلب کیا گیا تو ہمیں پوراعلم تونہیں تھا کہ ہمارا فیصلہ کیا ہونے والا ہے۔ تا ہم جس قسم کے انتظامات میں ہمیں لے جایا گیااس سے پچھ پچھاندازہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں آپس میں باتیں ہورہی تھیں اور میری زبان پرسیدنا حضرت اقدس سے موعود علیہ الصلوة و السلام کا شعرجاری ہورہا تھا:

اگروہ جاں کوطلب کرتے ہیں تو جال ہی سہی بلات کچھتو نیٹ جائے فیصلہ دل کا پھر ہمیں چار ہے جے قریب باری باری بلا کر فیصلہ سنا یا جانے لگا۔ رانا صاحب سے پہلے مجھے بلا کر جب فیصلہ سنا یا گیا تو مجھے یوں محسوں ہوا جسے تسکین میرے سارے جسم میں بھر دی گئی ہے۔ بے اختیار الحمد لله کے کلمات منہ سے نکلے اور یوں لگا جیسے سارے ہو جھا تر گئے ہیں۔ اردگر دسخت افسوں کا ماحول تھا اور ہم خوش ہو تے ہوں گے گر ہم تو افسانہ بنی ہوئی تو ہوں ہو تے ہوں گے گر ہم تو افسانہ بنی ہوئی تاریخ کو زندہ کر رہے تھے۔ دیچر ہمیں بظاہر جیل کی سخت ترین جگہ لے جایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی جمہ و شنا اور درود

ورثمين صفحه: • ١٦

شریف پڑھتے ہوئے دونتین دن گزارےاوراب بھانی کی کوٹھریوں میں الگ الگ وارڈ میں ہیں اور دو تین دن کی بےقرار جدوجہد کے بعداب میں آپ کوخط لکھنے میں کا میاب ہور ہاہوں -سمیر میں جہ دور در کے مصرف اللہ قرار کر نے کامی وکہ اگری تر متحق آرج وقت آ ہا ہے اس وعدہ کو

پیارے آتا! ہم جوخادم کے عہد میں جان قربان کرنے کا وعدہ کیا کرتے تھے آج وقت آیا ہے اس وعدہ کو نبھانے کا ۔ بے شک ہم بہت کمزور ہیں بہت گنہگار ہیں لیکن آج جب ہمارے مولی نے اسلام کے احیاء نو کے لئے ہمیں چنا ہے ہم اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ لبیک لبیک کہتے ہوئے اپنے مولی کے حضور عاضر رہیں گے۔ انشاء اللہ العزیز۔ اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ایک وجود کے بدلے میں ہزاروں، کا موجب بنی رہے لاکھوں وجودوں کو زندگی ملے گی جو قیامت تک وشمنوں کے النے جلن اور سخت سوزش کا موجب بنی رہے گا

توبہ ہیں ہمارے مصیب نزدگان بھائی، جن کو عام اصطلاح میں مصیب زدہ ہی کہا جاتا ہے کیکن نہ ہی اصطلاح میں بیدہ خوش نصیب ہیں جنہیں خدانے ابدی زندگی کے لئے چن لیا ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں جوارب ہاارب انسانوں میں قسمت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور قسمت کے ساتھ و نیا ہے رخصت ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش پر بھی اللہ کے پیار کی نظریں پڑتی ہیں، جوخود بھی مبارک بنائے جاتے ہیں اور جن کی نظریں پڑتی ہیں، جوخود بھی مبارک بنائے جاتے ہیں اور جن کے وجودا پنے ماحول کو بھی مبارک کردیتے ہیں۔ جن کے خاندانوں پر نسلاً بعدنسل اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں اور خدا کی جہ شار برکتیں ان کے گھر بار پر برستی ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو کامل طور پر دَاخیسة مَرْ ضِیدًا اُن بلاتا ہے خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اس لئے جماعت احمد سیکو ان کو ہمیشہ خاص دعاؤں میں یا در کھنا چا ہے اور ان کی اولا دوں کو بھی اور اولا دور اولا دکو بھی اور جہاں تک جماعت کو تو فیق ہے لاز مادی کے بیار کی خیال کا کا بہترین خیال رکھی کے۔

تو فیق ہے لاز مادہ ان کے تمام لیسماندگان کا بہترین خیال رکھی کے۔

تو فیق ہے لاز مادہ ان کے تمام لیسماندگان کا بہترین خیال رکھی گ

ویں ہے وہ دوہ دوہ میں جماعت کو یہ بھی تعلی دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے جماعت احمد سیمیں کوئی خداکی راہ میں مارے جانے والا ہرگزیدوہ ہم لے کر یہاں سے رخصت نہیں ہوتا کہ میرے بچوں کا ،میری بیوی کا کیا ہے گا۔ جماعت احمد سیمیں ایسے لوگوں کے بچے بیٹیم نہیں ہوا کرتے ۔ بیا یک زندہ جماعت ہے اور ناممکن ہے یہ جماعت اپنے قربانی احمد سیمیں ایسے لوگوں کے بچے بیٹیم نہیں ہوا کرتے ۔ بیا یک زندہ جماعت ہے اور ناممکن ہے یہ جماعت اپنے قربانی کرنے والوں کے اہل وعیال کواور ان کے حقوق کو بھول جائے ۔ اِس ضمن میں پہلے بھی میں نے صدرانجمن کواور تحریک جدید کواور دیگر تعلق رکھنے والوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ ان مشکلات میں جتلا بھائیوں کے لئے بیخاص طور پرخیال رکھیں کہ ان مشکلات میں جنوں میں نہ ہو کہ وہ ہوتے تو ہماری بیضرورت پوری

ہوتی اور وہ ہوتے تو ہمارا میکا م بتا۔ اس کے لئے جماعت ذمد دار ہے اور جہاں تک مجھے اطلاعات ملتی رہی ہیں اگر چہ

بعض دفعہ نا دانستہ کو تا ہی ہوگئ ہے مگر بالعموم خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ جماعت کو ہر طرح ان کی ضرور بات کو

پورا کرنے کی تو فیق بخش ہے لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے دور بیٹھے اس قسم کی تفصیلی نگر انی نہیں ہوسکتی جیسے قریب

پورا کرنے کی تو فیق بخش ہے لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے دور بیٹھے اس قسم کی تفصیلی نگر انی نہیں ہوسکتی جیسے قریب

بیٹھ کر ہوسکتی ہے۔ اس لئے بعض شکایات بھی موصول ہو نمیں اس پر میں نے فوری طور پر شنظمین کو سرزش بھی کی اور بتا یا

بیٹھ کر ہوسکتی ہے۔ اس لئے بعض شکایات بھی موصول ہو نمین اس پر میس نے فوری طور پر شنظمین کو سرزش بھی کی اور بتا یا

کر آپ نے قطعاً کوئی مالی لحاظ ہے کسی پہلو سے کوئی فکر نہیں کرنا اور ہرگز ان لوگوں سے کوئی نموس کی نیس کرنی۔ خدا کا مال

ہے ، خدا کی امانت ہے ہمارے پاس اور بیاول ترین استحقاق رکھنے والے لوگ ہیں۔

جماعتوں کی زندگی کی صفانت اس بات میں ہے، الہی جماعتوں کی زندگی کی صفانت کہ اُن کے قربانی کرنے والوں کو اپنے بہما ندگان کے متعلق کوئی فکر خدر ہے اور اتنی واضح، اِتنی کھلی کھلی یہ حقیقت ہرا یک کے پیش نظر رہے کہ ہم بطور جماعت کے جمارے سب دکھا جماعت کے زندہ ہیں اور بطور جماعت کے جمارے سب دکھا جماعت کے نزدہ ہیں اور بطور جماعت کے جمارے سب دکھا جماعت کے نزدہ ہیں تو اس کی قربانی کا معیار عام دنیا کی جماعت کے سینکڑوں گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ باہر تو پوچھتا ہی کوئی فہیں جو تھے ہیں چو کر کہیں چلا کر ہزار ہا کومروا دیتے ہیں اور اس کے بعد خود عیش و خشرت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں کوئی پیٹریس کرتا کہ ان بیٹیموں کا کیا بنا، ان بیوگان کا کیا بنا، اُن کے بچوں کی اخلاقی نگرانی کرنے والا بھی کوئی تھا کہ نہیں، اُن کے سر پر چھت بھی تھی کہیں، دووقت کا کھانا بھی میسر تھا کہیں اور توام بے چارے اپنی سادگی میں پھر ہر دفعہ ای قربانیاں پیٹری کرتے ہیں لیکن جس جماعت میں قربانی کا معیار خدا کے فضل اور اس سے رہم کے نتیجے میں اس وجہ ہے بلند ہوکہ وہ خدا کی خاطر قربانی کرتے ہیں اور ساتھ سے بھی یقین کامل ہو کہ جمارے بعد ہاری اولا وکی ساری جماعت گران رہے گی بلکہ پہلے سے بڑھ کر اُن کی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا تو ایس جماعت کی قربانی کا معیار آسمان سے با تیں کرنے لگتا ہے۔ ہیں عیت کی قربانی کا معیار آسمان سے با تیں کرنے لگتا ہے۔

اس لئے اگرچہ جماعت خدا تعالی کے فضل سے ان تمام باتوں کواچھی طرح بجھتی ہے اور اپنی ذمد داریاں نبھائے گی کیکن بعض دوستوں کی طرف سے بیاصرار ہوتا رہا ہے کہ شہدا کے لئے ایک مستقل فنڈ اکٹھا ہونا چاہئے۔ پہلے تو میری طبیعت میں بیر تر در ہااس خیال سے کہ بیتوان کے حقوق ہیں اور جماعت کی جوبھی آمدہ اس میں بیاد لین حق ان لوگوں کا شامل ہے۔ اس لئے الگ تحریک کرنے سے کہیں بیرجذباتی تکلیف ندان کو پہنچ کہ ہمارا بوجھ جماعت ان لوگوں کا شامل ہے۔ اس لئے الگ تحریک کرنے سے کہیں بیرجذباتی تکلیف ندان کو پہنچ کہ ہمارا بوجھ جماعت ان ان اور جماعت کی جارہی ہے۔ اس طرح الگ تحریک کی جارہی ہے۔ اس لئے کا فی دیرتر دور ہااور دعا بھی کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ حقے فیصلے کی تو فیق عطافر مائے کیکن اب ججھے پوری طرح اس بات

پرشرح صدر ہوگیا ہے کہ چونکہ یہ ہرگز صدقے کی تحریک نہیں بلکہ جو تحض اِس میں حصہ لے گا وہ اعزاز سمجھے گا اس بات

کو کہ جھے جتنی خدمت کرنی چاہئے تھی اتن نہیں تو ایک بہت ہی معمولی خدمت کی تو فیق مل رہی ہے اور اس لئے کہ بہت

ہوگوں کی طرف سے بے اختیار بار بار إظهار ہور ہاہے کہ ہم بے چین ہیں ہمیں موقع دیا جائے ہم کی رنگ میں خدمت کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ جماعت کی الی تربیت ہے کہ انفرادی طور پر ایسے لوگوں کو ایسے خاندانوں سے تعلق رکھ کر چھر قبیں دینے کومناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اس میں گئے تھم کی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں اور ہم یہ پند نہیں کرتے کہ ذاتی طور پر بیلوگ کسی کے احسان کے نیچ آئیں۔ اس لئے جن کی تمنا ہے جو اِس بات کے لئے تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں بھی موقع مانا چاہئے اُن کے لئے چھر بہی رستہ باقی رہ جاتا ہے کہ نظام جماعت ان کو موقع دے اور وہ جماعت میں اپنی موقع مانا چاہئے اُن کے لئے چھر بہی رستہ باقی رہ جاتا ہے کہ نظام جماعت ان کو موقع دے اور وہ جماعت میں اپنی تو فیتی اور اپنی خواہش اپنی تمنائے مطابق کچھ نیش کریں۔

اِس لحاظ سے سیسب باتیں سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج اِس تحریک کا اعلان کرتا ہوں۔اس کے لئے میں اپنی طرف ہے دو ہزار یونڈ ہے اس کا آغاز کرنا جاہتا تھا مگرا نگلستان کی جماعت کے ایک دوست مجھ ہے پہل کر گئے باقی تومشورے دے رہے تھے انہوں نے ایک ہزار پونڈ کا ساتھ چیک بھجوادیا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے توفیق ان کودے دی کہ وہ سبقت لے گئے ہیں گر بہر حال دوسر نے نمبر پر میرا نام آ جا تا ہے اور اب جس کوخدا تعالی جبتی تو فیق عطافر مائے۔ پوری طرح شرح صدراور محبت کے جذبے سے جودینا چاہتا ہے وہ دے گا۔اونی سابھی تر دّ دیا بوجھ ہوتو ہر گزنیددے۔اس پرلازم ہے کہ وہ نیددے کیونکہ بیالی تحریک نہیں ہے کہ جس طرح چندوں میں بعض دفعہ بوجھا ٹھا کر بھی آپ دیتے ہیں۔ بیایک خاص نوعیت کی تحریک ہے اس میں بشاشت طبع ہی ضروری نہیں بلکہ طبیعت کا دباؤ ضروری ہے، دل سے بے قرار تمنا اُٹھ رہی ہو،ایک خواہش پیدا ہورہی ہو کہ میں اس میں شامل ہوں۔ پھرخواہ کی کوآنید یے کی بھی تو فیق ہووہ بھی بہت عظیم دولت ہے، وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت ہوگی ۔تواس تحریک کا میں اعلان کرتا ہوں اوراسی پراس خطبہ کوختم کرتا ہوں لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھرآپ کو دعاؤں کی طرف تو جہدلاتا ہوں۔ دعا عیں کرنااور دعامیں گریدوزاری کرنا یاان پیاروں کی یادمیں دل کوزم یا نامیکوئی کمزوری نہیں ہے۔ بہاللہ تعالیٰ کی رحت ہے لیکن دھمن کے مقابل پرنظر نیچی کرنااورا بنے مقاصد سے منہ موڑ لینا یاان میں نرمی پیدا کردینا یا اینے عزائم میں کسی قتم کی کمی برواشت کر لینا کسی قتم کی کمزوری برداشت کر لینا بیمومن کوزیبانہیں ہے۔ ہر شوکر کے بعد پہلے سے زیادہ عزم ہونا چاہے، پہلے سے بلندر حوصلے ہونے چاہئیں، پہلے سے زیادہ سختی برداشت کرنے کے ارا دے ہونے چاہئیں اوراس کےمطابق دعا نمیں بھی پڑھنی چاہئیں ساتھ ساتھ لیں جہاں تک ان لوگوں اور دشمنوں

کا تعلق ہے۔اُن کے لئے بیآ نسونیں ہیں اُن کے لئے بیدول کے دردنہیں ہیں۔ بید ہماراا پنے پیاروں کے ساتھ ایک تعلق ہےاور خدا کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔

جہاں تک احدیت کے دشمن کا تعلق ہے اُن کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ جتی تھوکریتم ہمیں لگاؤ گے خدا کی قتم ہم پہلے سے

عرض کر زیادہ طاقتور اورصاحب عزم ہوتے چلے جائیں گے۔ جتناتم ہمیں دبانے کی کوشش کرو گے پہلے سے
سیکڑوں گزازیادہ قوت کے ساتھ ہم اُبھریں گے۔ تم اگر حسد کرتے ہو کہ ہمارا مقام ہمالہ کی چوٹیوں تک پہنچ گیا ہے تو
ہم جہیں بتاتے ہیں کہ اِس مقام سے گرانے کی کوشش کرو گے تو ہم ثریا سے باتیں کرنے لگیں گے۔ وہاں سے گرانے
کی کوشش کرو گے تو ہفت اقلیم تک خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ جماعت احمد میر کی شیم ت ضرور پہنچ گی اور بلند تر مرتبے
اور بلند تر مقامات پر جماعت کا قدم او پر سے او پر بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لئے ہم ڈمن کے مقابل پر اس قتم کا عزم
کے دالی جماعت ہیں۔ وہ ہماری عاجزی اور انکساری سے کہیں دھوکہ نہ کھا جائے۔

اور پہ بھی بڑی خوتی کی بات ہے، بڑے اطمینان کی بات ہے کہ جتنے خط جماعت کی طرف سے موصول ہور ہے ہیں ان میں بیشتر میں اِس بات کا اِظہار پا یا جا تا ہے کہ ہم اپنے لئے نہیں کہدر ہے، ہم ماحول میں تبدیلیاں دیکھ دہ ہیں۔ایسے کمزوراحمدی جن کے متعلق وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کسی قربانی کا نام لے لیس گے ان کے چروں کے ہم رنگ بدلے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کی پیشانیوں پر ہم شئے عزم کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ایک عظیم انقلاب برپا ہور ہا ہے جماعت کے اندر۔اس لئے بہت بہت مبارک ہوکہ ہر قربانی جو جب گزرجاتی ہے تو پیچھے مڑکر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عملاً جو خدا کے فضل نازل ہوئے اس کے مقابل پر پھر بھی نہیں تھی۔ ہر قربانی جو جماعت پیش کر رہی ہے اُس کے مقابل پر پھر بھی نہیں تھی۔ ہر قربانی جو جماعت پیش کر رہی ہے اُس کے مقابل پر چھر بھی نہیں تھی۔ ہر قربانی ہو جو باس کے مقابل پر پھر بھی نازل ہو ہو اس کے مقابل پر پھر تھی اس کی رضائی میں ہورہا ہے کہ اُس کی تو تھیں اس کی رضائی میں ہونے کہ ہر تکا تھونٹ کو اُس کے حضور ہم اُس کی رضائے لئے ہر تکا تھونٹ کو تھونٹ کو تھونٹ کو مقابل کر حکی بینتے ہوئے اُس کے حضور ہم اُس کی رضائے لئے ہر تکا تھونٹ کو تھونٹ کو مسلوک ہو کا اللہ تعالی کی رحمتوں اور ہر کتوں کے کیونکہ ہیں میں کی خاطر تکا تھونٹ کو خالوں سے اُس کا بہی سلوک ہوا کر تا ہے۔ ا

خطبات طاهر جلد 5 صفحه 213 تا 223

## جيل ميں بطور قيدي

## جيل کي سخت ترين جگه

فیصلہ سنائے جانے کے بعد جب ہم ڈیوڑھی سے نگاتو ہمارے گران ہیڈ وارڈ رنے اسٹنٹ ہر ہنٹڈنٹ سے ہمارے متعلق ہدایت لی تو اُس نے ہاتھ صیدھا کر کے اشارہ کیا جے وہ فوراً سجھ گیا کہ 7 بلاک لے جانا ہے چنانچہ ڈیوڑھی سے اُس طرف جانے والی سیرھی سڑک پرہم چل دیئے ۔اس جلوس کے ہم آ گے آ گے اور ملازم ونمبر دار پیجھے پیچھے سے گو یا بجب نشاط سے جلا د کے چلے ہم آ گے ، کا منظر تھا۔ جب 7 بلاک کے احاظہ میں پہنچے تو اس کی وارڈ نمبر 2 کی طرف لے جانے کا تھم صادر ہوا۔ یہاں وارڈ نمبر 2 کی چیوں کے سامنے بہنچ کر ہمارے ہاتھوں کو تو آ ہنی زیور ( ہتھکڑیوں ) سے آزاد کر دیا گیا گر پیروں میں جھا جمنیں یعنی بیڑیاں ڈال دی گئیں جو سب سے بڑے سائز کی تھیں ( یہ بیڑیاں ا گلے روز جبح گلی تھیں )۔ یا در ہے کہ ایس وارڈ نمبر 2 سزائے موت کے قصوری ( یعنی انتہائی خطرناک ) میں جنت ہوں کے لئے خصوص ہے اور یہ 7 بلاک اگر چرساری جیل میں سے خت ترین جگہ ہے مگر اس میں سے بھی وارڈ نمبر 2 سرائے موت کے قصوری ( یعنی انتہائی خطرناک ) سب سے خت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایس وارڈ میں وارڈ ریعن نگرانی پر مامور سے بھی دو ہوتے ہیں ایک تو صرف سرائے موت کے قیدیوں کے لئے خصوص ہوتا ہے اور دوسراعام نگرانی پر مامور سے بھی دو ہوتے ہیں ایک تو صرف کہیاں انہا کی کو خالی کرایا گیا۔ ان کے مادور 13 کی کو خالی کرایا گیا۔ اور ان میں بندعام قیدیوں کو گلی چکیوں میں ڈال دیا گیا۔

گزرہوتی ہے، اس کا اندازہ گھر میں بیٹھے اس عمل میں ہے گزر کر بآسانی کیا جاسکتا ہے، لیکن شاید ایساممکن نہ ہوسکے
کیونکہ یہاں ہمیں سب سے لمبے سائز کی سخت زنگ آلود بیڑیاں بھی لگائی گئی تھیں اور گھر میں یہ ہوات میسر نہ آ سکے! یہ
سب بچھ قیدی کوڈرانے دھمکانے، اس کی عزت فنس کومجروح کرنے بلکہ بری طرح کیلئے اور اس پرجیل کا خوف طاری
کر کے اس حد تک حواس باختہ رکھنے کے لئے ہوتا کہ قیدی کو اپنی ہوش ہی نہ رہے اور وہ ظاہری و باطنی، ذہنی ونفسیاتی
زنجیروں میں ہی جکڑار ہے اور وہ کم از کم جیل اِنتظامیہ کے لئے تو مسائل پیدا کرنے کے قابل نہ رہے۔

ہمارے پاس جوسوئیٹر تھے انہیں قمیص کے نیچے پہننے کی اجازت دی گئی جس سے سردی سے بچاؤ کی کیجے صورت بن گئی کے دیک اس جوسوئیٹر تھے انہیں قمیص کے بینچے کہا جازت دی گئی جس سے سردی وردی کا وسط ہی تھا اور رات کو اچھی خاصی سردی ہوجاتی تھی لیکن اس حالت میں آئے کے بعد میس نے سردی وردی کا خیال چھوڑ دیا اور نہر چہ با دابا ڈسے جسم اور روح کو گر مانے لگا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے ہمیں کمبل مل گئے جن کی تعداد بونے چارتھی کمبل دیکھے تو وہ دن یاد آگیا جب ہم پہلی مرتبہ جیل میں آئے تھے اور پہیں 14 چکی میں بند کئے گئے تھے اور اسی فتم کے کمبل ملے تھے۔ چنا نچہ حافظ کو تازہ کر کے بستر تیار کیا۔ ایک طرف قریباً تین چارا کی چوڑ انگریہ بینا یا۔ دو کمبل اوپر لینے کے لئے اس طرح ترتیب دیئے کہان کی چوڑ انگی بھی اتن ہوگئ کہ جسم کے اردگرد تو بھی بنایا۔ دو کمبل اوپر لینے کے لئے اس طرح ترتیب دیئے کہان کی چوڑ انگی بھی اتن ہوگئ کہ جسم کے اردگرد آجائے اور تہیں بھی دروازے کی طرف چار ہوں جبکہ دیوار کی طرف صرف دو تہیں ہو سکیں۔

ای دوران ایک استنٹ سپر نٹنڈنٹ جناب چو ہدری سیف الله صاحب مع گار دتشریف لے آئے اور جنگلہ لیمن کرے کے دروازے کے بالکل ساتھ لگ کر پہلے میرا پھر کمرے کا اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ فرش سے لے کر عرش کی ہر چیز کا جائزہ لیا، دا میں با میں آگے پہنچے ہر طرح تعلی کر لینے کے بعد واپس تشریف کے گئے۔ مغرب کے قریب ہمیں برتن بھی دیئے گئے اور جبل کا کھانا بھی! ذراتصور پیجئے کہ تھوڑی ہی دیر پہلے سا ہوال جماعت کے معروف دوست محترم میجرمنظور احمد صاحب (مرحوم) کے گھرسے ان کے بیٹے برادرم زاہد منظور صاحب کی دعوت و لیمہ کا کھانا ہمارے لئے آیا تھا جو حسب معمول برادرم ملک فیمر سے این مکرم ملک محمد دین صاحب لئے میں اُس وقت ہمارے لئے آیا تھا جو حسب معمول برادرم ملک فیم الدین صاحب این مکرم ملک محمد دین صاحب لئے میں اُس وقت باہر کھڑے سے جب ہمیں فیصلہ سنا یا جارہا تھا اور اب تھوڑے سے وقفہ کی دیوار حائل ہونے کے بعد ہمیں وہ دال روئی دی گئی جس کی اُس کھانے سے کوئی نسبت ہی منتھی ، بید دیوار بڑی ظالم دیوار تھی اور بہت سخت الیکن چونکہ بید دیوار ہمارے کی جرم اور گناہ کے بغیر حائل کردی گئی تھی اس لئے ہمیں بیکھانا بھی اچھا لگ رہا تھا اور جبوک کے مطابق میں نے کھایا بھی ۔ پانی حسب سابق کمرے سے باہر دروازے کے سامنے پڑا تھا۔ وضوکیا اور نماز میر حسب سابق کمرے سے باہر دروازے کے سامنے پڑا تھا۔ وضوکیا اور نماز منا جائی تھاک شاک تھے نماز پڑھی اور رانا صاحب بھی خدا کے فضل سے ٹھیک ٹھاک تھے نماز پڑھی اور رانا صاحب بھی خدا کے فضل سے ٹھیک ٹھاک تھے

اوراستقامت کامظهر ُسنائی' دیئے، ('منائی دیئے' اس لئے کہ انہیں صرف منا جاسکتا تھا، دیکھانہیں جاسکتا تھا)علاوہ ازیں ابھی اردگر دواقفیت نہتھی اس لئے کسی اور سے کوئی بات نہ ہوئی۔

اللَّه نے حوصلہ دیا

عشاءتک کا وقت بالکل فارغ تھا چنانچہ میں بستر پرلیٹا اور تازہ ترین صورت حال پرسوچنے لگا۔ میں نے مسکرا کرا پنے
آپ سے پوچھا کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے؟ ایک طرف تو چند ہفتے قبل دو ملزموں (چوہدری حفیظ صاحب اور
چوہدری شاہد نصیرصاحب) کو ہری کر کے اور آج ایک اور ملزم ( مکرم چوہدری آخی صاحب) کو ہری کرکے اِستغاش کی
کہانی کو مستر دکر رہے ہیں اور دوسری طرف باقی چھکو Offence کا مرتکب قرار دے کرمز اسنا رہے ہیں۔ پھر رانا
صاحب کو یہ مزادے کر رانا صاحب کے اقبالی جرم کو قبول کر رہے ہیں اور ساتھ ہی مجھے بھی ان کے ساتھ نتھی کر رہے
ہیں۔اگر اِستغاش کے مطابق مجھے ہی مجرم بنانا تھا تو رانا صاحب کو تو جانے دیتے کہ اِستغاش تو ان کے ہاتھ میں ڈندا بھی
نہیں پکڑا تا، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے!

پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اِس بارہ میں سوچناہی بیکارہے، انہوں نے جو پچھ کیا، وہ کرناہی تھا اور وہ کر گزرے ہیں۔ اس
لئے ان باتوں کو چھوڑ واور اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی روح، اپنے دل اور دماغ کوان کی اگلی سازشوں کا مقابلہ کرنے
کے لئے تیار کرو یقین جائے کہ میں نے اپنے آپ کوان کے ناپاک منصوبوں کے متیجہ میں کسی بھی ابتلاء کے لئے پوری
طرح سے تیار پایا۔ ایک دعا ضرور کی کہ اے اللہ! اس مالت و انتظار میں رہنا سخت تکلیف وہ ہے اس لئے تو کسی طرح
اس تکلیف دہ صورت حال سے جلد نجات دے دے رہ تونے اپنی جو بھی تقدیر ظاہر کر نی ہے جلد ظاہر کر دے، آمین۔
اس تکلیف دہ صورت حال سے جلد نجات دے دے، تونے اپنی جو بھی تقدیر ظاہر کر نی ہے جلد ظاہر کر دے، آمین۔
اس تکلیف دہ صورت حال سے جلد نجات

جہاں تک میری ذات کا تعلق تھا، اللہ نے بہت حوصلہ دیا اور ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ اس فیصلہ کی طرف سے دل بالکل مطمئن ہوگیا، کوئی پر واہ نہ رہی کہ میر ہے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس طرح سے میں اپنے حوالہ سے تو سرخرو ہوکر اس سوچ سے نکل آیا مگر ذرا آگے بڑھا تو نظرات کے ایک اور بہت بڑے سمندر سے واسطہ پڑگیا جس نے دماغ کو چکرا کر رکھ دیا توجیم کو بری طرح ہلا کر سوچوں کی ایک ایسی تیز و تندلہر ذہمن سے مگر ائی کہ اس کے نتیجہ میں پیدا ہوئے والے ارتعاش سے ساری رات تھر تھر اہٹ رہی ۔ اور یہ اِس اچا نک خیال کا نتیجہ تھا کہ میں تو جیسے بھی ہو ا، یہاں وقت گزارتا رہوں گا اور جب تک اس حال میں رہا، اللہ بہر حال تو فیق دے گا ہی، مگر اُن ایک کروڑ دِلوں کا کیا حال ہوگا جو ہمارے لئے تڑپ تڑپ کر بے حال ہور ہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر پیارے آتا رحمہ اللہ تعالی کے خونِ جگر ہونے کا

نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آگیا۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ تصور میرے لیے نا قابل بیان حد تک دَردناک تھا۔
پھررشتہ دار، عزیز اور دوست احباب ملاقات پرآیا کریں گے تو کیا وہ اس طرح تکیف دہ عمل میں سے گزرا کریں گے جس طرح ہم ایک عرصہ سے سزائے موت کے قید یوں سے ملاقات کے لئے آئیوالوں کو ڈیوڑھی کے سامنے دیکھا کرتے تھے۔ ایک آدی کی تو خیر ہوتی ہے مگراب ہمارے اعزہ واقر باء کواس اذبت ناک عمل سے گزرنا پڑے گا۔
بھیب النے معاملہ ہو گیا تھا۔ اب تک تو ملا قات سے واپسی پر ہماری تلاقی ہوا کرتی تھی اور سب ملا قاتی باہر آزاد ہوتے مگراب ملا قات ہوں نے جیل کے مگراب ملا قات ہوں نے جیل کے مگراب ملا قات ہوں نے ہوئی کے اندر آگر ہمارے ساتھ ملا قات کرنی ہوگی۔ اس حوالہ سے خاص طور پر مستورات کے خیال نے تو بہت ہی پر بیثان کر دیا۔ خرضیکہ میں اپنی ذات اور وجود کی طرف سے بالکل ہلکا پھلکا ہوکر تصورات کی دنیا میں اپنی یاروں کے دکھوں اور بیقرار یوں اور بیتا ہوں کے دکھوں اور بیقرار یوں اور بیتا ہوں کے دیا۔ اس وادر اور کے دکھوں اور بیتا ہوں کو دیا۔ تو بہت ہی پر بیثان کر میار اور ایوں اور بیتا ہوں کے دیا۔ اس وران اگر کوئی دعائی تو بیک کے دیا۔ اس تو بیتا ہوں کہ میں نے اس دوران اگر کوئی دعائی تو بیک کرانے اللہ ابتیا تو نے اب جو بچھ وکھانا ہے جلد وکھادے ، اس تکلیف دہ صورت حال میں زیادہ ویر نہ رکھیو، آئین سے میں نے اس حکم نما فیصلہ پر غور کیا اور ویکر مارش للاء کے گذشتہ 8 سالہ دور کے فیصلوں پر ایک اُنچشتی می نگاہ ڈائی تو

میں نے اپنے اس علم نما فیصلہ پرعور کیا اور چر مارسل لاء کے کذشتہ 8 سالہ دور کے فیصلوں پرایک آگئی کی نگاہ ڈالی تو میں اس بتیجہ پر پہنچا کہ اس ظالم اور فرعون صفت حاکم وقت نے اس قتیم کے جتنے بھی ظالمانہ اور بہیانہ فیصلے کے ان پرعمل درآ مدجی کرایا اور بعیر نہیں ہے کہ اب بھی ایسا ہی کر ہے۔ اس پہلو پرغور کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایک بار پرعمل درآ مدکی ایک ہی امکانی صورت نظر آئی کہ اللہ تعالی پرعمر عمل درآ مدکی ایک ہی امکانی صورت نظر آئی کہ اللہ تعالی اور اس فیصلہ پرعدم عمل درآ مدکی ایک ہی امکانی صورت نظر آئی کہ اللہ تعالی اور اس فیصلہ پرعدم عمل درآ مدکی ایک ہی نہی خیوا انقاط اللہ تعالی کے علاوہ بھی خاص نشان اور مجز انہ آئی میں نے سوچا کہ اس نے تو بھٹو جسے بڑے لیڈر کو بھی نہی چوڑ انتقاط الانکہ اس کے لئے تو چین جسے ملک نے بھی اپیل کی تھی۔ اس کے مقابل پر میں میری کیا حیثیت ہے! لیکن ساتھ ہی خیال آیا کہ بھٹو کے متعلی تو خاص نقذ پر الہٰ کام کر رہی تھی۔ بہر حال میں نے اس ضمن میں منی خیالات کوزیادہ جگہ نہ دی بلکہ کمینہ دھمن کی کا خندہ پیشانی کا خندہ پیشانی کے ماتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کی اور میں تھیں پیدا کیا کہ خدا کی جو بھی نقذ پر ہمارے حق میں ہوگی وہ خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہوگی ، انشاء اللہ العزیز۔

جب نمازعشاء پڑھ چکا تو میں نے اپنے آپ کو پوری طرح relax کر کے سونے کی تیاری کی۔ میں لیٹا ہی تھا کہ ایک ملازم آگیا اور از راہِ ہمدردی میرا حال احوال اور نام پنۃ پوچھنے لگا۔اسے فارغ کر کے میں پھرلیٹ گیا اور مختصر سے کمبل کو درست کرنے کے تفصیلی عمل میں سے گزرے ابھی تھوڑی ہی ویر ہوئی ہوگی کہ کٹی نے آ کر پھر آوازیں وینی

شروع کردیں۔ میں نے پہلتو جاہا کہ پُپ سادھ کے لیٹار ہوں گروہ جانے کو ندتھا۔ جب آوازوں سے مجھے اُٹھاند سکا تو اُس نے اپنا مند نکال کر پوچھنے پر مجبور تو اُس نے اپنا مند نکال کر پوچھنے پر مجبور ہوگیا کہ کیا بات ہے بھئی! کیوں ننگ کرتے ہوتو اُس نے سلام دعا کے بعد چوہدری انحق صاحب کے بارے میں معلومات لینی شروع کردیں کہوہ کہاں رہتے ہیں وغیرہ ۔ اُس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہوہ اُنہیں مل کر ممبارک باڈوینا اور کچھے کیا تا تھا اور مجھے مفت میں آ کے ننگ کر رہا تھا۔

أے رخصت كركے پھر ہے كمبل اوڑھ كرليٹا تو بہت ديرتك نيند نه آئى اور جب كہيں آنے لگى توعين أس وقت ايك بلی نے ٹھیک میرے کان پراپنا مندر کھ کر پورے زورے میاؤں کیا، لاحول ولاقتوہ، اس بلی کو بھی سوچھی تو کیا سوچھی، خیرید پہلی رات تو اسی طرح گزری۔ میں نے ایک دومرتبہ ڈیوٹی پرموجود ملازموں سے وقت پوچھنے کی کوشش کی مگر کسی نے مجھے وقت بتانا مناسب نہ سمجھا اور یونہی ٹرخا کر چلے جاتے رہے۔غرضیکہ ای طرح اُٹھتے بیٹھتے اور پہلو بدلتے صبح کے آثارظا ہر ہونے لگے تو چرا تھ ہی بیٹھا۔ اگر چدرات کے آخری پہر کی وقت تھوڑی دیر کے لئے آئکھ کی تھی تاہم مجموعی کیفیت بے قراری کی رہی یعنی سونہ سکنے کی وجہ سے سر بھاری تھااورجسم تھکا تھکا ساتھا۔ خیراً ٹھ کروضو کا ارادہ کیا، ایک سال پہلے والی تاریخ و ہرائی جانی تھی یعنی باہر پڑے گھڑے سے ڈُلو کے ساتھ سخ بستہ پانی لینا تھا۔ چنانچہ وضو کیا اورنماز پڑھ کر پھربستر میں دبک گیا کیونکہ سردی بہت تھی اور اپنے پاس صرف ایک چھوٹے سوئیٹر کے سوا پچھ بھی نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ والے آ گئے ، انہوں نے چائے دی اور ایک پر اٹھا،معاف بیجئے گا! پرَ اٹھے کے لفظ سے مغالطہ نہ ہوجائے، یہاں پراٹھے سے مراد تھی ہے کمل طور پر بے نیاز وہ عام روثی ہے جو چائے کی بیالی والی پرچ کے رقبہ کے برابر ہوتی ہے اور صبح کے وقت چائے کے ساتھ تقسیم ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ یہ پراٹھا تنور میں لگی ہوئی باقی روٹیوں کی طرح کھانے کے قابل بھی ہو نیر میں نے چائے لے لی اور ساتھ اُپراٹھا، بھی۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اب تو بہر حال یمی پراٹھے کھانے پڑیں گے کیونکہ یہاں گھر کا کھانا اب کس نے آنے دینا ہے۔ پوری کوشش کرکے میں نے ناشتہ شروع کیا۔ اُخیر پر جب اعداد وشارا کھٹے ہوئے تو نصف پر اٹھا ہی کھا سکا تھا جبکہ چائے پوری پینے میں كامياب بوگيا تھا۔

ماحول كاجائزه

دن چڑھا تو بہاں کے ماحول کا جائزہ لینے پراحساس ہوا کہ اب تو ہر کسی کی آئکھیں پھر پچکی ہیں کسی ملازم کو بلاتے تو وہ نہ آتا ،کسی مشقتی کو کچھ کہتے تو وہ کہتاا چھامیں ابھی کا م کر کے آتا ہوں نیمبر دارکوکوئی بات کہتے تو وہ بڑی صفائی سے ٹرخا

جاتااور اتنی صفائی ہے کہ ہم بالکل مطمئن ہوتے کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ مثلاً گذشتہ شب جب ہمیں بند کیا گیا تو متعلقہ افسر نے کہا تھا کہ انہیں پانچ پانچ کمبل دیئے جا عمی لیکن مشقق مجھے چار کمبل دے کر گیا جن میں ہے بھی ایک متعلقہ افسر نے کہا تھا کہ اس وقت پانچ یں کمبل کے لئے کہا تو کہنے لگا اچھا میں ابھی جا کر ایک اور لا تا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور پھرا گلے روز بی آبیا اور جب میں نے اس یا دد ہانی کر ائی تو وہ کوئی اور بی بہانہ کر کے ٹرخا گیا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید یہ سلوک خاص طور پر ہمارے ساتھ ہے چھر پہنة چلا کہ ان دنوں 7 بلاک میں ویسے بھی بہت شختی کی ہوئی ہے اور اس شختی کا اظہار سز اے موت کے قید یوں پرخاص طور پر کیا جا تا ہے۔ اب یہاں چکیوں کے سامنے اپنے ٹیمن (یعنی صندوق) رکھنے کی بھی اجازت نہ تھی ، ہر چیز سٹور میں جمع کروانی ہوتی اور چکی کے اندر کمبلوں کے علاوہ قیدی کو صرف ایک قیدری چاور ان کے قید وی اور چکی کے اندر کمبلوں کے علاوہ قیدی کو صرف ایک قیدری چاور ان سے پہنا ہوتا۔

پیں نے دن چڑھنے پر رانا صاحب سے رابطہ قائم کیا۔ سلام دعا کی ، حال چال ہو چھا۔ موصوف اللہ کے فضل سے
پوری طرح مستعداور ہشاش بشاش تھے۔ پھرایک دوقیہ یوں نے بھی اردگرد سے رابطہ قائم کیا۔ اُنہوں نے ہمار سے
گزشتہ مرجبہ 7 بلاک بیں قیام کے حوالے سے تعارف کراکر واقعیت بنائی اور حسب تو فیق ہمار سے اتھ ہمدردی کا اظہار
کیا۔ پھرایک دو ملازموں سے بات کی کہ جھے شلوار بیں ڈالے کے لئے الاسٹک ہی لا دیں کیونکہ ہمارے لئے سب
سے زیادہ مسئلہ بی تھا کہ ہم شلوار کو کیسے سنجالیں۔ بیں نے اپنے ہمسایہ بیں ایک پرانے قیدی سے پوچھا کہ آم لوگ کیا
سے زیادہ مسئلہ بی تھا کہ ہم شلوار کو کیسے سنجالیں۔ بیں نے اپنے ہمسایہ بیں ایک پرانے قیدی سے پوچھا کہ آم لوگ کیا
کرتے ہوتو ہوں نے بتایا کہ اس نے توشلوار کو او پر سے بتلون کی طرح بنایا ہوا ہے اور پٹے بیٹن لگائے ہوئے ہیں۔ جس
ملازم سے الاسٹک کی بات کی تھی ، اُس نے ہیڈوار ڈر کے ساتھ جاذ کر کیا کہ فلال قیدی الاسٹک ما نگ رہا ہے۔ اس
ملازم سے الاسٹک کی بات کی تھی ، اُس نے ہیڈوار ڈر کے ساتھ جاذ کر کیا کہ فلال قیدی الاسٹک ما نگ رہا ہے۔ اس
کرتے ہو، جہیں تو ابھی بیڑیاں ہی گئی ہیں! اِس کے چند منٹ بعد چابیوں کی جھٹکار سائی دی جس کے ساتھ ہی پہلے
کرانے بیٹ بند ھے ہاتھوں کو بتھ کر اور ارک ساتھ دھوتی نی باہر نگل کر 7 بلاک کے بیرونی دروازے کی طرف چلے کو کہا
گیا۔ بیس بند ھے ہاتھوں کے ساتھ دھوتی نماشلوار کو سنجا لئے ہوئے چل پڑا۔ میرے چیچھا کے ملازم اورایک نمبر سے تکلیف دہ بیڑی میرے شخوں پر فیٹ کوری میرے شخوں پر فیٹ کی اگیا۔ یاد
کردی جو طویل ترین ہوئے کی بیڑیاں ہوتی ہیں :

الكالم بلكي فتم كى بيرى جس كى لمبائى در يره فف موتى موكى - بدعام طور پر لمبى مدت كے لئے لگائى جاتى ہے-

یکا دوسری درمیانی قشم کی بیڑی،جس کی لمبائی قریباًا اڑھائی فٹ ہوتی ہوگی۔ بیا پسے قید یوں کو بطورسز الگائی جاتی ہے جو جیل میں چھوٹی موٹی شرارت یا 'گستا خی' کے مرتکب ہوں۔

ﷺ تیسری قتم کی بیڑی اِتنی کمبی ہوتی ہے کہ پورے قد کے جوان کی بھی ناف تک آ جاتی ہے اور چونکہ بیخاص الخاص قید یوں کے لئے ہوتی ہے اور کم کم استعال ہوتی ہے اِسی لئے عموماً بیشخت زنگ آ لود ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیرواں نہیں ہوتی اور غیر معمولی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔

اس موقع پرہمیں یہی تیسری قسم کی بیڑی لگائی گئی۔ مجھے بیڑی لگائی جارہی تھی تو اتفاق سے ایک پاؤں کی رہٹ ذرای ڈھیلی رہ گئی جے دیکھر نمبردار نے بے چارے غریب لوہار کوالیسی الیسلوا تیں سنا تھیں کہ اس کے بڑے بھی تو بہ کرا شھے ہوں گے۔ جب بیڑی لگ چکی تو 'حکام' کی طرف سے معائدا درتسلی کے بعد مجھے واپس اپنی چکی کی طرف چلنے کا تھم ہؤا اور ابتدائی چند قدم اور کھات بطور خاص اہم تھے۔ ایک طرف از اربند کے بغیر شلوار کو سنجا لنا اور دوسری طرف خوفناک قسم کی بیڑی اُٹھا کہ چلنا! ستم بالائے ستم ہے کہ ہاتھ بھی ہتھ کو ایس میں جکڑے ہوئے تھے لیکن خدا شاہد ہے کہ محض اُس کے ضمن سے شکوہ کا خیال تک دل میں نہ آیا بلکہ دین محد مطفی میں شاہی کے خاطر میز یور پہننے پر اللہ کی شان کا نظارہ کرتے ہوئے درود شریف ہی پڑھتار ہااور اس صورت حال کا غالب کے اس شعر کو پڑھتے ہوئے استقبال کیا ہے۔

اِن آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں جی خوش ہؤا ہے راہ کو پُر خار دیکھ کر اس بڑے سائز کی بیڑی نے یوں تو پہلے ہی لمحہ اپنا آپ بتانا شروع کردیا تھا مگرنماز کے دوران تواس نے اپنی اہمیت خوب جتلائی سجدہ کرتے ہوئے بیڑی کی پوزیش درست کرنے کے لیے شخنوں کے گرداس کے حلقوں کو گھمایا تو شھوڑی پرایک طاقتورنا گھائی ٹھوکر سے دماغ بڑی طرح چکرا کررہ گیا کیونکہ بیڑی کا اوپر والاسراچرہ تک پہنچا ہوا تھا۔ اس پر فیصلہ کیا کہ پیروں کی خیرے چرہ کو بچایا جائے۔ اس قتم کے واقعات تو پھر معمول بن گئے اور جن کا میں عادی ہوگیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مقدمہ کا فیصلہ بنائے جانے سے پہلے خاکسارا پنے آپ کو ذہنی طور پر اس طرح سے تیار کر تار بتا تھا کہ اگر سزا عیں سنائی جاتی ہیں تو میرارڈ مل گھبرانے یا پریشان ہونے کی بجائے بشاشت کے ساتھ اطمینان اور سکون کے اظہار کرنے کے ساتھ ہوگا اور دُشمن کو اس نظارہ کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ ہمیں پریشاں حال دیکھ کرخوش ہو سکے بلکہ اس اظہار کرنے کے ساتھ ہوگا اور دُشمن کو اس نظارہ کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ ہمیں پریشاں حال دیکھ کرخوش ہو سکے بلکہ اس اعتبار سے اُسے حسرت کے ساتھ مایوی کا بی سامنا کرنا پڑے گا ، انشاء اللہ العزیز۔

فیصلہ کے بعد پہلی ملاقات اور حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کا پیغام

اُس روز دو پہر کا کھانا کھا کر کے لیٹا ہوا تھا کہ چکی کے سامنے کچھ ہل چل محسوں ہوئی۔سراُٹھا کر دیکھا تو سامنے اپنے

چوہدری ناصر سراءصاحب پرنظر پڑی اوراس کے ساتھ ہی مکرم ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب امیر جماعت ساہیوال ،مکرم ملک غلام احمصاحب، مرم مرزا عبدالسیع صاحب (مرحوم) اور مرم شاہد نصیر باجوہ صاحب میری چک کے سامنے 7 کورے ہوئے۔ بیسب احباب غیر معمولی محبت کے ساتھ ملے اور اپنے اپنداز میں ہماری ہمت بندھائی اور حوصلہ دلایا محترم ڈاکٹر صاحب نے ہمارے حوصلوں کے دل بڑھاتے ہوئے صاحبزادہ بشیراول کی وفات کے حوالہ ہے سیدنا حضرت میج موعود علیہ السلام کے صبر کانمونہ یاد کرایا اور حضرت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کے اُس خط کا ذكركيا جوآب نے افغانستان ميں احباب جماعت كى شهادتوں كے بعد حضرت خليفة أسيح الثاني على كتحريك كـ احمدى نوجوان وہاں تبلیغ کی خاطر جانے کے لئے اپنے آپ کو پیش کریں پرلیک کہتے ہوئے لکھاتھا۔ یوں توسیھی احباب بڑی جذباتی حالت میں متھ مگر اس تاریخی ملاقات میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب سارے بندٹوٹ گئے اور جذبات کا بلابطوفان بن كر كچھاس طرح ألد آيا كه كھرك كو بھى اپنے آپ پر قابوندر ہا۔ وہ لحداُس وقت آياجب ميس في حضور رحمداللد تعالی کے بارہ میں یو چھا تو کسی نے اپنی جیب سے کاغذ کا ایک پرزہ نکال کر مجھے تھاتے ہوئے بتایا کر رات میاں عاشق صاحب کی حضور سے بات ہوئی تھی ۔حضور کواس فون سے پہلے ہی فیصلہ کی اطلاع ہو چکی تھی چنانچہ حضور نے آپ سب کے لئے میر پیغام کھوایا ہے، اُس پیغام کے الفاظ کیا تھے، اِنتہائی طاقتور برقی رَواُن میں پنہاں تھی جنہیں یڑھتے ہی جذبات کے سب بندھن ٹوٹ گئے۔ یوں لگا کدان الفاظ کے لبادہ میں خود حضور رحمہ اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ اِنتہائی غم کے وقت بھی اور اِنتہائی دکھاور درد کے جذبات کی حالت میں بھی آپ پورے اعتماد اور جلال کے ساتھ كفركى سازشول ع قطعاً بيرواه موكر مميل فرمار بين:

'جمت نہیں ہارنی، ساری دنیا میں دعا کے لئے اعلان کردیا گیا ہے، قانونی لحاظ سے ہرممکن تدبیر کی جائے گی' یہاں تک تو بآسانی پڑھ لیا مگر آخری حصہ نے بہت بے چین کیا اور بہت تڑیا یا جس میں لکھا تھا:

'انہیں میرامحبت بھراسلام کہیں، انہیں میرامحبت بھراسلام کہیں، انہیں میرامحبت بھراسلام کہیں' حضور کے آہ دونغاں کا شورکا نوں میں حضور کا درداور کرب سے تزیتا ہوا وجود آ تکھوں کے سامنے آ گیا۔ان فقرات سے حضور کے آہ دونغاں کا شورکا نوں میں گونج اُٹھا۔ پہلے دن سے اب تک کے عرصہ میں یہی وہ لحد تھا جب میر سے اُعصاب نے کسی کی موجود گی میں جواب دے دیا چونکہ میں بھی ان جذبات کو کافی دیر سے دبائے ہوئے تھا، اب جوایک دفعہ میراضبط تم ہواتو جو کیفیت ہوئی بیان سے باہر ہے۔اس کے بعدا حباب پر بھی جذباتی کیفیت غالب آ گئی۔اس طرح سے وہاں کے درود یوار نے ایک ایسانظارہ دیکھا کہ اس سے پہلے اس ماحول میں ایسانظارہ دیکھنے میں نہ آیا ہوگا۔ \*\*

ﷺ دوسری درمیانی قشم کی بیڑی ،جس کی لمبائی قریباً اڑھائی فٹ ہوتی ہوگی۔ بیالیے قید یوں کوبطورسز الگائی جاتی ہے جو جیل میں چھوٹی موٹی شرارت یا' گستاخی' کے مرتکب ہوں۔

ہے تیسری قتم کی بیڑی اِتیٰ لمبی ہوتی ہے کہ پورے قد کے جوان کی بھی ناف تک آجاتی ہے اور چونکہ بیخاص الخاص قید یوں کے لئے ہوتی ہے اور کم کم استعال ہوتی ہے اِس لئے عموماً بیر شخت زنگ آلود ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیرواں نہیں ہوتی اورغیر معمولی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔

اس موقع پرہمیں بہی تیسری قسم کی بیڑی لگائی گئے۔ جھے بیڑی لگائی جارہی تھی تو اتفاق سے ایک پاؤں کی رہٹ ذرای وصلی رہ گئی جے وکھ کرنم بردار نے بے چارے غریب لوہار کوالی الی سلوا تیں سنا نمیں کہ اس کے بڑے بھی تو ہراً شے مول گے۔ جب بیڑی لگ چکی تو دکام' کی طرف سے معائنداور تسلی کے بعد مجھے واپس اپنی چکی کی طرف چلنے کا تھم ہؤا تو ابتدائی چند قدم اور لمحات بطور خاص اہم تھے۔ ایک طرف از اربند کے بغیر شلوار کو سنجالنا اور دوسری طرف خوفناک قسم کی بیڑی اُٹھا کر چلنا! ستم بالائے ستم بید کہ ہاتھ بھی چھکڑ یوں میں جکڑے ہوئے تھے لیکن خداشا ہد ہے کہ محصل اُٹھا تھی ہوئے اسٹھ کی بیڑی اُٹھا کہ خیاں تک ول میں نہ آیا بلکہ دین مجھ مصطفی میں اُٹھا کی خاطر بیز یور پہننے پر اللہ کی شان کا نظارہ کرتے ہوئے درود شریف ہی پڑھتار ہااور اس صورت حال کا غالب کے اس شعر کو پڑھتے ہوئے اِستقبال کیا ہے۔

اِن آبلوں سے پاؤں کے گھراگیا تھا میں جی خوش ہؤا ہے راہ کو پُر خار دیکھ کر اِس بڑے سائز کی بیڑی نے بول تو پہلے ہی لمحہ اپناآپ بتانا شروع کردیا تھا مگر نماز کے دوران تواس نے اپنی اہمیت خوب جتلائی سجدہ کرتے ہوئے بیڑی کی پوزیش درست کرنے کے لئے شخنوں کے گرداس کے حلقوں کو گھما یا تو ٹھوڑی پرایک طاقتورنا گہانی ٹھوکر سے دماغ بُری طرح چکرا کررہ گیا کیونکہ بیڑی کا اوپر والاسراچرہ تک پہنچا ہوا تھا۔ اس پر فیصلہ کیا کہ پیروں کی خیر سے جہرہ کو بچایا جائے۔ اس قتم کے واقعات تو پھر معمول بن گئے اور جن کا میں عادی ہوگیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مقدمہ کا فیصلہ سنائے جائے سے پہلے خاکسارا پنے آپ کو ذہنی طور پر اس طرح سے تیار کرتا رہتا تھا کہ اگر سزائیں سائی جاتی ہیں تو میرارڈ کی گھرانے یا پریشان ہونے کی بجائے بشاشت کے ساتھ اطمینان اور سکون کے اظہار کرنے کے ساتھ وگا اور ڈشمن کو اس نظارہ کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ جمیں پریشاں حال دیکھ کرخوش ہو سکے بلکہ اس اظہار کرنے کے ساتھ وگا اور ڈشمن کو اس نظارہ کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ جمیں پریشاں حال دیکھ کرخوش ہو سکے بلکہ اس اعتبار سے اُسے حریت کے ساتھ والوی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا ، انشاء اللہ العزیز۔

فيصله کے بعد پہلی ملاقات اور حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کا پیغام

اُس روز دو پہر کا کھانا کھا کر کے لیٹا ہوا تھا کہ چکی کے سامنے پکھ ہل چل محسوس ہوئی سراُٹھا کر دیکھا تو سامنے اپنے

چوہدری ناصر سراء صاحب پر نظریر می اوراس کے ساتھ ہی مکرم ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب امیر جماعت ساہیوال ،مکرم ملک غلام اجمصاحب، مرم مرزا عبدالسیع صاحب (مرحوم) اور مرم شاہدنصیر باجوہ صاحب میری چکی کے سامنے ہ کھڑے ہوئے۔ بیسب احباب غیر معمولی محبت کے ساتھ ملے اور اپنے اپنے انداز میں ہماری ہمت بندھائی اور حوصلہ دلایا محترم ڈاکٹر صاحب نے ہمارے حوصلوں کے دل بڑھاتے ہوئے صاحبزادہ بشیراول کی وفات کے حوالہ ہے سیدنا حضرت میج موعود علیہ السلام کے صبر کانمونہ یا دکرایا اور حضرت چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب کے اُس خط کا ذکر کیا جوآپ نے افغانستان میں احباب جماعت کی شہادتوں کے بعد حضرت خلیفۃ اُسے الثانی "کی تحریک کہ احمدی نوجوان وہاں تبلیغ کی خاطر جانے کے لئے اپنے آپ کو پیش کریں پر لبیک کہتے ہوئے لکھا تھا۔ یوں تو جھی احباب بڑی عذباتی حالت میں تھے گراس تاریخی ملاقات میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب سارے بندلوٹ گئے اور جذبات کا سلا بطوفان بن كر يجهاس طرح أندآيا كه چركسي كوجهي اسية آپ پر قابوندر باروه لحدأس وقت آياجب ميس في حضور رحمداللد تعالیٰ کے بارہ میں پوچھا تو کسی نے اپنی جیب سے کاغذ کا ایک پرزہ نکال کر مجھے تھاتے ہوئے بتایا کر رات میاں عاشق صاحب کی حضور سے بات ہو فی تھی ۔حضور کواس فون سے پہلے ہی فیصلہ کی اطلاع ہو چکی تھی چنانچے حضور نے آپ سب کے لئے میر پیغام کھوایا ہے، اُس پیغام کے الفاظ کیا تھے، اِنتہائی طاقتور برقی رَواُن میں پنہال تھی جنہیں يڑھتے ہى جذبات كےسب بندهن لوث كئے۔ يول لكا كهان الفاظ كے لباده ميں خود حضور رحمه الله تشريف لے آئے ہیں۔ اِنتہائی غم کے وقت بھی اور اِنتہائی د کھاور در د کے جذبات کی حالت میں بھی آپ پورے اعتماد اور جلال کے ساتھ كفركى سازشوں ت قطعاً بے پرواہ موكر جميں فرمار ہے ہيں:

'ہمت نہیں ہارنی، ساری دنیا میں دعا کے لئے اعلان کردیا گیاہے، قانونی لحاظ سے ہرممکن تدبیر کی جائے گ' یہاں تک تو بآسانی پڑھ لیا مگر آخری حصد نے بہت بے چین کیا اور بہت بڑیا یا جس میں لکھا تھا:

'انہیں میرامجت بھراسلام کہیں ، انہیں میرامجت بھراسلام کہیں ، انہیں میرامجت بھراسلام کہیں'
حضور کا درداور کرب سے تڑپتا ہواو جود آ تکھوں کے سامنے آ گیا۔ان فقرات سے حضور کے آ ہ و فغال کا شور کا نوں میں
گونج اُٹھا۔ پہلے دن سے اب تک کے عرصہ میں یہی وہ لحد تھا جب میرے اُ عصاب نے کسی کی موجود گی میں جواب
دے دیا چونکہ میں بھی ان جذبات کو کافی دیر سے دبائے ہوئے تھا، اب جوایک دفعہ میراضبط ختم ہوا تو جو کیفیت ہوئی
بیان سے باہر ہے۔اس کے بعداحباب پر بھی جذباتی کیفیت غالب آ گئی۔اس طرح سے وہاں کے درود یوار نے ایک
ایسانظارہ دیکھا کہ اس سے پہلے اس ماحول میں ایسانظارہ بھی بھی دیکھنے میں نہ آیا ہوگا۔

ای ملاقات کے دوران محترم ملک غلام احمد صاحب نے مجھ سے ایک وکالت نامداور ایک ٹائپ شدہ درخواست پر انگوشی گائے کو کہا۔ اس وقت تک مجھے یہی علم تھا کہ اب صرف رحم کی درخواست ہو سکتی ہے جس کے متعلق خاکسار پہلے ہی تہیں کر خال تھا کہ یہ کام کسی صورت میں بھی نہیں کر خال چنا نچہ جب ملک صاحب نے مجھے اس درخواست پر انگوشی الگانے کو کہا تو میں نے بیخیال کرکے کدر حم کی درخواست پر انگوشی الگوار ہے ہیں اُس پر انگوشی الگانے سے صاف انکار کردیا۔

اس پرمحترم ملک صاحب نے بتایا کہ بیر حم کی درخواست نہیں ہے بلکہ ہم نظر ثانی کے لئے پٹیشن وائر کررہے ہیں کہ بیہ فیصلہ قط عاط ہوا ہے اس لئے اس پر از سر نوخور کر کے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے ۔ اِس وضاحت کے بعد خاکسار نے دونوں درخواستوں پر اینے انگوشی کے نشان شبت کردیئے۔

میرے بید ملا قاتی جو پہلے بھی یہاں نہ آئے تھے بچک کے اندرجھا نک جھا نک گرفورے دیکھتے رہے۔ بھی میرے بستر کواور بھی میری بیڑی کو دیکھ دیکھ کر إظہار جمدر دی کرتے رہے۔ بیس خودان کے لئے جسم بجوبہ بنا ہوا تھا کیونکہ منہ ہاتھ دھونے کا موقع ملا تھانہ ہی جیل انظامہ کی طرف سے دیے گئے قیدی کپڑے تبدیل درست کرسکا تھااور سرکے بال تو مجھے پورا پورا اُالله فعن اَغْبَرُ 'بنائے ہوئے تھے۔ بہر حال اِسی دوران اعلان ہوا کہ ملا قات کا وقت ختم ہو گیا ہے جس پر محتر ما میرصاحب نے اِجتاعی دعا کرائی اورسب احباب والپی تشریف لے گئے۔ ملا قات ختم ہوئی تو میں بستر پر آکر کر لیے اس اولوالعزم خلیفہ کی اولوالعزی کو یادکر کے اس پر قربان ایک ہوئے کہ کہا اور حضور رحمہ اللہ تعالی کے پیغام کو یادکر نے لگا۔ اس اولوالعزم خلیفہ کی اولوالعزی کو یادکر کے اس پر قربان ہوا کہ اور سے جاری اور سے جاری کی ہوئی تو دوسری طرف بیہ ہمارے لئے حیات تازہ کا پیغام تھا۔ بال موت کی خوفناک وادی میں بورے جوش کے ساتھ زندگی کی چوٹی ہوئی کر نیس تھیں اِس پیغام میں ، ہم ترے پڑے تھے لیکن اس زندگی بخش پیغام بی رفوناک وادی میں پورے جوش کے ساتھ زندگی کی چوٹی ہوئی کر نیس تھیں اِس پیغام میں ، ہم ترے پڑے تھے لیکن اس زندگی بخش پیغام بی رفانت کی عظمت اور شان وِل و د ماغ بلکہ سارے جسم میں سرایت کرگئے۔ یہ پیغام بھی بن کر چکا اور ہو تسم کی میں ایوسیوں کو بھی دورکر گیا ، فالحمد للدرب العالمین۔

#### ايك دفعه پھرملاحظہ!

دودِن کے بعد 'ملاحظ' کے لئے تھم ہوا یعنی ہمیں سزا کا فیصلہ سنائے جانے کے بعدایک قیدی کی حیثیت سے جیل کی زندگی کے آغاز پر سپر مٹنڈنٹ جیل کے سامنے پیش کیا جانا تھا جیسا کہ ذکر گزر چکا ہے کہ جیل میں نئے آنے والے ہرحوالاتی اور قیدی کو اِس مرحلہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچے جسے ہی جسے ہمیں تیار کر کے یعنی ہتھ کڑیاں لگا کر چکی سے تکال لیا

گیا اور جم دونوں (رانا تعیم الدین صاحب اور خاکسار) بند سے ہاتھوں اور چکڑے پیروں کے ساتھ شلواروں کو دھوتیوں کی طرح کر ہیں لگائے خصوصی نگرانی ہیں ڈیوڑھی کی طرف جانے والی سیدھی سڑک پرروانہ ہوئے اور دیکھنے والوں کے لئے تفزی کا سامان مہیا کرتے ہوئے ڈیوڑھی کے پہلو ہیں اُس جگہ پنچ جہاں ملاحظہ ہوا کرتا تھا۔ راستہ ہیں والوں کے لئے تفزی کا سامان مہیا کرتے ہوئے ڈیوڑھی کے پہلو ہیں اُس جگہ پنچ جہاں ملاحظہ ہوا کرتا تھا۔ راستہ ہیں ملاخ والے واقف کارقیدی جم اظہار افسوں و ہمدردی بھی کرتے رہے۔ مزل پر پنچ تو دیکھا کہ بیتال کے عقبی دروازہ کے سامنے والے پلاٹ میں نیا ملاحظہ تیاری پکڑر ہا تھا یعنی ایسے قیدی وحوالاتی تیار ہور ہے تھے جنہیں ملاحظہ کے لئے پیش کیا جانا تھا۔ اُدھر گئے تو ہمارے دیگر چاروں ساتھی اسپرانِ راہِ مولا بھی اپنی چوکڑی بنائے کھڑے ہے۔ مقدہ کہ بھی ہنا خطرتے اور ہم پرنظر بھے اور بہاس بھی بڑا نشاہی قسم کا تھا، ایسا نشاہی کہ جس میں انسان کا حدودِ اَربح بھی عائب ہوجا تا ہے۔ بہر حال اس موقع پر ہم آپس میں خوب اچھی طرح ملے قریباس بی کہ آکھوں میں تو موروزار بعہ بھی عائب ہوجا تا ہے۔ بہر حال اس موقع پر ہم آپس میں خوب اچھی طرح ملے قریباس بی آگھوں میں آپ میں تو باتھ یہ دوراز ہیں گزریباس بی کہ کہ کیسے یہ دوراز تیں گزریں۔ سرنا نے جانے کے بعدا ہے باقی ساتھ یہ ہماری پہلی ملا قات تھی جو بہقام وموقع کما حظر شریف ہوئی۔

ساتھیوں کے تأثرات!

اِس پہنی باہمی ملاقات کے موقع پر جھی نے اِس بھیانہ تھا نما فیصلہ پراپنے تائزات مسکراتے ہوئے ایسے طور پر بیان کئے جیسے ہرایک کے دل میں بیر بات جاگزیں ہوکہ یہ ہماری زندگیوں سے کھیلا جانے والاکھیل نہیں بلکہ کھلونا ہو۔ ملک صاحب بتانے لگے کہ جب مجھے 25 سال قید کا تھم سنایا تو میرا دل بے اختیار مسکرایا اور اس نے کہا کہ اتی تو میری عمر بھی نہیں ہے جتنی یہ ہزاسنار ہے ہیں۔ (یا در ہے کہ محتر م ملک صاحب کی عمر اُس وقت قریباً 75 سال تھی اور ان کی یہ بات واقعیۃ ورست ہی نکلی کیونکہ دور ان اسیری ہی محتر م ملک صاحب کی وفات ہوگئی اور آپ شہید احمدیت کا اعزاز پاگئے) ہرا درم حاذق صاحب کہ چنیں کہ ان کی زبان سے بھی بے اختیار المحمد للله نکلا۔ اور سنائی جانے والی سزا کے ہرفقرہ کے بعدوہ یہی کہتے رہے کہ اچھا اور اغر ضیکہ اللہ تعالی کے فضل سے سب ساتھی پوری طرح حوصلہ میں تھے۔ بعدوہ یہی کہتے رہے کہ اچھا اور اغر ضیکہ اللہ تعالی کے فضل سے سب ساتھی پوری طرح حوصلہ میں تھے۔ کسی حد تک پریشانی ایک فطری عمل ہے مگر مجموعی طور پر سب کا مور ال بلند تھا۔ ما یوی کی کیفیت ذرہ برابر بھی نہ تھی بلکہ دین اسلام کی خاطراس قربانی کوقبول کرنے کے لئے ہرایک کا دل اُجھلتا ہوا محسوس ہوا، کسی کی زبان پر گلہ یا شکوہ کا نام تک نہ تھا۔ ثابت قدمی اور اِستھامت میں سب اعلی معیار پر سے اور ہرکوئی اِس سزا کودین کی راہ میں قربانی کے جذبہ کے ساتھ قبول کرکے برداشت کرنے کے لئے تیار تھا۔ حکومت وقت کی اِس سراسر ظالمانہ کا دروائی اور انصاف کا خون

کرنے پرسب اپنے اپنے انداز میں ول کا غبارتو نکال رہے تھے گرساتھ ہی راہ مولیٰ میں اسیری کی اِس عظیم سعادت پر ہرایک کا سرفخر سے بلند تھا، کسی کو دیگر قیدیوں کی طرح شرمندگی یا ندامت نتھی بلکہ ہرایک کا ضمیر مطمئن تھااور بہی ہمارا زادِراہ تھا جس نے بھی ہمیں کمزور نہ ہونے ویا، الحمد للد۔اس فیصلہ نے جماعت احمد مید کی صدافت کوبھی ایک مرتبہ پھر کھول کر رکھ دیا تھا اور میہ بات ثابت ہوگئ تھی کہ ہمارے مخالفوں کے پاس دلائل کی قوت اور بر بان کی طافت نہیں، تھی تو اِس قشم کے ظالمانہ فیصلوں اوراد چھے ہتھکنڈوں پراگڑ آئے ہیں۔

7بلاك اوربير يول سے نجات!

ملاحظہ کے لئے موقع ملاحظہ پر پہنچ تو ہم صبح ہی گئے تھے مگر یہاں او نظاری گھڑیاں طویل ہوتی گئیں اوراس طوالت کا
فاکدہ ہم با ہمی ملاقات کی صورت میں اُٹھاتے رہے۔ بالآ خرہمیں ہمارے قیدی نکٹ (جیل سروس بک) دیے گئے۔
ان پر لکھا تھا کہ آج بعد ملاحظہ ہماری گنتی سزائے موت کے عام وارڈ میں ڈال دی جائے گی۔ کلٹ کے مطابق میری گنتی
وارڈ نمبر 1 میں اور رانا صاحب کی وارڈ نمبر 3 میں ڈالی گئی تھی۔ صاحب بہادر کے آنے کا وقت ہوا تو ہمیں بھی ملاحظہ کے
اگئی ہرے میں گھڑا ہونے کا تھم ملا اور جس کے آ واب کے مطابق زائد کیڑوں (چادروغیرہ) کے ساتھ ہمارے جوتے
بھی اُتر والئے گئے اور سخت سردی میں نہتہ کرکے اُس قطار میں کھڑے کردیئے گئے جس میں ہمارے چادوں ساتھی
بہلے سے کھڑے دی سے حکر نہ بیا نظار کی گھڑ یوں کے ختم ہونے کا اعلان ڈیوڑھی کے دروازے کھلنے سے
بہلے سے کھڑے دی سے حکر اور ملاحظہ ہوشیار ہوگیا۔ ہوشیار کیا ہؤ احاضرین ملاحظہ کورعب اورخوف کے گئنجوں میں
بواجس کے ساتھ ہی پر بیڈ ،گارڈ اور ملاحظہ ہوشیار ہوگیا۔ ہوشیار کیا ہؤ احاضرین ملاحظہ کورعب اورخوف کے گئنجوں میں
بواجس کے ساتھ ہی پر بیڈ ،گارڈ اور ملاحظہ ہوشیار ہوگیا۔ ہوشیار کیا ہؤ احاضرین ملاحظہ کورعب اورخوف کے گئنجوں میں
کروہ شجیدہ ہوگئے۔ ہمارے کواکف دیکھنے کے بعد انہوں نے ڈیٹی سپر مٹنٹر نٹ سے کہتے ہوئے سال کہ بین کی بیڑیاں اُتار دی گئیں اور ہمیں 7 بلاک سے سزائے موت کے عام وارڈ میں بھی مُنتقل کرویا گیا،
چنا نچہ اُس کور زیماری بیڑیاں اُتار دی گئیں اور ہمیں 7 بلاک سے سزائے موت کے عام وارڈ میں بھی مُنتقل کرویا گیا،

#### سزائے موت کاعام وارڈ

ملاحظہ کے بعد پہلے توجمیں 7 ہلاک ہی لے جایا گیا اور دفتری کارروائی مکمل ہونے کے بعد آ زادی کا پروانہ آنے پر جمیں یہاں سے سزائے موت کے عام وارڈ میں منتقل کردیا گیا۔ بیروارڈ جیل کے سنٹرسیشن میں واقع تھی جہاں عام قیدی بڑی بڑی بارکوں میں اور سزائے موت یا بعض مخصوص نوعیت کے قیدی وسیع پیانہ پر بنی ہوئی چکیوں (چھوٹے چھوٹے

کروں) پر مشتمل وارڈ زبیس رکھے جاتے تھے۔ہم یہاں لائے گئے تو دیکھا کہ اِس جگہ باتی جیل کی نسبت غیر معمولی خوف کا ماحول تھا اور ہر طرف خاموثی طاری تھی۔انسان تو ایک طرف کسی پرندے کی بھی مجال نہتھی کہ وہ نظر آتا۔ساری وارڈ بند پڑی تھی، صرف اِ کا دُکا قیدی (مشقتی) کا م کرتے دکھائی دیے جس کی وجہ سے ظاہری طور پر کمل صفائی تھی۔ یہ پڑاسرار ماحول دیکھ کر پہلے تو جرانی ہوئی ک یونکہ اس کے متعلق مجھے ہ ہلاک کے ایک قیدی نے بتایا تھا کہ وہ جگہ تو ہلاک کی نسبت لا ہور ہے لا ہور! بیتا تر پہلے تو زائل ہوگیا مرجلہ ہی اُس وقت دوبارہ قائم ہوگیا جب بیعلم ہوا کہ اِس جگہ شلوار بیس اِ زار بندڈ النے کی اِ جازت ہوگی۔ بین کرمیراول بلیوں اچھل پڑا کیونکہ میرے لئے اب تک بیر بہت بڑا حسکہ بنا ہوا تھا۔

یباں لاکرابتداءً راناصاحب کووارڈنمبر 3 جبکہ خاکسارکووارڈنمبر 1 میں رکھا گیااور مجھے ڈیوٹی پرموجود ہیڈوارڈرنے میرے کہنے پرمیرے ایک واقف جے یہال'تا یا غلام نبی' کہتے تھے، کے ساتھ چکی نمبر 23 میں بند کردیا جہاں اُس کے ساتھ دواور بھی قیدی بند تھے۔تا یا غلام نبی ایک غریب موچی تھا جے میں کسی کے کہنے پر دورانِ حوالات بھی ملنے یہاں آیا کرتا تھااورایک دفعہ اُسے ملئے آیا تو میں نے اُسے یہ کہا بھی تھا کہ

### ·جس طرح ميراسفرجاري ب،لكتا بين بهي يبال آف والاجول

میں نے چکی میں داخل ہوتے ہی اسے یہ بات یا دولائی اور اس نے ازار کش ما نگا۔ اس نے جھٹ سے ایک پُر اِسرار فتم کی تھیلی کا مند کھولا اور ایک چھوٹی ہی از ارکش نکال کردے دیا۔ میں نے فوراً چادر باندھی اور شلوار میں ازار بند ڈال کرشلوار پہنی تو یوں نگا جیسے دُنیا میں والی آگیا ہوں! اس کے بعد میں اِن قید یوں کے درمیان بیٹھ گیا اور بھی میرے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے لگے۔ اِسی دوران تا یا غلام نبی نے بات کا شتے ہوئے بڑے جوش سے پنجا بی میں یہ یا دگار الفاظ کہے:

اوئے میں تینوں اِک گل دس دیاں جے تیری وَ دھی ہوئی اے تے باہر جاویں ایں جاویں ، ہے نہیں تے فیر کوئی طاقت نہیں بچاندی! (یعنی میں تجھے ایک بات بتادوں کہ اگر تیری عمر ہے توہر قیمت پر رہا ہو گے اور اگر منہیں بچانہ سکے گی )

نہیں تو پھر کوئی طاقت تہہیں بچانہ سکے گی )

انہوں نے یہ بات بڑے اعتماد، جراُت اور سچائی سے کہی، عام طور پرایسے نازک وقت میں ایسی با تیں بھی مصلحت اور احتیاط کے ساتھ کی جاتی ہیں مگر تا یا غلام نبی کسی قسم کی جھوٹی اُمید دلا نانہیں چاہتے تھے۔ اِنہی باتوں کے دوران ساتھیوں نے مجھ سے میرے مقدمہ کے بارے میں پوچھنا شروع کردیا جس پر میں نے آٹھا کہ جناب سب سے پہلے تو

واضح کردوں کہ میں اللہ کے فضل ہے احمدی ہوں۔اس پر ایک ساتھی تو فوراً ہی منہ بسور کرایک طرف ہوگئے اور وضو کر کے نماز شروع کردی۔اس پر میں نے تو نماز میں خلل کے خیال سے خاموثی اختیار کی مگر دوسرے قید یوں کوایسا کوئی شعور نہ تھااوروہ آپس میں مسلسل باتیں کرتے رہے۔

رشتہ داروں سے پہلی ملا قات

مجھے یہاں پہنچے زیادہ دیرنہیں ہوئی تھی اور میں إن ساتھی قید یوں سے ابھی متعارف ہی ہورہا تھا کہ کسی نے دروازے کےسامنے آکر آواز دی:

### الياس كون ج؟ تيار موجائے، أس كى ملاقات آئى ب

میں نے فوری طور پراپنی حالت تھوڑی بہت درست کرنے کی کوشش کی اور دروازہ کھلنے پر باہر نکلاتو دیکھا کہ چنداُور قیدی بھی نکالے گئے ہیں پتہ چلا کہ ان کی بھی ملاقات آئی تھی۔ پھران قیدیوں کے ساتھ جھے بھی ہتھکڑی لگائی گئی اور 'کنڈم وارڈ' کی طرف چلنے کوکہا گیا۔ (یا درہے کہ کنڈم وارڈ دراصل وارڈ نمبر 2 تھی جونمبر 1 اور 3 کے درمیان میں تھی اور پرانی اور خستہ ہوجانے کی وجہ سے متر وک تھی اور کنڈم وارڈ کہلاتی تھی اور قیدیوں کے رکھے جانے کے لئے استعمال نہ ہوتی تھی تاہم ملاقات جیسے عارضی کام اس سے لئے جاتے تھے۔جن قیدیوں کی ملاقات ہوتی انہیں لا کریہاں بند کر دیاجا تا اوران کے ملاقاتی چکیوں کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ) بہر حال ملاقات کے لئے ہمیں اِس متر وک وارڈ کے ایک ایک کمرے میں بند کردیا گیا یعنی اس کمرے کا آئن سلاخوں والا قریباً ایک میٹر چوڑا دروازہ ہمارے اور ملاقاتیوں کے درمیان حائل ہوگا۔ای دوران دوسرے وارڈ سے مرم رانا صاحب کو بھی لاکر میرے ساتھ ایک ہی كرے ميں بندكرديا كيا۔ اس كے بعد ہم سب اپنے اپنے ملاقاتيوں كا انتظار كرنے لگے۔ إس نے ماحول ميں ملاقات کا عجیب نظارہ تھا۔ خیر کافی دیر کے بعدلوگوں کے آنے کی آوازیں سنائی دیں جس کے ساتھ ہی کمروں کے سامنے والے برآ مدے میں لوگوں کو فکر مندی کے بوچھ تلے دیے ہوئے گزرتے دیکھا۔ ہرکوئی جلدی میں تھااور دروازے سے جھا تک کراندرد میمتا کہ جمارا آ دمی بہال تونہیں ہے۔ ہرکسی نے پچھٹ پچھاٹھایا ہؤاتھا کسی کے ہاتھ میں تھیلا تھا توکسی کے سرپی گھھڑی! بے بسی کے عالم میں عورتیں بھی گزررہی تھیں اور معصوم بچے بھی لیعض بوڑھے سوٹے کا سہارا لئے اپنی روزنِ زنداں آ تکھول ہے اپنے جوال سال بیٹول کو تلاش کررہے تھے۔بس اِسی دوران جاری چکی کے دروازے کے سامنے بھی رونق لگ گئی۔ایک دونتین چارپیة نہیں کتنے ہی دوست احباب اعزہ واقرباء یک دم جمع ہو گئے جن میں بچے بوڑھے بھی شامل تھے اور ہرایک کی کیفیت نا قابل بیان تھی۔ ہم اپنے جذبات پر بہت قابور کھے

ہوئے تھے مگر پھر بھی جب ملاقا تیوں کی طرف و کیھتے تو کیفیت کسی قدر بدل جاتی تا ہم مجموعی طور پرصورت حال قابو میں
رہی۔اس ملاقات میں بڑی امی جان (یعنی نانی جان) بھی گو جرانوالہ ہے آئی ہوئی تھیں۔ ان کی حالت بہت ہی
خراب ہوئی جارہی تھی۔ عمر کا نقاضا پھراس بڑھا ہے میں بیاری اور او پرسے بدول دہلا دینے والی خبر!اس ملاقات میں
پہجاب میں موجود رشتہ داروں کے قریباً تمام نمائند ہے تشریف لائے ہوئے تھے۔اس موقع پرکوئی ہمیں تبلی و سے رہا
تھا، کوئی ہمارا حال پوچھ رہا تھا تو کوئی ہماری حالت یعنی کپڑے اور بالوں وغیرہ کود کھے کر پریشان ہورہا تھا جبکہ جواب
میں ہم ہرایک کوتلی دیتے رہے۔ امی جان نے بتایا کہ دوئین دن پہلے تہمیں خواب میں ایسے ہی پھٹے ہوئے کپڑوں میں
دیکھا تھا اور ان کارنگ بھی انہی کپڑوں جیسا تھا۔

نہا ہے درجہ درداور کرب اور سوز وگداز کے ہاحول میں قریباً آ دھ گھنٹہ کی ہماری پیپلی ملا قات ہوئی۔ آخر پرہم سب
نے اجہا تی دعا کی۔ وداع کا پہ نظارہ بھی بڑا پُردرد تھا، کسی ملا قاتی کا واپس جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ہرکوئی واپس مرح مرح کر اور ہاتھ ہلا ہلا کر سلام کر رہا تھا لیکن آخر کب تک! چند لحول میں سمارے ملا قاتیوں کوجیل کے عملہ نے ہا ہر بھیج ویا اور یہاں چکیوں میں بند صرف ہم قیدی ہی رہ گئے! آج چونکہ ہم دونوں ایک ہی کرے میں بند ہوئے تھے۔ اس لئے ہم دونوں ایک ہی دروازے سے ملا قات کر رہے لئے ہم دونوں کے رشتہ دار اور ملا قاتی سب ایک ہی برآ مدے میں شے اور ایک ہی دروازے سے ملا قات کر رہے تھے۔ اِس وجہ سے ہمیں بات کرنے میں والی ہی دفت ہوتی رہی جیسی ایک ہی وقت میں گئی ریڈ ایوسٹیشن کے ہوں تو بات سننے اور بچھنے میں ہوتی ہے۔ چنا نچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ آئندہ الگ مگر ساتھ ساتھ کی چکیوں میں بند ہوا کریں گئا کہ کسی کو بھی بات کرنے سننے میں دفت نہ ہو۔

#### سزائے موت وارڈ میں پہلادن

ملاقات سے والی آکر چکی میں بیٹھائی تھا کہ ایک قیدی منٹی رجسٹراُ ٹھائے' اُڑ دی سنانے آگیا۔ ویگر قیدیوں کے ساتھ بچھے بھی ایک پچکی کانمبر بتایا جو 10 تھا بعنی میں نے آج 10 نمبر کمرے میں رات گزار فی تھی۔ اُڑ دی سنائے جانے کے تھوڑی دیر بعد باہر سے بھا گنے دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا شور قیامت ہے تو معلوم ہوا کہ اُڑ دی لگانے کے لئے قیدیوں کو کھولا جانے لگا ہے۔ چند کھول میں ہمارا دروازہ بھی کھول دیا گیا جس پرمیرے ساتھ والے بھی اپناسامان اُٹھا ہے نئے کمروں کی طرف دوڑے۔ باہرنکل کر دیکھا تو ہرکوئی اپنا اپناسامان اُٹھا نے ادھر سے اُدھر بھاگ رہا تھا۔ چند کھے تو یوں لگا جیسے حشر کا ساں ہو، میں نے بھی اپنا سامان سنجالا اور بتائے گئے نمبروالی چکی کی طرف چل پڑا۔ وہاں سامان رکھا تو میرے علاوہ اور کوئی نہ آیا جس سے اندازہ ہوا کہ مجھے اکیگا ہی رکھا جائے گا۔ اس

ہے مجھے بہت سکون ہوا کہ چھوٹے سے کمرے میں دیگرلوگوں کے ساتھ وفت گز ارنا بہت مشکل لگتا تھااورلوگ بھی ایسے کہان جیسوں ہے بھی واسطہ نہ پڑا ہو۔

سامان رکھنے کے بعد میں نے ہیڈوارڈر داؤد شاہ کے ذریعہ اپنے دوسرے اسیر ساتھیوں سے اپنے ٹینے (یعنی صندوق) منگوائے جوسز اے موت وارڈ کے بالکل قریب 5 چکی میں تھے جہاں پر کہ سز اسنائے جانے تک ہم رہے تھے۔ اپنے کمرے میں سامان سیٹ کرنے کے بعد وارڈ کے صحن میں آیاتو دیکھا کہ ایک جگہ بہت سے قیدی ہج تھے اور چھک کر پچھا کھار ہے تھے۔ قریب گیا تو پتہ چلا کہ یہاں مٹی کا ایک ڈ ھیر ہے جس سے ہرقیدی اپنے اپنے تھیلہ میں مٹی ڈال کرلے جارہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو بتایا گیا کہ چونکہ کمرے میں فلش سے مہتیں ہے اس لئے ایک کونہ میں قضائے حاجت کرکے اس پرمٹی ڈال دی جاتی ہے اور پھر شہلائی کے دوران خاکروب آکر صفائی کرجا تا ہے۔ بیا نچہ میں ہجی ایک لفافہ میں مٹی ڈال کراپئی چکی میں لے گیا۔ اس اثناء میں لو ہے کی موٹی چا در سے بنے ہوئے ہماری وارڈ کے بڑے دروازہ پر کسی نے زورز ورسے ڈنڈ اماراجس کی آوازین کرقیدی ڈپھو بھٹی ڈنکا ہوگیا 'کہتے ہوئے اسے اور اپنے کمروں کی طرف چل پڑے۔ پتہ چلا کہ جب شہلائی کا وقت ختم ہوجائے تو اس کا اس طرح اعلان کیا جا تا ہے اور اپنے کمروں کی طرف چل پڑے۔ پتہ چلا کہ جب شہلائی کا وقت ختم ہوجائے تو اس کا اس طرح اعلان کیا جا تا ہے اور اسے ڈونکا ہوگیا' کہا جا تا ہے اور ا

میں نے اپنی چکی میں بند ہونے سے پہلے اپنا سامان ٹینوں میں سیٹ کیا اور انہیں حسب دستور باہر سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھ دیا۔ چند کھوں میں مجھے بند کر دیا گیا تو میر سے پاس کمر سے کے اندر پانی کے گھڑے یامٹی کے لفا ف سے سوا کوئی چیزنہ تھی اور مید میر سے اس سفر کا با قاعدہ آغاز تھا۔اس موقع پر مجھے پھر حضرت مولوی بر ہان الدین صاحب جہلی رضی اللہ تعالی عنہ کا میہ تاریخی فقرہ پھریاد آگیا:

## 'اوبر ہانا!ایہ نعمتاں کتھوں'

تھوڑی دیر بعدتا لے چیک کرتے ہوئے ہیڈوارڈرسامنے سے گزراتو میں نے اس سے بستر کے بارہ میں پوچھاتواس کے سوا

کے کہنے پر مجھے کمبل مہیا کئے گئے۔ بیک کیا تھے، بس چیتھڑ ہے سے تھے مگران پر ہی قناعت کرنا پڑی کہاس کے سوا
چارہ بھی نہتھا۔ دونسبٹا صاف کمبل اوڑھنے کے لئے رکھ کر ہاتی بچھا لئے اوران کے اوپر دوفٹ چوڑی دری بچھا کرا پنابستر
مکمل کر لیا۔ اِسی دوران پانی بھی سپلائی کیا گیا جس کا طریق کار پچھ یوں تھا کہ دارڈ کے اطراف میں ہے ہوئے حوضوں
سے مشقتی پانی بھر بھر کر ہر پچل کے سامنے لاتے اور دروازے کی سلاخوں میں سے ٹین کی بنی ہوئی ایک ایس بیک
کوگڑارتے جس کے شروع میں چوڑی ہی جگہ بنی ہوتی۔ جب پچلی کے اندر موجود قیدی اس پیک کا منہ تھام کراپنے

گوڑے کے منہ پررکھ دیتا تو ہاہر کھڑا مشقتی پانی کا ڈول اس میں انڈیل دیتا۔ اس طرح سے گھڑا پانی سے بھر جاتا۔
ان کا موں سے فارغ ہوکر صورت حال پرغور کرتے ہوئے کمرے میں ہی إدھر سے اُدھر شہلنے لگا۔ اِسے میں عصر کی اذان سنائی دی تو نماز کی تیاری شروع کر دی۔ آج نماز ظہر بھی نہ اداکر سکاتھا، اسلئے جمع کر کے دونوں نمازیں پڑھیں۔
پورسمی مشقتی نے آ کرایلومینیم کے تین برتن (پلیٹ، ڈلو اور تُولا) دیئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد کھانا تقسیم کرنے والاقیدی آیاتواس سے صرف روٹی لے لی کہ آج سالن گھرسے آیا ہوا تھا۔

میں کھانا کھانے لگا تو باہر چکیوں کے سامنے روئق کا احساس ہوا۔ پیتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس وقت باہر تڑ کے لگ رہے تھے۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ لنگر ہے آنے والا وال پر مشتمل سالن تو سالن کی صفات سے بالکل عاری ہوتا ہے،
اس لیے جیل دکام کی طرف سے قیدیوں کو سہولت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی پند کے مطابق اسے تڑ کالگالیں۔ اس کے لئے
انتظام یہ کی طرف سے لمبی لمبی انگیت ٹھیاں بنا کر دی جاتی ہیں جنہیں کھانے کے دونوں وقت سزائے موت وارڈ کے مشقتی
لنگر سے د کہتے ہوئے کو کلے لاکر د ہماتے اور قیدی اپنے اپنے برتنوں میں اپنااپنا تھی، پیاز اور نمک مرج وغیرہ دیتے
اور مشقتی انہیں سڑ کا لگا دیتے ہیں۔ جس سے لنگر کا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کو بی نہ چاہتا اور
ضرورت ہی نہ پر ٹی لیکن جب بھی لنگر کا کھانا کھانے کی نوبت آتی تو سادہ دال ہی کھالیتا، بڑ کا لگانے کو بی نہ چاہتا اور

جب کھانے سے فارغ ہواتو شام ہورہی تھی۔اُس وقت میرے پاس ایک قیدی آیا اور اس نے بتایا کہ وہ راؤ بھو بلی ہے اور گزشتہ دس سال سے جیل میں ہے۔اس نے میرے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور جھے پیش ش کی کہ کی چیز کی ضرورت ہوتو بلاتکلف بتاؤں۔ میں نے شکریہ کے ساتھ اس کی پیش ش کا جواب ویا۔اُس کی یہاں B class تھی جس کی وجہ سے اس کے پاس اخبار آتا تھا سو میں نے صرف اخبار پڑھوانے کو کہا۔ (یہ وہی تھے جو جیل میں پہلے روز ہمیں 14 چکی میں مکرم میاں نصیرصا حب کے ہمراہ ملئے آئے تھے۔اُس وقت حوالاتی تھے لیکن اب سزا ہو چکے تھے) جب مغرب کی اذان ہوئی تو وارڈ پر مکمل طور ہُو کا عالم طاری ہوگیا ،کوئی مشقتی رہااور نہ کوئی وارڈ رمشقتی تو بند ہو چکے تھے۔اُس وقت اپنی اپنی دوستیاں نبھانے میں مصروف تھے۔ نماز پڑھ کر بیٹھا تو چائے بینے کوول چاہا مگرالی سے جبکہ وارڈ راُس وقت اپنی اپنی دوستیاں نبھانے میں ہم روزانہ تین چارمر تبہ چائے بینے تھے اور کبا یہ کہ آئ تیسرا دن تھا کہ چائے وائے دیکھنے کو بھی نہلی تھی۔اگر چرانظامیہ کی طرف سے روزانہ تین چائے وائے تو آتی تھی مگر جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جوائے کون کہتا ، وہ تو برتنوں کا دھوون ہوتا! چائے کی اس طلب پر اللہ تعالیٰ نے صبر وقنا عقت کوغالب رکھا اور کسی بھی

موقع پرائی طلب کوناگزیر بنخ نہیں دیا، المحد لللہ نمازعشاء کا وقت بھی جلدی ہوگیا۔اس سے فارغ ہوکر اخبار منگوایا اور اسے بڑی احتیاط سے اور چھپا کر پڑھا۔ جب سونے کی نوبت آئی تو کمبلوں کواپنچ گردالی ترکیب وترتیب سے لپیٹا کہ سردی کا زیادہ سے زیادہ دفاع ہو سکے۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ کب نیند آگئی، یہ بہرحال یاد ہے کہ نیند آنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی بلکہ کمل سکون رہا، الحمد لللہ۔

سزائے موت وارڈ میں دوسرادِن

سزائے موت وارڈ میں ہیر میری پہلی صبح تھی۔ علی اضبح آ کھ کھی توسو چا کہ اندھرے میں ہی بیت الخلاء والا کونہ
استعمال کرلیاجائے۔ چنانچاس سے فارغ ہوکر گھڑے کے شھنڈ سے پانی سے وضو کیا اور نماز میں مصروف ہوگیا۔ نماز
فجر کے بعد سردی کے باعث پھر بستر میں گھس گیا۔ استے میں ناشتہ تقسیم ہونے لگا۔ میں نے بھی چائے اور روٹی لے لی۔
سات بجے کے قریب ہماری چکیاں کھول دی گئیں، پہتہ چلا کہ ٹہلائی شروع ہوگئ ہے اور اس دور ان میں خاکر وب صفائی
میں کر رے گا۔ ہیر میر سے لئے اچنجے کا باعث تھا کیونکہ اب تک تو اتنی شبح اس قسم کی سہولت کا تصور تک نہ تھا۔ ہم حال
میں ڈر نے ڈر تے باہر نکا اتو پہلے میر سے ہاتھوں کو ہتھکوی گئی پھر دیکھا کہ دو میر سے قیدی بھی اس طرح ہمشکر یاں لگوائے
میں ڈر نے ڈر تے باہر نکا اتو پہلے میر سے ہاتھوں کو ہتھکوی گئی پھر دیکھا کہ دو میکیوں میں پڑے گھڑوں میں پانی بھر رہے
میں خیر سے بھی نکل رہی تھی۔ ہاتھ ہوں کو دیکھا کہ دو میکیوں میں پڑے گھڑوں میں پانی بھر رہے
سے بھا بھی نکل رہی تھی۔ چنانچہ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہتھکوی عارضی طور پر اُئر وائی اور ٹوراً کچھا
سے بھا بھی نکل رہی تھی۔ چنانچہ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہتھکوی عارضی طور پر اُئر وائی اور ٹوراً کچھا
سالش کر کے اس میں ٹم لئے لگا۔ جہم کو گر مائٹ میسر آنے ہی گی تھی کہ ٹہلائی ختم ہونے کا ڈ ڈکانج گیا اور سارے قیدی
طاموثی کے ساتھا بیٹی اپنی چیوں کی طرف چل پڑے اور چند منٹوں میں ہر کوئی اپنی جگہ سیٹ ہو کر تلاوت تھے جن کا ڈکر او پر گزر

سزائے موت وارڈ کاعمومی ماحول

سزائے موت کے ہروارڈ میں 35 کمرے تھے جو دراصل ایک ایک قیدی کے لئے بنائے گئے تھے گریہاں اس قدر ہجوم قیدیاں تھا کہ 3×4 میٹر کے کمرے میں بعض اوقات پانچ پانچ قیدی بند کرنے پڑتے تھے، تین یا چار تو عام بات تھی۔اس طرح سے ایک ہی کمرہ میں اکھے گنتی پڑنے کوجیل کی اصطلاح میں نیچ پڑنا کہا جاتا تھا۔ہم دونوں کو

شروع میں تو اسلیل کیلیے رکھا گیا تا ہم چند دنوں بعد ہمیں بھی بنچوں میں ڈال دیا گیا اور پچھ دنوں بعدرانا صاحب بھی میرے والی وارڈ میں آ گئے توہم وونوں کوا کھٹے ایک پنچ میں رکھا جا تااور ہمارے ساتھ ہرروز کوئی نہ کوئی ایک یا دو دوسرے قیدی ہوتے۔ ساہیوال کی بیسنٹرل جیل پاکستان کی پرانی ترین جیلوں میں سے ہاس لئے اس میں جدید سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھیں -سزائے موت وارڈ کی سب سے تکلیف دہ بات بیہاں بیت الخلاء کا انتظام نہ ہونا تھا۔ تاہم یہاں 7بلاک کی نسبت بہت کی سولتیں بھی تھیں جن کی وجہ ہے ہی اے الہور (لا ہور) کہا جا تا تھا۔مثلاً یہاں مج شام آ دھ آ دھ گھنٹہ کے لئے کھولا جا تا تھاجس دوران قیدی اپنی چکیوں سے نکل کراپنی وارڈ کے صحن میں چل پھر سکتے تھے، اے بیاں کی زبان میں شہلائی کہتے تھے۔ای طرح بہاں لنگر ہے آنے والی دال کو قیدی تڑ کا لگا کر کچھ بہتر حالت میں کھانا کھا سکتے تھے۔ تڑکا لگانے کے لئے سرکاری طور پر انتظام کیا جاتا تھا۔علاوہ ازیں چوری چھیے چائے کا سامان بھی قیدی رکھ لیتے اور موقع ملنے پررات یا دن کے کی حصہ میں چائے بنا کر عیاشی مجی کر لیتے۔ یہاں مشقتی یانی لاتے جنہیں قیدی اپنے اپنے بڑے بڑے مشکول اور گھڑول میں بھرواکر کمرول کے اندرر کھ لیتے اور پینے، برتن اور کیڑے دھونے کے علاوہ نہانے کے کام بھی آتا مگرعوماً پیسب کھے چکی کے اندر بنے ہوئے چھوٹے سے مگرے میں ہی کرنا پڑتا۔تا ہم جھی کسی کوموقع ملتا تو وہ ٹہلائی کے وقت باہر وارڈ کے دونوں طرف بنے ہوئے پانی کے حوضوں پر بھی جا کریپتمام کام کرلیتا۔ یہاں قیدی کے سامان والے شیخ (صندوق) کمرے کے اندرر کھنے کی اجازت نبھی بلکہ انہیں ہرقیدی اپنے کمرے کے سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھتا اور کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو کسی مشقتی یا وارڈ رہے کہنا یژنا کداس کا مینا ' درواز ہ کے قریب کردے۔ بیسامان سردی گرمی اور بارش وغیرہ ہرحالت میں پہیں باہر پڑار ہتاجس سے ٹینے بنا کر بیچنے والے کی روزی کاسامان بھی ہوتار ہتا۔

یہاں کے معمولات کچھاس طرح تھے کہ صویرے ناشتہ والے آتے ، پھر دن چڑھنے پر سب اچھا والے آکر معائنہ کرتے ۔اس کے بعد قیدی اپنی معائنہ کرتے ۔اس کے بعد قیدی اپنی اپنی چکیوں میں بند ہوتے اور نہاد موکر اپنے اپنی چکیوں میں بند ہوتے اور نہاد موکر اپنے اپنی چکیوں میں بند ہوتے اور نہاد موکر اپنے اپنی جکیوں میں مصروف ہوجاتے ۔ کوئی تلاوت کرتا تو کوئی کتاب کے مطالعہ میں لگ جاتا اور کئی لوگ لجی تان کر سوجاتے ۔ بڑے صاحب کے ہفتہ وار دورہ کا وقت ختم ہوتا تو دو پہر کے کھانے والے آجاتے اور کھانا تھی ہونے کے ساتھ ہی تڑکے والے مشقتیوں کی رونق لگ جاتی ۔ ابھی کھانا کھار ہے ہوتے تو ملاقات کا شور پڑجا تا اور جس کی ملاقات آتی اُس کی گو یا عید ہوتی ۔ بعد از ان اُڑ دی سائی جاتی اور اس کے ساتھ ہی اُڑ دی لگانے کے لئے سب کو کھول دیا جاتا ۔ اُس وقت منظر دیکھنے والا ہوتا کہ ہرکوئی آگیے نئے کمرے کی ساتھ ہی اُڑ دی لگانے کے لئے سب کو کھول دیا جاتا ۔ اُس وقت منظر دیکھنے والا ہوتا کہ ہرکوئی آگیے نئے کمرے ک

طرف اپناسامان اُٹھائے اس کوشش میں بھاگ رہا ہوتا کہ اس کمرے میں انچھی جگہ اس کا' کھڈا' لگے۔ اس عمل میں کوئی گھنٹے بھر لگتا پھرسب قیدی بند کردیئے جاتے اور شام کے کھانے کا اِنتظار شروع ہوجا تا جو پچھ ہی دیر بعد تقسیم ہورہا ہوتا اور اس کے ساتھ بی بھر کہ اور اس کے ساتھ بی بورہا ہوتا کہ اور اس کے ساتھ بی بھر کہ دوٹر بھاگ کررہے ہوتے ۔ مغرب سے بہت پہلے یہ ساری سرگرمیاں ختم ہوجا تیں تو قیدی نماز کے بعد اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپشپ لگانے والے بہت پہلے یہ ساری سرگرمیاں ختم ہوجا تیں تو قیدی نماز کے بعد اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپشپ لگانے ، کھیلنے یا ایک دوسرے کو دعا عمی دینے میں مھروف ہوجاتے ۔ اس طرح سے بہاں کا ایک دن ممل ہوتا جو موسم سر ما میں تو بڑی آ سانی ہے گز رجا تا مگر موسم گر ما میں اپنا آپ بتا کر ہی رخصت ہوتا۔

جيل افسراور ہم

سزائے موت وارڈ ہیں آئے آیک روز ہوا تھا کہ ایک بجیب واقعہ ہوا جس نے خصرف جھے جیران کر کے رکھ دیا بلکہ
میری آئکھیں بھی کھول دیں ہوایوں کہ جب ہیں ٹہلائی کے وقت دھوپ ہیں کھڑا تھا تو میراایک واقف سپائی وارڈر
میرے پاس آیا اور باتیں کرنے لگا۔ جب ٹہلائی بند ہونے پر ہیں اپنی چکی کی طرف جانے لگا تواس نے جھے بیہ کہتے
میرے پاس آیا اور باتیں کرنے لگا۔ جب ٹہلائی بند ہونے پر ہیں اپنی چکی کی طرف جانے لگا تواس نے جھے بیہ کہتے
میرے پاس آیا اور باتیں کھڑے چند منٹ اور دھوپ سینک لو، ابھی دوسری ٹہلائی (یعنی باقی آ دھی وارڈ) بھی کھلنی ہ،
موت دوک لیا کہ بیبی کھڑے چند منٹ اور دھوپ سینک لو، ابھی دوسری ٹہلائی (یعنی باقی آ دھی وارڈ) بھی کھلنی ہ،
فکر نہ کرو پچھ نہیں ہوگا۔ چنا نہیں وہاں کھڑا اُس کے ساتھ باتیں کہ وارڈ کے جونی دروازہ سے سزائے موت
وارڈ کا اِنچار جی اسٹنٹ سپر بٹنڈ نٹ رضوی شاہ اچا تک وہاں آ گیا۔ اُسے دیکھ کر میں اس خیال سے سلام کرنے کو آ گے
بڑے مان کے ساتھ اس کی طرف سلام کرنے کو ہاتھ بڑھا یا مگر میری جیرے کی انتہاء نہ رہی جب اس نے اِنتہائی
گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچھ بہچانے سے بھی سزاسنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ بی تی جابل عارفانہ کرنے والے اس
طوطا چشم کی آ تکھیں ماتھے پرآ گئیں اور اپنے ساتھ آنے والے ہیڈ وارڈ رسے کہنے لگا کہ ٹہلائی بند ہوگئی ہے اور بیا بھی
علی طوطا چشم کی آ تکھیں ماتھے پرآ گئیں اور اپنے ساتھ آنے والے ہیڈ وارڈ رسے کہنے لگا کہ ٹہلائی بند ہوگئی ہے اور بیا بھی
علی نے فوراً اپنی چکی کی راہ کی اور ول کو سجھایا کہ ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔

بعد میں وہ سپاہی میرے پاس آیا اور اپنی صفائی پیش کر کے میری دلجوئی کرنے لگا مگر مجھے توسبق مل چکا تھا جس سے میں نے پھرسارے عرصۂ اسیری کے دوران خوب فائدہ اُٹھایا۔ میں اب بھی اُس افسر کے رویہ کو یا دکر کے سوچتا ہوں کہکیا انسان اتنی جلدی بدل جاتے ہیں۔کیا قیدی کپڑے پہننے کے بعد انسان ،انسان نہیں رہتا!!؟؟

عشق کے امتحان کا بیابتدائی اور بنیادی سبق لینے کے بعد بیں اپنی چکی بیں بند ہوا، تلاوت قرآن کریم کی پھر کھانے کا وقت ہوگیا تو کھانا کھا کر لیٹ گیا کہ پچھ بھی پاس نہ تھا، پچھ کرنے کو نہ ہی پڑھنے کو۔ اسی دوران ملا قات کا پر چہآگیا اور جس جس قیدی کی ملا قات آئی تھی اُسے تیار ہونے کو کہا گیا بعد از ان اُسے نکال کر کنڈم وارڈ بیس لے جا کر بند کیا جانے لگا۔ اس پر چہ بیس تو میری ملا قات نہ تھی تا ہم تھوڑی دیر بعد ایک نمبر دار آیا اور جھے بھی نکال کرلے گیا۔ وہاں جا کر پند چاکہ بری ہوجانے والے ہمارے ساتھی مکرم چو ہرری مجھ آئی صاحب (مرحوم) ہماری ملا قات کے لئے جا کر پنہ چلا کہ بری ہوجانے والے ہمارے ساتھی مکرم چو ہرری مگر انحق صاحب (مرحوم) ہماری ملا قات کے لئے آئے جہاں پھھ عرصہ بعد بیار ہوگئے اور اسی بیاری بیس آپ کی وفات جلد بعد موصوف اپنے بیٹوں کے پاس امریکہ چلے گئے جہاں پھھ عرصہ بعد بیار ہوگئے اور اسی بیاری بیس آپ کی وفات ہوگئی، انا للہ وانا الیہ راجوی ۔ حق مغفرت کرے جب مخلص اور قربانی کرنے والے دوست تھے!

آج میں فے ٹبلائی کے دوران اپنے چاروں ساتھیوں کو ایک بار پھر قیدی لباس میں دیکھا جب وہ چو ہدری صاحب موصوف سے ملاقات کے بعد والی آر ہے تھے تو میں بھی إ تفاق سے اپنی وارڈ کے بیرونی دروازہ پر کھڑا تھا۔ آئییں دکھے کراپنے پاس بلالیااور پچھ دیرہم با تیں کرتے رہے۔ اس نے لباس میں وہ پیچا نے ہی نہیں جارہے تھے۔ ٹبلائی کے بعد میں بخی میں بند ہوا تو کوڑا کر کئے بھر اہوا تھا۔ میں نے ایک مشقق سے پوچھا کہ اس کی صفائی کیسے ہوگی تو اس نے بتایا کہ بچھے اپنا جھاڑ ومنگوا کر ساتھ رکھنا ہوگا اور جب بھی نئی چی میں جاؤں، وہاں خود ہی صفائی کرنا ہوگا۔ چنا نچہ میں نے اس خواری وہاں خود ہی صفائی کرنا ہوگا۔ چنا نچہ میں نے اس وقت برادرم حاذق صاحب کو جھاڑ و کے لئے پیغام بچھوایا تو انہوں نے فوری طور پر ایک جھاڑ وہنے دیا۔ اِس سے میں نے ایک اور فائدہ بھی اُٹھایا اور وہ یہ کہ اس کے اندرا پنی بال پنسل چھپا کررکھنے کی جگہ بنائی۔ یہاں کھنے کی کوئی چیز رکھنے کی اجازت نہ تھی اور جو نہی نوٹس میں آتی، ضبط کر کی جاتی ۔ غرضیکہ آہت آہت آہت ہیں بنائی۔ یہاں کھنے کی کوئی اور میں ایس میر سے روز مرہ کے معمولات بھی مرتب ہوگئی اور میں اپنی میز لی عشق منزل کی طرف سفر پر رواں دواں ہوگیا، اگر چے منزلی عشق کھی تھی اور راہ میں را ہزن بھی سے مگر یہ تھے حت بہت

پیچھے نہ مڑ کے دیکھ تُو آگے قدم بڑھائے جا
(حضرت مصلح موقودرضی اللہ عنہ کا پہشعراپے سکول کے کلاس فیلو برادرم ڈاکٹر شمس الحق طیب مرحوم سے بجین سے سنا
ہواہے، مرحوم بیظم گہرے درد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ مرحوم کوجنوری 2000ء میں اِغوا کر کے نہایت بہیانہ طور
پرائس وقت شہید کردیا گیا تھا جب وہ فیصل آباد میں ایک نہایت کا میاب اور ماہر آرتھو پیڈگ سرجن کے طور پر نوع

انسانی خدمت بجالارہے تھے۔وائے افسوں ظالموں نے اس قابل انسان کا خون کرتے ہوئے ہی نہ سوچا کہ خون کے وَ هِے وُ هلتے وُ هلتے نہ جانے کتنی برساتیں گزریں گی ہی مگر ایسا ذہن اور دماغ پیدا ہوتے نہ جانے کتنی نسلیں گزرجا عیں)۔

ہارے ساتھیوں کے شب وروز

ہم دونوں ساتھی تو 'کوٹھی' گئے ہوئے تھے جس کی وجہ ہے ہماری کوئی مشقت نہتی جبکہ ہمارے دیگر چاروں ساتھیوں ہے جہنہیں عمر قید کی سزاسانی گئی تھی ، مشقت کی جانے گئی جس کے لئے اُنہیں علی اصبح جیل کی فیکٹری میں جانا ہوتا جہاں ہے سہ پہر کے تین بجے والہی ہوتی۔ اُن کی مشقت ٹاٹ بنے بنے والی گھڈیوں پر لگائی گئی جوایک سخت مشقت شار ہوتی ہے۔ یہاں اُنہیں ہرروز قریباً پانچ چھٹاٹ بنانے ہوتے جواچھا خاصا مشکل کام ہوتا البتہ محتر ملک محمد دین صاحب کی مشقت ہلکی سی تھی کیونکہ آپ اپنی عمراور صحت کے اعتبار سے اِتی سخت مشقت نہیں کر سکتے تھے۔ چنا نچے انہیں دھا گہ مشقت ہلکی سی تھی کیونکہ آپ اپنی عمراور صحت کے اعتبار سے اِتی سخت مشقت نہیں کر سکتے تھے۔ چنا نچے انہیں دھا گہ کے گولے بنانے کی مشقت وی گئی گئی لیکن یہ تھی ملک صاحب کے لئے اس قدر سخت کام ہوجا تا تھا کہ جب واپس آتے تھے۔ پناور انہیں قیا کہ جب واپس آتے سے برداشت کرتے رہے۔ وردوشریف پڑھتے ہوئے فیکٹری جاتے اور اللہ کی حمد واپس آتے سے برداشت کرتے رہے۔ وردوشریف پڑھتے ہوئے فارڈ کے بیرونی ورواز ہ پر ٹہلائی کے دوران آگر کھڑا ہوجا تا اور انہیں فیکٹری سے واپس آتے واپس آتے۔ شروع کے پچھون میں چھٹی کے دوران آگر کھڑا ہوجا تا اور انہیں فیکٹری سے واپس آتے ور علی لاتا۔

ايك افسر كى بدسلوكى اورالله كال نقام

اوپررضوی شاہ نامی ایک جیل افسر کا ذکرگزر چکا ہے۔ یہا سٹنٹ سپر نٹنڈنٹ سزائے موت وارڈ کے علاوہ اُس وارڈ کا بھی انچارج تھا جہاں ہمارے دیگر چارساتھی تھے۔ اس نے خیال کیا کہ یہ بدھوسے لوگ ہیں، ڈرادھر کا کران سے جو کچھ ہو سکے لوٹ لیا جائے۔ اس کے لئے اس نے انہیں بھی ننگ کرنا شروع کر دیا اور روز ہی وہاں جا کرنت نئے تا نون اور احکام جاری کرتا اور انہیں گالیاں تک دینے لگا۔ اِس بری طرح دبا وَڈُا لئے کی کوشش کرتا کہ ان کا جینا دو بھر ہوجائے۔ ایک روز برادرم حاذق نے بتایا کہ اب تو اس نے حد ہی کردی ہے اور او چھے ہتھانڈوں پر اُتر آیا ہے بہال میں کہ گزشتہ روز ایک نمبردارسے مجھے بٹوایا بھی ہے۔ اس پرحاذق صاحب کوتوسلی دی گرخود بہت پریشان ہوا پھرا پنی علی میں آکرنماز پڑھے لگا جس میں اِنَّهَا اَنْدُ کُو بَشِیْ وَ حُدِّ نِنْ اِلَی اللَّهِ کے مطابق اینے مولا کے حضور الجمی ہوا۔

الله تغالي بڑا بے نیاز ہے۔ وہ ڈھیل تو دیتا ہے مگراپنے مظلوم بندوں کا ایسے لوگوں سے انتقام بھی لیتا ہے۔ چنانچہ ہم نے کیا پوری جیل نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی لاتھی نے اچا تک الیمی کاری ضرب لگائی کہ اس کی کمرٹوٹ کررہ گئی اوروہ ادر مواسا ہوکررہ گیا۔ ہوا یوں کمین اُنہی دِنوں میں کی نے اُس کے خلاف ہوم ڈیپار ٹمنٹ پنجاب میں کارروائی کی۔ ہمیں صرف اِتناعلم ہوا کہ اُسے صوبائی حکام کی طرف سے Dismiss from service کا حکم نامد ملاہے۔ اِس پراس کے یا وّں تلے سے زمین فکل گئی اور ہاتھوں کے طوطوں کے ساتھ ہی اُس کا دَ مکتارنگ بھی اُڑ گیا۔ یقین جانے اس کی شکل اُن دنوں دیکھنے کے قابل تھی ، کا ٹو توبدن میں لہونہیں اور ٹیم مردہ کیفیت میں وہ وہاں پھرتا ہوا دکھائی دیتا۔ پہلے تو اس نے بحالی کی بہت کوشش کی مگر جب اس کا کہیں سے کام نہ بن پایا تو کسی نے اس کے کان میں ڈالا کہ احمد یول کے بڑے تعلقات ہیں،ان سے سفارش کراؤ۔جس پرخداکی قدرت کدأ سے ہمارے پاس آنا پڑا۔ چنانچہوہ کمال بےشرمی ہے ہماری طرف دوڑا بھی اپنے کئے کی معذرت کرتا اور بھی اس کے لئے عذرائل تلاش کرتا۔ بہرحال ہم نے بھی اپنی جماعتی روایات کو برقر ار رکھااور مصیبت کے وقت میں اُس کی اپوری مدد کی یہاں تک کہ چندروز کی' کوششوں کے بعد أے پھرنو کری میں لے لیا گیا مگر افسوس کہ اُس اِحسان فراموش نے اس کی قدر مند کی اور اپنی عادت کے مطابق اس کے بعد بھی ہمیشہ موقع کی تاڑیں ہی رہتااور ہمیں تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تا آ نکہ جملہ افسران کی ڈیوٹیاں بدل گئیں اور بعد میں اس کی ٹرانسفر مظفر گڑھ ہوگئی۔ جہاں سے سننے میں آیا کہ اسے اپنے کرتوتوں کے باعث پھرخاصی ذلت اٹھانی پڑی۔ میوہ افسرتھا جوقیدی کوذلیل ورسواکر کے پیسے کھا تا تھا اور پیسے کی لا کچ میں ہر کمپنی اور رَ ذیل حرکت کر گزرتا تھا۔اللہ تعالی ایسے لوگوں سے بچائے اور انہیں ہدایت بھی دے تا کہ غریب اور مجبور وہیکس قید یوں پر مظالم نةوژين، آمين-

التجھے ملازم بھی تھے!

جیل عملہ میں بڑے بڑے اچھے ملازم بھی تھے۔ایک ہیڈوارڈرسن بادشاہ کے نام سے مشہور تھے۔ جب مجھے سزائے موت وارڈ میں لایا گیا تووہ یہاں انچارج تھے۔موصوف پختہ عمر کے تجربہ کار، نیک شریف اور دیا نتدار ملازم سخے۔قول کے سچے اور کام کے کھرے، قیدیوں کو بالکل ننگ نہ کرتے،شور مچا کرڈ راتے تو تھے مگر کارروائی بالکل نہ کرتے تھے۔ دوسروں کی بھلائی کے لئے کوشاں رہتے۔ ٹہلائی کے دوران قیدیوں کو اکھٹا کر کے سبق آ موز وا قعات ساتے اور انہیں تو بہ کرنے اور عبادت میں مصروف رہنے کی تھیجت کرتے رہتے۔میرے یہاں آنے کے دی بارہ دن کے بعدان کی ڈیوٹی کہیں اور لگ گئی۔ جتنے دن بھی موصوف یہاں رہے، میں نے نہیں دیکھٹا کہ انہوں نے کسی کو پیسے

لینے کی خاطر ننگ کیا ہویا پھران کے زم روبید کی وجہ ہے کوئی انتظامی گڑ بڑتی ہوئی ہو۔ یہی وجہ بھی کہ قیدی انہیں اپنے بزرگ کے طور پر بیجھتے تھے اوران کے اس مخلصا نہ وہمدر دانہ کر دار کے باعث دیگر عملہ کے ساتھ ان کی بالکل بھی نہیں بنتی بھی ۔ ان کی نیک دلی کا اُس وقت یقین ہوگیا جب جیل کے ایک نسبتاً بڑے اہلکار نے ان کے خلاف غلط رپورٹ کر کے معطل کرادیا تو چند ہی روز بعدوہ اہلکارایک چھا پہیں دھر لیا گیا اور اس کی جرابوں کی تلاثی کی گئی تو تھوڑ ہے نہ بہت، پورے 2000 روپے برآ مد ہوئے جس پر اسے فوری طور پر ملاز مت سے برخاست کردیا گیا۔ حسن باوشاہ تو چند دئوں میں بحال ہوگئے مگر وہ شخص نوکری پر واپس نہ آ سکا۔ اِس واقعہ سے قیدیوں میں عام طور پر بیر تاثر پیدا ہوگیا کہ حسن بادشاہ کی بددعا سے بچنا جا ہے۔

إن ملے جلے حالات اور جیل ملازمول کے درمیان رہنا اور اپنے جسم وجان اور دل ود ماغ کو مجتمع رکھنا میرے جیسے ناتجربہ کارے لئے کس قدر کھن کام تھا، اس کا ندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ایک طرف ان جیل ملاز مین کی تلخیاں، زیادتیاں اور بات بات پرظلم و جَور پراُتر آنے کے واقعات تھے تو دوسری طرف اپنے وطن کی عدالتوں کے فیصلوں پر نظر پڑتی توانصاف کا خون ہوتے د کیچر سخت بے چینی ہوتی کے ایپر کہ اسلامی تعلیم کی بنیادہی معاشرتی انصاف پر ہےاور کجابیک اسلام کے ہی نام پر بے گناہ اور معصوم انسانوں کے کشتوں کے پشتے لگائے جارہے ہوں حالانکہ اسلام انصاف کے ساتھ ساتھ نرمی کی تعلیم بھی ویتا ہے لیکن یہاں میہور ہاہے کہ ذرا سے شک پر کسی بھی شخص کوجیل میں دھکیل دیا جاتا ہے چران قیدیوں کو برسوں جیل کی اذیت ناک چکی میں پتے چلے جانا ہوتا ہے۔ جہاں کسی کو پیچیدہ قسم کی بیاریاں لگ جاتی ہیں تو کوئی خوراک کی تھی غم وفکراور پریشانیوں کی کثرت نیزجیل انتظامیہ کے خوف وہراس کے باعث قریباً نفسیاتی مریض بن کررہ جاتا ہے۔ یہ قیدی آنیوالی خوشیوں کی آس میں زندہ تو رہتے ہیں مگر ان کے جسم کھل کھل کرکھو کھلے ہوجاتے ہیں۔ بظاہر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں مگر اندر سے بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکے ہوتے ہیں۔اس موقع پر حضرت چوہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب مرحوم کی یاد آئی،جنہوں نے اپنے وزارتِ قانون کے دور کا تذکرہ کرتے ہوے اپن تصنیف تحدیث نعمت میں لکھا ہے کہ میرے پاس جب وائسرائے کی طرف سے سزائے موت کے قید یول کی رحم کی اپلیس قانونی مشورہ کے لئے آئیں تو میں بیدد مکھ کر پریشان ہوجا تا کہا تنے اتنے سال انہیں کال کوٹھڑیوں میں ہو گئے ہیں۔ چنانچہ میں ہرا یسے قیدی کی سزائے موت کوختم کرنے کا مشورہ دیتا۔ ایک ایسے ہی قیدی کی سزائے موت کو چھ ماہ قید میں تبدیل کردیا تو ہائی کورٹ والے چلا اُٹھے کہ بیآ پ کیا کررہے ہیں، میں نے کہا کہتم بھی دیر شداگا یا کرو\_اِس طویل مدت کے دوران قیدی موت کے تصور سے اس قدر ذہنی اذیت برداشت کر چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کی

رائے لئے کانی ہوجا تا ہے۔ چوہدری صاحب مرحوع شق رسول سائٹھ اللہ ہیں ڈوب کرمزید کلھتے ہیں کہ:

دمیری طبیعت کا میلان تو اسی طرف تھا کہ جہاں بھی نری کی گنجائش نظر آئے نری کی جائے۔ برسوں
بعد میں نے رسول کریم سائٹھ اللہ کی حدیث پڑھی کہ جہاں تک ہوسکے لوگوں پرحد وار دہونے سے انہیں
بچاؤاور جہاں گنجائش ہو، اُن کے لئے مخلصی کا رستہ تلاش کرو کیونکہ میہ بہتر ہے کہ ایک قصور وارسز اسے نج کے اور جہوا کنا بھات جائے بجائے اس کے کہ ایک بے قصور پرعقوبت وار دہو (اڈر کئ وا المخدو دَعنِ النّاسِ بِالشّبهَات بات کی اس کے کہ ایک بے قصور پرعقوبت وار دہو (ادر کئ وا المخدو دَعنِ النّاسِ بِالشّبهَات بات کی اس کو پڑھ کر جھے اطبینان بھی ہوا کہ اللّہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے جھے ایسا موقع عطافر ما یا کہ بین اس فر مان کاعلم ہوجا تا تو اس تھی ہوئی کہ کاش پہلے اِس فر مان کاعلم ہوجا تا تو اس تعلق بیں مزید مواقع نری کے تلاش کرتا'۔ ا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُو عَلَى آلِ مُحَمَّدُو بَارِكُ وَسَلِّمُ اِنَّكَ حَمِيْد 'مَجِيْد'۔ كال وَصُّرِى مِين عِجِيب وغريب اللَّينِ صِي

چندروز ہیں میرے شب وروز کے معمولات ہیں ترتیب آنے گی اور ہیں اس نے ماحول سے مانوس ہونے لگاتو پہل کا خوف اور ڈردور ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں وقت گزار نے کے رموز واسرار سے بھی پردہ اُٹھنے لگا۔ قیدی کو اینے کرے کے اندر پھی بھی کھانے پکانے کی اجازت نہیں ہوتی اس لئے ظاہر ہے کہ چائے بھی نہیں بن سکتی تھی گریے تھی ایک خرودت کہ اس سے کی کو بھی انکار نہ تھا۔ لنگر سے معبیا کی جانے والی چائے ایک تو صرف مہم ملی تھی اور دوسرے وہ اتنی ناقص ہوتی کہ اسے چائے کہنا ہی چائے کی تو ہیں تھی۔ چنا نچہ اس مسئلہ کا حل مختلف قید بوں نے اپنے اپنے طور تکا ل اتنی ناقص ہوتی کہا ہی نے بنا کردے و پائے بنا ہی چائے رہی اور اس نے ایسا شروع میں تو مشتقیوں کے انچاری استاقی لالی نامی قیدی جو لالیاں کا رہنے والا تھا، کے ساتھ طے کیا کہ وہ بھی چائے بنا کردے و پاکرے اور اس نے ایسا شروع بھی کردیا لیکن مجھے خودا پی پہند کی چائے بنانے کی ہی جہور ہی۔ (اس مشقق نے دیگر اُمور مثلاً اپنے ساتھی اسیران کے ساتھ پیغام رسانی اور اشیاء کی نقل وہل میں بھی میرا جہور ہی گیا تھا کہ قیدی اپنی چکیوں میں کس طرح جہور ہی بناتے ہیں۔ ہوایوں کہا یک روز جب اُڑ دی گی اور میں اپناسامان اٹھا کے نئی چکی میں داخل ہواتو چکی کا ماحول بھی گرمائش والا لگا کہ سکون آگیا۔ وہاں موجود قیدی سے جو اپناسامان باندھ کر نگلنے ہی والا تھا، پوچھا کہ چکی ہڑی گرم میں ہو جائی بنا بندھ کر نگلنے ہی والا تھا، پوچھا کہ چکی ہڑی گرم ہو جی کیا بات ہے؟ اُس نے ایک کونہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہا نگلیٹھی جو جائی رہی ہے۔ اس پر میں نے اُس کونہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہا نگیٹھی جو جائی رہی ہے۔ اس پر میں نے اُس کونہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہا نگیٹھی ہو جائی رہی ہوں ہے۔ اس پر میں نے اُس کونہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہا نگیٹھی ہو جوائی رہی ہو جوائی دیں ہو کیا کہ کونہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہا نگیٹھی ہو جوائی رہوں کیا کہ کونہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہا نگیٹھی ہو جوائی رہوں کے اس پر میں نے اُس کونہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہا نگیٹھی ہو جوائی رہوں کی کی میں دو نائی کونہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہا نگیٹھی ہو جوائی کی ہوئی گیا کہا کہا کے کونہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہا نگیٹھی ہو کی کونہ کی طرف اشارہ کی کے دور کی گیا کہا کی کونہ کی طرف اشارہ کی کی کونہ کی طرف اشارہ کیا کیا کہا کے کونہ کی طرف اس کون کی کونہ کی طرف

تحديث نعت ص 425 طبع ثاني 1981ء

طرف نظر دوڑائی گر مجھتو کوئی چیز نظر نہ آئی۔ مجھے سرایا سوال پاکراس نے اُس سرکاری تولے کواٹھایا جس میں چائے کیک رہی تھی اور جس کے پنچے انگیٹھی جل رہی تھی۔ اے دیکھ کر معمدتو جوحل ہوا سوہوا مگر میری چیزت کی انتہاء نہ رہی کہ قید یوں نے چائے بنانے کا کیا خوب حل نکال رکھا تھا۔ اس انگیٹھی کا ایک حصہ ڈالڈاٹھی والے ڈبہ کے بینیرے کوایک انجے کی اونچائی سے کا شخ کے بعد اس میں چھید ڈال کر بنایا گیا تھا جبکہ دوسرا حصہ مٹی کو گوندھ کر ایک انجے موٹی اور او نچی کے دیوار کا تھا جب کی کا ایک طرف چھوٹا سادروازہ تھا تا کہ کوئلوں کو پنچے سے دیوار کا تھا جسے ای ڈبہ کی گولائی کے مطابق ڈھالا گیا تھا اور اس کے ایک طرف چھوٹا سادروازہ تھا تا کہ کوئلوں کو پنچے سے موائل سے۔

اب ہوتا کیا کہ چائے بنانے کے بعد مٹی والاحصہ تو اُڑ دی لگنے کے وقت بھینک دیا جاتا کہ اگلی بھی میں جاکر نے سرے سے مٹی گوندھ کر بنالیں گے البتہ ٹین والاحصہ اس وقت تک زیراستعال ہی رہتا جب تک کہ تلاشی وغیرہ میں ضبط نہ کرلیا جاتا اور اگر ضبط ہوجاتا تو یہ کوئی ایسی قیمتی چیز نہ ہوتی کہ دُکھ ہوتا بلکہ اُسی وقت ایک اور ڈبہ کا کے کرئی انگلیٹھی بنالی جاتی۔ تاہم قیدیوں نے انگلیٹھی کو تلاثی سے بچانے کے بھی کئی طریق نکال رکھے تھے۔ چنانچیہ بھی اِسے پانی والے منظے میں ڈال کراور کبھی مٹی والے تھیلہ میں چھپا کر اُن کے شرسے بچالیتے۔

اس انگیدی کے علاوہ ایک اور قسم کا چولہا بھی بعد میں قید یوں کے پاس دیکھا جے 'بُوڑا' کہتے تھے۔اسے کپڑے کی قریباً دوائی چوڑی ٹاکی کے اندر تھی یا تیل لگا کر گولائی میں پراٹھے کے پیڑے کی طرح لیبیٹ کر تیار کیا جاتا۔ اچھی طرح سے لیبیٹنے کے بعد اِسے ٹیمن کی چھوٹی می ڈبیا میں رکھ کر جلا یا جاتا اور اس کے شعلہ کے اوپر برتن رکھ کر چائے بنالی جاتی۔ اس سے چائے تو بڑی آسانی سے بن جاتی مگر اس کے بعد برتن کے باہر چکی قسم کی کا لک کی تہ جم جاتی جے پہلی مرتبہ دیکھ کر جھے فکر ہوئی کہ تید یوں نے کیسے کیسے دیکھ کر جھے فکر ہوئی کہ اِسے کیونکر اُتارا جائے گا۔ مگر پھراسے اُتر تا دیکھ کر اور بھی چرانی ہوئی کہ قید یوں نے کیسے کیسے طریقے ایجاد کر لئے ہوئے تھے۔اس کے لئے وہ برتن کو آگ پر چڑھانے سے پہلے بی مٹی کا ہکا سالیپ کر لیتے اور استعال کے بعد مٹی کی ہلکی می تہ پر جمی ہوئی کا لک کواتار نے کے لیے بانی جھاڑو کے تلکے کے ساتھ اس طرح اُس

سزاسنائے جانے سے چھٹے روز پہلی مرتبہ جمعہ کا دِن آیا۔اگر چیبیل میں پہلے بھی ایسے کئی جمعے گز رچکے تھے جب ہم اکیلے اکیلے ہوتے تھے مگر اِس جمعہ کچھاور قسم کا ہی احساسِ تشکی تھا۔ بار بار خیال آتار ہا کہ اب ہم بھی اکھٹے ہوکر جمعہ

نہیں پڑھ عیں گے! اس قسم کے احساسات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ڈھارس بندھائی اور میری رہنمائی فرمائی جس کی روشنی میں فاکسار نے جعد کی اوا کیگی کا جوطریق اختیار کیا اس سے سارا احساس محروی جاتا رہا۔ میں نے جب ہمت کر کے دل میں آنے والے وساوس کو دُور کیا تو جھے خیال آیا کیوں نداس وقت کو اُسی طرح گزارا جائے جس طرح ہے اُرو ماحول میں گزارا کرتا تھا۔ چنا نچے شمل کر کے صاف کپڑے بہنے، پھر نماز ظہر کے فرضوں کی پہلی وو رکعات میں جعد کی طرح سور دُاعلٰ اور غاشیہ کی تلاوت کی ۔ اِس سے پہلے خطبہ ثانیہ کی تلاوت کر کے گویا خطبہ میں بھی شمولیت کر لی ۔ اِس کے بعد میں نے ہر جعد یہی طریق رکھا اور کئی سال تک اِسی طرح نماز جعد اداکر کے قبلی سکون حاصل کرتا کر اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی عدم اُدا نیکی جعد کا اِحساس محروی نہ ہونے ویا ، ہوا میں تیر نے فضلوں کا منادی ، فسب حان اللہ ی اخزی الأعادی۔ مجھے تھین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے ساتھ جمعہ اداکر تے ہوں گے اور ہماری نماز جعداُس کے حضور با جماعت ہی شار ہوتی رہی ہوگی۔

# كال كو تفرى مين حجامت كى سهولت

سزائے موت وارڈ میں ایک اہم اور بڑا مسئلہ تجامت بنوانے کا ہوتا ہے۔ چند دِن تو یونجی گزر گئے مگر جب داڑھی اور سرکے بال بے قابو ہونے گئے تو نائی کا پیتہ کیا۔ کسی نے بتا یا کہ ہرمنگل کو نائی یہاں آتے ہیں اور سب کی تجامیس اور سرکے بال بے قابو ہونے یونجہ ہوا کہ جیل اور سب کی تجامیل اور بیار اور سب کی تجامیل اور بیار ان کے اِنتظار میں تین منگل گزر گئے مگر کسی نائی کا یہاں سے گزر تک ند ہوا۔ یو چھنے پرعلم ہوا کہ جیل کے تمام نائی جوقیدی ہی ہوتے ہیں، 7 بلاک میں بند ہیں۔ ان کے متعلق کسی نے بڑے صاحب کور پورٹ کردی تھی کہ قید یوں سے بینے لیتے ہیں توصاحب نوان کا بیبہ ہی تہیں حقہ پانی بھی بند ہور تک ہمارے بالوں کی بیلی صورت حال رہی اور جب نائیوں کی 7 بلاک می خاصی ہوئی تو اگلے منگل کو ہماری وارڈ میں بھی آتے۔ میں بی جرس کر بڑے شوق سے باہر کھلے تی میں گیا مگر ان کے ہاتھوں قید یوں کا حشر ہوتے و کیے کر بھو ٹیکا کررہ گیا۔ ان نائیوں کے باتھوں قید یوں کا حشر ہوتے و کیے کر بھو ٹیکا کررہ گیا۔ ان نائیوں کے باتھوں قید یوں کا حشر ہوتے و کیے کر بھو ٹیکا کررہ گیا۔ ان نائیوں کے باتھوں قید ہو باعتبار صلاحیت اپنی مثال آپ سے کے کئی ایس کی کہا ہو تھیے والی تھی مگر ہم سب کو انہی خطابی بن سکا تھا، بال تو کا شخے سے رہا۔ چنا ٹیواس کے لئے نائیوں کا بی انتظار کرنا پڑتا اور انہی کے سامنے مرجوکانا پڑتا خطابی بن سکتا تھا، بال تو کا شخہ سے رہونہ اور تھیں تر بیا ایک گھنٹہ میں انداز آئیک سوتید یوں کو جونی الواقع بھیڑوں کی طرح قید یوں کے سرمونڈ ھور ہے ہوتے کیونکہ آئیس قریباً ایک گھنٹہ میں انداز آئیک سوتید یوں کو بھیاتا ناہوتا تھا۔

ييانى گھاٹ پر دعوت الى الله

مجھی اپنی چکی میں اکیلاد کیچے کرڈیوٹی پرتعینات بعض ملازم میرے پاس آ کر کھڑے ہوجاتے اورایسااکثر رات کے اوقات میں ہوتا۔ اُن میں ہے بعض واقف ہوتے اور بعض ویسے ہی یہاں نئے ہونے کی وجہ سے از راہِ ہمدردی یا وفت گزاری کے لیے میرے ساتھ آ کر باتیں کرنے لگ جاتے۔ گومیں فارغ تو نہ ہوتا مگر پھر بھی اُن ہے باتیں کرنے لگ جاتا كەكىبىي نەكىبىي تو دعوت الى اللە كا موقع مل ہى جائے گا۔ايك ملازم جوكئى روز سے جھے نماز پڑھتے ويكھ رہاتھا اور ہرروزسلام کرتا تھا آخرایک رات میرے سامنے آ کر کھڑا ہوگیا۔ یہ 6 سے 10 بجے والی شفٹ کی بات ہے جب اگر چیدوارڈ میں خاموثی چھا بچکی ہوتی تاہم قیدی ابھی جاگ رہے ہوتے۔وہ تعجب سے استفسار کرنے لگا کہ تہمیں کئ روز سے دیکھ رہا ہوں کہ نماز بھی وہی پڑھتے ہواور قرآن بھی وہی ہے پھر تہمیں مرزائی کیوں کہتے ہیں اور تمہیں مسلمان اپنے ہے الگ کیوں کرتے ہیں۔ اللہ دے اور بندہ لے، مجھے اور کیا چاہئے تھا۔ میں نے اسے پہلے تو ایسے انداز میں مختصراً جواب دیا کہاس کی تشکی اور بھی بڑھی اور جباً س نے دلچیسی سے سوال کرنے شروع کئے تو پھر میں نے اسے جماعت کا تعارف کرایا اور درجہ بدرجہ جماعت کے عقائد ہے آگاہ کیا۔غرض وہ سوالات پوچھتا گیا اور میں أے جوابات ديتا گيا\_رات كاوقت تفااور كممل خاموثي تفي إس وجه سے ساتھ والى چكيوں ميں آسته گفتگو بھي بآساني سني جاسكتي تھی۔ چنانچہ ہماری پیربا تیں اردگر دکی چکیوں والے قیدیوں نے بھی سنیں مسج ہوئی تو مجھے ایک ملازم نے آ کر کہا بھی تم یہاں اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہو، باز آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں نے کس کو تبلیغ کی ہے اور کس کو اعتراض ہے؟ اُس نے کہا کہ ساری وارڈ والے کہدرہے ہیں۔ میں نے بوچھا کہ سی کا نام بھی بتاؤ گے؟ کہنے لگا مولوی منشاء کہدر ہا ہے کہ ا ہے منع کرو کیونکہ وہ ملازموں کوروک کراپنے مذہب کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔اگروہ اس طرح باز نہ آیا تو ہم دوسری طرح باز کرلیں گے۔ (مولوی منشاء چھاج کی طرح پھیلی ہوئی سرخ داڑھی والاسز ائے موت کا ایک قیدی تھااور غالباً محض اپنی اِسی دارْهی کی وجہ ہے ہی یہاں ْ عالم سمجھا جاتا تھا )۔

ملاں زدہ اِس ملازم کی دھمکی آ میز بات س کر میں نے زمی کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اسے اپنی عقل کو حاضر کر کے سوچنے کو کہا کہ اگر مجھ سے آ کر کوئی سوال پوچھے یا کوئی بات کر ہے تو کیا میں اس کو جواب نددوں؟ کہنے لگا بالکل دینا چاہئے ۔ میں نے کہا: پھر اس میں میرا کیا قصور؟ ایک ملازم خودہ می آ یا اور اس نے آ کر مجھ سے پھر سوالات کئے اور میں نے اس کے جواب دیے ۔ کہنے لگا بالکل درست ہے۔ میں نے کہا کہ پھر ملازموں کو مع کرنا چاہئے کہ وہ میر سے یاس نہ آئیں اور میرے ساتھ گفتگو نہ کریں۔ کہنے لگا بالکل درست ہے۔ پھر میں نے دوسرا پہلوا ختیار کیا کہا گرکوئی کی کو

اپے نذہب کی بات بتا بھی و ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہر کسی کواختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کی بات کو قبول کر ہے یا نہ

کر ہے ، کسی مذہب میں شامل ہو یا نہ ہو۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ بالکل صحیح ہے ، کسی دوسر ہے مذہب ہے متعلق معلومات
حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ با تیں اُس سے تسلیم کر واکر اُسے پابند کیا کہ وہ والیس جا کراس'' مولوئ' منشاء
پر واضح کر دے کہ وہ فلطی پر ہے۔ اگر اُسے کوئی مسکلہ ہے تو وہ میری با تیں سنتا ہی کیوں ہے! چنا نچہ اِس ملازم نے نہ
صرف اس مولوی کو جا کر سمجھا یا بلکہ میرے ساتھ بھی بہت زیادہ مانوس ہو گیا اور اس کے بعد جتنے دن بھی اس کی ڈیوٹی
میباں ہمارے وارڈ میں گئی رہی وہ میرے پاس ضرور آ کر ملتا اور پھے دیر گفتگو کرتا ، فالحمد لللہ۔
سازش کی تیاری

یہ بات اُس روزتو آئی گئی ہوگئی مگر اِس کے بعدا ندر ہی اندر میر ہے خلاف یہاں محاذ بننے لگا۔ اِدھر میر ہے دِل میں جوش اِس قدرتھا کہ دوستوں کے سجھانے کے باوجود میں اپنے واقعہ کا تذکرہ کرنے ہے منع نہ ہوتا۔ مجھے ہوگئی پوچھتا میں ہے دھوک اپنااصل واقعہ بیان کر دیتا اور ہیا بات ان لوگوں کو بری گئی کہ کمہ مثانے والے اللہ کے غضب کا نشانہ ہیں ہے دھوک اپنااصل واقعہ بیان کر دیتا اور ایے شر پہندلوگ چند ایک ہی سے مگر فتنہ کے لئے تو ایک ہی کا فی جوتا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے پہل میر ہے متعلق بیکارروائی شروع ہوئی کہ بلائی کے وقت جوقیدی میر ساتھ ٹہلائی کہوں کرتے ہو۔ قوم کا ظرف ملاحظہ ہو۔ چنانچہ بعض لوگ تو ای بات کرتا اے منع کیا جاتا کہ اس کے ساتھ ٹہلائی کیوں کرتے ہو۔ قوم کا ظرف ملاحظہ ہو۔ چنانچہ بعض لوگ تو ای بات ہو ایا تی بات پر آ مادہ نہ ہوئے کہ میر سے ساتھ تعلق نہ رکھیں۔ ایسے ساتھیوں میں سے دوخصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ بیدونوں بات پر آ مادہ نہ ہوئے کہ میر سے ساتھ تعلق نہ رکھیں۔ ایسے ساتھ جو اور نہوں نے جاتھ ہی ساتھ کی وجہ سے بہت سے دیگر قد یوں کے ساتھ سالکوٹ جیل سے یہاں منتقل کیا گیا تھا۔ یہ میرون نے جو ہدری مجمدا طلم صاحب سابق MPA قد یوں کے ساتھ سالکوٹ جیل سے یہاں منتقل کیا گیا تھا۔ یہ میروقع پرعلی الاعلان میری ہمایت کی بات کے پرانے واقف کار تھے اور چیمہ برادری سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے ہرموقع پرعلی الاعلان میری ہمایت کی بات بھی اللہ تو اور آئی ہی ہو باتے اگر چہ چھپ کر پھر ایک ساتھ تو قوراً پہنچے ہے ہے اتر کہ چھپ کر پھر ایک ساتھ تو ہورائے ہو تھر کے جو کہ کے جو گی الاعلان میری ہمایت گی ہو گیا۔ سے بھی سے جنبوں طاف ہونے لگا اور ہرروز سے سے خطوف فی چوڑ سے انے اگر جہ چھپ کر پھر اسے دو تھوں کی جوڑ ایماللہ تعلق کی تھوڑ سے ایک کو تھر میں اضافہ ہونے لگا اور ہرروز سے سے خطو قد چھوڑ سے جانے لگے۔

سزائے موت وارڈ میں تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک ایک کمرے میں چار چار بلکہ بعض اوقات پانچ پانچ کے بچوں میں قیدیوں کو بند کیا جاتا تھا جوسخت تکلیف دہ صورت حال ہوتی جبکہ ہم دونوں ساتھیوں کوشروع میں اکیلے اکیلے

رکھا گیا تھا جواس صورت حال میں الی سہولت تھی جے دیکھ کر ہمارے خالف قیدی تکلیف محسوس کرتے۔ چنا نچہ اُنہوں نے ہمارے خلاف سازشیں اور شکا تیس کرنی شروع کر دیں کہ بیا ہے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں اس لئے اُنہیں بھی بنچوں میں بند کریں تا کہ علیحدہ بند ہونے کا فائدہ اٹھا کر تبلیغ نہ کر سکیں۔ جب اُن کا شور زیادہ ہی بڑھ گیا تو ایک روز ہمیں بخوں میں ڈال دیا گیا تھا جس کا مطلب تھا کہ اب میں اکیلا بند نہیں ہوا کروں گا بلکہ میرے ساتھ بھی دویا تین مزید قیدی ہوا کروں گا بلکہ میرے ساتھ بھی دویا تین مزید قیدی ہوا کریں گے۔ پہلے تو مجھے یقین نہ آیا مگر منتی سے مکر رہو چھا اور اس نے رجسٹر دیکھ کرتیلی کرائی تو بیکڑ وی گولی نگلنے کے بغیر کوئی چارہ ہوا تو پید چلا کہ انہیں بھی آئ ہے ہے بنچوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی یہاں آنے کے بندرہ روز بعد ہوئی۔

بنچوں کا ماحول

بنچوں میں آنے کے بعد پہلے روز تین قیدیوں کے ساتھ 10×10 فٹ کے کمرے میں بند ہوا توایک نے ماحول سے تعارف کا سلسلہ شروع ہوا جے میں مجھی نہیں جول سکتا۔ بند ہوتے ہی سب اپنے اپنے بستروں سے جھاڑو زکال کر فرش صاف کرنے لگے۔صفائی ہو چکی توبستر بچھانے کی باری آئی اور پیٹل دائیں طرف سے شروع کیا گیا اور دیوار کے ساتھ جگه مَلنے والے قیدی نے سب سے پہلے بستر بچھایا پھراُس کے ساتھ والے نے پھراُس کے ساتھ والے نے اور آخر میں میری باری آئی جتنی جگہ بڑی اُس کے اوپر بستر بچھا کر یوں برا جمان ہو گیا جیسے کوئی بادشاہ اپنی جا گیر کا تصور لئے تخت پر بیٹھتا ہے۔ چکی کی صورت حال بیٹھی کہ زیادہ تر جگہ پر ہمارے بستر تھے۔ دروازے کے ایک طرف یعنی دائیں کونے میں بیت الخلاء کا انتظام تھا اوراس کے ساتھ میرے پاؤں کی طرف مختلف تھیلیوں اورلفافوں میں مٹی کا سٹاک تھا۔ دوسری طرف کونے میں گھڑے، مٹلے اور ایک دوبالٹیاں تھیں نیز چھوٹے سے گھرے میں چارلوٹے پڑے تھے جن کی ٹونٹیاں ایک دوسرے کی طرف اُنٹھی ہوئی عجیب نظارہ پیش کررہی تھیں۔ باقی جوجگہ بڑی تھی اس پر ہماری جو تیاں پڑی تھیں۔ایسے ماحول میں صرف بستر بچھاتے اور دیگر سامان درست کرتے ہوئے ہی سخت گرم محسوس ہونے لگی تھی! انبھی پوری طرح بستر بھی لگانہ پائے تھے کہ تلاشی والے آ گئے اور آنا فاناً لگے لگائے ، سج سجائے بستر وں کواوپر تلے کر گئے اور ہم ان کا مند دیکھتے اوراپنے دانت پلیتے رہ گئے۔ان کے جانے کے بعد بستر پھر سے درست کئے۔قریباً ڈیڑھ فٹ چوڑی جگدیں بسر کوسیٹ کرنا بھی إدهر ہوکراًس کے بل تكالنااور بھی اُدهر ہوكر، براد لچيسي عمل اور تجربه تفاسين نے تواپیخ سامان کا تھیلا بھی اپنے بستر پر ہی رکھا ہوا تھا کہ اس کے علاوہ جگہ ہی نتھی تھوڑی دیر بعدنمازعصر کا وقت ہو اللياجس كے لئے وضوكرنے كاسلسلة بھى ايك ترتيب جاہتا تھا۔ چنانچاس كے لئے سب سے يہلے جنوبي طرف والے

صاحب کو دعوت دی گئی، ان کے بعد دوسرے صاحب آئے اور وضوکر گئے پھر تیسرے اور آخر میں میری باری آئی۔ جوں جوں کوئی وضوکر تا گیاا پنی جگہ پر جا کرنماز شروع کر تا گیا۔ نماز کے بعد دعااور تسبیحات کا لمباسلسلہ چلا، اس دوران کم ہے میں کامل سکون رہا۔

چ میں میراب پہلا دن تھا جس کا آغاز ہی بہت مشکل اور تھٹن والے ماحول میں ہوا۔ یقین جانعے تھوڑی دیر میں میرا وَم كَتَفِيدُ لِكَاور مجھے تیز چكرا نے لگے اور ایب محسوں ہونے لگا جیسے میں کمرے میں نہیں کسی گاڑی کے ڈبہ میں میشاہوں جو تیزی سے بھا گے جارہی ہے۔ میں بہت گھبرایا مگر دعائے ذرایعہ کمر ہمت کی۔اگلی صبح تک ڈیڑھ فٹ کے اِس بستر کے علاوہ کسی اور جگہ قدم تک رکھنا ممکن نہ تھا۔ خیرنماز عصر کے بعد کچھ دیر قر آن کریم پڑھا۔ اس طرح سے ذہن مهروف رہا پھر کھانے کا پروگرام شروع ہو گیا۔میرے پاس تو سالن موجود تھا جے میں نے صرف گرم کروانا تھا۔سو تھوڑی دیر میں باہر دھوکی گئی انگیٹھیوں سے سالن گرم ہوکر آ گیا۔ کھانا ہم چاروں نے ایک ہی وفت میں شروع کیا اور ایک ہی وستر خوان پر کھایا گریس نے محسوں کیا کہ ایک دوساتھوں نے مجھ سے بوری بوری احتیاط کی ہے مگریس نے ا نظر انداز کردیا۔ نماز مغرب کے بعد میں نے چائے کا پروگرام کرنا چاہا۔ میں نے باقی تینوں ساتھیوں سے بوچھاتو سی نے بھی چائے کی خواہش ظاہر نہ کی۔ چنانچہ میں نے صرف اپنے ہی لئے چائے کا پانی لیا اور انگلیٹھی بنا کراس کے اد پررکودیا۔ انگیٹھی جلائی مگروہ جلنے کا نام نہ لے، کچھ کو کلے گیلے تقے تو کچھ انگیٹھی کی سیٹنگ تھیجے نہتھی اس لئے خاصی پریشانی ہوئی تاہم ایک طویل اورصبر آزما کوشش کے بعد چائے تیار ہوہی گئی اور میں نے اکیلے ہی پی۔ پیتے ہوئے مجھے شرم محسوں ہوتی رہی کیکن مجبوری تھی! اب تو ای طرح سلسلہ چلنا تھا، اپناا پنا کھانا، اپناا پنا پینا ہونا تھا کیونکہ مجھ پر احدی ہونے کی فروجرم بھی تھی۔عشاء کی نماز پڑھ کرایک ساتھی نے ایک کپڑا نکال کردرمیان والے بستر پر بچھایا۔ اِس كيڙے پر''اڈہ كھڈہ''نامی ایک كھيل بنی ہوئی تھی۔ پھر دانے اور گھوٹیاں نكال كرميرے علاوہ تنيوں كھيلنے لگے كہ مجھے اس کھیل سے بالکل واقفیت نہ تھی اِس لئے میں صرف نظارہ ہی کرتا رہا۔ کھیل سے فارغ ہوکر انہوں نے آپس میں کهانیان سنانی شروع کروی لمبی لمی اگر دلچیپ کهانیون کاسلسله کافی دیرتک جاری ر با مگر مین تو کمبل لپیث کرجلد بی سو گیا۔ میں نے بیمحسوس کیا کہ پنج میں دل لگارہے کے باعث وفت تو آسانی ہے گزرجا تا ہے مگراس ماحول میں نماز پڑھنے کا سیجے موقع اور لطف نہ تھا۔علاوہ ازیں مطالعہ اور دیگر خطو کتابت کا بھی کوئی مناسب موقع ملنے کا امکان نہیں تھا۔ انتهاني تكليف ده وفت

بنچوں کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ وقت اگلی صبح نماز سے پہلے شروع ہوا جب چکی کے اندر بیت الخلاء کے مقاصد

کے لئے مخصوص کونہ کا استعمال شروع ہوا۔ اِس کا آغازیوں ہوا کہ علی انصح ہم میں سے ایک قیدی اُٹھا اور وہاں پہنچ کر ایک مخصوص انداز میں ہمیں ہوشار کرتے ہوئے کہنے لگا'' شمیک ہوجاؤ''جومیرے لئے بالکل نئ بات تھی۔ میں نے جیران ہوکر پوچھا کہ ٹھیک کیے ہوں۔ پھر دیکھا کہ باقی ساتھی دوسری طرف مندکر کے اوپر چادر لے کربیٹھ گئے ہیں تو خود ہی سمجھ آگئی۔ چنانچہ میں بھی انہی کی طرح بیٹے کرائس وقت کے گز رجانے کا انتظارتو کرنے لگا مگر کمرے میں پھلنے والی بداو کے باعث میرے لئے بیدوقت اس قدر تکلیف دہ تھا کہ تا قابل بیان الیکن اب اسے ہرصورت میں برداشت کرنا تھا۔ جب مذکورہ ساتھی فارغ ہو چکا تو اُس نے دوبارہ آواز دی کہ ٹھیک ہوجاؤ' یعنی معمول کی حالت میں آجاؤ۔ جب چاروں ساتھی باری باری اِس عمل سے گزر چکے توسب نے اپنی اپنی نماز فجر شروع کردی ، نماز کیا پڑھنی تھی سانس لینا وشوار بلکہ ناممکن جور ہاتھا۔ ذراتصور سیجتے کہ 10x10 فٹ کے اُس کمرے میں چار جوان پڑے ہول جس کا ایک کونہ گندگی کے ڈھیرے آٹا پڑا ہو، وہال فضااور ہوا کی کیا کیفیت ہوگی۔ نہلے پیدَ ھلا بیہوا کہ اُس روز میری چکی نمبر 24 تھی یعنی دوسری شہلائی میں ہم نے کھلنا تھا۔ گو یا پہلے دن ہی مجھے اِس حالت میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ رہنا پڑا۔ نماز فخر کے بعدنا شنہ والا آیا سب نے چائے لی مگر ایسے میں چائے کیا بین تھی؟ مگروہ لوگ تو ایسے ماحول اور الی فضا کے عادی ہو چکے تھے،اس لئے وہ توسب مزے سے ناشتہ کرنے لگے۔خیر پہلی ٹہلائی اللہ اللہ کر کے ختم ہوئی تواس کے تھوڑی،ی ویر بعد ہماری طبلائی کھل گئی اور ہمیں تکلیف وہ اوراؤیت ناک حالت سے نجات مل گئی۔ وروازہ کھلناتھا کہ میں جلدی سے باہر نکلنے کو دوڑ ااور دوسروں کی طرح میں بھی دھوپ تلاش کرتے ہوئے ایک کو نہ میں بہنچ گیا جہاں تھوڑی ہی دھوپ آرہی تھی۔اس جگہ پڑنج کر چہل قدمی المعروف بہ طہلائی کرنے لگا۔ادھروارڈ میں پھنگی آچکا تھااور باری باری ہر چکی کی صفائی کرتا جار ہاتھا۔قریباً نصف گھنٹہ بعد ڈ نکا بجااورہم اپنی اپنی چکیول کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں چکی میں داخل ہواتوا ندر ز بردست طوفان بدبوبر پا تھا۔ میرے ایک ساتھی نے جھاڑ وکیسا تھ تھوڑی ہے مٹی بیت الخلاء والی جگہ پر بکھیر دی اس طرح سے بد بو کاسر چشمہ کی حد تک دب گیااور بد بومیں کمی ہوگئ یا پھر ہماری ناکیں مانوس ہوگئیں۔ پہلے دِن والا میمل ہرروزای طرح ہرضج دُہرایا جا تااور ہم سبائ تکلیف دہ کیفیت ولمحات میں سے ہرروزگزرتے۔

بنچوں میں آنے کے بعد میری مخالفت دن بدن زیادہ ہی ہونے لگی چنا نچی بعض افراد نے تو اپنی ٹہلائی ہی اس کام کے لئے وقف کر دی تھی۔ چنا نچہ بیلوگ اُڑ دی سنائے جانے کے بعد اِس ٹوہ میں لگ جاتی کہ آج کس کس کی گنتی میرے ساتھ ہے بھرمیرے ساتھ بند ہونے والوں کو سمجھاتے اور ضروری ہدایات دیتے۔ اُنہیں ایسا کرتے ہوئے کئی دفعہ میں

مخالفت میں شدت

نے بھی دیکھا اور سنا۔ پھر ٹہلائی کے دوران میرے ساتھ چلنے والوں کو بھی سمجھاتے کہ اس کے ساتھ کیوں چلتے اور بات

چیت کرتے ہو۔ اب ظاہر ہے سوافراد میں سے کسی نے تو میرے ساتھ چلنا ہی تھا اور یہی بات ان کے لئے موجب

تکلیف ہوتی ۔ ان لوگوں کی با تیں سن کر بعض جاہل اور ناوا قف لوگ تو واقعی پر ہیز کرنے لگ جاتے اور جوابیا نہ کر تا اس

کی بیخالف ہوجاتے ۔ بنج میں بھی وہ پوری احتیاط کرتے ، اکھٹے کھا نا تو در کنا رپانی بالٹی گھڑے اور لوٹے حتی کہ جوتی

تک کے استعمال میں پوری بوری احتیاط برتے ۔ میں سوچتا کہ میں کہاں ہوں؟ جہاں سوے زائد آ دمی سب کے سب

میرے خلاف ہیں، مجھے نفرت کرتے ہیں اور میرے ساتھ دشمنی اور بغض رکھتے ہیں اور مجھے اِن کے در میان ہی رہنا

ہے اور ان کے در میان ہی ٹہلائی کرنی ہے ۔ بیہ جنونی قتم کے لوگ کسی بھی وقت مجھ پر پِل پڑ سکتے ہیں ۔ اِس خیال کے

ہے اور ان کے در میان ہی ٹہلائی کرنی ہے ۔ بیہ جنونی قتم کے لوگ کسی بھی وقت مجھ پر پِل پڑ سکتے ہیں ۔ اِس خیال کے

تاتے ہی میں ایسے حالات کے گئے مخصوص نسخہ استعمال کرتا اور بکثر ت حضرت خاتم النہ بین میں ایسے حالات کے گئے محصوص نسخہ استعمال کرتا اور بکثر ت حضرت خاتم النہ بین میں ایسے حالات کے گئے محصوص نسخہ استعمال کرتا اور بکثر ت حضرت خاتم النہ بین میں میں میں میں میں ہوئی و عا

اللَّهُ مَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي غُودِ هِمْ وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شُرُودِ هِمْ کاورد کرتا بلکہ ٹہلائی کا وقت ہوتے ہی اس دعا کا ورد میں نے معمول بنالیا اور ٹہلائی کے دوران جتنا بھی موقع ملتا اِسی کا ورد کرتا رہتا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس نفرت انگیز پُرخطراور پُرہول ماحول کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جُھے پورے اعتماد کے ساتھ بیوفت گزارنے کی توفیق عطافر مائی اور جب بھی میرے سامنے کوئی آتا ، میرے ساتھ ملتا یا بات کرتا تو میں اُسے مرعوب ہی یا تا ، فالحمد للہ علی ذ کک۔

### مخالفت کے باوجو تبلیغ!

خالفت کے ساتھ ساتھ بنچوں میں آنے کے بعد ایک مثبت تبدیلی بھی آئی کہ اس سے پہلے جنونی قسم کے افراد نے میرے متعلق جو پروپیگنڈہ کررکھا تھا کہ پیقر آن کونہیں مانتے ، نماز نہیں پڑھتے وغیرہ وغیرہ کا ازالہ ہونے لگا۔ جب میں وضوکر تا تو بیلوگ جھے دیکھتے ، میں نماز پڑھتا تو جی دیکھتے ، میں نماز پڑھتا تو جی ان رہ جاتے اور ای شش و بیخ میں مبتلا ہوگر مجھے سے بوجھے بغیر ندر ہے کہ بھی ایہ بیا ہے ، تمہاری نماز بھی وہی ہے، قرآن پاک لے کرد کھتے ، غور کرتے اور اسے بھی ویساہی پاکر بوجھتے تو مجھے بتانا پڑتا کہ نماز بھی وہی ہے اور قرآن بھی وہی ہے مرف فرق ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام جن کی آمد کی خبر رسول اللہ سان تھا ہے دی مقتی ، ہم کہتے ہیں کہ وہ آجی ہیں اور تم لوگ ابھی تک اس کی انتظار میں ہو ہے ۔

یارو جو مرد آنے کو تھا وہ تو آچکا ہیں راز تم کو سٹس و قمر بھی بتا چکا اس پروہ تفصیل پوچھتے تو تھوڑی بہت باتیں بتانی پڑتیں۔گو کہ میرے دل میں تو یہی خواہش ہوتی کہ میں زیادہ ہے

زیادہ بتاؤں مگر میں ذرا تامل کرتا کہ شکی بڑھے اور زیادہ جتجو کے ساتھ بوچھے گاتو اس کی ذمدداری بھی اس کے سرہو گی۔ چنانچداس طرز پرتبلیغ کاایک نیاسلسلہ چل پڑااور بے شارغلط فہمیاں دورہونے لگیں۔

اِس صورت حال کا متیجہ بیز کلا کہ میرے خلاف برسر پیکار'' ملّاں'' اور بھی تیخ پا ہو گئے کہ بیکیا اُلٹ چکر چل پڑا ہے! چنانچہ وہ اور بھی براھیختہ ہوکر میرے خلاف سازشیں کرنے گئے۔ رُ و بروتو پھی کرنے یا کہنے کی جرائت وہمت نہ تھی اس لئے اپنی سرگرمیوں کوزیر زمین ہی رکھتے رہے۔ پہلے تو انتظامیہ ہے کہا کہ اس کی ملا قاتیں اتنی زیادہ کیوں آتی ہیں اور استے زیادہ افراد کو کیوں یہاں لا یا جاتا ہے مگر اس معاملہ میں ان کی وال نہ گل سکی۔ پھر انہوں نے بعض بااثر قیدیان سزائے موت سے مشورہ کیا کہ باہر مولو یوں کو خط کھی کر اندر کی صورت حال سے آگاہ کیا جائے کہ احمد یوں کو ناجائز سہولتیں دی جارہی ہیں گو کہ اس میں کوئی صدافت تو نہتھی مگر شوشہ چھوڑ نا، فتنہ ڈالنا اور جمیں تنگ کرنا ان کے مقاصد میں شامل تھا۔ بہر حال ہم اِن سب جالات تی بے پر واہ اور بے فکر ہوکر یا رِنہاں میں نہاں سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ شامل تھا۔ بہر حال ہم اِن سب جالات تی بے پر واہ اور بے فکر ہوکر یا رِنہاں میں نہاں سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ رانا صاحب کی میر سے والی وارڈ میں فتنظی

اب یہاں ایسی فضاء پیدا کردی گئی کہ بہت سے لوگ مجھ سے بے زاری کا إظهار کرنے پر مجبور ہو گئے جس کی وجہ سے
یوں لگتا کہ میرا قافیہ نگ کیا جارہا ہولیکن اِن باتوں کو میں اُو ذُوا فِی سَبِیدلِی کا حصہ بچھ کرنظرانداز کرتارہااور بیخ میں
ہونے کی وجہ سے بھی چہنچنے والی ہراذیت کو بھی خواہ وہ جسمانی تھی یا ذہنی، ہر قیمت پر برداشت کرنے کا عہد کرلیا تھا۔
8×8 فٹ رقبہ کے ایسے ماحول میں 24 گھنٹے گزار نا بہت ہی مشکل تھا جس میں تین ذہن ایک طرف ہوں اوروہ ل کر
چوتھ سے کمل طور پر امتیاز برت رہے ہوں اور طر ہاس پر بید کہ ہر ذہن موت کے تصور سے شدید شم کے ایسے ذہنی
دباؤ Depression کا شکار ہوکہ وہ سوچتا کچھ ہواور کرتا کچھ ہو۔ ایسے میں اگر کوئی بات مجھے پریشان کئے ہوئے تھی تو

ان میں سے بعض جسمانی طور پر تو گذرے ہوتے ہی تھے لیکن اس سے بھی بڑھ کر بعض إنتہائی غلیظ قسم کی اخلاقی بیار یوں میں بھی ہوتے اس صورت حال کاعلم ہونے پر بیار یوں میں بھی ہتنا ء ہوتے اور انہیں اس آخری مقام حیات پر بھی خوف خدا نہ ہوتا۔ اس صورت حال کاعلم ہونے پر خاکسار نے محترم امیر صاحب ساہیوال کی خدمت میں خط کسھا کہ جتنی جلدی ممکن ہوسکے جمجھے بنچوں سے نکلوانے کی کوشش کریں۔ اس پر چند دِنوں بعد ایک دِن مکرم رانا صاحب اپنا سامان اُٹھائے میرے والی وارڈ میں چلے آئے اور جماری گنتی مستقل طور پر ایک ساتھ ڈال دی گئی یعنی جماری اُڑ دی ہرروز ا کھٹے ہی گئی۔ اگر چہ جمارے ساتھ کوئی نہ کوئی تنہوئی تیسرا قیدی بھی ہوتا مگر ہم اپناما حول بناہی لیتے۔

ایک دوروزگزر ہے توایک غریب قیدی جس کی ملاقات پر آنے والاکوئی ندتھا، کی درخواست پر ہم نے اس کی اُڑ دی

اپنے ساتھ کی کروالی مگر دوسرے تیسرے دِن ہی لوگوں نے اُسے تنگ کرنا شروع کردیا۔ ایک روز جب وہ ہمارے
ساتھ آکر بند ہواتو زاروقطار رور ہاتھا کہ اُسے مجبور کیا جارہا ہے کہ مرزائیوں کا ساتھ چھوڑ دو۔ ہم نے اسے کہا کہ اگر
تہبیں مشکل ہے تو ہماری طرف سے توکوئی ایسی پابندی نہیں۔ اُس روز اُسے ایک مولوی نما قیدی کی طرف سے سالن
بھی آیا اور اسے تاکید کی گئ تھی کہ '' اِن ' سے سالن لے کر نہیں کھانا۔ رات ہوئی تواسے چائے بھی آئی۔ گو اِس سے
بہلے ان لوگوں نے اس غریب کا بھی حال تک بھی نہ پوچھا ہو گر احمدیت و شمنی میں اس کی ہر طرح سے خدمت کرنے
کونیار ہوگئے۔ اگلے روز آسکی اُڑ دی ہمارے ساتھ نہگی۔

مخالفت كى إنتهاء

جیل انتظامیہ کی طرف سے ہماری اُڑ دی اکھے کردیے کے نتیجہ میں حاسد خالفوں کے بغض میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور انہوں نے ہمیں سبق سکھانے کا پیطریقہ اختیار کیا کہ ایک روز بند چکی میں مجھے سخت ز دوکوب کیا گیا۔ اس کے لئے ایک سوچ سمجھے منصوبہ کے تحت پہلے تو بیہ شکایت کی گئی کہ بیدو ہوتے ہیں اور اُل کر تیسرے قیدی کو تبلیغ کرتے ہیں۔ چنا نچہ اس کے بعد سے ہمارے ساتھ ایک چوتھا قیدی بھی بند کیا جانے لگا تا کہ توازن قائم رہے۔ بیا پر بل 86ء کی چائے ہوں ہوں ہے ہمارے کر خالف اور سخت معائد مالیا 12 تاریخ کی بات ہے کہ اُڑ دی لگی تو ہمارے نیخ میں دوایسے قیدی بھی تھے جو ہمارے کر خالف اور سخت معائد سے اور جن کے دلوں میں ہمارے لئے سخت بغض تھا جس کا اظہار وہ گاہے کرتے رہتے۔ ان میں سے ایک تو بہاں کے خود ساختہ مولوی منشاء کا شاگر دِ خاص تھا اور اِسی گھمنڈ میں اپنے آپ کو مجاہد اور خادم دین گمان کرتا بلکہ نہ ہی کہ شکیداری کرنے کی بھی کوشش کرتا ، سابق فوجی ہونے کی وجہ سے جسمانی طاقت کا نشہ بھی اُسے تھا۔

اُس روزہم مہلائی کے بعد جو بند ہوئے تو ان دونوں نے پہلے تو اپنے بستر ایک طرف تھینے گئے اور پوری احتیاط کے ساتھ ہم سے پوری طرح بچتے بچاتے بستر بچھائے اور ہمیں ذرا ہٹ کر بستر بچھانے کو کہا۔ پھر پانی کے برتن بھی ایک طرف تھینے گئے۔ گویا ابتداء سے ہی انہوں نے شرارت کا بڑی بودیا تھا۔ بہرحال ہم بھی ای طرح مختاط ہوکر وقت گزارنے گئے۔ بظاہر تو خاموثی رہی گروہ دونوں اِشاروں کنایوں میں با تیں کرتے رہے اور بجیب وغریب قسم کی چھوٹی چھوٹی بچھوٹی بھوٹی تا تاہم اور ہجیب محمول پروگرام کے چھوٹی چھوٹی بھوٹی بھوٹی ہوئی تو ہم حب معمول پروگرام کے مطابق مصروف رہے مگر اِس دوران اُن کے روبید میں بچھوزیا دہ ہی تھیا کر آ گیا۔ تا ہم اور ہم اپنے آپ میں ہی تھوٹے رہے کوئی ہوتا ہے مطابق مصروف رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے مطابق مصروف رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے

کے سیج تک اپنے منصوبہ وعملی جامہ پہنانہ کنے پر ٹہلائی کے دوران انہیں کچھنی ہدایات ملی تھیں کہ اُلٹا سیدھا جیسا بھی بہانہ ملے ڈھونڈ واور انہیں سبق سکھلاؤ کہ کیسے اپنے عقائد کی تبلیغ کی جاتی ہے نیز نام نہادُ اسلامی معاشرہ میں ایسے خص کے لئے جو حکومت کے قانون کے مطابق مسلمان نہیں ، کیا آ داب زندگی ہیں۔ خیر دوپہر ہوگئی ، اُڑ دی بھی سنا دی گئی اور ہم بستر وغیرہ سمیٹ رہے تھے کہ ان میں سے''شاگر دخاص'' نے ایک انتہائی گھٹیا اور جھوٹی بات کو بنیاد بنا کرمیرے ساتھ بحث شروع کردی کہ صبح میشاب کر کے مٹی نہیں ڈالی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے تو ڈالی تھی اگر کم تھی تو مجھے بتادیتے تو تھوڑی اُورڈال دیتا۔ پھراُس نے کہا کہ میں رات تمہاری تلاوت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا اور صح میں نے پیشاب کرنا تھاتم نے قرآن کریم نشان نہیں کیا ( لعنی ایسے مواقع پراحتر ما قرآن کریم بند کر کے رکھ دینا)۔ میں نے کہا کہ دوسری طرف منہ ہونے اور تلاوت میں مشغول ہونے کی وجہ ہے ممکن ہے کہ مجھے تمہاری بات سنائی ہی نہ دی ہو۔ اگرمیں سن لیتا تو مجھے ایک منٹ کے لئے قرآن کریم کونشان کردینے میں کیااعتراض ہوسکتا تھا۔ مگریہ میری بھول تھی کہ وہ میری بات تسلیم کرلے گا۔ میں تو اُسے اپنے ذہن کی سطح پر ہی سمجھ رہاتھا مگریہاں تو زمین و آسان کا فرق تھا۔ میں اپنی طرف سے بوری سیائی، خلوص اور صاف دلی کے ساتھ جواب دے ہی رہاتھا کہ وہ اچا نک اپنے کھڑے (بستر) سے أَنْهُ كُرُا آكيا اور مير ب مرير كفرا ہو گيا اور ساتھ ہى بغير كى سياق وسباق كے اچا نك مجھ پر ملے برسانے شروع كر ویے۔ میں آرام سے اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا اور خیال تک نہ تھا کہ ایسی صورت بھی پیدا ہوسکتی ہے، اس لئے مجھے کی وجوہ سے دفاعی پوزیشن پرمجبور ہونا پڑا۔ بند چکی کے اندر میتجربہ اچھا خاصا خطرناک اورخوفناک تھا۔خدا گواہ ہے کہ میں نے پورے شرح صدر کے ساتھ میہ مارکھا لینے کے لئے اپنے آپ کوتیار پایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میمیری ان باتوں کی وجہ سے نہیں ہے جن کو بہانہ بنایا گیا ہے۔ اُس وقت پھر حضرت مولوی برھان الدین صاحب جبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اِس صورت حال میں راناصاحب نے چھڑا نے کی کوشش کی مگروہ توسو چی سمجھی سیم پرممل کر رہاتھا۔ جب راناصاحب نے زیادہ وخل دیا تو جھے چھوڑ کر رانا صاحب کو پکڑلیا اور انہیں مار نے کے لئے ایک کونہ میں دھکیلا ہی تھا کہ اس چوشے نے وخل دے کر انہیں چھڑا دیا مگر منافقت کیساتھ ہی چھڑا ایا۔ انہیں چھوڑ کروہ پھر میرے پیچھے پڑگیا اور جب خوب سیر جولیا تو آرام سے بیٹھ گیا۔ اِس ہنگامہ کا شورس کر اردگر دکی چکیوں والے بھی ہوشیار ہوئے اور مشقتیوں کے ذریعہ خبر معلوم کرلی مگر قریب کوئی نہ آیا حالا تکہ وارڈ میں ہروفت وارڈ رز اور ان کا نگران ہیڈ وارڈ رموجودر ہے تھے۔ علاوہ ازیں پانچ چھشقتی بھی ہوتے مگر معلوم ہوا کہ بیسب ایک منصوبہ کے تحت ہوا تھا اور عین اُس وقت سب کے سب

ادھراُ دھر ہوگئے تھے تا کیملم نہ ہو کئے کا بہانہ کیا جاسکے۔ بعد میں اس واقعہ پر دوسرے قیدیوں کے تبصرے من کربڑی حیرانی ہوئی مگران کے بیتبھرے اتنے غیر متوقع بھی نہ تھے۔ جیرت صرف اس امر پرتھی کہ وہ قیدی جو ہمارے ساتھ بظاہرا چھی طرح ملتے اور حتی المقدور استفادہ بھی کر لیتے انہوں نے بھی کہا تو بیکہا کہ'' جاواور فوجی کواور بھی مارنے کو کہو۔'' اس سے ماریہ ستین کی تمیز ضرور ہوگئ۔

تھوڑی دیر بعدا را دی اور شہلائی کے لیے جمیں کھول دیا گیا۔اس پرراناصاحب نے مجھے ہیڈوارڈر کے یاس راورٹ كرنے كوكہا۔ ميں اس كے ياس كيا اور واقعہ بيان كيا۔ اس پراس نے مجھے كہا طفل تسلى ويتے ہوئے كہا كہ جاؤميں اس بلا راس کی خبر لے لیتا ہوں۔اس کے بعداس نے اسے بلا یا توضر ور مگراہے کچھ کہدند سکا کیونکداس کے پشت پناہ پوری طرح اس كى مددكرر بے تھے۔ آخرانهوں نے اگر تكيم بنائي تھى تواس كے واقب سے بچنے كابھى انظام كيا موگا۔ شام کو جارا اِنچارج اسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ رضوی شاہ آیا اور پہلے اس فوجی کے پاس گیا اور اس سے واقعہ بوچھا اور معمولی ڈانٹ ڈیٹ کی ۔ پھرمیرے پاس آ گیا اور مجھ سے وا تعد کی تفصیلات بوچھنے کے بعداً لٹی مجھ پر ہی چڑھائی کر دی اورا بیے عیاران طور پر چڑھائی کی اور مجھے بی قصور وار قرار دیتے ہوئے اُس نے اِس بری طرح ڈانٹا کہ کسی کے وہم مگان میں بھی نہیں آسکتاجس پر میں جرت ہے اُسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ایے میں میں نے اِس موقع پر خاموثی ہی بہتر مستجمی کیونکدایسا تجربہ مجھے پہلی بار مور ہا تھا اور ان لوگوں کے طریقہ واردات سے بالکل بھی واقفیت نتھی۔ میں نے ول میں سو چا کہ بیا چھاہے کہ مارتھی کھاؤاور جھڑ کیا ل بھی بلکہ بہت ہی ذلت آ میز ڈانٹ ڈپٹ بھی سنوالیکن سردست تو کچھ بھی کرنہیں سکتے تھے کیونکہ اندر کی کسی بھی کارروائی کا نتیجہ جارے لئے مفید نہیں ہوسکتا تھا کیونکہ ان کا تومنصوبہ بی بیقا كدانبين تنك كريم مشتعل كرنے كے بہانے دھوندو! اس قسم كى صورت حال كى تكليف اور پريشانى جارى نسبت هار بے لواحقین کوزیا دہ ہونی تھی چنانچہ ہماری خاموثی کا متبجہ ہمارے حق میں اچھا ہی نکلااور بعد میں اس واقعہ کاخمیازہ تقریباً ساری وارڈ کو بھگتنا پڑا۔ چنانچہ ایک تواس کے بعد وارڈ میں کیے بعد دیگرے کئی واقعات ہوئے جن سے وارڈ کا امن ختم ہو گیا اور کئی قید یوں کو بری طرح مارا پیٹا گیا ،خصوصی تلاشی کی کارروائیاں ہو عیں جن میں ہمارے مخالف قیدی جو اس واقعمين ملوث تنصيبت وليل موسة اورجم في إنى مُعِيني مَنْ أرادَ إِهَانَتَكَ كَانظاره ويكها-

جیل میں عموی طور پر قیدی جس حالت میں رکھے جاتے ہیں وہ نہایت نا گفتہ بہ ہوتی ہے مگر مجبوری کا نام شکریہ کے مصداق سبجی گزارا کرتے چلے جاتے ہیں تاہم یہاں نسبتاً باوقار طور پر وفت گزار نے کے لیے ایک سہولت بھی ہوتی ہے

UIS BU

جے بی (B) کلاس کہتے ہیں۔ اِس میں قیدی کوعام قیدیوں ہے بلحدہ کمرے یا احاطہ میں رکھا جاتا ہے اوراً سے چار پائی
کی سہوات کے ساتھ کھانا بھی خود تیار کرنے کی اجازت ہوتی ہے بلکہ اسے ملتا ہی کچاراش ہے۔ کھانا پکانے اور دیگر کام
کاج کرنے کے لئے اسے قیدی بھی ملتا ہے جے مشقق 'کہتے ہیں۔ اصولی اور قانونی طور پر تو یہ ہوات ہراس قیدی کو
مانی چاہئے جو گریڈ 17 کا سرکاری ملازم ہویا جس کی تعلیم کم از کم بی۔ اسے ہویا پھرایسا زمینداریا کاروباری ہوجوایک
معقول 'کیس حکومت کوادا کرتا ہو۔ علاوہ ازیں کوئی قیدی اپنے معاشرتی یا خاندانی Status کی وجہ سے بھی اس کا مشتق
قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان تمام معیاروں سے قطع نظریا کتان میں ایک معیار سفارش کا ہے اور اِسے ہی سب سے
زیادہ مؤثر وسیلہ کھر مسمجھا جاتا ہے۔

جب جھے سزائے موت وارڈ میں مختلف تشیب و فراز ہے گزرنا پڑاتو ہر باریجی خیال ہوتا کہ اب معاملہ درست ہوجائے گا مگرا گل دفعہ کی اور بہانہ سے تنگ کیا جا تا تو اس کامتقل حل بیذ ہن میں آیا کہ بی کلاس لگوا لی جائے تو علیحدہ چوجائے گا مگرا گل دفعہ کی اور بہانہ سے تنگ کیا جا تا تو اس کامتقل حل بی جبیک مانے رہی کہ ان مشکلات ہے پریشان ہوگیا ہوں مگر جب دیکھا کہ سرائے موت کے اس آخری مرحلہ پر بھی تیدی اخلا تی گندگی میں بنتلا ہیں تو اس بھیک کے ہوگیا ہوں مگر جب دیکھا کہ سرائے موت کے اس آخری مرحلہ پر بھی تیدی اخلا تی گوشش میں بنتلا ہیں تو اس بھیک کے باوجود میں نے اباجان سے درخواست کی کہ میری بی کلاس لگوانے کی کوشش کریں کیونکہ قسم سے ختہ مسائل کے مستقل حل کی اب ایک ہیں صورت نظر آر رہی تھی ۔ چنا نچہا باجان نے فوری طور پر اس مقصد کے لئے کوشش شروع کردی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند ہی ونوں میں ہرمی کو میری 8 کلاس لگ گئے ۔ اِس طرح سے جھے علیحدہ چکی ہل گئی اور میں بہت می غلاظتوں اور کثافتوں سے محفوظ ہوگی ، انجمد للہ اس کے لئے مکر م منیرالدین مسعود صاحب آف لا ہور کا خصوصی تعاون اباجان کو حاص رہا ۔ فی میں ہم دونوں مستقل طور پر رہنے لگ گئے لیکن پر سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا کیونکہ دیا گیا اور اس طرح ایک ہی جی میں ہم دونوں مستقل طور پر رہنے لگ گئے لیکن پر سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا کیونکہ اسکا کیونکہ اس کا سرنے آس کی کہا کہ بیتو جیل کے بنیادی اصول کے ہی خلاف ہے کہ دوقیدی ایک چکی میں ہوں ۔ چنا نے اس کا سامان اور کھانا بینا میر کا بعدرانا صاحب کی گئتی معمول کے مطابق مختلف چکیوں اور بنچوں میں پڑتی رہتی تا ہم ان کا سامان اور کھانا بینا میر کے میں لے جانا پڑتا، اس کے لئے بھی میں نے بی میں ہوں کئی گئتی معمول کے مطابق مختلف چکیوں اور بنچوں میں پڑتی رہتی تا ہم ان کا سامان اور کھانا بینا میر کے میں نے جانا پڑتا، اس کے لئے بھی میں نے بی میں اور بنچوں میں پڑتی رہتی تا ہم ان کا سامان اور کھی میں نے بی میں نے بی میں ہوں کے بھی میں نے بی میں اور بنچوں میں نے ویوں کی گئتی معمول کے مطابق میں کے دوقت دوسرے کرے میں لے جانا پڑتا، اس کے لئے بھی میں نے بی میں نے بی میں کے بی خلاف کے دوشتہ دوسرے کرے میں لے جانا پڑتا، اس کے لئے بھی میں نے بی خلاف کے دوستہ دوسرے کرے میں کے دوستہ دوسرے کرے میں کے دوستہ دوسرے کرے کی میں کے دوستہ دوسرے کرے کو دیت دوسرے کرے کی خ

بی کلاس کے نتیجہ میں مجھے مستقل طور پر علیحدہ چکی مل گئی جس میں میز، کری ، ایک چھوٹی می الماری (ڈولی) اور بستر کے لئے فوم کا ایک گدا بھی شامل تھا۔علاوہ ازیں کھانا پکانے اور سامان رکھنے کے لئے ایک زائد کمرہ بھی مل گیا۔اس سب

کھے کے ساتھ ایک قیدی کی ڈیوٹی بطور شقتی بھی میرے ساتھ لگا دی گئی۔ تاہم ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اب ملاقات میری اپنی چکی میں ہی ہونے لگی اور میرے ساتھ مکرم را نا صاحب کو بھی کنٹرم وارڈ کی طرف نہ لے جایا جاتا۔
چنا نچہ ہمارے سارے ملاقاتی ہماری چکی میں آ کر ساجاتے اور جتنا بھی ہمیں وقت ملتا، باوقار طور پر ٹل بیٹھ کر حال واحوال دریافت کر لیتے۔ اِس موقع پرہم اپنے ملاقاتیوں کی حسب موسم ٹھنڈے یا گرم سے تواضع بھی کرتے جس پر ملاقات پرتشریف لانے والے نئے احباب حیران بھی ہوتے۔

جیل میں آنے کے بعد سزا سائے جانے تک ہماراوقت اللہ تعالی کے فضل سے عموی طور پر صاف ستھرے ماحول میں ہی گزرا، الجمدللہ، کیونکدالگ رکھے جانے کی وجہ سے ہم اپنے مخصوص ماحول میں ہی رہے تھے۔اب جب کوشی لگے اور دوسر بے لوگوں کے ساتھ رکھا گیا تو ان لوگوں کے طور اُ طوار ، اُ خلاق کر دار اور گفتار دیکھ کر بڑی جیرانی ہوتی کہ دنیا میں اس <del>قس</del>م کے لوگ بھی ہیں۔ ہر بات میں جھوٹ بولنے کی عادت اور دھو کہ دینے کی عادت ان لوگوں کی فطرت ثانیہ بله أولي بن چکي تھی اورا پیے شوریدہ ماحول میں رہتے رہتے ان کی حس غیرت بھی مرچکی تھی۔ چنانچہ اس کا مشاہدہ اُس وت ہواجب دوقیدی آپس میں مذاق کرتے ہوئے جھڑنے لگے اور ایک دوسرے کو گندی گالیاں دیے لگے۔ایک انتہائی غلیظ اور نظی گالی دیتا تو دوسراس کربنس دیتا، اور دوسرے کی باری پر پہلا ہنس دیتا۔ میں ان کے اس جھگڑ ہےکوس کرشر مساربھی جور ہا تھااور سوچنے لگا کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی فطرت منے ہو چکی ہے۔ میں سوچتے سوچتے اس نتیجہ پر پہنچا کہ سیدنا حضرت سیج موعودعلیہ السلام کا کتنا بڑا إحسان ہے کہ آپ نے اپنی جماعت کو كرداراور گفتارك أنبى اعلى معيارول سے روشاس كرايا جو جارے آقا ومولى حضرت اقدى محمصطفى سال اليا يا جو سکھائے تھے اوراس طرح سے آپ نے جمیں حقیقی اسلام سے بہرہ ورکیا ہے۔ آپ یقیناً سے ہیں اوروہی امام مہدی ہیں جن کی بعثت کی خبرسیدنا حضرت اقدس محمصطفی سان اللہ اپنے دی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ایسے ہی لوگوں کودین کی اقدارے آراستہ کرنے کاعظیم الثان مثن جماعت احمد یہ کے سپر دہ جواگر چدان لوگوں کی حالت دیکھ کر بہت مشکل دکھائی ویتا ہے گر ہمارے امام ہمام علیہ السلام کاعزم بھی تو بہت بلند تھا۔ آپ کا ہی تو ارشاد ہے کہ میری سرشت میں ناكائ كاخميرنبيل اس صورت ميس كم ازكم مين تواستغفاركت ہوئے اپنے مولى سے مجتى ہوں كه وہ اپ فضل سے ا ماری پیجسمانی قربانی جو گذشته دوسال سے اس کے حضور پیش کتے ہوئے ہیں، قبول فرما لے اور اس کے بدلد میں خود بخودایے سامان کردے کہ سندہ فطرت والے اس قتم کے لوگوں کی بھی اصلاح ہونے لگے۔ شاید ہمارا وجودای طرح دین کے کھام آجائے اے کاش ایسا ہوجائے۔ آبین۔

#### سزائے موت میں رمضان المبارک

ماہ مئی 1986ء کے وسط میں جورمضان السبارک آیا تو زندگی میں پہلی باراییا ہوا کہ مکمل روز ہے رکھنے کی تو فیق ملی،
المحمد لللہ اس سے پہلے جتنے بھی رمضان آئے، اُن میں کسی نہ کسی مجبوری کے باعث ایک نہ ایک روزہ چھوٹ ہی
جا تار ہا جے بعد میں رکھ کررمضان کی گفتی پوری کر تا اور اِس سال حالت ابتلاء کی بدولت ماہ رمضان میں پہلی مرتبہ مکمل
روز سے رکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہاں دن کا زیادہ حصہ بندر ہنے کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کا کہیں زیادہ
موقع تھا جس سے مستنفیض ہونے کی بھر پورکوشش کی اور شاید سب سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم کے دَوریہاں ہی کرنے
کی تو فیق ملی ، المحمد لللہ۔

سزائے موت وارڈ بین رمضان بقیے جیل کی طرح ہی تھا۔ بند چکی بین علی انسی روزہ رکھنا اور بند چکی بین ہی سرشام روزہ کھولنا۔ سحری وافطاری کے وقت اپنے ساتھیوں تک کھانے کی کوئی چیز بھجوانی اُسی طرح وشوار بلکہ بعض اوقات نامکن تھی جس طرح عام وارڈ بین ۔ ایک روز سحری کے وقت بین نے چاہے تیار کر کے ملازم کو بلا یا کہ مرم را ناصاحب کو پیڑا دے تو وہ قانون بتانے لگ گیا کہ را ناصاحب وہرے پہرے بین ہیں اوروہ وہاں نہیں جاسکتا۔ بیس نے کہا بھٹی !اپنے پہرے کے کنارے پر کھڑے ہو کر دوسرے پہرے والے ملازم کو آواز دے کر بلالو کہ آگے وہ پکڑا دے بھٹی !اپنے پہرے کے کنارے پر کھڑے ہو کر دوسرے پہرے والے ملازم کوآ واز دے کر بلالو کہ آگے وہ پکڑا دے تا کہ ایک بھبری کور ہو گئے تھاں کے دو گھونٹ تو میسر آجا بھی گرتھ سب کا مارا ہواوہ ملازم نہ مانا اور آگر کر کہنے تا کہ ایک بھبی کروں گا۔ بھھاس کے رویہ بھس ہوا کیونکہ اس طرح کا رویہ عام طور پرد کھنے ہیں نہ آتا تا تھا۔ بہر حال ہیں نے اپنی چاہے بھی ایک جھن لوگ ہمارے میں نے بھی سوچا کہ بیرکوئی الی چیز ہے کہ اس بغیر روزہ ہی نہ رکھا جا سکے۔ بعد ہیں پند چلا کہ بعض لوگ ہمارے ساتھ ایسا رویہ وراضل ''خدمت وین'' کے جذبہ کے تحت روار کھتے ہیں۔ چنا نچہ ایک قیدی نے بتا یا کہ ایک ہیڈ وارڈ رتے ہونجال کر جواب دیا کہ رائیس جب بھی کوئی خدمت وین کرنے گہا کہ کیوں خواتواہ اُسے تنگ کرتے ہو، تو اس ہیڈ وارڈ ر نے جھنجال کر جواب دیا کہ یار! بیس جب بھی کوئی خدمت وین کرنے لگا ہوں تم درمیان بیس آجاتے ہو، انا للہ وارڈ ر از جھنجال کر جواب دیا کہ یار! بیس جب بھی کوئی خدمت وین کرنے لگا ہوں تم درمیان بیس آجاتے ہو، انا للہ وانا الیدراجھون۔

جون 86ء میں رمضان المبارک کے اختتام پراس حال میں پہلی مرتبہ عیدالفطر کا بابر کت موقع آیا کہ ہم جیل کے اندر جیل میں تھے۔اُس روز اِنتہائی خوشی اورمسرّت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اِس ماہ رمضان میں پورے روزے رکھنے کی تو فیق و سعادت سے نواز اے جوسز ائے موت کی کوٹھڑی میں آیا۔اُس روز صبح ہی صبح ہمارے دیگرسب ساتھی بھی ہمارے پاس

آگے تھی بلکہ اِن کے علاوہ تین اور احمدی احباب بھی جوائس وقت ساہیوال جیل میں تھے، ہمارے پاس آگئے تھے جس کی وجہ نے فوب رونق ہوگئی ۔ چنا نچہ ہم نے افسر مجازے خصوصی اِجازت کے کنڈم وارڈ کی ایک بھی میں نمازِ عیداوا کی۔ اِدھر میں تو کھلا ہی تھا، را ناصاحب کو بھی ساتھ لے لیا اور اِس طرح سے ایک عرصہ بعد ہمیں نما زباجماعت اوا کرنے کا موقع میسر آیا۔ یہ موقع آپنوں سے دُوری کے خم خصوصاً حضور انور آئے تصور کے باعث روت کی کیفیت بھی لئے ہوئے تھا اور اِس کیفیت کے ساتھ حمد وشکر اور خوثی و اِنبساط کے اِمتزان کی وجہ سے نا قابل بیان کیفیت تھی۔ موسم بہت تھت گرم تھا اور اس بند کمرے میں پکھا بھی نہ تھا جس وجہ سے پسینہ سے شرابور ہور ہے تھا اس لئے نماز اوا کی اور مختصر سا خطبہ دیا۔ پھر ہم سب اُدھر سے واپس اپنی چکی میں آگئے۔ میں نے اُس روز چکی میں بیٹھنے کے لئے خصوصی مختصر سا خطبہ دیا۔ پھر ہم سب اُدھر سے واپس اپنی چکی میں آگئے۔ میں نے اُس روز چکی میں بیٹھنے کے لئے خصوصی بیٹھ گئے۔ یہاں ہم نے عید ممن وجوت کی اور شام تک آئے جانے والوں سے ملنے جلنے اور ان کی تواضع کرنے میں وقت گرارا۔

عید کے اِس موقع پرسارادن ایک یاد آتی رہی اور دُعا بن کرعرش کی طرف محو پرواز رہی۔ وہ یادا پے عزیز واقارب کی یادشی، وہ یاداُن کروڑوں دلوں کی تھی جو ہماری خاطر تڑپ رہے تھے، اُن کروڑوں آتکھوں کی یادشی جو ہماری یاد میں آنسو بہارہی تھیں اور پھر سب سے بڑھ کران کروڑوں دلوں کے دل اور آتکھوں کے نور کی یادساتی رہی۔ میری مراوا پخشیق امام حضرت امیر الموشین خلیفة اُسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ہمیں یہ یاداس کے نہیں بڑپاتی تھی کہ کاش ہم بھی ان کے درمیان ہوتے بلکہ اس کا اول و آخریہ تھا کہ ہم تو ٹھیک ہیں مگر ہمارے یہ پیارے کس طرح ہماری خاطر بلبلار ہے ہوں گے۔ ان کی روعیں گداز ہورہی ہوں گاتو ان کے قلب و جگرخون ہوئے جارہے ہوں گے۔ اپنے ان کروڑوں پیاروں کے دَردوکرب سے تڑ پنے کا تصور ہمارے کے نا قابل برداشت تھا

میرے زخموں پر لگا مرہم کہ میں رنجور ہوں میری فریادوں کو من میں ہو گیا زار و نزار اللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری میہ شکلات اور تکلیف دہ حالات، آسان نظر آنے لگے کہ قانون فطرت ہے:

'رخ سے خوگر ہوا اِنساں تو مٹ جا تا ہے رخ مشکلیں مجھ پر پڑیں اِتیٰ کہ آساں ہو گئیں '
چنانچہ دن تیزی سے گزرنے لگے اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ سرماکے بعد موسم بہارنے زخم تا زہ کئے پھر گرمیاں آئیں اور پھر برسات نے اپنی برکھا اُرت دکھائی عیدالفطر کے بعد عیدالاضی بھی گزرگی اور ہم اس ماحول سے گویا مانوس

ہو گئے۔ ہرموسم اور ہر تہوار کے تقاضوں ہے ہم آ ہنگ ہوتے چلے گئے۔ یہی وجیتھی کہاب ہمیں اسیری کی مشکلات کی اُس طرح پرواہ نہ ہوتی جیسا کہایک آزاد خض جیل کی زندگی کودیکھتا ہے۔

ریڈ یو کی سہولت

بی کلاس لگنے کے ساتھ ہی اباجان نے مجھے جیل میں ریڈیور کھنے کی منظوری بھی ہوم ڈیپارٹمنٹ سے دِلوادی تھی جس سے حالات حاضرہ سے باخبرر ہے کا ذریعہ میسرآ گیا تھا۔ اس طرح دیگر بہت سے تفریکی علمی اور معلوماتی پروگرام سنے کا موقع بھی مل جاتا چنا نچہ بی بی سے نشر ہونے والے متعدد سلسلہ وار پروگرام با قاعد گی سے یہاں ہی سے جن کی یاد ابھی تک ذہن پر تازہ ہے۔ شبح ہوتے ہی مکرم رانا صاحب میرے پاس پہنچ جاتے اور بی بی می کنجریں لگا کرمحفل جمالیتے۔ اس طرح سے وقت بھی مہولت سے گزرجاتا اور معلومات میں بھی اضافہ ہوتار ہتا۔

سازشيں

جیل میں طرح طرح کی سازشیں ہمارے خلاف ہوتی ہی رہتیں۔ جب اس بارہ میں کوئی خرملتی تو ایک مرتبہ تو دل وہ ماخ پریشان ہوجا تالیکن جیل بھگتنا ،تو دراصل اسی قسم کے حالات کا مقابلہ کرنا تھا ور نہ جیل کوئی مافوق الفطرت جگہیں ہوتی۔ چنا نچہ ہرالی صورت میں خدا تعالی کی طرف ہی رجوع کرتے کہ وہی اپنے فضل سے ہمیں شامت اعمال سے ہمیں شامت اعمال سے بھیا شامت اعمال سے بھیل شامت اعمال سے بھیا ہوتا اُن میں صرف خدا بھیا کے اور ہر شرسے محفوظ رکھے ، آمین ۔ جق تو بیہ کہ جیل میں ہمیں جس قسم کے حالات کا سامنا ہوتا اُن میں صرف خدا کی ہی ایک ذات بدخوا ہوں سے بچاسکتی تھی ور نہ ہمارے پاس کوئی مادی طاقت تھی نہ ہی ہمیں چالا کیاں آئیں کہ ہم شریروں کی شرار توں سے بی سکتے ۔ ایسے میں صرف اور صرف یہی دعا ہمار اسہار اہوتی:

ٱللَّهُ مَّ اِلنَّا يَجْعَلُكَ فِي مُحُودِهِمُ وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شُرُودِ هِمُ اےاللہ! ہمیں کانٹوں کے اس جنگل میں سے اپنا پہلو ہردم بچاتے ہوئے چلتے چلے جانے کی توفیق بخشاء آمین۔ چکی کی اچانک تلاشی

ہمیں تنگ کرنے کے لئے کیے کیے حربے اختیار کئے جاتے اور حسدی آگ میں جل کر کس قتم کی خوفناک سازشیں کی جاتیں اور خسدی آگ میں جل کر کس قتم کی خوفناک سازشیں کی جاتیں ، ان کا اندازہ اس واقعہ سے آسانی لگا یا جاسکتا ہے۔ ایک روز جسج کے وقت عام ٹہلائی بند ہونے کے بعد میں اپنے بی کلاس ساتھیوں کے ساتھ بیرونی وروازہ کے پاس وارڈ کے اندر بنے ہوئے چھوٹے سے باغیچہ میں کھڑا دھوپ کا مزالینے کے ساتھ ساتھ چائے بی رہاتھا۔ بڑے خوشگوار ماحول میں بلکی چھکی باتیں ہورہی تھیں کہ اچا تک وروازہ کھلا اور چیف ہیڈ وارڈ رپریڈ کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے پیچھے بڑے افسران آرہے ہیں۔ ہم ابھی

سنجول بھی نہ پائے تھے کہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ صاحب اپنے بھر پورافسرانہ طمطراق کے ساتھ داخل ہوئے اوران کے بعد چھوٹے افسران اور اہلکاروں کے ساتھ نمبرداروں کی فوج! عام طور پرایسے مواقع پرہم بی کلاس والوں کو بھی چکیوں بیں بندکردیا جاتا تھا مگر آج تو کسی کوکوئی موقع ہی نہ ملاتھا۔ہم دم بخو دو ہاں کھڑے رہ گئے اوروہ سب وارڈ کے اندر چلے گئے۔ہم بھی ان کے پیچھے جانے کے لئے آگے بڑھا تو از آئی کہ الیاس منیر کہاں ہے؟ بیس تیزی ہے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بین تیزی سے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بین نٹنڈنٹ نے تھم جاری کیا کہ سارے شیخے کھول دوں تو بیس نے سب تا کے کھول دیئے۔اس پر نمبردار اور وارڈر میرے سامان پر ٹوٹ چار ہا چاری کیا کہ سارے شیخے کھول دوں تو بیس نے سب تا کے کھول دیئے۔اس پر نمبردار اور وارڈر میرے سامان پر ٹوٹ بیٹ بیٹ ہوا کیا ہے؟ لیکن ڈپٹری سے دوروں جار ہا جا کہ کہ کہ کو کوں والا تھیلا بھی زبین پر بھیر دیا۔ بیس وہاں کھڑا جیران ہوئے جار ہا تھا کہ انہیں ہوا کیا ہے؟ لیکن ڈپٹری سے دردی کے سامنے میرے تمام سامان کی پوری طرح چھان بین کرائی اور ہم طرح سے تعلی کرنے اور سب بچھ بڑی بے دردی کے ساتھ بھیرے نے کے بعد خاموثی سے واپس چلے گئے۔

ی خبر ساری دارڈ میں ایک لمحہ میں پھیل گئی اور ہرکوئی پوچھنے لگا کہ کیا ہوا؟ مگر میری کیفیت تو پیھی کہ مجھے کوئی بتلائے کہ بتلاؤں کیا! بہر حال اس میں سب سے اہم امریہ تھا کہ اس کے نتیجہ میں کوئی نا خوشگوار بات نہ ہوئی۔ بعد میں بتانے دالوں نے بتایا کہ میرے متعلق کسی نے سازش کی تھی کہ اس کے سامان میں کوئی نا جائز چیز بھینک دی جائے اور پھر اس پر چھاپہ مروایا جائے۔خدا کا شکر ہے کہ اس کی سازش اِس طور پر کا میاب نہ ہو تکی کوئکہ غالباً چھاپہ پہلے پڑ گیا یا پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے ان کی آئے تھوں پر پردہ ڈال دیا۔ بہر حال جو پچھ بھی ہوا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ایک آور مرتبہ نظارہ کیا، فالحمد لللہ۔

میرے خلاف زیرز مین سرگرمیوں کی خواب میں اطلاع

مؤرخہ 24 فروری 1987ء کی شیخ نماز اور تلاوت ہے فارغ ہوکر جولیٹا تو ایک عجیب نظارہ ویکھاجس کی اُس وقت تو بالکل ہی سیجھ مند آئی گر بعد میں لفظ لفظ پورا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنی چکی میں بیٹھا ہوں کہ میرے پرائمری اور ملل کے اُستاد محترم شیخ مبارک احمد صاحب (موجودہ ناظر بیت المال آمد، صدرا نجمن احمد یہ پاکستان) تشریف لاتے بیں۔ اُس وقت میرے پاس یہاں کے ہی ایک قیدی راؤ بھو بل بھی بیٹے ہیں۔ میں اپنے مشقتی کو بلا کر چائے بنانے کو کہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعدوہ میرے دروازے کے سامنے سے 'پوچا' کھینچتے ہوئے گزرتا ہے۔ میں اُسے دیکھ کر جیران ہوکر کہتا ہوں کہتم میر کی کر دروازے کے سامنے سے 'پوچا' کھینچتے ہوئے گزرتا ہے۔ میں اُسے دیکھ کر جیران ہوکر کہتا ہوں کہتم میر کی کر دوازے کے سامنے سے 'پوچا' کھینچتے ہوئے گزرتا ہے۔ میں اُسے دیکھ کر جیران موکر کہتا ہوں کہتم میر کی کر دیا ہوں اوراس میڈ وارڈ رینے زبردتی اِس کام پر لگا دیا ہے۔ اس پر میں اس سے فوراً پوچا چھڑوا دیتا ہوں اوراس ہیڈ وارڈ رکوسخت سے کہنے لگتا ہوں اوراس شیکے ساتھ ہی منظر بدلتا ہے اور

میں اپنی چکی میں داخل ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ اندرمشاق تا می ایک قیدی سزائے موت میری ردی والی ٹوکری کے
پاس مشکوک اُنداز میں بیٹے ہے اور اس میں ہاتھ ڈالے پچھ کر رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں تو وہاں کیڑے یا کمبلوں کے
ریشوں کا ایک چھوٹا سا گولہ نظر آتا ہے جس پر ججھے اس کی حرکتوں اور روبیہ اندازہ ہوجا تا ہے کہ اس نے کوئی شرارت
کی ہے اور کوئی ناجا کزچیز چھپائی ہے۔ چنا نچہ میں شختی ہے اسے ڈائٹٹا ہوں اور اپنی ڈولی کے ساتھ پڑے میز کے پنچ
د کیمتا ہوں تو وہاں گول شکل کی چھوٹی تی ایک کلیے (جس میں سوراخ ہے) ملتی ہے۔ میں اُسے افیون کی کلیے جھتا ہوں اور
اُسے اُلھا تا ہوں تو وہ قیدی میرے پیچھ پڑ جاتا ہے اور چھیننے کی کوشش کرتا ہے گویا پہلا یہ اُس کی کھیل کے بہاں رکھی تھی۔ چھینا
جھپٹی کی کشکش میں ہم دونوں اُبجھتے ہوئے چکی کے باہر پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ زیادہ زور کے ساتھ میر اہا تھ کھول کر
چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو میں او نجی آ واز میں کہتا ہوں کہ میں مُددّا ' کیڑوادوں گا یعنی رپورٹ کردوں گا۔ اس پروہ میر ک

ان ہردونظاروں کی وجہ سے میرے ذہن پراٹر تھااوراس گھبراہٹ کے ازالہ کیلئے میں نے پچھصد قد دینے کی نیت کی اور استخفرالله ربی من کل ذنب واتوب الیه کا ورد کرتار ہا۔ان ہردونظاروں سے میراذہن اس طرف گیا کہ مجھے جیل انتظامیہ اور قیدیوں کی طرف سے سازشوں کا نشانہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں میں چاروں طرف سے خطرات میں گھر اہوا دعا عمیں کرتے ہوئے اپنے سفر پررواں دواں رہا کہ اللہ تعالی مجھے ایسی کسی بھی صورت حال سے محفوظ و مامون رکھے:

ٱللُّهُمَّ إِنَّا نَجَعَلُكَ فِي نُحُورِهِم وَنَعُوذُبِكَ مِن شُرُورِهِمْ

وہ قادرادر عالم الغیب اور خیرالماکرین مولی میری را جنمائی فرمائے، میری مدد اور نصرت فرمائے اور میرے خلاف منصوبے بنانیوالوں، مجھے خوانخواہ تنگ کرنے والول کونا کام کرے۔ قابل ذکر بات میہ ہے کہ مذکورہ بالا واقعہ کے علاوہ اُس شام ایک واقعہ ہو بھی چکا تھا جس سے اندازہ ہوگیا کہ زیرز مین سرگرمیاں جاری تھیں۔اللہ تعالی محفوظ رکھے اور اس حالت مجبوری سے ہی نجات بخش دے، آمین ثم آمین۔

26 فروری 87ء کورو وا قعات ہوئے جن سے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالی نے مذکورہ بالا نظارے دکھا کرمخالفانہ سازشوں سے بروقت باخبر کردیا ہے۔ چنانچیسزائے موت کا ہی ایک قیدی جس کے بعض افسران کے ساتھ تعلقات تھے، میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فلال افسر پیسے مانگ رہاتھا جس پر میں نے تمہاری طرف سے بڑی بھر پوروکالت کردی ہے کہ وہ تو اِس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اُس کی بات میرے لئے کوئی نئی یا نا قابل فہم نہتی ۔ اس لئے اُس کی تقریر کے

آخرتک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالی نے مجھے ایسا جواب سکھادیا کہ وہ لا جواب ہوکر چلا گیا۔ پھرایک روزیبی صاحب مجھے کہنے لگے کہ تبہار مے متعلق وارڈیس میہ بات پھیل گئی ہے کہ تم سارا دن بیٹھے قرآن کریم کے الفاظ مٹاتے رہتے ہو اور بعد میں اپنی مرضی کے مطابق لکھتے رہتے ہو۔ اناللہ واناالیدراجعون، لاحول ولاقوۃ الا باللہ العظیم۔ اس قسم کی باتیں بنانے سے ان کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ اسے پریشان رکھواور جہاں جو بات چل جائے چلا دواور اس کے خلاف محال دو مگر اللہ تعالی نے ہمیشہ ان کی ہرسازش کو ناکام ہی بنایا اور زنداں میں اسیر کے ساتھ رہا۔ تا ہم اِن باتوں سے یہاں کے ماحول اور مسائل و مشکلات کا بخو بی اندازہ لگا یا جا سکتا ہے کہ ہمیں کس قسم کی ذہنی اذبیت سے ہروقت دو چار رہنا پڑتا تھا۔

## الله كى مددكيسے كيسے آتى رہى!

معولی باتوں سے لے کربڑے بڑے امورتک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حل فربا تارہااوراس کے ایک دونیس اَن کت واقعات ہماری اِس دَس سالہ ہمرگزشت میں موجود ہیں۔ ہم ہر ایسے موقع پر''نہ ڈر، قریب ہوں میں'' کی سرگوشیاں سنتے اور اللہ کی رحمت و مدد کے نظار ہے کرتے۔ایک ایساوا قعہ 14 جون 1987ء کو بھی ہوا جب ہفتہ وار دورہ کے بعد ہیڈ وار ڈرنے آ کر بتایا کہ صاحب بہادر نے تمہارا کچن خالی کروا کراس میں کسی قیری کی گفتی ڈالنے کو کہا ہا اور ہمیں بی کلاس کے دوسرے قید یوں واللہ کچن ہی مشرکہ طور پر استعال کرنا ہوگا۔اگرچ بیکو کی ایک بات تو نہ تھی مگر اِس ہمیں بی کلاس کے دوسرے قید یوں واللہ کچن ہی مشرکہ طور پر استعال کرنا ہوگا۔اگرچ بیکو کی ایک بات تو نہ تھی مگر اِس ایستان کے دوسرے جب چاہتے ہمیں احمدی ہونے کا طعنہ دے کر کھانے کے برتن علیحدہ کردیے۔اسی وجہ ہمیں احمدی ہونے کا طعنہ دے کر کھانے کے برتن علیحدہ کردیے۔اسی وجہ ہمیں احمدی ہونے کا طعنہ دے کر کھانے کے برتن علیحدہ کردیے۔اسی وجہ ہمیں احمدی ہمیشہ بی کوشش کرتے کہ ایسی صورت حال پیدا ہی نہ ہواور ہم پہلے ہے ہی علیحدہ رہیں۔علاوہ از بیں محر مرانا صاحب کہ بھی ان کے کی ملاقات کے بارہ میں بھی آئی ونوں حکام نے تگ کرنا شروع کردیا تھاجس کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب سے میری بی کلاس گئی تھی میری تو ملا قات میرے سل میں ہی ہونے گئی تھی اور اسی بہانہ کرم رانا صاحب کی بھی ان کے لیا میں بی ہونے گئی تھی اس کے بادہ میں پریشان ہوگیا سے بار بین کی تو کہا تھی اس کے بارہ میں پریشان ہوگیا کہاں کے بیج آئیں گئی کہاں نے بیج آئیں گئی کہاں نے بیج آئیں گئی کہاں نے بری طرح پریشان کر کے رکھ کہا دور ہوگی کی مگر بات نہ بنی۔ ہرچند کہ جس کے باور میسب پچھردراصل ہمیں نگ کرنے کے لئے کیا جاتا۔

چنانچداب جب ہمیں تنگ کرنے کے لئے ہمارے کچن کوختم کرنے کامنصوبہ بنایا گیا تو میں اولین فرصت میں رانا

صاحب کے پاس گیااوراس نی صورت حال ہے آگاہ کر کے اُن سے مشورہ چاہا۔ مگر انہوں نے خاموثی اختیار کی اور کہا کداب کیا ہوسکتا ہے کہ پیچیل ہے! یہاں یونہی گزارہ کرنا پڑے گا۔اس پر میں نے اپناخیال ان کے سامنے رکھا کہ امیرصاحب ساہیوال کوخط لکھا جائے اواُن سے درخواست کی جائے کہ پیرنٹنڈنٹ صاحب سے ل کر صحیح صورت حال اوراس مسلک کی نزاکت واضح کریں۔ چنانچدراناصاحب نے اس سے انفاق کیا جس پر میں واپس اپنے سیل میں آگیا اور کاغذ قلم پکڑ کر خط لکھنا شروع کر دیا۔خط لکھتے ہوئے جب اس بات پر پہنچا کہ'' آپ چوہدری حفیظ الدین صاحب کو بھی ساتھ لائیں'' تو میرے دل نے مجھے جھنجوڑا کہتم عاجز انسانوں کی طرف تو فوراً بھا گئے گئے ہو، خدا سے مددنہیں ما نگ رہے۔ چنانچہ میں نے اپنے خیالات کا دھاراخدا تعالیٰ کی طرف موڑ دیا تاہم بطور'' ہمت مردال''خط مکمل کیا۔ بس خدا تعالیٰ کومیرے خیالات کا مڑا ہوا یہی دھارا بھا گیااورا بھی قاصد کا اِنتظار ہی کر رہاتھا کہ مجھے اپنے وروازے پر لنکے ہوئے پروہ کے پیچیے سے پیار بھری آواز آئی''ا پتھے ہوئے گامیراشہزادہ''، میں آواز پیچان گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولاتو سامنے ملک اعجاز صاحب (انچارج اسٹنٹ سپر ٹٹنڈنٹ) نظر آئے۔ان کے ہمراہ محبت کرنے والے ہمارے ایک بزرگ پیاراور شفقت بھرے جذبات کے جلومیں میرے لئے بیتاب کھڑے تھے۔ آج اُن کے ساتھ محتر م سیشکیل احمدصاحب علوی بھی تھے۔ میں ان سے بغلگیر ہوا۔ بیدوونوں بزرگ بے پناہ محنت کے ساتھ مجھ سے ملے۔اُن کی میرمجبت عقیدت کی حدول کو پھلا نگ رہی تھی جس سے مجھے ندامت محسوں ہور ہی تھی اور واقعۃ میں عرقِ إنفعال سے تربتر ہوئے جار ہاتھا۔ ہم اندرآ کر بیٹے بھوڑی ویر میں غیر متوقع طور پررانا صاحب بھی یہاں آ گئے ۔ مشقتی نے یانی بنایا۔ یانی پیتے پیتے رانا صاحب کی ملاقات والاستله اور آج صبح پیدا ہونے والی تازه ترین صورت حال کی تفصیل بنائی اور پھراچھی طرح سے فئی بنیا دوں پرصاحب بہادر کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے دلائل اور ضروری نکات سمجھائے۔جس پر ہمارے ملاقاتی دوست نے بھین دلایا کہ وہ اس مسئلہ کوسل کرانے کی پوری کوشش کریں گے اور یہ کہ صاحب بہا درسے بات کرنے کے بعد جو بھی نتیجہ ہوااس کی اطلاع دے کرجا عیں گے۔ اِس کے لئے انہوں نے ہارے عمر قیداسیر ساتھیوں کو بھی ملاقات کے لئے ڈیوڑھی بلانے کا سوچ لیا۔

ملا قات مخضر ہی رہی کیونکہ محتر م شکیل صاحب جلدی میں تھے۔ تا ہم نصف گھنٹہ سے زائدہم اکھٹے بیٹھے رہے۔ انہیں رخصت کیا تواللہ تعالی کی رحمتوں اور فضلوں اور اس کی مدد کے انو کھے اور نرالے اور فوری نوعیت کے اِس اُنداز پر قربان ہو ہوجانے کو جی چاہا۔ میں جس طرح سوچ رہا تھا اس کے مطابق تو اس مسئلے سے طل میں کئی دن تک لگ سکتے تھے مگر اب اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت سے فوری حل کا سامان ہوگیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا تا اس کے وعد سے لازید تنکم سے بھی

استفادہ کر سکوں۔ چنانچے گھنٹہ بھر کے بعد مشقتی نے آ کرحاذق صاحب کا پیغام دیا کہ آپ کے دونوں کام ہو گئے ہیں۔ میں نے پھر الحمد لللہ کا ورد شروع کیا اب کے بیدور دخاصا جذباتی تھا، الحمد للله ثم الحمد للله۔ ہمارے استے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے بھی خدا تعالی س شان سے ہماری مدوکر تا ہے! واقعی

مشکل کشا مجیب دعا، رب کار ساز تیرے سوا ہے کون؟ تیری ذات ہی تو ہے تیرے ہی یاں ہے میرے ہرکرب کا علاج چارہ گری کا کوئی کرشمہ! اے چارہ ساز إنسال کی پستیوں کو بھی بخشا گیا فراز بے یایاں تیری تعتیں، رحت ہے بے کران نّے حاجت عمل مجھے ، نے حاجتِ جواز مالک ہے تُو، کریم ہے تُو، بے نیاز ہے بیلا قاتیں ایک طرف ہمارے لئے غیر معمولی حوصلہ افزائی اور دلداری کا باعث بنتیں تو دوسری طرف ہمارے لئے بعض اوقات مسائل بھی پیدا کردیتیں۔ وہ لا کچی قشم کے اہلکار جو پیسجھتے کہ پیلوگ او پڑے ہوکر آ جاتے ہیں اور انہیں تچر بھی نہیں ماتا ، ہمیں تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے۔ای طرح بعض اہلکاراور قیدی صدکی آگ میں بھی جلتے۔ مثلاً ایک روز جو برادرم عبدالودود صاحب (شہید لا مور) آئے توان کے ساتھ کی اہلکارنے ڈیوڑھی میں بدتمیزی کی جس برصاحب بہادرسپر نٹنڈنٹ نے اسے سرزنش کی۔اب نزلہ برعضوضعیف کے مصداق شامت ہماری آگئی کہوہ جاری ملاقات پرآئے تھے۔ وارڈ میں ایسا لگنے لگا جیسے ہمارے خلاف مارشل لاء نافذ کردیا گیا ہوجس پر ہمارار جوع ہمیشہ کی طرح اپنے رب کی طرف ہی ہؤا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے خوف کی اِس حالت کا علاج ایک اور نہایت زبر وست ملاقات کے ذریعہ کیااور محترم ملک حمیداحمد صاحب (واماد محترم ملک محمد دین صاحب) کے ساتھ ہمارے بعض احباب اچا نک خصوصی ملاقات پرآ گئے۔ یہ بات اِن دنیا داروں کے لئے باعث خوف ہوا کرتی تھی کہ اِن احمد یول کے تعلقات بڑے بڑے افسران کے ساتھ ہیں۔ چنانچدان کے ساتھ بڑے اچھے طور پر ملاقات کرائی گئی حتی کہ جارے ساتھی اسپر محترم ملک محمد دین صاحب کو بھی میرے ہی کمرے میں بلالیا گیااور ہم سب نے بڑے خوشگوار ماحول میں ملاقات كى، الحمدللد

ملاقات توخیر جوہوئی، سوہوئی مگر ہارے حالات کو بہتر کرنے کے لئے ایک نعمت غیر مترقبہ بھی ثابت ہوئی۔ ایسے خطرناک اور نازک اور مشکل وفت میں آسانی مائدہ یقین کرکے اِسے خوب سمیٹا۔ یقیناً بیا نہی دعاؤں کاثمر تھا جواُس روزہ سے ہمارے ہونٹوں پر تھیں۔ ہمارے ہونٹوں کی تھرتھراہٹ رب کل شی خادمث رب فاحفظنا وازم نے مارے ہونٹوں پر تیں تبدیل ہوئے جارہی تھی۔ چنا نچہاُس روز کمل طولاً پرخیریت رہی جس کی ہمیں وانصر ناوار حمنا کی صوتی اہروں میں تبدیل ہوئے جارہی تھی۔ چنا نچہاُس روز کمل طولاً پرخیریت رہی جس کی ہمیں

اِس ملاقات سے پہلے توقع نتھی۔ای طرح اللہ تعالیٰ ہماری مدد ونصرت فرما کر ہماری توجہ اس طرف پھیرے رکھتا کہ این مولی پرکامل توکل اور بھر وسہ رکھو، چنا نچہ ہرشام ہمیں یقین رہتا کہ کل اُس کے فضلوں کی بارش پہلے ہے بھی زیادہ شدت اور تیزی اور وسعت کے ساتھ ہوگی کیونکہ کی بھی وان تو ہم نے نہیں دیکھا کہ اُس نے ہمیں چھوڑا ہو۔اگر اُس نے کسی حشکل اور پریشانی کے ذریعہ امتحان لیا تو اُسے بشاشت کے ساتھ برداشت کرنے کی ہمت اور تو فیق بھی عطافر مائی اور خود ہی سوفیصد کے معیار پرکامیا ہے بھی کروایا ،الحمد للہ ہمارے عبیداللہ علیم صاحب نے کیا خوب کہا ہے ماتھ اُس نے تنہا بھی نہیں چھوڑا وہ بھی زندال میں ہے اسیر کے ساتھ اُس نے تنہا بھی نہیں چھوڑا وہ بھی زندال میں ہے اسیر کے ساتھ

# سز ائے موت کی کوٹھڑی میں مشاغل اور مصروفیات

جہاں تک مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا تعلق تھا تو اِن کے سی بھی تکلیف دہ پہلو سے کلیۃ بے فکر ہوکر شروع سے بی ہم نے اپنا سفر جاری رکھنے کا تہیہ کرلیا تھا اور بفضل اللہ تعالی اِس کے مطابق اپنارویہ بنانے میں کا میاب بھی ہوگئے تھے۔ جہاں تک سزائے موت کی کوٹھڑی کا تعلق تھا تو یہاں کی مصروفیات محض لکھنے کھھانے اور پڑھانے کی حد تک بی ہوسکتی تھیں چنا نچہاں کے مطابق میں نے اردگر دے ماحول سے بے نیاز ہوکر اپنی ساری توجہ مطالعہ قرآن کر یم اوردیگر کتب پر لگا دی تھی۔ اِی طرح خطوط کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائری لکھنے کا شغل بھی پہلے سے بڑھ کر جاری رکھا۔ اللہ تعالی نے میز کری اور آزاد کمرے کی سہولت جو دی تھی اُس سے پورا فائدہ اُٹھانے کی کوشش کر جاری رکھا۔ اللہ تعالی نے میز کری اور آزاد کمرے کی سہولت جو دی تھی اُس سے پورا فائدہ اُٹھانے کی کوشش کر جاری رکھا۔ اللہ تعالی نے میز کری اور آزاد کمرے کی سہولت جو دی تھی اُس سے پورا فائدہ اُٹھانے کی کوشش کرتا۔ اپنے ان مشاغل کے حوالہ سے اپنی ڈائری میں سے چندایک اقتباسات پیش ہیں جن سے ہماری اُس وقت کی کیفیات اور خیالات کا اندازہ لگا یا جاسکتا ہے۔

#### جلسه سالانه كامنظر

آج دسمبر 86ء کی 28 ویں تاریخ تھی۔ آج کا دن غم اور دُکھا ور در دکایہ پہلو لئے ہوئے تھا کہ یہی وہ تاریخ ہے جس روز ہمارے مقدس جلسہ سالانہ کا اختیام ہوا کرتا ہے۔ آج تیسرے سال بھی بیتاریخ بونہی گزرگئی اور اِس دفعہ بھی ظالموں نے ہمارا جلسہ نہ ہونے دیا۔ 83ء کی وہ شام یا دہے جب مغرب کا وقت ہور ہا تھا اور حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے نظام عدل کے مضمون کے ایک حصہ کو تفصیل سے بیان فرماتے ہوئے اپنے اختیا می خطاب کو سمیٹا تھا۔ پھر آپ نے بڑے درد آمیز انداز میں اپنے پیارے احباب جماعت سے الوداعی باتیں کیں جن سے مال سے بھی بڑھ کرمجت کی کرنیں پھوٹتی ہوئی

### رکھائی دیتی ہیں حضورنے اس موقع پرغالب کامیمشہورشع بھی پڑھاتھا کہ

وداع و وصل جداگانہ لذتے دارد ہزار بار برو ، صد ہزار بار بیا صفوررجہ اللہ تعالیٰ کے سینہ بین ہمارے لئے کتنی مجت، کتنا پیار اور کتناعش ہے! اس کا تو اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ گوہما را بیہ مقدی، روح پر وراورا بیمان افر وز جلسہ نہ ہو سکا اور گوہم اِن دنوں میں بھی گذشتہ دوسالوں کی طرح اندر ہی بند پڑے ہیں گر ہمارے پیارے رب نے اس مجورو بے بس حالت میں بھی ہماری روحانی سیری کے انتظام کر ویے ہمیں تھوڑی دیر کے لئے ہی ہی جلسہ کا چھوٹا سا منظر مہیا فرما دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ ہوسا علی محمد و آل محمد۔

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ آج ملاقاتوں کا پرچہ آیاتو اُس میں تو میرانام نہ تھا مگر جب میں یو نہی اپنی وارڈ میں گھوم پھر کردھوپ سینک رہا تھا کہ ایک قیدی نے اچا نک جھے کہا کہ آپ کی ملاقات آئی ہے۔ میں نے ملاقات کی برچہ کے جوالہ سے سوالیہ نظروں ہے دیکھاتو اس نے بتایا کہ بعد میں جود دسرا پرچہ آیا ہے اُس میں نام ہے۔ چنا نچہ میں تھید بین ہونے پرفورا اُ بین چکی میں آیا اور ملاقات کے لئے اسے تیار کرنے لگا۔ اِسے میں ملاقات کرنے والے قید یوں کے لواحقین پہنچ گئے۔ میں ان کو اپنی چکی کے سامنے کھڑا ہو کرد کھنے لگا۔ جب سب ملاقاتی اندر آپ کے اور بیرونی دروازہ بند ہو گیاتو میں نے اپنے پاس سے گزرتے ہوئے آخری ملاقاتیوں سے پوچھا کہ سارے ملاقاتی آگے ہیں دروازہ بند ہو گیاتو میں ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ سارے آگے ہیں۔ میں جران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کی نے بیش میں؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ سارے آگے ہیں۔ میں جران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کی نے بیش طاقات کھوائی ، پھر آیا بھی نہیں۔

سیں نے ایک طرف کھڑے اپنے انچارج ہیڈ وارڈرسے پوچھا تو اس نے دورجاتے ہوئے ملاقا تیوں کی طرف رخ

کرکے آواز دی: مبشر! مبشر! اس پر ان بیس سے ایک صاحب پلٹے اور اپنی درویشا نہ صورت اور چال ڈھال کے ساتھ
والجس آنے لگے۔ ان کا چہرہ احمدی ہونے کے ناطرتو میر سے لئے مانوس تھا مگر ان سے ذاتی واقفیت بالکل نہتی ۔ قریب
آئے تو بیس نے بڑھ کر اُن سے سلام کر کے معانقہ جو کیا تو ان کی حالت زار اور بھی زار ہونے لگی ، اُن کے درد بھر سے
جذبات آ تکھوں کے راستے بہنے لگے۔ بڑی مشکل سے آئیس حوصلہ دے کر چکی میس لایا۔ رانا صاحب میر سے ساتھ
والے سل میں تھے اُن سے ملوایا پھر ہیڈ وارڈرسے کہہ کر رانا صاحب کو بھی کھلوایا اور آرام سے اپنی چکی میں بیٹھ کر ان
سے تعارف کیا۔ یہ دوست ڈیرہ غازی خال سے تعلق رکھتے تھے ، نام ان کا مبشر احمد صاحب تھا اور صدر بازار میں آئر ن
مرچنٹ تھے۔ ان کا خط بڑی با قاعد گی سے ہر دوسر سے ہفتہ آتا تھا۔ میں بھی جو ابا خط لکھتا مگر جب بھی میرا جواب

زلزلیہ گیاہے۔ پھر چند ثانیوں میں بیزلزلہ اتنا تیز ہو گیا کہ مکان لرزنے لگاحتی کہ اوپر والی منزل ایک کچکدار شاخ کی
طرح جھولئے تکی۔ ہرچند کہ بیہ بڑا خوفناک منظر تھا گر ہم سب اطمینان سے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹے رہے۔ ہلکی می تشویش
تو چہروں پرنظر آئی مگر خوفز دہ ہونے کی حد تک کسی بھی مرحلہ پر کسی کی حالت نہ ہوئی اور یہی اثر لئے بیدار ہوگیا۔ (اُس
وقت تو اس کی تعبیر بہجھ نہ آئی مگر بعد کے حالات نے اس کی مملی تفیر کردی۔)

سال کے اِنہی اِختا می لمحات میں مجھے بیسوچ بھی آتی رہی کہ اس میں کیا شک ہے کہ سال 88ء نے چار معصوم احمد یوں (دوسا ہیوال میں اور دوسکھر میں) کوموت کی سزاسنائے جانے کے حوالہ سے جوزخم لگایا تھاد نیوی نقطۂ نگاہ سے بہت گہرازخم تھا اور ایبازخم نہصرف شکست کی علامت ہوا کرتا ہے بلکہ ہمتوں کو بھی پست کر کے رکھ دینے والا ہوتا ہے۔ میرے دِل نے پکارا کہ اِس لحاظ سے اے 1986ء! تو ہرگز اِس قابل نہیں کہ مجھے یاد بھی رکھا جائے ، مگر ہم ایبانہیں کریں گے۔ تیری یا دسے ہماری ہمتیں اور ہمارے کریں گے۔ تیری یا دسے ہماری ہمتیں اور ہمارے حوصلے ہمیشہ بڑھتے رہیں گے کیونکہ بیزخم ہمارے لئے قطعاً ما یوی یا شکست یا ہمت کو پست کرنے کا موجب نہیں بنا۔ ہم اس زخم کواپنے لئے باہر کت سجھتے ہیں کیونکہ بیرہماری دعائی نہیں بلکہ ہمارے ایمان ولیقین کا بھی جزولا ینفک ہے کہ

رَبِّ إِنِّى لِمَا ٱلْمُزَلِّتَ إِلَىّٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ یه وی نبین سکتا که جمارے رب کی کوئی بھی تقذیر جمارے مفاوے خلاف ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے دُورزَس اور نرختم ہونے والے فوائد اور بے شارمصالح کو ہم وقتی طور پر سمجھ نہ سکیں ، پس میں تجھے درود شریف پڑھتے ہوئے ماضی کے سپر دکرتا ہوں:

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد على ال

ہر چند کہ جیل میں سالوں کے بدلنے کا کہاں پہتہ جاتا ہے مگر وقت تو بہر حال وقت ہے جوگز رتا ہی چلا جاتا ہے اور ہر شخ چڑھنے والا نیا سورج عمر رفتہ کی نشاندہی کر کے شام کے وقت غروب ہوجاتا ہے۔ اِس طرح سے قید یوں کے ذہنوں میں کیانڈ ربٹنا چلاجاتا ہے اور جونہی سال ختم ہوتا ہے تو ذہنوں میں بتنا چلاجانے والا کیلنڈ ریخے سال کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ چنانچے قیدی اپنے انداز سے نے سال کا استقبال کرتے ہیں اور میں نے مکم جنوری کی صبح نے سال 1987ء کا آغاز

رَبِ اَهْ خِلْنِی مُدْ خَلَ صِدْقِ وَ اَلْحِرِ جُنِی مُلْحَرَ جَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لَیْ مِنْ لَدُنْکَ سَلُطَانا نَصِیْراً کی دعاکے ساتھ کیا اور مزید دعا کی کہ گذشتہ سال ہمیں جومعنوی فتوحات نصیب ہوئیں ان سے کئی گنازیادہ ترقیات ملیں دیرسے جاتا تو گھرا کرایک اور خطاکھ دیتے ہیں۔ موصوف نے بتایا کہ جلسہ سالانہ منعقد نہ ہو سکنے کی وجہ سے اُدائی تفایۃ پائے پڑیں ہوئی گئی ہے جہ نہ پہر ہوجائے گی۔ موصوف نے علیک سلیک کے فوراً بعدا پئی جیب سے کئی خطوط نکا لے۔ ہیں سمجھا کہ باہر سے احباب کے بیسیج ہوئے خطوط مجھے پہنچانے لگے ہیں مگر دیکھا تو میر سے اپنی تلاح ہوئے خطوط تھے جنہیں موصوف اپنے تعارف کے لئے ساتھ خطوط مجھے پہنچانے لگے ہیں مگر دیکھا تو میر سے اپنی کلا قات تھی اور اِس سے پہلے ان کے ساتھ جان پہچان تک نہ تھی۔ میں سے لے آئے تھے کیونکہ میری اُن کے ساتھ پہلی ملا قات تھی اور اِس سے پہلے ان کے ساتھ جان پہچان تک نہ تھی۔ میں سے دکھ کر حیران رہ گیا کہ کس محبت سے اُنہوں نے ان خطوط کوسنجال رکھا تھا۔ پہلے تو ان کے ساتھ خط کے ذریعہ آ دھی ملا قات ہوتی تھی اور اِن کی دعاؤں، خواہش کے زور اور دیوانہ وارشوق ملا قات ہوتی تھی از بار بے قابوہ وجاتے اور جذبات کا دھارا بہد نکاتا۔ ان کے ایک انگلا ایک ہیں جوجلسے کی کی کا ایک انگلا ان کے جار ہا تھا، کلیڈ دور ہوگیا اور ان کی تو تو ایمانی کے بدولت ہمیں ایسالگا جسے ہم جلسہ ہیں ہی بیٹھے احساس اُداس کئے جار ہا تھا، کلیڈ دور ہوگیا اور ان کی توت ایمانی کے بدولت ہمیں ایسالگا جسے ہم جلسہ ہیں ہی بیٹھے احساس اُداس کئے جار ہا تھا، کلیڈ دور ہوگیا اور ان کی توت ایمانی کے بدولت ہمیں ایسالگا جسے ہم جلسہ ہیں ہی بیٹھے ہوں۔ ان صاحب کی اِس جذباتی ملاقات سے حضور انور تھا للڈ کے پیالفاظ دل ود ماغ میں گو نجنے لگے کہ:

' کیاتمہیں علم نہیں کہ کروڑوں احمد یوں کے دلوں کا چین تم چندم خلوم احمد یوں کے دِلوں سے وابستہ کردیا گیا ہے' وربیر کہ

> 'آج ایک کروڑ احمد یوں کے دَ هڑ کتے ہوئے دل تنہیں دُعا نمیں دےرہے ہیں اور دوکروڑ غمناک آئکھیں تم پر محبت اور رشک کے موتی خچھا ور کررہی ہیں'

> > سال1986ء كاإختام

سال 86ء کے آخری چندا یا مجلسہ سالانہ کی یاد میں گزرے۔ اگر چداُن دِنوں آئی جی جیل خانہ جات کے دورہ کی تئیاری کی وجہ سے جیل میں ہر طرف گہما گہمی تھی مگرا پنا دھیان تو جلسہ گاہ کی طرف ہی تھا۔ بہر حال اِنہی احساسات کے ساتھ سال کو الوداع کہتے ہوئے لیے لیے دوت گزرر ہا تھا کہ 30 دیمبر 1986ء کی تیج چار بجے بیدار ہوا تو حافظ پر ایک خواب کا کچھاس می منظر تھا کہ میں اپنے بعض رشتہ داروں کے ساتھ کی مکان کی تیسری یا چوتھی جواس مکان آخری منزل ہے پر بیٹھا ہوں۔ رشتہ داریمی ابا جان اور ماموں جان وغیرہ ہیں اور مکان وہ لگتا ہے جو گو جرانوالہ کے بازار دیگاں والا میں ہواکر تا تھا۔ گواس کی تغیراس قسم کی نہیں مگر ذہن پر تاثر یہی ہے کہ یہ مکان وہ ہی ہے۔ اس کی منڈیر کا فی اور پھلے وی کے اور کھلاتھی ہے دور کھاری وہ کے بازار اور پھلے اور کھلاتے ہو کو جو اور میں اور فرش وغیرہ بہت خوبصورت ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں کہ اچیا نگ محسوس ہونے لگا جیسے اور کھلاتھی ہوں ہونے لگا جیسے

اور معنوی کے ساتھ ساتھ ظاہری فتو حات بھی اس سال میں نصیب ہوں، آمین علاوہ ازیں نے سال کا اِستقبال نفلی روزہ رکھنے کے ساتھ کیا اور اِس طرح سے اِس سال کا پہلا دن گزارا۔ گوآج کا دن بھی اپنی ظاہری صورت کے لحاظ سے کل سے کوئی مختلف نہ تھا، اُسی طرح سورج طلوع ہوا اور آسان پر اپنا چکر کھمل کر کے زوال پذیر ہوا چھر وہیں جاچھپا جہاں ہرروز جھیپ جایا کرتا ہے مگر ذہنی اِعتبار سے چونکہ اس دن میں اور گذشتہ روز میں پورے ایک سال کا فرق تھا، اِس لئے ذہن میں اُنجان سی خوشی لہریں لیتی رہی۔

## دِنوں کی پیچان

جیل میں اور خصوصاً سزائے موت وارڈ میں پید ہی نہیں چاتا تھا کہ کونساوِن ہے اور کوئی رات! کیونکہ یہاں کام پر جانے کا تصور تھا نہ ہی جمعہ یا اتوار کی چھٹی کا تصور اور نہ ہی گئی کے پاس کیلنڈر ہوتا۔ اِس کی وجہ سے پچھا حساس نہ ہوتا کہ کیا ہور ہا ہے اور ہفتہ کے ساتوں وِن ایک سے لگتے۔ ہاں البتہ وِنوں کی پہچان کا ایک ہی طریق تھا کہ جمعرات اور جمعہ کوقید یوں کی ملاقا تیں نہ ہوتیں جس سے اندازہ ہوجا تا کہ آج جمعرات ہے یا جمعہ! علاوہ از بیں ایک اور بات سے بھی وِنوں کا انتخص قائم تھا اور وہ تھا مقررہ دنوں میں رات کے کھانے میں پٹرول نما شور بہ کا ملنا۔ گوشت ایسا کہ بڑے سائز کی ہڈیوں کے ساتھ گوشت کے تارا کچھے ہوتے جو پتلے اور گہرے رنگ کے شور بہ میں تیرر ہے ہوتے تھے جے دیکھتے ہی گھن آئے گئی تا ہم اس کا فائدہ بھی تھا کہ اسے دیکھتے ہی اتوار یا جمعرات کا علم ہوجا تا کیونکہ اِنہی دو وِنوں میں رات کے کھانے میں ڈگوشت ' پگا تھا۔

#### سردی ہے بچاؤ کا اِنتظام

آج نے سال (۱۹۸۷ء) کے ساتھ ساتھ مہینہ کا بھی پہلا دِن تھااس لئے ہماری ماہواراُ ڈ دی بھی لگی اور میں 17 نمبرسیل
سے 14 نمبرسیل میں آگیا اور آج جوسب سے اہم اور بڑا کا م ہوا وہ سردی سے بچاؤکے لئے آئی سلاخ دار در وازول
پر پلاسٹک کی چادریں لؤکانے کا تھا۔ جیل اور سزائے موت وارڈ میں خصوصاً اس سے قبل اس قسم کی سہولت نہیں ہوتی
تھی۔ اس سال ہم نے اس کے لئے تحریک چلائی تو اللہ کے فضل سے کا میابی ہوگی۔ اگر چداس کی منظوری لینے ک
کوششوں کا آغاز تو موسم سرما کے ساتھ ہی کردیا گیا تھا مگر سرخ فینہ میں سے گزرتے گزرتے دہمبر کا خیر آگیا تا ہم سے بھی
ہمارے لئے فنیمت تھا۔ اس منظوری کے ملئے کے بعد میں نے اپنے اور رانا صاحب کے لئے ایک اچھی قسم کا لولی تھن
منگوا یا جوغیر معمولی طور پر شفاف اور مضبوط تھا۔ پھراُسے دروازہ کے مطابق کاٹ کرایسا پر دہ تیار کیا جے آسانی کے
ساتھ تہ بھی کیا جاسکے اور شام ہونے سے پہلے بہلے دو پر دے تیار کر کے اپنے اور رانا صاحب دروازے پر لاکا لئے،

المحد للد سرکاری طرف سے جواجازت ملی تھی وہ ای قسم کے شفاف پر دے لئکانے کی تھی تاکہ چوکیدار ملازموں کو اندر کا مارا ماحول نظر آتا رہے۔ بہر حال اس ہے ہمیں بہت فائدہ ہوا کیونکہ اِسے لئکانے سے کھلے درواز سے آنے والی مردی کا بہت حد تک سد باب ہوجا تا اور اندر کا ماحول خوب گرم اور پر سکون ہوجا تا ، فالحمد لللہ وارڈ کی دیگر تمام چکیوں کے لئے کسی مخیر دوست نے وسیع پیمانہ پر لول تھن مہیا کردیا تھا جس سے پر دسے بنا کر ہر چکی کے دروازہ پر لئکا دیئے گئے ، الحمد للہ جیل حکام کا بھی بہت شکر میہ کہ انہوں نے اِس ہولت کی اجازت دے دی وگر نہ میا جازت نہ ملے تو ایک قیدی اور وہ بھی سز اے موت کا قیدی کیا کرسکتا ہے!!!

### درويشان قاديان كاذكر

کیم اپریل 87ء کی ملاقات میں پچ بھی تھے بڑے بھی، رشتہ دار بھی تھے اور عام دوست بھی! گرایک الی شخصیت بھی شامل تھی جن کے لئے احترام ہی نہیں، رشک کے جذبات بھی دل میں موجزن رہے۔ یہ بزرگ قادیان دارالا مان کے تشریف لائے تھے دہاں اُس وقت غالباً ناظر بہت المال آمد کے عہدہ پر خدمات سلسلہ بجالار ہے تھے اور نام ان کا عربی ہمیں موجز م چوہدری سعید احمد صاحب تھا۔ ان سے مل کرقادیان کی یاد لازی امر ہے۔ یہ اُن بزرگوں میں سے ہیں جنہیں تاریخ بھیشہ یاد بھی رکھی اور جھک کرسلام بھی کرتی رہے گی۔ انہوں نے انہائی نا مساعد حالات میں اپنے جذبات کی الی ایس بھیش کیں اور جھا کرسلام بھی کرتی رہے گی۔ انہوں نے انہائی نا مساعد حالات میں اپنے تو بنات کی الی بیش کیں اور جھا کی ساتھ اپنے خون اور اپنے گوشت پوست اور اپنے کی انہوں کی اپنے انہوں کے لئے اپنے آئی خلوص اور کامل سچائی کے ساتھ اپنے خون اور اپنے گوشت پوست اور اپنے ولولوں اور جذبوں کے اپنے تھی تھی ہوں آئی سے دموار ان کی اور ان کی وار ان کی اور ان کی میں جب بھی کی درویش یا ان کے کسی جیٹے مور کے گئی ایس جو ان ہوں ، ان میں جب بھی کسی درویش یا ان کے کسی جیٹے کور بہت نوش ہو تی ہوتی ہو تی ہوں ہوں تا ہوں ، ان میں جب بھی کسی درویش یا ان کے کسی جیٹے ہوئے تا ہوں ، ان طیح میا حب بھی شامل ہیں جو تھی ملک کے وقت اپنے امام کی آواز پر لیک کہتے ہوئے تین ماہ کے محترم ماسٹر محمد ابراہ تیم صاحب بھی شامل ہیں جو تھیم ملک کے وقت اپنے امام کی آواز پر لیک کہتے ہوئے تین ماہ کے محترم ماسٹر محمد ابراہ تیم صاحب بھی شامل ہیں جو تھیم ملک کے وقت اپنے امام کی آواز پر لیک کہتے ہوئے تین ماہ کے تھیں ہوئی ، انجمد لللہ۔

مطالعه كتب اورخط وكتابت

جیل میں مصروف رہنے کا سب سے زیادہ مفیداورمؤ شر ذریعہ مطالعہ کتب ہے۔ چنا خید فاکسار نے یوں توجیل میں آنے

کے فوراً بعد ہی اس کا سلسلہ شروع کردیا تھا اور ابتدائی ونوں میں ہی مؤطا امام مالک ،تحدیث نعت جیسی ضخیم اور بڑی بڑی کتب پڑھ ڈائی تھیں مگرایک روز حضورا نور رحمہ اللہ تعالی کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ پڑھا جس میں حضور نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے البہام أنت الشیخ المسیح المذی لایضاء و قتُہٰ کے حوالہ سے اپنے اوقات کو بچے مصرف میں لانے کی تلقین اور وقت سے بھر پوراستفادہ کرنے کی نصیحت فرمائی ہے تو خاکسار نے حفظ قرآن وقصا کد، مطالعہ میں لانے کی تلقین اور وقت سے بھر پوراستفادہ کرنے کی نصیحت فرمائی ہے تو خاکسار نے حفظ قرآن وقصا کد، مطالعہ میں اپنے مطالعہ میں وسعت پیدا کر کے ہی خدمت دین بجالا سکوں ۔ چنا نچہ اس کے بعد اور خصوصاً سزائے موت وارڈ میں بی کلاس کی سہولت ملئے کے بعد تو اپنا کام ہی لکھنا اور پڑھنا ہوتا تھا جس کے بعد اور خصوصاً سزائے موت وارڈ میں بی کلاس کی سہولت ملئے کے بعد تو اپنا کام ہی لکھنا اور پڑھنا ہوتا تھا جس کے نتیجہ میں اس دور ان میں نے جھوٹی بڑی کتب ورسائل کے علاوہ تفسیر کمیر کا تھی ونوں میں پڑھ ڈالیں ۔ اخبار کا ایک دور کھمل کیا ۔ یا دوں کی بارات اور شہاب نامہ جیسی متعدد موٹی موٹی کتابیں بھی ونوں میں پڑھ ڈالیں ۔ اخبار کا تفصیلی مطالعہ روز انہ کام حمول بن گیا تھا اور شہاب نامہ جیسی متعدد موٹی موٹی کتابیں بھی ونوں میں پڑھ ڈالیں ۔ اخبار کا تفصیلی مطالعہ روز انہ کام حمول بن گیا تھا اور شہاب نامہ جیسی متعدد موٹی موٹی کتابیں بھی ونوں میں ہڑھ ڈالیں ۔ اخبار کا خبریں تک پڑھتا ۔ اور ارتی صفحہ کے سیاسی واد بی آرئیکل تو اپنی خاص خور اک تھے ۔ علاوہ از میں ہر ملا قات پر آئے والے جماعتی رسائل ترجیحی بنیا دوں پر بنصرف خود پڑھتا بلکہ کمرم رانا صاحب کوسنا تا بھی ۔

دواتهم مضامين

14 متمبر 1987ء: دو تین مضامین کا ذہن پر گہرا اُٹر ہے۔ سیاسی لحاظ سے کل کے اخبار جنگ میں شائع ہونے والا جزل اعظم خال کا مضمون بعنوان' عوام اور فوج میں یک جہتی ناگز پر ہے''۔ موصوف نے اپنے اِس مضمون میں بالکل کھرا اُنداز اختیار کیا ہے۔ ملکی حالات کا نہایت گہرا اور تفصیلی تجزید کیا ہے اور اس کی روشنی میں موجودہ فوجی حکمر انوں کو 'مت' دینے کی کوشش کی ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا میر مضمون بھی فاروق حسن بارایٹ لاء کے نہایت تیز مضامین کی طرح صدا بصحر اء ہی ثابت ہوگا۔

اس کے علاوہ دو آرٹیکل ایسے بھی ہیں جنہوں نے میرے ذہن پر بی نہیں، میرے دل پر بھی ، میری روح پر بھی اور میرے انداز فکر اور میری سوچ پر گہراا تر چھوڑا ہے۔ گو میں نے ان مضامین کوعلیجدہ علیحدہ بی پڑھا مگر پڑھنے کے بعد غور وفکر کے تانے بانے نے آئیس ملا دیا۔ ان میں سے ایک توحضور رحمہ اللہ کا خطبہ جمعہ ہے اور دوسرا ہفتہ وار لا ہور میں شاکع ہونے والا چو ہدری عزیز احمد صاحب بینئر ایڈ وو کیٹ لا ہور کا مضمون بعنوان ''انسانیت کے خلاف جرم'' ہے۔ حضور رحمہ اللہ نے اس خطبہ میں جماعت احمد سے پر پاکستان میں ہونیوالے مظالم کا نقشہ کھینچا ہے اور جنوری فروری 87ء میں سہاوہ کے مقام پر شہید ہونے والے ایک نوجوان کے واقعات شہادت بیان کر کے ثابت کیا ہے کہ فروری 87ء میں سہاوہ کے مقام پر شہید ہونے والے ایک نوجوان کے واقعات شہادت بیان کر کے ثابت کیا ہے کہ

جاعت کے خلاف عوامی سطح پرنہیں بلکہ حکومتی ایوانوں سے مظالم ہورہے ہیں۔ اِس کحاظ سے حضور نے پاکستان کواس تابل قراردیا ہے کداس کے لئے پورے جوش اور صدق ول سے دعائے خیر کی جائے۔اس کے بعد لا ہور رسالہ میں شائع شدہ مضمون پڑھاجس میں قدیم زمانہ سے لے کراس زمانہ تک عقائداورنظریات کے المناک واقعات بیان کئے كيّ ہيں۔جن ميں سقراط،منصور،سريد،صاحبزاده عبداللطيف صاحب شہيداور بالكل حال كاوا قعہ جس كا فيصله 4رجولا ئي 1987ء کوہوا یعنی فرانس کے کلا وَزبار بی (1991-1913) کی مثالیں دی گئیں ہیں۔ان سب کے علیحدہ علیحدہ واقعات بیان کر کے ان شہادتوں کے فوراً یا پچھ عرصہ بعدان کی اقوام یاان کے ممالک پرآنیوالے ہولناک عذابوں اور تباہیوں اور برباد ایول کی خوفناک داستانیں کا بھی ہیں اور مضمون نگار نے موجودہ حکومت کو بین السطور خبر دار کیا ہے کہ اپنے ظالمانہ افعال سے بازآ جائے۔ گواس سے پہلے بھی مظالم کے نتیجہ میں ان اقوام ان پرآنیوالے عذابوں اورایک ایک معصوم جان کے بدلہ میں ان اقوام کے ہزاروں افراد کے ہلاک کردیے جانے کے واقعات پڑھے تھے مگر آج میصنمون پڑھ کردل کی کیفیت کچھاور ہی ہوئی اور یوں لگا جیسے اس زمانہ میں بھی بیوا قعات دہرائے گئے تو وہ ہماری وجہ سے ہی دہرائے جائیں گے۔اس پراپن قوم کے لئے بے حدرحم کا جذبہ دل میں پیدا ہوا۔اس بھیا نک انجام کے تصور سے كانب مي كيونكه مجھے يقين بي كما كراس حكومت فيظم كى راہ سے آج جمارى جانيس ليس تو خدا خاموش نبيس رہے كا بلكه ا پنی سنت کے مطابق بدلہ ضرور لے گا۔ چنانچہ اس ایس منظر کے باعث آج شاید پہلی مرتبہ میرے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس ظلم سے بچالیا جاؤں تا میری قوم کواس کی سزا بھکتنی نہ پڑے، ورنہ مجھے بھی اپنی جان کی پرواه نبیس موئی بھی اس نام نہادسزاے خوف نبیس آیا۔

حضور رحمہ اللہ کے مذکورہ بالا خطبہ کے ساتھ اس مضمون کو ملایا تو اور بھی لطف آیا۔ بیٹھ اتفاق نہیں ہے کہ آج ہی دونوں مضامین کا مطالعہ ہوا۔ اللہ کرے کہ قوم کے سرپر مسلط حکمرانوں اور آمروں کو اِس ظلم پرعمل کرنے کی توفیق ہی نہ ملے تا قوم خطرناک انجام سے محفوظ ہوجائے جس میں چیخ و پکار بی نہیں آمیں اور سسکیاں بھی ہوگئی۔

بچه کی معصوم سوچ

19/اکتوبر 87ء کو ملاقات کے موقع پر ہم نے دو پہر کا کھانا اپنے ملاقا تیوں کے ہمراہ کھایا۔اس موقع پرمیری بیگم نے بتایا کہ پہاں آنے کی تیار یوں کے دوران میرے بڑے بیٹے عزیزم طارق نے پوچھا کہ شامی کباب کس کے لئے بن رہے ہیں؟اسے جب بتایا گیا کہ تمہارے ابو کے لئے توبڑی فکر مندی کے ساتھ کہنے لگا کہ ابو پندرہ دن بھوکے ہی رہتے ہیں؟اس فقرہ میں کس قدر دردتھا اوراس معصوم ذہن میں نظرات کا کتنا گہراسمندرتھا آجکا ہے بتلا کیں تجھے!

28/ كؤر 87ء

آج دوران مطالعہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد سامنے آیا جو کسی بھی قوم کی زندگی کے لئے نسخہ کیمیا ہے۔حضور نے فرمایا ہے:

''اِس امر کو سمجھا جائے کہ جو شخص قوم کے لئے فنا ہوتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا اور یہ کہ جب تک قوم زندہ ہے اس
وقت تک ہی حقیقی زندگی باقی ہے۔ پس قومی زندگی کے مقابلہ میں انفرادی قربانی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔''
اِس حقیقت کا اِدراک جمھے پہلی مرتبہ حقیقی انداز میں اُس وقت ہوا جب جمھے پھانی کی سز اسنائی گئی۔ میرے دل میں
بڑی پختگی سے بیا بیمان پیدا ہوا کہ اگر بیلوگ ہمارا گلا دَبا دیتے ہیں تواس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انہیں فائدہ تو خیر کیا ہونا ہے اُلٹا نقصان ہی ہوگا کیونکہ ہماری اس سز اے باعث پوری جماعت میں غیر معمولی بیداری پیدا ہوگئی ہے
جس کی اہمیت ہماری کئی زندگیوں سے زیادہ ہے۔ اِس لحاظ سے ہمیں چاہے کہ اس نکتہ کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور ہر قربانی
کے لئے تیار ہیں اور اس یقین کے ساتھ تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کئی گنا اُجر سے نواز سے گا۔ انشاء اللہ۔

سزائے موت کے اِن ایام میں مجھے اپنی زندگی کا تیز ترین مطالعہ کرنے کی بھی توفیق ملی۔ اس کی تقریب یوں پیدا ہوئی کہ محتر م میجر منظور احمد صاحب نے کسی ہے ' شہاب نامہ' عاریۃ کے کر مجھے پڑھنے کے لئے بھجوایا۔ میس نے موقع سے بھر پور اِستفادہ کے لئے باقی تمام کام موقوف کر دیۓ اور دن رات کے آسان اوقات یعنی جن میں کھائی کی شدت کے باوجود زیادہ سے زیادہ مطالعہ ہو سکے، اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آج جب تھوڑی دیر پہلے کتاب بندگی تو اس کے 1200 صفحات میں سے صرف 50 صفحات باقی تھے جنہیں کل صبح پہلی ہی نشست میں ختم کر لوں گا انشادہ اللہ

یہ کتاب پڑھنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ باوجوداس کے کہ یہ کتاب پاکستان کے ایک معروف اور بلند پایہ دانشور، کامیاب بیورو کریٹ، بظاہر رَوش خیال، صاحب طرز ادیب اور اعلیٰ تعلیم یا فتہ مصنف جناب قدرت اللہ شہاب نے لکھی ہے مگر یہ کوئی مستند اور مفید علی یا تاریخی وستاویز ہر گزنہیں۔ البتہ اچھی دلچیپ معلوماتی کتاب ضرور ہے جو سیاسی، ساجی، معاشرتی اور دفتری چھلاں اور لطیفوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک بات اس کی جو مجھے اچھی نہیں گی وہ یہ ہے کہ اس میں دوسروں کی برائیوں اور کمزور یوں اور عیبوں کی خوب خوب تشہیر کی گئ ہے اور یہ بات اس کی خوب خوب تشہیر کی گئی ہے اور یہ بات اس کی خوب خوب تشہیر کی گئی ہے اور میہ بات اس کی خوب خوب تشہیر کی گئی ہے اور میہ بات اس کی خوب خوب تشہیر کی گئی ہے اور میہ بات اس کر شرے سے کہ گو یا کتاب کا مقصد ثانی بنتی ہوئی محسوں ہوتی ہے اور اس کے مقابلہ میں اپنی بالواسطہ و بلا واسطہ اور مختلف بیرا یوں میں بے بناہ تعریف اس کے اصل ذا تقہ کوتبدیل کئے ہوئے ہے۔

شہاب صاحب نے تاریخی اعتبار ہے بعض بڑی بھیا نک اور فاش غلطیاں بھی کی ہیں اور بعض تاریخی حقائق کوازراہ تعصب بالکل گول کر دیا ہے تو بعض حقائق کو ہرے طور پر سنخ الیکن اس سب پچھے کے باوجود مجھے ان کی ذاتی اور گھریلو زندگی کے اعتبار سے بہت ترس آیا۔ میری رائے میں تو ان کی گھریلو بالخصوص از دواجی زندگی بڑی ہی وردناک کہانی ہے۔ ایسی المناک کے صرف دس بارہ برس میں اُن کے جوان وجود ہے ختی اور مضمحل وجود تک کا اِنتہائی تیز رفتار سفر سمجھ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پررتم فرمائے ، آمین۔

افسران بالا کے دورے

جیل میں مقامی افسران لیخی سپر نٹنڈنٹ اور ڈپٹی سپر نٹنڈنٹ وغیرہ کے ہفتہ وار دور ہوتے ہی رہتے تھے جو تید یوں کو ہر اسال رکھنے کے لئے بہت کافی ہوتے مگر جب بھی افسران بالا لیخی آئی جی یاڈی آئی جی جیل خانہ جات یا پھر کسی وزیر وغیرہ کا دورہ ہوتا تو قیدی تو ایک طرف رہ سارے عملے کے اوسان خطا ہوئے ہوتے اور ایساسال میں ووقین مرتبہ ہوہی جاتا۔ چنا نچہ اس کے لئے بڑے وسیعے پیانہ پر تیاریاں کی جاتیں جن میں ٹوٹی پھوٹی دیواروں کی مرمت سے لے کر پھلوا ڈیوں تک کی درستی اور سجاوٹ کی جاتی ۔ ہر طرف سفیدیاں ہوتیں، رنگ ورغن کئے جاتے اور دورے کے دِن ساری جیل کوخوب سجایا جاتا۔ اِس مقصد کے لئے قیدیوں ہی سے رقوم اکھٹی کی جاتیں جوظا ہر ہے کہ مقامی افسران کی جیبوں میں جاتیں کیونکہ اس مقصد کے لئے تبہر حال جیلوں میں با قاعدہ منظور شدہ بجٹ بھی ہوتا ہے مقامی افسران کی جیبوں میں جاتی کیونکہ اس مقصد کے لئے بہر حال جیلوں میں با قاعدہ منظور شدہ بجٹ بھی ہوتا ہے۔

یہاں سزائے موت وارڈ میں اِس قسم کا پہلا دورہ 1987ء کے آغاز میں ہوا جب قریباً دو ہفتے سارے قیدی مشقتوں این اپنی وارڈوں کی مرمتوں میں گےرہے اور سزائے موت وارڈ میں بھی جن قید یوں نے اچھی ادائیگیاں کی تھیں، کام کرنے کے بہانے موجیں کرتے رہے یعنی سارا سارا ون کھلے رہتے جبکہ کام کرنے کے لئے غریب حوالا تیوں کو لا یاجا تا کی روز کی محنت کے بعد تیاری مکمل ہوئی تو عین اُس رات شدید قسم کی طوفانی بارش ہوگئی جس کی تھی آئی جی صاحب کا دورہ ہونا تھا۔ 1879ء کی تعمیر شدہ ساہوال جیل چونکہ کچی ہے اس لئے بارش نے ساری سفیدیاں اور رنگ وروغن مٹی میں ملاکرر کھ دیئے ۔جس پر کیا قیدی اور کیا اہلکار بھی سر پیٹ کررہ گئے مگر قدرت کے سامنے کس کی مجال تھی ۔ جن پر کیا قیدی اور کیا اہلکار بھی سر چینے کررہ گئے مگر قدرت کے سامنے کس کی مجال تھی ۔ جن پر کیا قیدی اور کیا اہلکار بھی سے جایا گیا۔

اس فتم کے دوروں میں سب سے بڑی مشکل میہ ہوتی کہ بیعلم ہی نہ ہو پاتا کہ''کس وقت افسر مجاز دورہ فرما کیں گئے''۔ چنانچے قیدیوں کو مجبع ہی پریڈ لگوا کر بٹھادیا جاتا اور پریڈ کا مطلب میہ ہوتا کہ اب کو لگا قیدی کچھ بھی نہیں کرسکے گا

اوربس اپنے کھڈے پر بیٹھا ہی رہے گا۔ اُس کا ہوتتم کا سامان اُس کے سامنے مگر اُس کی پینچ سے باہر ہوتا۔ اس حالت میں بعض اوقات گھنٹوں بٹھائے رکھا جاتا ہے جہ ہے دو پہر ہوجاتی اور بعض مواقع پرتو شام ہوجاتی رہی۔الیم صورت میں لنگر کا کھا ناتقسیم ہوجا تا جےفوری طور پر کھا لینے کا تھم ہوتا اور قیدی بس خوف و ہراس کی حالت میں زہر مار کر لیتے \_ ا لیے دِنول میں قیدی دعا کرتے کہان کی ملاقات نہ ہی آئے کیونکہ ایک تو ملاقاتیوں کی شامت آئی ہوتی اور دوسرے يبال ملا قات كاوفت بهي كم ملتا اوراليي بنگا مي حالت ميں واپس آ كرسامان كوسنىجالناا يك الگ مسئله جوتا ـ ایسے دوروں کے موقع پرستم بالائے ستم یوں بھی ہوتا کہ قیدی سارا دِن إنتظار میں اپنے کھڈوں پر بیٹھے بیٹھے اُ کتا جاتے اور ہرایک کی نظریں آنے والے راستہ پر اور کان جیل میں دورہ کے لئے بجائی جانے والی تھنٹی پر لگے ہوتے توشام کے وقت إعلان ہوجاتا كدورہ نہيں ہوگا، اپنے آپ كومعمول كى حالت ميں لے آؤ كدايك آزاد شخص كے ليے بھى اس صورت حال کو برداشت کرنایقیناً مشکل ہوگا مگروہاں توقیدیوں کو یہی کہددینا کافی سمجھاجا تا تھا:!Take it easy baby جیل میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ اچا تک شور پڑجاتا کہ آئی جی جیل خانہ جات آگیا ہے۔ صوبائی سطح کے اس اعلیٰ ترین محکماتی افسر کا آنا کوئی معمولی بات نه ہوتی - کیا اہلکاراور کیا قیدی سبھی کومصیبت پڑجاتی - صفائیاں کی جانے لگتیں، زائد سامان غائب کردیا جا تااور ہر کسی کو ہوشیار کر کے گو یا تنگئی پر چڑھادیا جا تا اور بہت دفعہ شیر شیر آیا کے مصداق ایساہوتا کہ ساراسار دِن تیاریاں اور پھر اِنظار کرتے گزرجا تامگر کوئی نیر آتا۔اس قشم کے دَوروں کا ایک سبب دراصل ہمارے ہاں کا وہ نظام ہے جس میں ہر مخض دوسرے کا' کا نا' ہو چکا ہے اور ہر بڑا افسراپنے ماتحت سے بھاری رقوم رشوت کے طور پر وصول کرتا ہے۔ چنانچے جیل میں یہ بات عام تھی کہ آئی جی اپنی لا مور والی رہائش گا میں کروٹ لیتے لیتے کہتا ہے کہ بائے ابھی سامیوال جیل سے Monthly نہیں آئی تو یہاں بھگدڑ کچ جاتی ہے اور بے چارے قیدیوں کا جینا حرام کردیا جاتا ہے۔اس تناظر میں میں دیر تک سوچتا رہا کہ ہمارے بیافسران اپنے سے بالا افسران سے جس طرح ڈرتے ہیں ، کاش کہاس کاعشر عشیرا پنے خالق وما لک رب سے بھی ڈرتے تو کیا ہی اچھا ہوتا!

جنوری1987ء کے آخری چندایام

مؤرخہ 24 جنوری کو بڑے بھائی جان کا خط امریکہ ہے گئی خوشیاں لا یا جس ہے ذہن کے کئی بو جھائزتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ پھرفوجی عدالتوں کے سزایا فتاگان کوسول عدالتوں میں ایپل کاحق دینے کے سلسلہ میں کئی ایک خبریں، تیمرے اورا داریئے حوصلہ افزائی کا باعث بنے ۔ گو جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، ہمیں اِس ظالم اور آ مرحکومت (جزل ضیاء کی فوجی حکومت) سے قطعاً کسی خیر کی اُمیرتھی اور نہ ہی ہمارا اِس پر تکیہ ہے۔ ہم ہمیشہ احکم الحاکمین کی طرف سے

نازل ہونے والی خیر کا ہی سوچے اور اِس سوچ کو دعا کی اہر وں میں ڈھال کر عرشِ عظیم کی جانب روانہ کرتے ہے رب کریم! شان کریمی کا واسطہ پہلی می ڈال پھر وہی نگھ نیم باز اور ہمیں کم از کم اپنے مقدمہ کے مراحل سے گزرنے کے بعد ستم کی اِس سیاہ رات کی سیاہی کا کافی حد تک اندازہ ہو چکا تھا،اس لئے مجروح سلطان پوری کی طرح ہم پینعرہ لگاتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے کہ ہے

ستونِ دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ جہاں تلک سے ستم کی سیاہ رات چلے آخر بھی تو بیسیابی ختم ہوگ۔اگر ہمارے سرول کے چراغ مکمل طور پر اِسے ختم نہ کر سکے تو کسی حد تک کم تو ضرور ہی کردیں گے، انشاء اللہ العزیز۔اس لئے جب مذکورہ بالاقسم کی کوئی خبر پڑھنے میں آتی تو ہمارا دِل اُچھل پڑتا کہ اس خوش سے ایک کروڑ دِلوں کی خوشی وابستہ تھی۔ یہ خبر دو کروڑ آتکھوں سے بہنے والے آنو وں کوخوشی کے آنو وں میں برلئے کا موجب ہوگی اور سب سے بڑھ کر اِن دِلوں کے دِل اور ان سب آتکھوں کے مرکز خلیفۃ اللہ فی الأرض کے لئے قرار اور سکون اورخوشی و مسرت کا موجب ہوگی۔ مگر اس ساری کیفیت کے دوش بدوش بیر حقیقت بھی بہر حال مسلم ہے کہ: دِل ہی تو ہے، نہ سنگ و خشت۔

اُس روز لینی مؤرخہ 24 جنوری کوخوثی کے مزید مواقع اُس وقت پیدا ہوئے جب گھر ہے بھی خطوط آئے اوران کے ساتھ ہمارے دِل وجان سے پیارے آقا کی طرف سے آپ کے جذبات ، آپ کی بے پایاں محبت تحفہ میں متمثل ہوکر ہم تک پینچی حضور نے ہمیں رومال اور جراہیں بھوائی تھیں جنہیں پیارے آقا کی محبت میں ڈوب کر آتا تھوں سے لگایا، سینہ سے چھٹا یا اور آقا کا تصور آنووں میں بسایا۔ میرے اللہ! میرے آقا کو قرار اور سکون اور چین عطافر ما ہمیں آپ کا دیدار جلد عطافر ما ۔

لیح جدائیوں کے بہت ہو گئے طویل فرقت کی نے میں ڈوبی ہوئی ہے نوائے ساز
خدام کے فراق میں محمود بے قرار شہر وفا میں مضطرب محمود کے ایاز
لیکن اگرا ہے اللہ! تجھے ہماراامتحان اور بھی منظور ہے تو ہم اس کے لئے بھی حاضر ہیں، حاضر ہیں، حاضر ہیں، حاضر ہیں
سے ابتلاء کا دور بھی ہم کو قبول ہے آ قا میرے بخیر رہیں، عمر ہو دراز
سے مجھر میں ہمارے شریک سفرساتھی

ایک اور بات کل سے میری روح کو گداز کئے ہوئے ہے اور میں اپنے اُن ہم سفروں کی فکر میں ہوں اور اُن کی تکالیف اور مشکلات کا تصور کئے ہوئے ہوں۔ میرے وہ بھائی اور شریک سفر گومجھ سے قتین چارسومیل کے فاصلہ پر

1987 ي لي 1987ء

آئی کا دن جماعت احمد میرے لئے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک ایساسنگ میل جو ابتلاؤں کی ایک بھٹی کی شکل میں طویل ابتلاء اور ایک صبر آزما دور کے آغاز کی علامت بن کر جماعت کے سامنے آیا۔ آج سے ٹھیک تین سال قبل حکومت پاکستان کے مطلق العنان آ مراور نمر ودوفرعون وقت جزل ضیاء الحق نے جماعت کو تباہ کرنے ، جماعت کو ہر لحاظ سے کیلئے ، اسے ذہنی ، معاشی اور دینی لحاظ سے بالکل مفلوج کر دینے کے لئے ایک خطرناک ، بھیا نک اور ظالمیانیہ منصوبہ بنایا اور اسے عملی جامہ پہنا نے کے لئے ایک صدارتی آرڈینس جاری کیا تھا۔ جس کے تحت جماعت پر ہر لحاظ سے قانونی پابندیاں لگا کر ان کی خلاف ورزی کو قابل تعزیر ، نا قابل ضانت اور قابل وست اندازی پولیس قرار دیا تھا۔ اس خمن میں اس نے قطعاً بینہ سوچا تھا کہ آیا اس کا می فعل قرآن وسنت کے خلاف ہے اور کس طرح وہ اپنی اور اپنی قوم کی عاقب کو واصلی جہنم کر دہا ہے۔

برماه کی 26 تاریخ، انوکھی سالگرہ

26/ کتوبر 87 مواین نوعیت کی انوکھی اور منفر دتیسری سالگرہ ہمت، استقامت اور بشاشت کی دعا نمیں مانگتے ہوئے گزاری۔ پہلے تو اُس دن (26/ کتوبر 84 م) کے مختلف مراحل کے مختلف لمحات، ہاں سنسنی خیزلمحات یاد آتے رہے۔ خوفناک منظر بھی آئکھوں کے سامنے آیا۔ جی ہاں روغن سے مٹائے گئے کلمہ طبیبہ کا وہ منظر بجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وحشت برس رہی ہواور ایسی وحشت جے میرے حواس پوری طرح محسوس کر سکتے تھے۔ اللہ تعالی رحم فرمائے اس قوم بر، آئین۔

آج کی تاریخ کو ایک خاص اجمیت حاصل ہے کیونکہ سجد ساہیوال میں ہونے والے حادثہ یا واقعہ کی عمر میں ایک اُور مہینہ کی پیکیل ہوئی۔اس دوران ہم نے جاہرانسانوں کی طرف سے بہت زیادتیاں دیکھیں۔قدم قدم پر زیادتیاں، مہینہ کی پیکیل ہوئی۔اس دوران ہم نے جاہرانسانوں کی طرف سے بہت زیادتیاں دیکھیں۔قدم قدم پر زیادتیاں، ناانسافیاں اور مظالم ہمارا اِستقبال کرتے رہے مگر اُن لوگوں کا بیسلوک اور ظالمانہ رویہ ہمیں اس جادہ مستقیم سے برگشتہ کرنے میں کا میاب نہ ہوسکا۔گومت محمد تو یہی تھا مگر آنہیں کا میابی نصیب نہ ہوئی کیونکہ خدا کافضل ہمارے شامل حال رہا اور اس کی خیش ہم نے ہر لمحد اور ہر قدم پر اپنے آپ کو ایمان کی خوشبو میں پہلے سے زیادہ معطر اور اس کی عمین گرائیوں میں پہلے سے زیادہ و و باہوا پایا۔ہم ہر مشکل مرحلہ اور ہر پیچیدہ داہ گزر سے سے کہتے ہوئے گزرتے گئے کہ اِن آبلوں سے پاوں کے گھرا گیا تھا میں جی خوش ہوا ہے راہ کو پڑ خار دیکھ کر ماری ہمیشہ یہی دعار ہی کہ اللہ ہمیں پہلے سے زیادہ استقامت اور مضبوط قدم عطافر مائے ، پہلے سے زیادہ بشاشت کے ہماری ہمیشہ یہی دعار ہی کہ اللہ ہمیں پہلے سے زیادہ واستقامت اور مضبوط قدم عطافر مائے ، پہلے سے زیادہ بشاشت کے ہماری ہمیشہ یہی دعار ہی کہ اللہ ہمیں پہلے سے زیادہ بیا ہماری ہمیشہ یہی دعار ہی کہ اللہ ہمیں پہلے سے زیادہ استقامت اور مضبوط قدم عطافر مائے ، پہلے سے زیادہ بشاشت کے ہماری ہمیشہ یہی دعار ہی کہ اللہ ہمیں پہلے سے زیادہ بشاشت کے ہماری ہمیشہ یہی دعار ہی کہ اللہ ہمیں پہلے سے زیادہ بشاشت کے ہماری ہمیشہ یہ بالی ہماری ہمیشہ یہ بالیہ بال

رہتے ہوئے اپناسفر جاری رکھے ہوئے ہیں گر ہمارا پیسفر بھی عجیب ہے کہ زمان و مکان کا پابند نہیں ہے۔ہم تو اِس سفر کو اختیار کر کے راہ مولا کے اُن مسافر وں کے بھی ہمسفر بن گئے ہیں جنہوں نے آج سے چودہ سوسال پہلے ایسے سفروں کی منزلیس طے کی تھیں ۔غرض پیسفر ایساسفر ہے کہ اس نے تمام مکانی و زمانی نسبتوں کو ختم کر کے اور تمام فاصلوں کو سمٹا کر اُن کو بھی شریک سفر کردیا ہے جو پشاور میں اِس راہ پرگامزن ہیں اور اُن کو بھی جو سکھر، حیدرآ باداور تھر پار کریا پہنجاب کی کسی بھی جیل کی زینت ہے ہوئے راہ مولا کی منزلیس طے کرنے میں کوشاں ہیں، الحمد للد۔

قصہ کوتاہ گزشتہ روز تھر سے ہمارے اسپر راہ مولامحتر م پروفیسر قریثی ناصرا حمد صاحب کا گرامی نامہ شرف صدور لا یا جے پڑھ کرخوشی بھی ہوئی، حوصلہ بھی ملا، نیا ولولہ اورعز م بھی نصیب ہوالیکن ساتھ ہی میہ معلوم کر کے سخت تکلیف ہوئی کہ انہیں وہاں کوئی بھی سہولت میسر نہیں حتی کہ کاغذ وقلم بھی خاص احتیاط سے رکھتے ہیں۔ اللہ ان کی حالت پر رحم فرمائے، اُن کے اہل وعیال کواپن حفظ وامان میں رکھے۔ اُن کی جملہ پریشانیاں اور تکالیف اور مسائل حل فرمائے اور سکون اور مسرت وشاد مانی کے دِن جلد نہیں تم آئین قریب قریش صاحب موصوف نے دوران اسپری اپنی درج ذیل مسرت وشاد مانی کے دِن جلد نصوب ہوں، آئین ثر محرب کی منہ بولتی تصویر ہے:

آپ نے بخشا ہے دین حق کی شمع کو جمال اے اسرانِ رہِ مولیٰ زمین ساہیوال ایک عرصہ سے پس زندال ہوتم بیٹے ہوئے آفرين صد آفرين تم يه فدا صدق بلال اے مرے الیاس فکلا تو تو مرد با کمال اے تعیم الدین تم پہ رحمتیں ہوں بے شار اے میرے حاذق ملے گی تم کوشیرت لازوال اے محد وین تم نے دین کی رکھی ہے لاج باپ تو ہے ہی مجاہد بن گیا تو بھی مثال یہ خدا کی ہے عنایت تم یہ اے عبدالقدیر تم کو بیرونیا مٹا دے ہے کہاں اس کی مجال ہو مبارک تم کوتم بھی بن گئے ویں کے شار میرے پیارے سرفروشو چندون کی بات ہے دور بدلے گا کہ آخر ہر کمالے را زوال كيا نهيس وكھلا رہا وہ اپنی ہيبت اور جلال؟ اس کی غیرت جوش میں ہے اس کے تیور تندین رات دن اس کو پکاریں وا کریں زخمی جگر حوصلے مضبوط ہوں دل نہ ہونے ویں نڈھال آپ کا ہر وم امام وقت کو رہتا خیال سارا عالم احمدیت کا ہے نازاں آپ پر «مشکلیں ناصر کی بھی آ ساں ہوں'' کرنا پیسوال جب بھی راتوں میں ہوں اس یار سے راز و نیاز

پروفیسرناصراحد قریثی ،اسپرراه مولا (پھانی کاسزایا فتہ)سنشرل جیل سکھر (سندھ پاکستان)

ساتھ سب پچھ برداشت کرنے کی توفیق بخشے اور پہلے سے زیادہ مؤثر اور بولتی ہوئی داستان تاریخ کے بپر دکرتے چلے جانے کی سعادت سے نوازے، آبین۔

بے پایاں تیری نعتیں، رحت ہے بے کراں انساں کی پستیوں کو بھی بخشا گیا فراز قرآنی بیان اور ضیاء کا آرڈیننس

ایک روز تلاوت کررہا تھا کہ میری نظریں ایک آیت پر اُک گئیں اور میں سیاق وسباق پرغور کرنے لگا۔ مجھے تو یوں لگا کہ ان آیات میں بالکل اِسی زمانہ کا ذکر ہے جس میں اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کواور اپنے آپ کومسلمان کہلانے والوں کومجرموں کے ٹئہرے میں کھڑا کیا جارہا ہے۔ملاحظہ ہوں آیات کریمہ!

اَ لِلْمُ عَنِّدُ كَتِهِمُ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ٥ أَفَنَجُعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ٥ مَالَكُمْ كَيْفَ

عَنْكُمُونِ ٥ أَمُ لَكُمْ كَتَابٌ فِيْهِ تَدُرُسُونَ ٥ إِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ٥ أَمُ لَكُمْ فَيْهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ٥ أَرْبُ وَيُهِ تَدُرُسُونَ ٥ إِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ٥ أَرْبَ لَكُمْ فَيْهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ٥ أَرْبُ كَمُ مُوانَ مِنْ مَا مِردارول و رَجِمَهِ: يقيناً متقيول كي لئے ان كرت كے حضور نعتول والى جنتي ہيں۔ پس كيا ہم فرما نبردارول و مجرمول كي طرح بناليں؟ تنهيں كيا ہوگيا ہے، كيے فيصلے كرتے ہو؟ كيا تمہارے لئے كوئى كتاب ہے جس ميں تم يڑھے ہو؟ يقيناً اس ميں تمہارے لئے وہ ( پَجُھ) ہوگا جيتم زيادہ پيندكرتے ہو۔

جھے تو یوں لگا جیسے اَفَدَ جُعَلُ الْمُسْلِحِیْنَ کَالْمُجْرِ مِیْنَ ○ مَالَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُوْنِ ○ مِیں موجودہ حکومت مخاطب ہے۔واضح طور پرمسلمان کالفظ لاکراس کے مقابل میں بالکل وہی لفظ رکھا ہے جو آج کی حکومت نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے احمد یوں کے لئے مقرر کیا ہے کہ وہ مجرم ہوں گے اور ان کے جرم کی سزا تین سال قیر بامشقت ہوگی۔کاش زعماء حکومت غور کریں کہ وہ کیا کررہے ہیں۔کس کتاب سے بیکا لے قوانین کا استدلال کرتے ہیں اورکیا آئییں اس قسم کے استدلال کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے؟

اس میں ہمارے لئے تسلی کے بہت کافی سامان بھی ہیں اور وہ سے کہ بید دنیاوی حکومتیں بے شک جومرضی فیصلہ کرلیں، قانون بنالیں، جس کومرضی مجرم قرار دے لیس مگر خدا کے ہاں ایسی اندھیر نگری نہ ہوگی۔وہ مجرم بنا دیئے جانے والے مسلمانوں کو قیامت کے روز جنت میں جگہ عطا فرما کر ان کا فروں سے فاتحانہ انداز میں فرمائے گا کہ کیا میں بھی مسلمانوں کو مجرم قرار دوں؟

جوں جوں اس آیت پرغور کرتا ہوں مجھے موجودہ زمانہ پر بیرآیت پوری طرح منطبق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔

ملمانوں کو بجرم قرار دینے کا کیا مطلب؟ کب مجرم قرار دیا گیا؟ مسلمانوں کو جاہل، جادوگر کے پیروکار، بیوتوف، فسادی اوراس قبیل کے مختلف اُلقاب سے تو نواز اجا تار ہا گر اِسلام کا دعویٰ کرنے والے کو بجرم تو بھی نہیں قرار دیا گیا۔
ہاں اپر بل 1984ء کی 26 تاریخ کوفوجی آ مراور نمر و ووقت ضیاء الحق نے ضرور ایک آرڈیننس جاری کر کے اپنے آپ کو اس آیت کے عقاب کا مورد بنالیا اوراس آیت میں شخفی ایک پیشگوئی کو پورا کرنے کے سامان کئے۔ اگر تو میرا بیاستدلال درست ہے تو اللہ تعالی قر آن مکنون کے اس مضمون پرغور کرنے کی سب کو تو فیق دے کہ اس میں ایک طرف جماعت کے لئے تازگی ایمان کا سامان ہے تو دوسری طرف اہل حکومت کے لئے لئے فکر بیہے۔

یادِ ماضی میں سے کچھ نظارے

31 جنوری 87 وی شام ہم پھے قیدیان سزائے موت کھڑے سے کہ ایک مشقتی ہے سر راہ علیک سلیک ہوئی جو پھے ون ہوئے وہ ہوئی وہ وہ فوج سے کورٹ مارشل ہوکر چھ ماہ قیدی سزائے کر آیا تھا۔ اس کی دُ کھ بھری پہتا تھا تو بہت تکلیف ہوئی۔ اس کے علاقہ کے بارہ میں پو چھا تو اس نے بتایا کہوہ کا غان کا رہنے والا ہے۔ بس اس کا یہ بتانا تھا کہ میری آتھوں کے سامنے وادئ کا غان کے مقامات کنڈ، ڈاڈر، شہید پائی، شرا اس ندی، پارس، شوگرال، کا غان ، ناران اور جھیل سیف الملوک کے خوبصورت نظارے ایک دم سے گھوم گئے۔ میں جس جگہ کا بھی نام لیتا، وہ اس کی تفصیلات بیان کو جیل سیف الملوک کے خوبصورت نظارے ایک دم سے گھوم گئے۔ میں جس جگہ کا بھی نام لیتا، وہ اس کی تفصیلات بیان کو کر کے کہ جاتا۔ اس کی باتوں کے ساتھ اپنے خافظہ کے سہارے 1979ء میں کی ہوئی مختصری ہائینگ کو یاد کر کے اس خوبصورت وادی کی سیر کرنے لگا۔ ایک ایک نظارہ مجھے یاد آگر بے پناہ لطف دینے لگا۔ مختصری پہلا تات طبیعت کو باغ دبہار کرگئی۔ اے کاش اس کی سرکٹ و گا کے وہ چند وان جو کھات سے زیادہ محسون نہیں ہوتے، کنے حسین اور وافر یب تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں سوچے لگا کے وہ چند وان جو کھات سے زیادہ محسون نہیں ہوتے، کنے حسین اور وافر یہ سے والا تو واقعی بے ساختہ کہا شختا ہے کہ بہیں تفاوتے راہ از کیاست تا بکیا مگر در حقیقت یہ بھی ایک انو تھی جس اور والا تو واقعی بے ساختہ کہا شختا ہے کہ بہیں تفاوتے راہ از کیاست تا بکیا مگر در حقیقت یہ بھی ایک انو تھی ۔ اس کے ساختہ کہا رہی ہوا ور ایس بھی ایک انو تھی بہار دکھا رہے ہوں اور ان ور اور ایل بھی ۔

تشنہ لبانِ مشرق و مغرب کو ہو نوید بٹتی ہے آج پھر کئے خم خان مجاز کامعاملہ ہونے پہا گدکاسا ہے، المحدللہ۔

سورة القلم 35 تا39

# روزانه ڈائری میں تغطل

میں اپنے اعزہ واقر باء اور دوست احباب کو ابتداء ہے ہی خطوط کھتا چلا آ رہا تھا، جیسے بھی حالات ہوئے میں نے پچھ نہ پہرے مرد رکھا۔ تا ہم بعد میں تو بیسلسلہ خط و کتابت ایک مستقل اور با قاعدہ شکل اختیار کر گیا۔ اس میں سب سے زیادہ اہم میری روزانہ کی ڈائری تھی جے میں نے جیل میں جانے کے پچھ ہی عرصہ بعد شروع کر دیا تھا مگر 1988ء کے بعد میں نے اسے کھنا ترک کردیا جس کا مجھے بے حدافسوں ہے ۔ کھنا اس لیے ترک کیا کہ میری بیڈائری باہر جاتی تو کسی نہ کہ ذرایعہ ہے ان اور جب بیا بین مجھ تک پہنچتیں تو میں عرق اِنفعال میں تر ہوجا تا لیکن اب جبکہ ذرایعہ ہے مہرگر دیا جس کہ قائی ہوئی جاتی ایک عرصہ گزر نے کے بعد میں اپنی کھی ہوئی ڈائری دیکھتا ہوں تو بہتھار کیوں ہوئی با تیں یاد آ جاتی ہیں بلکدا یک فلم بن ایک عرصہ گزر نے کے بعد میں اپنی کھی ہوئی ڈائری دیکھتا ہوں تو بہتی اور جن دنوں کی ڈائری میں نے نہیں کھی ، ظاہر ہے کہ ان دنوں کے دا قعات آ تھوں کے سامنے سے گزر نے گئے ہیں اور جن دنوں کی ڈائری کھی کا ہمیت واضح ہے۔

مثال کے طور پرخا کسار نے مؤر دندہ 10 جنوری 1987ء کی شب جوڈائری کھی اور اس میں جن جذبات کا اظہار کیا ، اُن کا حساس اُس وقت تو ہو سکتا تھا گئے میاں سب جھے وہ تحریر پڑھ کر جرت ہور ہی ہے کہ خدا تعالی نے اُس نازک وقت میں بھی کس قسم کے الفاظ میر نے قلم سے نکلوائے تھے ، پیکھن خدائی تصرف تھا، خلیفہ کسے کی دعا میں میں اور اس میں جن ہی کس قسم کے الفاظ میر نے قلم سے نکلوائے تھے ، پیکھن خدائی تصرف تھا، خلیفہ کی دعا میں میں دور ہی ہے کہ خدا تعالی نے تھے ، پیکھن خدائی تصرف تھا، خلیفہ کہ کہ میں دائم ، ملا حظہ ہو میری ڈائری کا باعث تھا وگر نہ میں آ نم کہ میں دائم ، ملاحظہ ہو میری ڈائری کا باعث تھا وگر نہ میں آ نم کہ میں دائم ، ملاحظہ ہو میری ڈائری کا ایک ور ت

آج کا دِن طلوع ہوا تو معمول کے مطابق جذبات واحساسات کی سسکتی الہریں تیررہی تھیں اور غروب ہوا تو یہاں کم از کم وارڈ میں خوثی پھوٹ پھوٹ پڑ رہی تھی اور فضا میں جشن کا ساساں تھا کیونکہ ون کے عین درمیان یہاں کم از کم وارڈ میں خوثی پھوٹ پھوٹ پر رہی تھی اور فضا میں جشن کا ساساں تھا کیونکہ ون کے عین درمیان یہاں کے ایک پر انے قیدی سزائے موت کی ہریت کی خبر آگئ جس کی ایپل سپر یم کورٹ میں تھی اور آج تاریخ پیشی تھی اور خوثی پرخوثی بیتھی کہ ان کا سارا کیس ہی بری ہوگیا تھا۔ (بعد میں علم ہوا کہ ابھی ان کی ہریت نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کی اپیل سپر یم کورٹ میں ساعت کے لئے منظور ہوئی تھی اور بیر مرحلہ طے ہونا بھی دراصل بریت کی طرف ایک قدم ہوتا ہے، اس لئے ایسی خبر کو بھی قریباً رہائی کی خبر کے متزاد ف سمجھا جاتا ہے ) چونکہ ہمارا بھی ان سب مقدمہ واروں کے ساتھ خاصا تعلق تھا، اس لئے جھے بھی بے صدخوثی ہوئی اور یوں لگ رہا تھا کہ خوثی کے فوار سے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ مقدمہ گیارہ سال پر انا تھا اور سز اس کی خوثی کا موقع ہوئے گئے۔ اس کی ظ سے یہ بہت ہی خوثی اور مسرت وشاد مانی کا موقع ہوئے گئے۔ اس کی ظ سے یہ بہت ہی خوثی اور مسرت وشاد مانی کا موقع ہوئے۔

تھا۔ پھر اس خوشی کوسا منے رکھ کرائس خوشی کا مقابلہ ومواز نہ بھی کیا جو بہاری بریت کے روز ہوگی اور یہاں ہی نہیں رپوہ اور ساہیوال یا گوجرانوالہ بیں ہی منائی نہیں جائے گی بلکہ پاکستان کی بستی بستی میں خوشیوں کے شادیا نے بجیں گے اور پاکستان ہی کیا ساری و نیا بیس ایک منٹ بیس خوشی کی پینجر خوشی کی اہروں پر تیر تی ہوئی ایک کر ورشم کین اور بے قرار دِلوں بیس بی پہنچ کر خوشیوں کے قبقے روشن کردے گی تو حمدوشکر کے نغموں سے دِلوں کے ایوان گو نجے لگیں گے اور جہاں جہاں کوئی احمدی جبین ہوگی وہ اپنے رب کے حضور جھک جائے گی اور احمدی تو کیا دوسرے اہل فہم احباب بھی اس خبر پر اپنی بے ساختہ و بے اختیار خوشی کا اظہار کریں گے ، انشاء اللہ العزیز ۔ خدا کرے وہ دن جلد آئے جب ایسی خوشخبری ہمارے پیارے آتا کو ملے اور آپ کا سخت بے قرار اور مضطرب دل سکون اور قرار سے بھر جائے اور آپ کے ہنڈ یا کی طرح آئے سینہ بیس کھم ہراؤ آتا جائے ، آبین ۔

ہم اپنے رب کی رحمت سے قطعاً مایوں نہیں ہیں۔ وہ ضروراس بابرکت منظر سے ہماری آنکھوں کو شخنڈا کرے گا مگر ہمارا معاملہ تو عجیب تر ہے کہ اگر ہمارے مولیٰ کی رضا شرکے پردہ میں ظاہر ہوتب بھی کسی لمحہ بھی ہمارے مانتھ پرنہ تو کوئی شکن دکھائی دے گی اور نہ ہی ہمارے لبوں پرکوئی شکوہ آئے گا ، انشاء اللہ۔ اللہ ہمیں کسی بھی صورت حال کے پیش آنے پر اس کے شایان شان نمونہ پیش کرنے کی توفیق ، ہمت اور سعادت بخشے آئیں۔

اِس کے ساتھ ساتھ ہمارا اِیمان وابقان ہے کہ''حقیقق کو کبھی موت آنہیں سکتی''۔ اِس لئے جب تک شب ظلم جاری ہے ہم ستون دار پراپنے سرول کے چراغ رکھ کراس کی سیاہی کو کم کرتے چلے جائیں گے اور دعا گوہیں ہے۔

جو زخم کھانے دیارِ وفا میں نکلے ہیں خدا کرے نہ بجھیں اُن مسافروں کے چراغ اسی طرح چند مزید صفحات اپنی ڈائری میں سے ہدیہ قار مین ہیں جو خالصۃ انہی پر آشوب ایام اور غیر تقینی صورت حال میں سپر قِلْم کئے گئے تھے۔

## ایک مخالف سے گفتگو

یوں تو ابتداء سے ہی کسی نہ کسی رنگ میں تبلیغ کا موقع ماتار ہا بلکہ ہمارا تو وجوداور تعارف ہی مجسم تبلیغ تھا تا ہم بعض مواقع پر تو خاص طور پر اللہ تعالی اس کی توفیق دے دیتا۔ یہاں تک کہ سزا گئے موت وارڈ میں بھی

موقع کی تاک میں رہتا چنا نچہ ایک غیر از جماعت قیدی سزائے موت میر ہے ساتھ سلسلہ کے بارہے میں گفتگو کرتا اور کسی کتا ہو اور اور احتیاط اسے کوئی کتا ہددی تاہم 1988 میں ہے ہوں کتا ہوں کا گئی کتا ہیں دویا نددو میں تاہم 1988 میں ہے ہواس کے پاس کھڑا تھا کہ ججھے کہنے لگا گئی ججھے اپنی کتا ہیں دویا نددو میں نے تو انہیں پڑھ ہی لیا ہے۔ میں نے جرانی سے پوچھا کہ وہ کیے ؟ تو اس کے جواب سے اندازہ ہوا کہ اس کے پاس مخالف سلسلہ مولو یوں کی کچھ کتا ہیں پینی ہیں جن میں انہوں نے کتب حضرت سے موعود علیہ السلام میں سے حسب عادت حوالوں کی کتر و بیونت کرکے اپنے انداز میں شائع کئے ہوئے ہیں۔ اس پر ججھے جو ش آیا کہ اس کے ذہن میں میر فی ربحان کیوں پیدا ہو؟ چنا نچہ میں نے محتر ملک صاحب کے پاس پڑی دوشتی تو ح ''منگوائی اور ہر چہ با داباد کہتے ہوئے اسے دی کہ بیہ ہے خالص دود ہو، اسے پی کر دیکھو! مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس چکر میں تھا کیونکہ اس کے بعد اچا نگ اس نے اپنا پینتر ابد لا اور مخالفانہ با تیں شروع کردیں پھر چند ہفتوں بعد اس کی تمام اپیلیں مستر دہوگئیں اور ایک روز پھائی گھاٹ کے رستے راہی ملک عدم ہوگیا۔

آخرفرق كياہ؟

ساہ وال جیل میں سزائے موت وارڈ کی بات ہے کہ ایک قیدی کی پیش ملاقات آگئی۔ ملاقات کے ساتھ جمارے انچارج اسٹنٹ سپر نٹنڈنٹ شخ محم عقیل صاحب بھی تھے۔ جنہیں جب کوئی اور جگہ نہ ملی تو میرے بیل میں آ کر بیٹھ گئے۔ ای دوران ایک موقع پر بڑے معذرت خواہا نہ انداز میں ہولے:
میں ایک بات ہوچھی چاہتا ہوں۔ اس کے لئے میں پہلے معذرت کر تا ہوں، گتا خی معاف میں ان الفاظ اور انداز سے موصوف ہماری جماعت کے متعلق ہوچھنے لگے۔ چنا نچہ بھو کے کو کیا چاہئے والا معاملہ تھا۔ جیل میں بھائی کی کو ٹھری میں بیٹھے ایک افسر کی زبان سے بیالفاظ من کر مخاطب کی جو کیفیت ہو سکتی تھی وہ میری ہوئی۔ خیر اس کے بعدوہ بڑے حیاس انداز میں کہنے لگے کہ بیہ بتاؤ کہ ہمارے اور آ پ کے درمیان فرق کیا ہے۔ کیا آ پ کا بھی کلمہ یہی نہیں یا کوئی اور ہے؟ میں نے فوری طور پر کلمہ طیب کو اِلگھ اِلگہ اللّٰہ مُحَدَّدٌ دَّسُولُ اللّٰہ پڑ صااور کہا ہمارا تو کلمہ یہی ہے جہاں تک اس کے ثبوت کی ضرورت ہوتو یہ پڑی ہوئی میں جی بھاں تک اس کے ثبوت کی ضرورت ہوتو یہ پڑی کے ہمارے حضرت مرزاصاحب کی کتاب! میرے پاس سید میرواؤ داحم صاحب مرحوم کی مرتب بیروں سے بھر واؤ دائے صاحب مرحوم کی مرتب بیا پڑی ہی ہی ہیں۔ بیاس سید میرواؤ دائے صاحب مرحوم کی مرتب

کردہ ضخیم کتاب ' مرزاغلام احمدقادیا فی اپنی تحریروں کی روسے''موجودتھی۔میں نے اس کتاب کا ان سے تغارف کرایا، حضور کی شبیه مبارک بھی دکھلائی اور بعض اُوراق دکھاتے ہوئے حضور کی ایک تحریر کا خیال ہ گیا جے میں نے کچھ ہی روز پہلے پڑھا تھا اور اسے علیحدہ کاغذ پر نوٹ بھی کر لیا تھا۔ وہ تحریر پڑھنے کو انہیں دی اورخود آ رام سے بیٹے کران کا چہرہ پڑھنے لگا۔اس صفحہ پرسیدنا حضرت میں موعودل کے دوا قتباس تنے اور دونوں میں آپ نے آنحضور سان فالیتی ہے اپنی وابستگی کا نہایت والہا ندا زمیں اظہار فرمایا تھا۔ وقت کے ہمارے انچارج S.G.Warder بھی وہاں آ کرشر یک گفتگو ہو چکے تھے۔ شخ صاحب نے نذكوره اقتباس انهيس بهي بآواز بلندسنا يااورجيراني ظاهركي كهايساعقيده ركھنے والوں كوجھي اس اس طرح كها جا رہاہے حالانکہ اس میں تو کوئی بات ہی نہیں۔وہ باریش S.G.Warder صاحب نے بات کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے کہا کہ 'شیخ صاحب! جہاں تک ہمارے یعنی اہلحدیثوں اوران کے درمیان فرق ہے وہ صرف یہی ے کہ پیے کہتے ہیں کہ امام مہدی آ گئے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی آنا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں'۔ اس S.G صاحب نے چندروز پیشتر، امیرضلع خوشاب جناب جہائگیر جوئید کی صانت کے سلسلہ میں ہائیکورٹ میں وکیل استفافہ کے شائع ہونے والے دلائل کے بارہ میں مجھ سے بات کی تھی۔ اس ک مناسبت سے میں نے کہا کر آن میں آیا ہلا تقربوا الصلوة توکیاصرف اسی حصد کودرست مجمد كرعل كرناجائز ہوگانبيں۔اس لئے اگركوئى الى بات جوتواس كواس كے سياق وسباق ميں ويكھنا ہوگا۔اس پروہ صاحب خاموش ہو گئے اور ساتھ ہی انہوں نے بات ختم کردی۔ میں نے بھی 'اتنا' ہی کافی سجھتے ہوئے بات کوطول دینامناسب نہ سمجھا۔

#### قرآن مجيد سے استفادہ

13 را کتوبر 1988ء ایک روزسوچ رہاتھا کہ ہم قر آن کریم تو ہرروز پڑھتے ہیں مگراس کا فائدہ؟ سوائے اس کے کہ اعتقادی کھاظ سے ہمیں ثواب ل رہا ہوا ور تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جبکہ قر آن کریم کا صرف میہ مقصد تونہیں ہے اور نہ ہی ایسے سی ثواب کوقر آن کا اصل مقصد قرار دیا جاسکتا ہے، چنانچہ فیصلہ کیا کہ تلاوت کے دوران اس بات کا خیال رکھا کروں کہ کوئی ایک تھم چن لیا کروں اور سارا دن اس پرغور کڑوں ، اس پڑمل

# صوبه شده میں قتل وغارت

13 جنوری 1987ء کا خبار دیکھا تو ہے حدد کھ جوا کیونکہ ساراا خبار کرا چی اور حیدر آباد میں ہونے والے آل و غارت کی خبروں سے بھرا ہوا تھااور یہ کہ صوبہ سندھ کا اکثر حصہ بدأ منی اور فسادات کے شعلوں کی شدید لیٹ میں آ گیا تھا جس کے نتیجہ میں انسانی وجودگا جرمولی کی طرح کاٹے جانے لگے تھے۔ پہلے بھی اور اب بھی ان فسادات اورخون ریز حالات کی خبریں سن کراور پڑھ کرآ تکھوں میں برسات کا سال ہوجا تا ہے۔اللہ تعالیٰ کے حضوران حالات کی بہتری کے لئے دعا کرتا ہوں تو اُس وقت مجھے مختلف آوازیں آنے لگتی ہیں کسی آواز کامفہوم یہ ہوتا ہے کہ سارے یا کستان میں اللداوررسول کے نام کے ساتھ جو کچھ بیقوم كررى ب،أسسارے كانچوركرا يى كے بيحالات بيں جھے آگ اورخون كى إس جولى ميں سے لاڑ کاند کے معصوم احمدی عبدالحکیم صاحب ابر وشہید کی آواز سنائی دیتی ہے کہ مجھے مارتے ہوا؟ تو بھی حیدرآ باد کے ہردلعزیز اور نافع الناس سپوت ماہر اَمراض چشم ڈاکٹرعقیل بن عبدالقادرصاحب شہید کی معصومیت کا نعرہ بلند ہوتا ہوا سنائی دیتا ہے، ہاں ہال قریشی عبدالرحمٰن شہید کا مقدس خون جس بدقسمت زبین پرگراتھاوہ بھی تو اُسی صوبے کی ہی تو ایک پہلی تھی یعنی ضلع سکھرجس کا دارالحکومت عروس البلاد کہلاتا ہے۔ پھرانعام الرحمٰن صاحب کوبھی اسی سرز مین پرسراسرظلم کی راہ سے مارا گیا۔ پنجاب وسندھ کی سرحد پر واقع پنول عاقل بھی تواپنے او پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ نواب شاہ کے امیر جماعت محترم ڈاکٹرعبدالقدوس صاحب کا خون بھی توصوبہ سندھ کے چیرہ پررنگ لانے والا باقی تھا۔ مجھے اپنے ذہن میں بیصدا عمی گوشجتی ہوئی سنائی دیے لگیس کہ کراچی اور حیدرآ باد میں ہونے والے بیوا تعات ان چودہ درد ناك وا تعات شهاوت كامنطقى انجام بين جن كى ايف آئى آرجى آسانى سے تھانوں ميں درج نه بوكئ تھى۔ ہاں اِنہی کر بناک واقعات کامنطقی نتیجہ ہیں جن کے پر چوں میں نامز دملز مان میں ہے آج تک کسی ایک کی گرفتاری بھی عمل میں نہیں آئی تھی۔ ہائے ان مظاوموں کی آ ہیں ابھی نہ جانے کس کس بھیا تک شکل میں ہمارے اس برقسمت ملک میں ظاہر ہونے والی ہیں۔ان کے مظلوم بیوی بچوں کی آ ہیں اور جذبات آسان ہے جو کرکیا خرکیسی کیسی خبریں لا عیں اور کس کس شکل میں نازل جول \_

جو چپ رہے گی زبانِ خخر ، لہو پکارے گا آسٹیں کا

کروں، اس طرح ہے مہینہ میں 30 اور سال بھر میں 365 حکموں پر عمل کرنے کا موقع مل جائے گا اور اگر
ان میں سے چندایک بھی زندگی اور معمولات زندگی کا حصہ بن جا تھیں تو میر ہے ایسے گناہ گار کے لئے بہت
کافی ہوسکتا ہے۔ چنانچہ اکتوبر کے اس مہینہ میں قرآن کریم کا نیا ما ہوار دور شروع کیا تو اس کا اہتمام بھی
کیا۔ چنانچہ اب روزانہ کم از کم ایک حکم کو منتخب کر لیتا ہوں اور اس پر دن کے مختلف اوقات میں جب بھی
خیال آئے فور کرتا ہوں اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا حکم پیتھا کہ اے لوگو! تم اپنی قسموں کو
تیال آئے فور کرتا ہوں اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا حکم پیتھا کہ اے لوگو! تم اپنی قسموں کو
آپس میں دھو کہ دبی کا ذریعہ نہ بنایا کرو ۔ ہم خواہ مخواہ قشمیں کھاتے رہتے ہیں، اس طرح سے اللہ کے نام
اور اس کوگواہ شہرا کرا ہے آپ کو دھو کا دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے۔ آئین۔

#### ایک اقتباس

سیدنا حضرت میچ موعود النظامی مذکورہ بالاا قتباس حضور اور جماعت کے عقائد کی وضاحت اور صراحت کے لئے انتہائی زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں حضور نے بے حدر رئی اور درد کے ساتھ اپنے دل کی بات کہی ہے جے پڑھ کرکسی کا فرکا دل بھی اسے تسلیم کئے بغیر نہیں رہتا ہے ہے جو بات دل نے لگتی ہے اثر رکھتی ہے میں اپنے اور قار مکین کے از دیا دائیان کی غرض سے یہاں بھی درج کئے دیتا ہوں۔ سید نا حضرت میچ موعود النظامی فرماتے ہیں:

'' ججھے اللہ جات شانہ کی قسم ہے کہ میں کا فرنہیں ، لا الدالا اللہ مجھ رسول اللہ میراعقیدہ ہے۔ اور لٰکِئ دَّ سُولَ الله وَ خَا تَمَ النَّهِ وَ خَا تَمَ النَّهِ عِيسَ اللهِ اس بیان کی صحت پراس قدر قسمیں کھا تا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں اور جس قدر قرآن کریم کے حرف ہیں اور جس قدر آخصرت سان اللہ اور رسول کے فرمودہ کے قدر آخصرت سان اللہ اللہ اور رسول کے فرمودہ کے قدر آخصرت سان اللہ اللہ اور ہوگوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اسکی غلط فہمی ہے اور جو خص مجھے اب بھی کا فرسمجھتا ہے برخلاف نہیں۔ اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اسکی غلط فہمی ہے اور جو خص مجھے اب بھی کا فرسمجھتا ہے اور تک فیرے باز نہیں آتا وہ یقینیا یا در کھے کہ مرنے کے بعد اُس سے پوچھا جائیگا میں اللہ جان شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پروہ یقین ہے کہ اگر اس زمانہ کے تمام ایمانوں کو تر از و کے ایک پلہ میں رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلہ میں تو بفضلہ تعالیٰ یہی پلہ بھاری ہوگا۔'ا

اس اقتباس كو پڑھ كريمى دعانكلتى ہے دل ہے كہ اَللَّهُمَّا هُدِ قَومِي فَوَانَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ، اللَّهُمَّ اهْدِ قَومِي فَانَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ، اَللَّهُمَّ اهْدِ قَومِي فَوانَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ!

<sup>(</sup>كرامات الصادقين صفحه 25، روحانی خزائن جلد 7 صفحه 67)

بجھے یقین ہے کہ دم والیسیں إن شہدائے احمدیت میں سے کسی ایک کے بھی لبوں پریاان کے تصور میں بھی اپنے وطن اور اہل وطن کے لئے قطعاً کی قسم کے انتقامی جذبات یا خیالات نہ ہو نگے اور نہ ہی آج اِن کے بچوں یا اعزہ وا قارب کے ذہنوں میں الی کوئی بات ہوگی مگر خدا تعالیٰ توسب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ غفور اور رہم ہونے کے ساتھ ساتھ ذوالا نتقام بھی تو ہے۔ اُس کی لاٹھی بڑی ہے آ واز ہے اور اس کے سبق سکھانے کے انداز بڑے نرالے ہیں چنانچے فرما تا ہے:

قُلُ هُوَالْقَادِرُ علیٰ آئِ یَبُعثَ علیکھ عذاباً مِن فَوقِکُمْ اَو مِن تَحْتِ اَرجِلِکُھ اَوْ یَلیسٹکُمْ شِیعاً وَیُذِیقَ بعضکُمْ بَاسُ بعض، اُنظُلُو کیفَ نُصرّف الأیتِ لَعلَّهُمْ یَفْقَهُوں ہوا یکنی کہدے کہ وہ قادرہے کہ پرتمہارے او پر سے عذاب بھیج یا تمہارے قدموں کے بیجے سے یا تمہیں شکوک میں مبتلا کر کے گروہوں میں بانٹ دے اورتم میں سے بعض کو بعض دو سروں کی طرف سے عذاب کا مزہ چکھا کے۔ دیکھ س طرح ہم نشانات کو پھیر پھیر کربیان کرتے ہیں تا کہوہ کی طرف سجھ جا عیں۔ اللہ کا یہ عذاب بہت شخت اورخوفناک ہے جے ہماری قوم نے آج محب وطن اور معصوم احمد یوں کے بے اللہ کا یہ عذاب بہت شخت اورخوفناک ہے جے ہماری قوم نے آج محب وطن اور معصوم احمد یوں کے بے گناہ خون اور جا نوں کے عوض مول لے لیا ہے۔ یہ تجزیہ صرف میرا ہی نہیں ہے بلکہ قوم کے ہر طبقہ خیال کے لوگ ای طرح سوچ رہے ہیں اور آ وا نِ خلق کی صورت میں نقارہ خدان کی رہا ہے۔ اور تو اور کل کے اخبار کی میں سے بھی ہیں ہونے گئی۔

پھران تبھروں پر ہمارے آقا حضرت خلیفۃ کمسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں مہرتصدیق ثبت فرمادی: میسورۃ الانعام کی وہ آیات ہیں جن کا آج کل ہمارے ملک پر بعینہ إطلاق ہور ہاہے اور اس قوم نے جو

کاش ہماری قوم اِس بیان کے ساتھ قرآن کو بھی پڑھے جہاں کھا ہے و یُذِیق بعضکھ بأس بعضٍ اور فاعتبروا یا اولی الابصار پڑمل کرے، آمین -

11 ستمبر 87ء

ہ ج کمل چھٹی تھی بلکہ دوہری چھٹی تھی یعنی جعدی بھی اور قائد اعظم کے یوم وفات کی بھی۔قائد اعظم کے یوم وفات کے جلسلہ میں ریڈیو پر پروگرام تو آ رہے تھے مگر یہ پروگرام عام لوگوں کے دلوں میں اپنے قائد کے لئے محبت پیدا کرنے سے قاصر تھے کیونکہ کی کو بالکل بھی اس دن کا خیال نہ تھا۔غالباً اس لئے کہ یہ پروگرام اپنی اصل روح سے عاری تھے،خالی تھے بالکل پھوکے تھے۔ان کو پیش کروانے والے صرف اپنی کرسیوں کی حفاظت کے لئے انہیں پیش کروارہ جھے۔انہیں مجبوری تھی کیونکہ ابھی تک قوم میں یہ شعور ضرور باقی ہے کہ جمارا ملک قائد اعظم کی کوششوں سے بنا تھاوگر نہ بیلوگ حضرت قائد اغظم کو بھی بھلا دیتے۔کراچی کے مشہور شاعر جناب رئیس امروہی نے انہی تا ثرات کونظما کر آج کے جنگ اخبار میں بڑے مؤثر انداز میں شائع کرایا ہے۔انہوں نے قائد اعظم کے ارشادات آپ کی ہدایات اور آپ کی قوم اور ملک کے مستقبل سے متعلق متعین کردہ لائنوں کا خلاصہ کھنے کے بعد یا کتان کی موجودہ حالت کے ساتھ یوں مواز نہ کیا ہے۔

عی رہے ہیں خود کفن دوز اپنی میت کا کفن تھم ہیہ ہے اپنی قبریں آپ کھودیں گورکن ایک گورستان عبرت ہے بہ چشم آگیں ہم سمجھتے ہیں جے زندہ ولوں کی انجمن زلز لے رقصال ہیں تیری جنبش انگشت میں تیرا فن خلد آشائی ، تیرا خامہ خود شکن

سوره الانعام:66

روز نامه جنگ لا ہور 31رجنوری 1987ء ص 2

خطبه جمعه فرموده 12 ديمبر 1997ء

# مخالفين كاانجام

سا جیوال میں جماعت کے خلاف فسادی آ ماجگاہ نجامعہ کے خلاف فسادی آ ماجگاہ نجامعہ رشید بیر کی حالت زار
جیسا کہ ابتداء میں ذکر ہوچکا ہے کہ سا جیوال میں جماعت کے خلاف ہرفتم کے فتنہ وفسادی آ ماجگاہ شہرے باہر
بڑے لاری اڈہ کے قریب واقع احرار پول کا قائم کر وہ جامعہ رشید بیر تھا۔ مبجدا جمد بیر پراس مدرسہ کی سر پرسی میں ہونے
والے حملہ کے جلد بعداس مدرسہ کے جو حالات ہوئے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے خاکسار نے اپنی ڈائری میں کھا تھا:
سیر بیا کہ بم اِس وقت مشکل میں بیں اور ہمارے لواحقین ہم ہے بھی زیادہ پریشانی اور تکلیف کا شکار ہیں گرہمیں کا ال
یقین ہے کہ اللہ تعالی بھی بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ ہے گا، اِنشاء اللہ العزیز۔ بیتو ہوسکتا ہے کہ اہتلاء کا بید دورطویل
ہوجائے مگرانجام کارخدا ہمارے اور مخالفوں کے درمیان خوب کھول کھول کو لی فیصلہ کردے گا۔ اُس کی لاٹھی بڑی ہے آ واز
ہوجائے مگرانجام کارخدا ہمارے اور مخالفوں کے درمیان خوب کھول کھول کو لی کرنہ وہ پوری شدت لیکن کا مل خاموثی کے ساتھ
ہوجائے مگرانجام کارخدا ہمارے اور مخالفوں کے درمیان خوب کھول کھول کھول کو ری شدت لیکن کا مل خاموثی کے ساتھ
ہوجائے میں ہوت ہو جو بیا ہونے کی اطلاعات آئی رہیں۔ پھراس کے ناظم اعلیٰ مولانا حبیب اللہ ک
موت سے ایک نشان خاہر ہوااور اس کے بعد تو پھراس مدرسہ کو چین فصیب بی نہیں ہوا۔

اس کی تفصیل کسی قدر میہ ہے کہ پہلے تو فتنہ و فساد اور مخالفت احمدیت کی اِس آ ماجگاہ کے کرتا دھرتا دوگر وہوں میں بٹ گئے اور تنازعہ بڑھتے بڑھتے سرکاری اِنتظامیہ تک جا پہنچا۔ چنا نچہ D.C صاحب نے معاملات کی جانچ پڑتال کے لئے کمیٹی بنائی مگر پچھ فرق نہ پڑا۔ پھر دونوں گر وہوں نے ایک دوسر سے کونا م نہا دمجل تحفظ ختم نبوت نامی تنظیم سے گند سے اور بددیا نتی کے الزامات لگا کر خارج کرنے کا اعلان کیا۔ جن میں ایک الزام ہمارے اسی مقدمہ کے نام پر جمع کئے جانے والے لاکھوں رو پوں کے خور دبر دکا بھی تھا۔ اس سلسلہ میں اخراج نام تھتیم کرتے ہوئے قاری بشیر احمد مقتول کے بیٹے کی ساہیوال' وکلاء باز' میں جو تیوں سے پٹائی بھی کی گئی۔ آ ہستہ آ ہستہ گروہ بندی کی نوبت بہ ایں جارسید کہ فریقین سلح محاذ آرائی پڑائر آ ہے۔ چنا نچہ دمبر 8ء میں اس مدرسہ پر قبضہ کرنے کے لئے وہاں شدید فائر نگ ہوئی جس

کے بعد انتظامیہ نے اس مدرسہ کومقامی لوگوں کی درخواست پرسیل کر دیا۔ ہائیکورٹ میں رٹ کے نتیجہ میں جود و ہارہ کھلا تو چند دنوں بعد پھر فائزنگ کی خبر آئی۔اس فائزنگ کے بعد ُ داڑھی بر دار کئی مجاہدین ٔ یہاں جیل کی سیر بھی کر کے جا چکے ہیں۔ جامعہ رشید یہ کی زبوں حالی اورفتنہ پر داز نشخمین کی ذلت وخواری بزبان حال بکار بکار کہدر ہی تھی کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو!

آج 2 فروری 87 ء کو پھراس مدرسہ میں گڑ بڑ ہونے کی اطلاع ملی ۔ بات جوچل نکلی ہے ویکھے کہاں گھہرتی ہے۔ میں سہ
سوچتا ہوں کہ خور دیر دکہاں نہیں ہورہ ہی۔ زکو ہ کے نام پر لاکھوں روپیہ کس مدرسہ میں نہیں کھا یا جار ہا مگریہ تنازعہ بی فساد
صرف اس مدرسہ میں کیوں؟ اس سوال کا جواب کم از کم ہمارے لئے واضح اور صاف ہے۔ قرآن اُٹھا اُٹھا کر، خدا کو
عاضر وناظر جان کر جھوٹی فتمیں کھا کھا کر سراسراور سرتا یا جھوٹی شہادتیں دینے والوں کا بیانجام نہ ہوتو اور کیا ہو! خدا کا
نام، اس کے مقدس اور برگزیدہ رسول ماٹھ آئیلیم کا نام مٹانے والوں کا بیر حشر نہ ہوتو اور کیا ہو؟

پھر 10 فروری 1987ء کے اخبار میں جامعہ دشید ہے ۔ متعلق پی نجر پڑھی کہ اسے دوبارہ سل کردیا گیا ہے۔ ایوں تو کوئی
کھی ایسی خبر جس میں کسی کے لئے شرکا پہلوہو، اچھی نہیں ہوتی مگر بعض واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جوخدائی نشان کے
طور پر ظاہر ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی باتیں پوری ہونے پر خوثی ہوتی ہے۔ چنا نچہ اِس مدرسہ کے ذریعہ بیارے مہدی
کی جماعت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اور اُن کی معجہ کوسیل کیا گیا تو خدائے غیور نے اِس مدرسہ کوایک چھوڑ دوبار
سیل کردیا اور اس طرح سے اِنّی مُھھٹی ہُٹ اُن اور اِن کی خدائی بات پوری ہوئی۔ ابھی تو آگ و کہ کھئے کیا
کچھ ظاہر ہوتا ہے اور جمیں کامل یقین ہے کہ بیسب باتیں لاز ما پوری ہوں گی اور بڑی شان اور شوکت کے ساتھ پوری
ہوں گی، اِنشاء اللہ

جس بات کو کہے کہ کروں گا میں بیر ضرور ملتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے وشمنوں میں چھوٹ

30 جولائی 1987ء کے اخبار جنگ میں جامعہ رشید یہ ساہیوال کے دوگر و پوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر شدید فائر نگ کی خبر پڑھی۔ پچھلے ایک سال کے دوران وہاں کئی مرتبہ شدید نوعیت کی لڑائیاں ہو چکی ہیں جس سے کئی افراد تشویشناک حالت میں داخل ہیںتال ہیں۔ اِس خبر میں خوشی کا کوئی پہلوئییں ہے تا ہم اِس پہلو سے یہ کافی اہم واقعات ہیں کہ انہوں نے خدا اور خدا کے رسول کا نام مٹایا اور اللہ تعالی نے انہیں وَ یُذِیْقَ بَعْضَکُمْ ہَا اُس بَعضِ کے عذاب میں ہتلا کر رکھا ہے، فَاعْتَبِرُوْ اِیّا اُولِی الاَبْصَار! ہے ازل سے یہ تقدیر نم وویت، آپ ہی آگ میں اپٹی جل جائے گی۔

# سوچ کے دھارے

تاریخ احمدیت

تاریخ احمدیت کے مطالعہ سے بے پناہ لطف آتا ہے ایمان غیر معمولی طور پرتازہ ہوتا ہے اور رہنا اللہ کہر کر استقامت كا جذبه موجزن موتا ہے۔ سيدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام كى حيات طيبه كے ايسے ايسے وا قعات بيان موے ہیں کہ آپ کی صدافت پرمہر ثبت کرتے ہیں۔ایے ایے حالات آپ کی زندگی میں پیش آئے جوعام آدی کے وہم وگمان بھی نہیں آ کتے کہیں حضور پر گالیوں کی بوچھاڑ ہورہی ہےتو کہیں پتھروں کی ! گرآپ کمال ثبات قدمی ہے مر دِمیدان رہے۔خاص طور پر پاوری مارٹن کلارک کی طرف سے حضور پردائز کردہ مقدمہ اقدام قبل کے واقعات ایمان کوتازہ کردیتے ہیں۔مقدمہ کے حالات اوراس کا انداز اِتنا خطرناک تھا کہ آج بھی اس کو پڑھتے ہوئے شدیدخوف محسوس ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت میچ موعود علیہ السلام جیسے یا کیزہ وجود پرایسے بھیا نک انداز میں کئے گئے مقدمہ کی شروعات ہی کیکی طاری کردیتی ہیں مگریدای پاک ہستی کا حکراتھا کرسب کچھ نہ صرف پورے حوصلہ سے سنا بلکہ پوری بشاشت اور شجاعت کے ساتھ مقدمہ کی پیروی کی غرض سے عدالت میں پیش ہوئے اور اِنتہائی مخالفانہ حالات کے باوجود سرخروہوئے اور جمارے لئے اپنی صدافت کے بے شارنشانات تاریخ کے صفحات پرنقش کر گئے۔ اِس واقعہ میں ہمارے لئے حوصلہ، ہمت، برداشت، کامل توکل، اِستقامت اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہے کاعظیم درس ہے۔ بیر واقعہ بلاشبہ جارے لئے مشعل راہ ہے۔ جیرت ہے کہ احباب جماعت کے خلاف جینے بھی فوجداری مقدمات میں ہے قتل یا اِقدام قبل کےمقد مات تاریخ احمدیت میں محفوظ ہیں، وہ سب کے سب جھوٹے اور سراسر بے بنیاد ہیں۔ گویا ہمارے خلاف قائم کیا جانے والا بیچھوٹا مقدمہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے مخالفوں کا شروع سے یہی وطیرہ رہا ہے۔ جماعتی تاریخ کے حوالہ سے آج کا دن (13 مارچ) ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج سے 73 برس قبل قدرت ثانيه كاايك چاندغروب ہواتھا تواللہ كے فضل ہے ايك دوسرا جاند طلوع ہو گيا تھا۔ اس جاند نے طلوع ہوكر جار دانگ ِ عالم کوا پنی چاندنی میں نہلا دیا اور پورے باون برس تک اس کی چاندنی ارضِ قلوب پر پڑتی رہی۔میری مراد حضرت خلیفة است الله ول رضی الله عنه کی و فات کے بعد حضرت خلیفة استے الثانی رضی الله عنه کے منصب خلافت پر فائز ہوکرایک طویل عرصہ پر محیط آپ کی غیر معمولی اور عظیم الشان خدمت دین کی تفصیلات سے ہے۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ إِذَا سَيِّدٌ مِنَّا خَلَا ، قَامَ سَيِّدٌ قَنُولٌ لِّمَا قَالَ الْكِرَامُ فَعُولُ

یعنی جب ہمارا کوئی سردارگزرجا تا ہے توفورا ہی اس کی جگہ لینے والا ایک اور کھٹرا ہوجا تا ہے۔وہ ہمارے معزز لوگوں کی باتوں کو بہت اچھی طرح کہنے والا اور عمل کرنے والا ہوتا ہے۔

جزل ضياء الحق كومهلت كيول؟

اس عنوان کے تحت خاکسار کی ڈائری کاورق حسب ذیل ہے:

آ ج81 مارچ 87ء کی بات ہے کہ صبح چہل قدمی کے دوران میں اپنے کسی ساتھی کی اس بات پرغور کرر باتھا کہ ضاء الحق کو اس قدر مہلت کیوں مل رہی ہے حالا نکداس کی حرکتیں پہلوں سے کہیں زیادہ بھیا نک اور خوناک ہیں۔ اس پرمیرا ذبحن اس طرف گیا کہ جماعت کا ایک بڑا ڈمن ذوالفقار علی بھٹو مرا اور ایسے حالات میں مرا اور ایسے الیے واقعات ہوئے کہ انسان ذراسا بھی تدبر کر ہے تو اس پرحقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ اس پرخدائی پیشگو نیوں کے مطابق اللہ کی خاص تقذیر جاری ہوئی اور اس کی ہلاکت جماعت احدید کی صدافت وحقانیت پرمہر تقدین کرگئ ہے لیکن قوم نے اس پہلو کی طرف بالکل تو جہند دی اور اسے معمول کا ایک واقعہ قرار دے دیا۔ اب میرے نیال کے مطابق اللہ تعالی اس ضیاء کو پچھاس طرح سے سزا دیے والا ہے کہ قوم کے لئے کسی قسم کے بہانے کی گنجائش نہ رہے اور حقیقت پوری شان اور جلال وشوکت کے ساتھ ظاہر ہویا پھر ساری قوم بی اس سزاکی لیسٹ میں آنے والی ہے ، واللہ اعلم بالصواب ۔ بہر صورت کے ساتھ ظاہر ہویا پھر ساری قوم بی اس سزاکی لیسٹ میں آنے والی ہے ، واللہ اعلم بالصواب ۔ بہر صورت اللہ تعالی رحم بی فرما ہے ، آئین ۔

16 ستمبر 87ء

اللہ کففل ہے دن بخیریت گزرگیا۔ جب میں یفقرہ لکھتا ہوں تو میرے ذہن میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس خیریت کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ ایک خیریت توجیل عملہ کی طرف ہے ہوتی ہے اور ایک یہاں کے قید یوں کی طرف ہے۔ علاوہ ازیں ایک تیسرا پہلو اپنے کیس کی نوعیت کے حوالہ ہے بھی ہوتی ہے۔ ہمیں مقدمہ کے سلسلہ میں مختلف مراحل سے اس طرح غیر متوقع اور اپنا تک طور پر گزارا گیا کہ اب کسی بھی لحد کا اعتبار نہیں رہا۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آج رات ہم خیریت سے سوئے ہیں تو گئی ہو کسی موں گے۔ اسی طرح ضیح خیریت ہوتا کہ آج رات ہم کہ ایس ہوں گے۔ اسی طرح ضیح خیریت ہوتی ہوتی ہوتا م کا اعتبار نہیں ہوتا کہ کہاں ہوں گے۔ ہروفت پا بدر کا ب ہوتے ہیں تا کہ کی بھی آڑے وقت پر ہمارے جذبات یا تصورات یا تو قعات آڑے نہ تا کہ کی بھی آڑے دائی ہوتا کہ کی تو فیق بخشے ، آ مین۔ آڑے نہ آئیں۔ اللہ ہمیں ہرفتم کی صورت حال کا کمال بشاشت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تو فیق بخشے ، آئیں۔

جامعها حديد

میری مادیکلمی جامعہ احمد میدر بوہ کے تعلیمی موسم کے لخاظ سے میدوہ دن تھے جب غیر نصابی سرگرمیاں عروج پر ہوتی مخص ۔ مارچ کے ان آخری ایام میں ہمارے سالانہ تقریری مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اس دوران اور بھی کئی علمی مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اس دوران اور بھی کئی علمی مقابلے ہوا کرتے تھے کیونکہ ان سالانہ مقابلوں کے آخری روز سالانہ تقریب تقتیم انعامات بھی منعقد ہوتی تھی جس کے بعد سالانہ ڈنر ہوا کرتا تھا جس کے آخر پر تفریحی خاکے وغیرہ بھی پیش کئے جاتے۔ اس تقریب میں اللہ کے فضل سے میں ہرسال کوئی نہ کوئی انعام ضرور حاصل کرتارہا۔ الحمد للہ۔

میں آج اسیری کی حالت میں وقت کے اس کنارہ پر کھڑا ہڑی چاہت کے ساتھ اُن گزرے ہوئے گھات کو یاد کر رہا ہوں۔ بیسب یادیں ہیں جومیرے دل کو گدگدارہی ہیں۔ کیسی شانداروہ شامیس تھیں، اور کتنی نگیین وہ بھیں تھیں۔ ان شامول اوران صبحول نے مجھے واقعی بہت کچھ دیا۔ لیکن افسوس کہ میں نے اس کو پوری طرح سمیٹانہیں ہاں ایک بات مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ میں ہرسال اپنے صدافت گروپ کی طرف سے عربی تقریری مقابلہ میں حصد لیا کر تا تھا اور اس سلسلہ میں ایک نکت اپنی تقریر کے آخر میں ضرور بیان کیا کرتا تھا۔ مضمون خواہ کوئی بھی ہوتا، عنوان کیسا بھی ہوتا میں مضمون کو گھی بھوتا، عنوان کیسا بھی ہوتا میں مضمون کو گھیا بھرا کر اس نکت پر لے آیا کرتا تھا۔ وہ عظیم نکتہ ہمارے جامعہ سے محبوب پرٹیل حضرت سید داؤد واجھ صاحب مرحوم کے اُس پیغام پر مشتمل تھا جو آپ نے اپنی زندگی کے بالکل آخری ایام میں طلبہ جامعہ کودیا تھا اور آپ کی سیرت پرشائع ہونے والی کتاب کے سرورق پر ان الفاظ میں شائع ہوا تھا:

اسلام کی فتح اور کامیا بی کے لئے تنہارےخون کی ضرورت ہے۔ مجھےامید ہے کہتم اس کے لئے ہمیشہ تیاراور آ مادہ رہوگ۔ اس ولولدائگیز پیغام کا نہایت شانداراورفصیح وہلیغ عربی ترجمہ استاذی المکرم حضرت ملک مبارک احمد صاحب مرحوم نے کیا تھااوراس کے الفاظ کچھ یوں میرے حافظہ میں محفوظ ہیں:

اُنی الفُللاَّبُ! إِنَّ غَلَبَةَ الإِسلامِ بِأَمَسِّ الْحَاجَةِ إِلَىٰ دِمَائِكُمْ، فَإِنَّنَى آهُلُ أَنَّكُمُ لاَتُوالوِنَ وَلَنُ تَزَالُوا عَلَى أُهبَةِ الإِسْتِعْدَادِ لِهٰذَا الْفِداء العَظيمِ! خداكرے كه بيظيم پيغام كئ سال گزرجانے كے باوجود بھى جس طرح ميرے ذہن پر رقم ہے، ميرے كردار پر بھى أى طرح بميش فَشْ رہے۔ ميرے اعمال كے خاكوں ميں اس پيغام كے خوبصورت رنگ بھر جائيں اور اس كے موتيوں جيے الفاظ سے ميرى زندگى ميں جڑاؤ ہوجائے اور ميرى زندگى كے لحد لحد سے بيآ واز بزبان حال بلند ہونے كے كہ ميرا

خون، میرا گوشت بوست، میری صلاحیتی اور ساری استعدادی اورطاقتیں اورقو تیں اور میری ساری ہمت غلبۂ اسلام کے لئے وقف ہو چکی ہے، اس کیلئے قربان ہو چکی ہے اور میں اس عظیم قربانی کے لئے تیار اور آ مادہ ہی نہیں بلکہ میرے وجود کا ذرہ ذرہ لبیک لبیک کی صدالگاتے ہوئے اَسْلمٹ لِلدّر بِ العَالَمِین کا نظارہ پیش کررہا ہو، آ مین ٹم آمین۔ کیم اکتوبر 87ء مرکزی اجتماعات کی یا و

اکتوبرکا مہینہ شروع ہوتے ہی جہاں موسم سرما کا احساس خود بخو دہونے لگتا تھا دہاں اِجتاعات اور بھر جلسہ سالانہ کی آبر ہمارے جسموں اور ذہنوں میں ایک شوق اور لگن پیدا کر دیا کرتی تھی۔ ربوہ کی گلیاں اور سرکیں ، دفاتر اور مساجد، میدان اور رہائش گاہیں آباد ہونے لگتی تھیں۔ دفاتر میں مصروفیات بڑھ جا تیں تو مساجد میں حاضری ، میدانوں میں کی طرف شامیانے اور چھولداریاں لگ رہی ہوتیں تو کسی طرف طہارت اور وضو کے انظامات ہور ہے ہوتے ۔ سرگوں پر پرالی سے لدے ہوئے اون لے انگر خانوں میں مشینوں کی صفائی اور مرمت کی وجہ سے ٹھک پرالی سے لدے ہوئے اونٹ اور ریڑھے نظر آنے لگتے ، انگر خانوں میں مشینوں کی صفائی اور مرمت کی وجہ سے ٹھک مینچر حضرات نوب ہوتی ۔ پریس والے اپنی جگہ مصروف ہوتے ، رسائل و جرا کداور کتا بوں کے ایڈیٹر مصنف و پبلشر نیز مینچر حضرات نوب ہوئے ۔ چا گل دوڑ کر رہے ہوتے ۔ ضرورت کے ایسے وقت کا تب حضرات رسائل کے ایڈیٹر وں کو داؤ دے کر دریائے چناب کے کنارے ماہی گیری کے شغل سے مستفید ہور ہے ہوتے ۔ مگر سجھ خینیں آتی کہ رہیسب پچھائل دیکر دریائے چناب کے کنارے ماہی گیری کے شغل سے مستفید ہور ہے ہوتے ۔ مگر سجھ خینیں آتی کہ رہیسب پچھائل دیکوئی کوئی زندگی کے اِن ہنگا موں کا شور ، ان کی مصروفیت ، ان کی تھکا وٹ خافظہ کا بڑا ہی پر لطف سر ماہیہ ہے ۔ زندگی حیاں ، بی مقدس اور بابر کت مواقع بھر سے ہمیں میسر آجا بھیں ، معنی

قیدی کی حالت

سیرنا حضرت خلیفۃ کمین الرابع رحمہ اللہ کا فرمودہ خطبہ عید الفطر 87ء پڑھا۔ حضور نے اس میں صبر کے مضمون پر بڑی عدگی سے اور نئے انداز سے روشنی ڈالی ہے۔ اس میں حضور نے جیلوں میں مقید صعوبتیں برداشت کرنے والے معصوم احمد یوں کی تکالیف کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس ضمن میں ایک قیدی کی کیفیت اور اس کے گزراوقات کی تصویر کشی کے لئے نیوں کی تاشعار بھی ہے اشعار دل لئے فیص کے اشعار بھی ہے سے بیاشعار دل کے فیص کے اشعار دل کے فیص کے اس کے اشعار بھی ہے اور اور وزمرہ کا معمول بھی سے ہوا نظر آیا فیص نے جیل کے کو بہت ہی بھلے لگے کیونکہ ان اشعار میں خود اپنی آب بیتی اور روزمرہ کا معمول بھی سے ہوا نظر آیا فیص نے جیل کے ماحول اور معمول سے کہا تو بین میں اس خوب منظر کئی کے ب

جيل كيابي؟

مجھے 3 دیمبر 87ء کوہی بذریعہ خط بیٹلم ہوا کہ بھا بھی تمرصاحبہ اہلیہ مکرم ڈاکٹر محمدادریس صاحب منیرام ریکہ ہے پاکستان آرہی ہیں اور اپنی بیٹی عزیز ہ منصورہ خلت کولیکر 5 دسمبر کو ملاقات پر آئیں گی۔ یہ خبر میرے لئے خوثی کا بھی موجب تھی اور حمد وشکر کا بھی موقع تھا کیونکہ میہ پہلاموقع تھا کہ اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کے بچے سے ملاقات ہورہی تھی۔ چنا نچہ اس کے لئے مجھے خواہش ہوئی کہ پیاری عزیزہ منصورہ خلت کوکوئی تحفہ پیش کروں جیل میں بیٹھ کر میہ سوچنا تو بہت آسان ہے مگر عملاً بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے، بطور خاص ایسی صورت میں کہ جب اُس شہر میں اپنا گھر بھی نہ ہو۔

کوئی اور چیز۔ آسان نظر آتا ہے نہ ہی زمین کیونکہ اس روزن اور جنگلے کے سامنے او نچی او نچی دیواریں ہوتی ہیں جو

ہاری نگا ہوں کو بھی جارے ساتھ ان کال کو ٹھٹر یوں میں بندر کھتی ہیں۔

خیر میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لئے اپنے ایک دوست کے ذریعہ ایک دوسرے دوست کو پیغام بھجوایا جس میں ساری صورت حال واضح کر کے کسی اچھے سے تحفہ کی فرمائش کی اور قیمت کے بارہ میں بھی انہیں کھلی چھوٹ دی۔ انہیں پیغام بھی پہنچ گیا، انہوں نے وعدہ بھی کرلیا کہ شام کو لے آؤں گالیکن ایسااس سے اگلے روز بھی ممکن نہ ہوسکا۔ ملاقات آگئی، سب سے ہی بڑی اچھی ملاقات ہوگئی۔ میں بیسوچتا رہا کہ عزیزہ منصورہ کو کیا دوں مگر اپنے آپ کو مجبور

خیال کر کے اس اِ حساس کمتری کے بوجھ تلے سے نکلنے کی کوشش کرتار ہا گر جب ملاقاتی واپس چلے گئے تو سامان دیکھا تو میز پرایک لفافہ پڑا تھا جس پرفوری کالیبل لگا ہوا تھا، اسے کھولا تو اس میں منصورہ کے لئے ایک فراک تھا۔ اِن باتوں سے پید چلتا ہے کہ پیچل ہے۔ پیچیل کی مجبوریاں ہیں۔

اس ملاقات پرایف اے کے امتحان کے لئے داخلہ فارم آئے۔ چنانچیرات اللہ کانام لے کراہے پر کرناشروع کیا تواصاس ہوا کہ فارم پُرکرنا بھی کتنا محنت طلب کام ہے۔ ایک تو پیچیدہ قسم کے کوائف اور پھرسر کے اوپرلگتی ہوئی تلوار کہ اگر کنٹگ ہوگئ تو فارم قابل قبول نہ ہوگا۔

### ایک تقریب دهستی میں شرکت

آج 25 جنوری 1987ء کو جسے مجھے یاد تھا کہ میں نے محتر م ماموں منیرالدین احمرصاحب مبلغ سلسلہ (خاکسار کی نائی جان کے بھائی جنہیں ہم بھی ماموں جان ہی کہتے ہیں ) سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ان کی بیٹی کی تقریب زخصتا نہ میں دعاؤں کے ذریعہ شریک ہوں گا۔ سو پہلے بہر بھی ان کی اس تقریب میں شامل ہوا اور پچھلے بہر بھی جبکہ رخصتی کا وقت تھا۔ نمازِ مغرب کے بعداس سلسلہ میں دوفعل پڑھے اور یہ دعاکرتے ہوئے اس تقریب میں شریک رہا کہ اے اللہ! یہ تعلق ہر کا ذائے سے مبارک ہو

اہل وقار ہوویں، فخر دیار ہوویں مولیٰ کے یار ہوویں، حق پر شار ہوویں موسی حالات کا خوف

جیل کے اس ماحول میں بعض اوقات یوں بھی ہوتا جیسا 13 مبئ 1987ء کی رات ہوا جب کی پہر میری آئکھز ور دار گڑ اہٹ اور شدید قتیم کی گڑک ہے کھی طوفانی آئدھی کی گھوں گھوں ماحول کو اور بھی خوفناک بنارہی تھی ۔ بجلی کا نظام اس طوفان کی نذر ہوکر در ہم ہوجانے کی وجہ سے کمل اندھیرا تھا۔ تاہم آسانی بجلی اس زور سے چیک رہی تھی کہ ہر دوسر سے لیحہ ماحول پوری طرح روثن بھی ہوجاتا ۔ گرج چیک اس نوعیت کی تھی کہ یوں لگتا جیسے خطرناک دھا کے ہور ہے ہوں اس پر مستزاد مید کہ شدت کی بارش بھی ہورہی تھی غرضیکہ ماحول جس قدر خوفناک ہوسکتا تھا، وہ تھا۔ اور میسب پچھ میں اس پر مستزاد مید کہ بیدار ہونے کی وجہ سے اور بھی خوفناک لگا اور چند کھوں تک تو میں جران و پر بیثان ہوکر میسب پچھ دیکھتا رہا پھر مجھے بھی کسانوں کا خیال آیا تو کبھی کچھ وندوں کا ۔ اللہ درحم فرمائے ، آئین ۔

آج سحری سے فارغ ہوکرنماز فخر اداکی اور تلاوت قرآن مجید کرنے لگا۔ابھی تھوڑی دیرگز ری تھی کہآسان کو پھر برس پڑنے کا حکم ہوااور پورے جلال کے ساتھ برنے لگا۔ پہلے جو بارش ہوئی تھی وہ تواند میٹرے میں ہوئی تھی اور دیکھی

پروس کا مقام ہو یا پاک پتن کا مقام۔ ایک شخص ضرور آتا ہے اور لوگ اسے ماننا شروع کردیے ہیں۔ ایسا آدمی ہی وحدت فکر بیدا کرسکتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے کام ہوئے ہیں وہ ایک ہی آدمی نے کئے ہیں ا

ایک اہم نکتہ

سیدنا حضرت میجی موعود علیه السلام کی کتب کا مطالعه نهایت در جه خوشگوارعلمی اور دوحانی تجربه ہے۔ ان دنوں مختلف قسم کے موضوعات پرمشتل حضور کے اقتباسات کا مجموعہ ' مرزا غلام احمد قادیا نی اپنی تحریرات کی روسے ' زیرمطالعہ ہے۔ اللہ تعالی حضرت سید داؤ داحمد صاحب پرنیل جامعہ احمد بید ربوہ کو جزائے خیرعطا فرمائے جنہوں نے نجانے کتنی طویل محنت اور کتنے گہرے مطالعہ کے بعد بیم مجموعہ مرتب کیا۔ ایک موضوع پر حضور کے فرمودات اور بیش قیمت علمی نکات کا ایک جگہ پرمیسر آ جانا بہت مفید ہے۔ حضور کی کتب کے چنیدہ اقتباسات کے سلسلہ میں محترم مرزا عبدالحق صاحب امیر جماعت ہائے احمد بیشلع سرگودھانے بھی ایک کتاب مرتب کی ہے، گذشتہ دنوں اسے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اِسے مرزاصا حب موصوف نے اپنے مخصوص نقط نظر اور علمی ذوق کے تحت مرتب کیا ہے۔

روز نامه جنگ لا مور 13 من 1987ء

میں اس جموعة تحریرات کے مطالعہ کے دوران جب حضرت عینی علیہ السلام کی حیات ووفات کے موضوع پر پہنچا تو حضور کے بیجا ارشادات کو پڑھ کرحضور کے جذبات کا بہت بار کی سے احساس ہوا۔ اس خمن میں ایک نکتہ نے میری دعاؤں کے دھارے کو نیاڑ خ دیا۔ حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ صلیب کے خمن میں میتح برفر مایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صلیب ویئے جانے ہے پہلی رات روروکر دعا کرتے رہے کہ اے اللہ! مجھے موت کا میں مختل علیہ السلام اپنے صلیب ویئے جانے ہے پہلی رات روروکر دعا کرتے رہے کہ اے اللہ! مجھے اپنی جان کے لئے پیالہ ٹال دے۔ میں بھی اِس تجربہ ہے گزر رہا ہوں لیکن دیا نتداری سے بیرائے رکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کے لئے دعا کرنی چا ہے لیکن جب میں نے دعا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ سلسلہ کی کا میا بی اور اسلام کے غلبہ اور فنج کے لئے دعا کرنی چا ہے لیکن جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو خدا تعالی کے ایک برگزیدہ بندے اور صلیبی موت سے نجات کے لئے دعا کرنی چا ہے گونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا تعالی کے ایک برگزیدہ بندے اور اس کے بچے نبی سے بان کا بیکل آخر خدا تعالی کی منشاء کے مطابق بھی موقد وہ غلط تو کسی موسکتا۔ جب خدا اس کے بچے نبی سے ، اُن کا بیکل آخر خدا تعالی کی منشاء کے مطابق بھی موقد وہ غلط تو کسی ہو سے خداب میں اس سے بی نہی نے اے مناسب سمجھا تو میری کیا حیثیت کہ اس طرف سے إظہار اِستغناء کروں۔ چنانچہ اب میں اس روشنی میں بھی دعا کیا کروں گا ہے

یارب زمانه مجھ کومٹا تا ہے کس لئے کوح جہاں پر حرف مرت رہیں ہول میں

مگراس خواہش اور آرز و کے ساتھ کہ میر بے ظلیم الشان مشن کی راہ میں میر کی ذات حاکل نہ ہو۔ اگر کسی بڑے امتحان کا وقت آ جائے تو بید دعا جس کے نتیجہ میں کسی قدر خواہش کی صورت میں انٹرات دل میں ضرور پیدا ہوجا کیں گے۔ میر بے اس مشن کی راہ کو گرد آلود نہ کر دے ، اے دُ ھندلا نہ دے بلکہ امتحان میں بیٹھنے اور اس پر پورا اُنٹر نے کے لئے تمام تر بشاشت ، ہمت اور استقامت اپنی پور کی شان اور پور کی چیک اور دمک کے ساتھ میر سے وجود ، میر سے کر دار اور میر کی

### جماعت احمد سياور پاكستان

24/اگت 87ء کووقت کی گاڑی پر سوار سفر کرتے رات کے جنگل میں داخل ہوااور بی بی کی اردونشریات میں داخل ہوااور بی بی کی اردونشریات میں رہا تھا کہ کری پر بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹے نیند کا غلبہ ہو گیا۔ جس پر ڈیوٹی پر موجود کی ملازم نے از راہ ہمدردی آ واز دی کہ سونا ہی ہے تو بستر پر جا کر لیٹو۔ اس پر جومیری آ کھی کھی تو بی بی کی آ واز کان پڑی کہ ''احمدی جنہیں پاکستان میں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جا چکا ہے، ان کی تحریک پاکستان میں شرکت اور جماعت اسلامی کے کردار کے بارہ میں سروار شوکت حیات کے تا ٹرات سننے۔'' یہ سلم لیگی راہنما، قائدا عظم کے دستِ راست اور پاکستان کی بزرگ مقتدر سیای شخصیت

بی بی ی کے خصوصی پروگرام' آزادی کے چالیس سال' میں انٹرویود ہے ہے۔ اُنہوں نے خودا پئی آواز میں تخریک جا تخریک ہے تا ہے۔ اُنہوں کے بعض سے واقعات بیان کئے اور پر حقیقت جوآج آیک مخصوص طبقہ کے لئے تلخ بنی ہوئی ہے بیان کی کہ جماعت احمد بید نے اس تحریک میں بھر پور حصد لیا تھا جبکہ جماعت اسلای اس کے قریب ہے بھی نہ گزری سخی ۔ اُنہوں نے 1946ء کے اِنتخابات کے سلسلہ میں بتا یا کہ قائدا عظم نے جھے احمد یوں کے فلیفہ اور جماعت اسلای کسر براہ مولانا مودودی کے پاس بیر پیغام دے کر بجوایا کہ پاکستان کے لئے دعا بھی کریں اور دوا بھی اِچنا بچہ جب میں نے قادیان بھی کریں اور دوا بھی اِچنا بچہ والحول تو وہ میں نے بیغام دیا تو فرایا کہ 'دُوعا تو ہم ہروقت کرر ہے اور کہنے اگر دوات نہیں دے گا' چنا نچے جمتاز دواتا نہ کی اور جہاں تک دوا کا تعلق ہے تو کوئی احمد کی سامہ لیگ کے سوا دوسرے کو ووٹ نہیں دے گا' چنا نچے ممتاز دواتا نہ کی کامیابی ایک احمدی امیدوار محمد دین صاحب کے مقابلہ میں ہوئی۔ اس کے مقابلہ میں مولانا مودودی کے پاس گیا تو بہلے انہوں نے طفح میں ہی کافی لیت و لعل کی اور جب طے اور میں نے قائدا عظم کا پیغام دیا تو کہنے لگے بیاس گیا تو بہلے انہوں نے بارہ میں بی کافی لیت و لعل کی اور جب طے اور میں نے قائدا علیہ میں مولی اس کے مقابلہ میں ہوئی۔ اس کے مقابلہ میں مولی انہوں نے بارہ میں بی کافی لیت و لعل کی اور جب طے اور میں نے قائدا عظم کا پیغام دیا تو کہنے لگے بیاس گیا تو بہلے انہوں کے بارہ میں بی کافی لیت و لعل کی اور جب طے اور میں نے قائدا فروروں والوں تو قالا باللہ، میں پاکستان میں جاعت کے کہاں میں میں حدود تو ہو کہاں میں میں حدود تو کہاں میں میں کرواراور قربانیوں کی بارہ میں بی محمد والی کھی کھوگ جی شہنیں ہی ہو کہانہیں مگر پڑھا اور سا تو ضرور تھا۔ تا ہم یہ بیان س کر حدود تو ہوں کہاں میں۔

آج جماعت احمد میکوسکرین سے جٹانے کے لئے تاریخ کوجس طرح منح کیا گیا اور کیا جارہا ہے وہ بے انتہا ہ تکلیف دہ ہے۔ دل پر چرکے لگائے جارہے ہیں۔ ایسے ماحول اور حالات میں اس قسم کا حقیقت پیندانہ بیان دے کر سردار صاحب نے جہاں بے انتہاء جرائت کا اظہار کیا ہے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ موصوف شیر کی کچھار میں بھی جا بیٹے ہیں۔ ساتھ ہی حضرت سے موعود سے اللی وعدہ اِنتی معین مین آزاد اِعانتک کی روشنی میں مجھے ان کی حفاظت اور ان کی ساتھ ہی حوار تھیں ہے ، انشاء اللہ العزیز اللہ تعالی قوم کو بچھ دے ، حقائق کا سامنا کرنے اور انہیں تسلیم کرنے کی توفیق بخشے تاوہ ان تمام تلخیوں اور مصائب اور دکھوں سے بی جائے جو تھائق سے منہ موڑنے کے نتیجہ میں قوم کوشکار کر لیا کرتے ہیں۔ خدا کرے ایسانی ہو، آئیں۔

درودشر لف

آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ تھی۔ مجھے سیدنا حضرت امیر الموشنین خلیفة المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا کئی سال پر انا ارشادیاد آیا کہ ان ایام میں کثرت کے ساتھ درودشریف پڑھ کر اہل بیت کے ساتھ اپنی عقیدت محبت اور دلی لگاؤ کے

جذبات اللہ کے حضور پیش کئے جا عیں۔ چنانچہ میں نے اس ارشاد کی تعمیل میں درود شریف پڑھنے کے پروگرام پر عمل کرنا شروع کردیا۔اللہ کرے کہ اس پر عمل کی توفیق ماتی رہے اور ریہ کہ قبول ہوجائے۔ آمین۔

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انث حميدٌ مجيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انث حميدٌ مجيدٌ

یا رَبِّ صَلِّ عَلیٰ نَبِیِّتَ دَائِماً فی هٰذِهِ الدُّنْیَا وَبَعْثِ ثَانِ

شیعه بھی بجیب ہیں جن کا ذہبی تہوار خوثی یا عبادت کی بجائے ماتم اور عزا پری پر شمتل ہے۔ میں نے گداز دل کے ساتھ

کثرت سے درووشریف پڑھنا شروع کیا اور دعا کی کہ اے اللہ جھے اس واقعہ محرم کے مختلف پہلوؤں سے متعلق علم لدنی
عظافر ما، میرے ذہن کوصاف کر۔ میں مخالفین اور معترضین کو جواب دینے کے قابل ہو سکوں اور میرے دل اور سید کو
آخضرت میں شاہیے ہے اہل بیت اور بچوں کی محبت سے بھر دے اور میری بیحالت ہوجائے کہ ہے
جان و ولم فدائے جمال محمد وعلی ال محمد و بارث و سلم انث حمید مجید

الله ه صل علی محمد وعلی ال محمد و بارث و سلم انث حمید مجید

جماعتى ترقيات

جلسہ سالانہ پر حضور کی بیان فرمودہ جماعتی ترقیات کی خبریں سن کراپنے رب کی حمد سے دل بھر بھر گیا، الحمد لللہ۔ ساتھ ہی حیرا تگی بھی ہوتی رہی کہ ہمارے محدود و سائل کے باوجود اتنی غیر معمولی کا میا بیاں اور اتنی وسعت والی ترقیات اور کام کیے ظہور پذیر ہور ہے ہیں۔ دل نے ہر دفعہ یہی جواب دیا بیسب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے کام ہیں۔

ايك قشم كي طاعون

تر قیات کی مید دِلچسپ دَاستان تو خیرا پنی جگه گراس جگه جونکته بین بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی زیادہ حیران کن،
ایمان افروز اور روح پرور ہے کل بین نے حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمہ اللہ کے دورہ ہالینڈ 1987ء کے دوران مجلس
عرفان کی روداد پڑھی جس بیں حضور ؓ نے سیرنا حضرت سے موعود علیہ السلام کی ایک عظیم الشان پیشگوئی کے پورا ہونے
کا تذکرہ فرمایا ہے ۔حضور علیہ السلام نے 13 مارچ 1907ء کو اللہ تعالیٰ سے الہاماً خبر پاکر پیشگوئی فرمائی تھی کہ
د' بور پ اور دوسرے عیسائی ملکوں میں ایک قشم کی طاعون تھیلے گی جو بہت ہی سخت ہوگی ۔''ا

حضور رحمداللد تعالی نے اس پیگاوئی کو یورپ اور امریک میں تیزی سے پھیلنے والی ایک موذی اور مہلک اور نہایت

تذكره طبع ثاني صفحه 701

خطرناک مرض ایڈ زیر منطبق کیا ہے کہ بیرمرض پینگلوئی کے الفاظ ''ایک قشم کی طاعون'' کے عین مطابق ہے اوراس کی
ابتداء بھی عیسائی ممالک سے ہوئی ہے اور پھیل بھی انہی ملکوں میں رہی ہے۔ میں نے بیساری تفصیل پڑھی اور حضرت
مسیح موعود علیہ السلام کے منجانب اللہ ہونے کا ایک اور نشان میرے دل پر شبت ہوگیا۔ آج 24 اکتوبر 1987ء کو عجیب
اتفاق ہوا جب جنگ اخبار آیا تو حسب معمول سرسری نظر ڈالتے ہوئے گزرتا جارہا تھا کہ میری نظر اچا تک ایک کالمی

جب میں نے بیآ خری فقرہ پڑھاتو حیران رہ گیا کہ اس خبر نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مذکورہ بالا پدینگاو کی کر حف بحرف صدافت کے سامان مہیا کردیئے ہیں۔ایڈز کو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے تواستعارۃ طاعون کہا ہے جبکہ ماہرین نے آئی ایس ڈی کو واضح طور پر طاعون قرار دیاہے، فَتَبَارَ کَ اللّٰهُ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔

25 اكتوبر 1987ء

سرخی پرجائفهری تفصیل اس خبر کی یون تھی:

آج شام کوہمیں اس واقعہ کی میں ملوث کئے جانے پر پورے تین سال کاعرصہ کمل ہو گیا۔ اس عرصہ کے دوران اللہ کا ابنتہاء فضل و کرم ہمارے شامل حال رہا۔ ای نے ہمیں ہمت اور طاقت دی جس کے ففیل جس طرح بھی بئن پڑی، ہم اس رہ پر چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ ہے اُمید ہے کہ وہ آئندہ بھی اپنا خاص سہارا عطا کئے رکھے گا اور اس کے لئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوغیر معمولی استقامت کے ساتھ بیا شت کے ساتھ ہر قسم کی صورت حال کا مقابلہ کرنے کی توفیق بخشار ہے۔ ہمار بے دوسلوں کے دل بڑھائے اور ہم پوری جماعت کے لئے نمونہ بن سکیں اور غیر ہمیں و کیھے کر انگشت بدنداں ہوجا کیں ، آئین ۔

اسیری کے دوران کھی ہوئی ڈائزی کے چنداوراق بطورنمونہ ہدیہ قار نین کئے جارہے ہیں جن سے اسیری کے دوران ہمارے شب وروز ، ہماری مصروفیات ، خیالات اور کیفیات کا کسی قدرا نداز ہ لگا یا جاسکتا ہے۔

# موت کی دہلیز پر

14 فروری 1987ء کی ڈائری ایک روز کی تا نیر سے کھی گئی۔ یہ تو نیر گزری کہ صرف ایک روز کی ہی تا نیر ہوئی وگر نہ جس وقت بین 14 فروری کا بالخصوص وہ وقت گزار رہا تھا جبکہ عام طور پر ڈائری لکھا کرتا ہوں تو جھے کچھ بھی اندازہ نہ تھا کہ ان تھر کتے ہوئے گھات کو کب محفوظ کر سکوں گا یا یہ کہ ان کھات کی الفاظ میں بھی تصویر بنا بھی سکوں گا یا نہیں!!؟
منصیل اِس اِجمال کی اپنی جگہ آئے گی لیکن پہلے بلحاظ تر تیب 14 فروری کے واقعات پیش کرتا ہوں۔ وہ ہفتہ کا دن تفاور اندازہ تھا کہ گوجرا نوالہ سے چھوٹی خالہ جان ملاقات کے لئے آئیں گی کیونکہ ان کے بارہ میں اطلاع تھی کہ وہ امریکہ سے 8فروری کو یہاں چہنے چکی تھیں اور ہفتہ کی مناسبت سے اُس دِن ان کے آنے کی امید تھی لیکن جب ملاقات کا پرچہ آیا تو میرا نام نہ تھا! فیر خاموثی کے ساتھ اپنی چکی میں بند ہو گیا اور مطالعہ میں مصروف ہونے ہی لگا تھا کہ دوسرا پرچہ آیا جس میں میرا نام تھا!ور چونکہ میرے ایک کی ملاقات آئی تھی اس لئے بھین ہوگیا کہ گوجرا نوالہ سے ہی ملاقات ہوئی کہ نائی جہی جوڑی کہ نائی اور حقی میں جو کی کہ نائی اور خوب بائیں ہوگیں۔ خالہ جان اور خالوجان سے جائی بھی الما قات ہوئی بہت مزا آیا ، خوب بائیں ہو گیں۔ خالہ جان اور خالوجان سے جائی جو کہ بہت مزا آیا ، خوب بائیں ہو گئیں۔ خالہ جان اور خالوجان اور خالوجان سے جائی جو کی کہ نائی کے بعد ملاقات ہوئی تھی ، المحمد لللہ ۔

ملاقات ختم ہوئی توسب کوالوداع کہااور نماز ظہر کی تیاری کپڑی۔اس سے قبل یہاں آنوالے نے (CHW) چیف ہیڈوارڈر سے بھی ایک سرسری ملاقات ہوئی۔ ٹہلائی کھل چی تھی اور اِسی دوران برادرم حاذق صاحب بھی مجھے ملنے آئے۔ بیس نے انہیں کہا کہ آپ و رابیٹھیں تو میں نماز پڑھلوں۔ میں نے ابھی نمازختم نہ کی تھی کہ ایک نمبردار نے آکر میرے پاس بیٹھے ہوئے برادرم حاذق صاحب کو میرے لئے پیغام دیا کہ نماز کے بعد باہر گیٹ پر پہنچ جاؤں۔ وہاں گیا تو کیاد کھتا ہوں کہ محرم رانا تعیم الدین صاحب لوہار کے سامنے بیڑی لگوانے کی پوزیشن میں کھڑے بیں، پاس بی تو کیاد کھتا ہوں کہ محرم رانا تعیم الدین صاحب لوہار کے سامنے بیڑی لگوانے کی پوزیشن میں کھڑے بیں، پاس بی ایک بیڑی اور پڑی تھی جو یقیناً میرا ہی اِنظار کر رہی تھی۔ میں بیمنظرد کھے کر ایک مرتبہ تو چونکا اور پھر میں نے بھی خاموثی ہے بیڑی لگوا کی ہے توکل پرسوں اُتر بھی جائے گے۔ سے بیڑی لگوا کر ہم واپس وارڈ میں آئے تو ہماری بیڑیوں کود کھے کر ٹہلائی کرنے والے تید یوں کے سوالوں کی بو چھاڑ ہوگئ۔ بیرٹون کھی واپس وارڈ میں آئے تو ہماری بیڑیوں کود کھی کر ٹہلائی کرنے والے تید یوں کے سوالوں کی بو چھاڑ ہوگئ۔ ہرگوئی پریشان حالی سے پو چھنے لگا کہ مید کیا؟ اس کا کیا مقصد اور کیا مطلب؟ یہ کیوں؟ غرضیکی جس نے بھی دیکھا اس نے ہرگوئی پریشان حالی سے پو چھنے لگا کہ مید کیا؟ اس کا کیا مقصد اور کیا مطلب؟ یہ کیوں؟ غرضیکی جس نے بھی دیکھا اس نے ہوگئی پریشان حالی سے پو چھنے لگا کہ مید کیا؟ اس کا کیا مقصد اور کیا مطلب؟ یہ کیوں؟ غرضیکی جس نے بھی دیکھا اس نے

ا ہے نوری مکن جذبات کا اظہار کیا۔ فجر اہم اللہ احسن الجزا۔ یوں تو بظاہر میں مطمئن ہی تھا مگر دل میں کھکا سالگار ہا۔ ہیڈ وارڈرے یو چھا جواب ندارد، منتی سے پو چھا بڑی خوبصورتی سے ٹرخا گیا۔ اگر چہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تشویش بڑھتی گئی مگر ہمت وحوصلہ بھی بڑھتا گیا۔ ویر تک میں باہر بیٹھا رہا مگر حاذق صاحب ندا ہے۔ پھر قدیر آیا مگر کوئی خرنہ لا یا۔ رانا صاحب سے ملا تو انہوں نے اس إمكان کا إظہار کیا کہ ہمارے کو کا غذات (سزائے موت پر عمل در آمد کے احکام) آگئے ہوں گے۔ اِس اِمکان کو یکسر رد تو نہیں کیا جا سکتا تھا تا ہم بوجوہ یقین نداآیا! اس کے بعد میں نماز عصر پڑھنے لگا تو دورانِ نماز ہی ہیڈ وارڈ راآیا اور پاس ہی کھڑے نم بردار کو کہ کرمیرا دروازہ بند کرادیا۔ اب مجھے رانا صاحب کی بات پریقین آگیا کہ پچھتو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ نماز کے دوران اس صورت حال کا احساس ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنا ہی عہد وہرایا ہے۔

ہو فضل تیرا یا ربّ! یا کوئی اِبتلاء ہو راضی ہیں ہم اُسی ہیں جس میں تیری رضا ہو ساتھ ساتھ ساتھ استقامت کے لئے دعا کی اور پیش آ مدہ صورت حال کا مردانہ واراور بشاشت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے ہمت اور طافت چاہی۔ نمازختم کر کے سب سے پہلا کا مید کیا کہ اسپنے پرائیویٹ کیڑے اُ تارے اور قیدی جوڑا پہن کر قیدی روپ میں آگیا۔ نہیڑی کے ساتھ 'کیڑے تبدیل کرنے کا بیم حلہ (شروع میں ذکر گزر چکا ہے کہ بیڑی کے ساتھ شلوار تبدیل کرنا کیسا پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے ) طے ہوہی رہا تھا کہ میرا دروازہ دوبارہ کھول دیا گیا اور ساتھ ہی کے ساتھ شلوار تبدیل کرنا کیسا پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے ) طے ہوہی رہا تھا کہ میرا دروازہ دوبارہ کھول دیا گیا اور ساتھ ہی گیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دوبارہ کھول دیا گیا اور ساتھ ہی گیا ہوئی تھے باہر شخ جاوید صاحب اسسٹنٹ پرنٹنڈ نٹ جوانچارج آ فیسر سزائے موت وارڈ تھے ، کے روبر و پیش ہونے کو کہا گیا۔ اب کے دروازے کے سامنے ہیڈ وارڈ رخود کھڑا تھا تا کہ اپنی خصوصی نگرانی میں مجھے لے کرجائے میں انہوں نے بڑے گل اور خوصلہ دلاتے ہوئے کہا کہ

### ' کوئی نہیں، وہ پٹیشن ضیاء الحق نے خارج کی ہے'

سینہ صرف میرے اندازہ کے مطابق بلکہ ہماری تو قعات کے عین مطابق خبرتھی کیونکہ شل مشہور ہے شوم سے خیر کی تو قع کہاں؟ بیع عرکے بعد کا وقت تھا جب سب قیدی بند ہو چکے تھے اور باہر کھلے صحن میں میرے ہی کمرے سے میز لے جا کرا سسٹنٹ سپر مٹنڈ نٹ کے لئے دفتر لگایا گیا اور ہمیں وہاں لے جایا گیا۔ میں وہاں پہنچا تو متعلقہ افسر بڑے مہذبانہ انداز میں پیش آیا پھرایک سرکاری و ستاویز دکھا کر بیخبر سنائی کہ ہماری پٹیشن جزل ضیاء الحق نے مستر وکر دی ہے۔ میں انداز میں پٹیش آیا پھرایک سرکاری و ستاویز دکھا کر بیخبر سنائی کہ ہماری پٹیشن جزل ضیاء الحق نے مستر وکر دی ہے۔ میں نے چھی کا مضمون پڑھا اور انگوٹھا ثبت کر دیا۔ جس کا مضمون پچھ یوں تھا کہ میں اِن ناکارہ قید یوں کی رحم کی ورخواست

مستر وکرتا ہوں حالانکہ ہماری رحم کی درخواست تھی ہی نہیں۔ اِس کے بعدا یک اور چھی کی پشت پر بھی انہوں نے انگوٹھا نشان کرنے کو کہا تو میں نے تعمیل کر دی اور ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ بیچھی تو پڑھوا دیں۔ اِس پر انہوں نے بڑی خوثی سے جھے دے دی۔ میں نے اسے پڑھا تو اس میں کہا گیا تھا کہ ہم آرٹیکل نمبر 45 کے تحت رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ عجیب و غریباً حکامات تھے، ایک طرف کھا تھا کہ ان کی رحم کی اپیل مستر دکی جاتی ہے اور دوسری طرف رحم کی اپیل کرنے کا اختیار دیا جار ہاتھا۔

اس موقع پر محترم ملک محمد دین صاحب بھی موجود تھے جو اِس خوفنا ک خبر کی وجہ سے گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں تھے محترم ملک صاحب کی جاری خاطر گھبراہٹ اور پریشانی کا اِس امرے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ مجھے میہ سمجھانے کی کوشش کررہے تھے کہ ہماری تورحم کی درخواست تھی ہی نہیں، یہ آرڈ ر فلط ہے۔لیکن ملک صاحب سے ایک فقرہ بھی ادانہ ہویار ہاتھا۔ دراصل بیان کی گھبراہٹ نہ تھی بلکہ ہمارے ساتھ ان کا پُرخلوص اور سچاتعلق اور محبت تھی! بہر حال میں نے مخصری بات اِس موقع پر افسر مجاز ہے کرنے کی کوشش کی مگر وہ تو آرڈ رکے ٹائپ شدہ الفاظ کی پورے طور پر بیروی کرنے کے پابند تھ اوراس پرمصر تھے۔اس صورت حال میں اُن سے بحث بےسود ہی نہیں لا یعنی بھی تھی۔ بیکارروائی پوری ہوئی تو انہوں نے ہمارے متعلق علم جاری کیا کہ انہیں 7 بلاک لے جایا جائے جہال پرایسے قیدیوں کو آخری وقت پر رکھا جاتا ہے اور میری نسبت کہا کہ اسے صرف گدیلا وغیرہ دے دیا جائے کیونکہ اس کی B کلاس ہے باتی سامان دینے کی ضرورت نہیں۔اس پر ہیڈ وارڈر نے کہا کہ وہاں کوئی بھی چیز دینے کی اجازت نہ ہو گی۔اس پرانہوں نے کہا ٹھیک ہاورہمیں کہا کہ کھانا اگریہاں سے پک کرجا سے تو ٹھیک ہاوردوسرے میک اس وقت اپنے ساتھیوں سے بات کر لیس کیونکہ اس کے بعد کسی سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ ہم دونوں ملک صاحب اورحاذ ق صاحب کے ساتھ علیحدہ ہو گئے اوربس یہی بات ہوئی کہاس کارروائی کی باہراطلاع پینچ جانی چاہئے کہا س وقت سب سے بڑی ضرورت اورسب سے اہم مشورہ بھی تو یہی تھاجس کے بارے میں حاذق صاحب نے بتایا کہ بھنچ بھی چکی ہے۔اس کے بعدہم واپس اپنی چکی میں آئے تو براورم حاذق صاحب جلدی سے پچھ کھانا لے آئے جس میں ہے ہم نے وقت کی مناسبت اور نزاکت کے مطابق تھوڑا بہت کھا یا اورا پناسامان سمیٹ کرحاذق صاحب کے سپر دکیا۔ اں سلسلہ میں میرے ساتھی قیدی سزائے موت محتر م راؤ بھو پل صاحب نے بھی بہت مدد کی ۔ فجز اہم اللہ خیر الجزاء۔ ایک مرتبه پھر 7بلاک کی طرف

جم اپنی معمول کی سزائے موت وارڈ سے سر بکفن باہر نکلے توجمیں ایک اور اسسٹنٹ سپر نٹنڈٹٹ چوہدری سیف اللہ

کے بپر دکردیا گیا۔ بیصاحب اُس وقت 7 بلاک کے انچارج تھے الہذا ہمار انخفر ساقا فلد موصوف کی گرانی میں اپنی منزل
کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں جوقیدی ہمیں دیکھا، پریشان ہوجا تا کسی کو ہمارے ساتھ ملنے یابات کرنے کی اجازت
نہ تھی، بس دُور سے ہاتھ ہلا کر سلام کرتے رہے۔ تا ہم راستہ میں چو ہدری سیف اللہ صاحب کے ساتھ مختلف موضوعات
پر گفتگو ہوتی ربی حتی کد اُن ادبی کتابوں کے بارے میں تبھرے ہوتے رہے جودہ مجھ سے پڑھنے کے لئے لے جاتے
رہے تھے۔ غرض اسی طرح چلتے چلتے ہم 7 بلاک پہنچ گئے جہاں اس آخری مرحلہ پر پہنچ ہوئے سزائے موت کے
قید یوں کے لئے مخصوص قصوری وارڈ نمبر 2 کے سامنے اس جگہ کاعملہ پہلے سے کھڑا ہمار امنتظر تھا۔ وہاں پہنچتے ہی ہماری
تفصیلی تلاثی لی گئے۔ پھر ہمیں پہلی اور دوسری چکی میں جو ہمارے لئے ہی خالی کروائی گئی تھیں، ہند کردیا گیا۔

یہاں متعین ہیڈ وارڈ رنسبتا اچھے کردار کا لگا۔ اُس نے ہمارے ساتھ إظہارِ ہمدردی کیااور اچھی طرح پیش آیا۔ بیس نے چی بیس بند ہوکراس سے بات کی کے شلوار بیس إزار بندر ہند دوں یا نکالنا ہے کیونکہ تلاشی کے وقت انہیں خیال نہ آیا تھا اور بیس نے اس خیال سے کہ کہیں کوئی بڑاافسر آ کر تلاشی لے تو کہیں اس کی اِس فروگز اشت کی وجہ سے ہے عزتی نہ کرے ۔ چنا نچر میر سے یا دکرانے پر اُس نے کہا کہیں ازار بندتو بہر حال نکالنا ہوگا۔ بیس نے کہا پھر الاسٹک ڈال لیس کرے ۔ چنا نچر میر سے یا دکرانے پر اُس نے کہا کہیں ازار بندتو بہر حال نکالنا ہوگا۔ بیس نے کہا پھر الاسٹک ڈال لیس کر میں اپنے ساتھ الاسٹک احتیاطاً لے گیا تھا) اس نے الاسٹک کی اجازت بھی نہ دی ۔ بس پھر کیا تھا کہ شلوار دھوتی بیس بدل گئی بلکہ دھوتی سے بھی کئی گئا مشکل کیونکہ ساتھ میں بیڑی بھی گئی ہوئی تھی ۔ علاوہ ازیں کمرے کے اندر سوائے بستر اور لوٹے اور بیشا ب والے برتن کے اور پچھ بھی رکھنے کی اجازت نہتی ۔ جنانچ قرآن کریم کودرواز سے کی سلاخوں سے باندھ لیے معمولی می کئڑی بھی کسی سوراخ میں لگانے کی اجازت نہتی ۔ چنانچ قرآن کریم کودرواز سے کی سلاخوں سے باندھ کراو پر لاکا یا گیا۔ جوصابی نہم ساتھ لائے تھے وہ بھی اندر نہیں رکھ سکتے تھے بلکہ باہر ہی رکھا گیا تھا اور اس کے متعلق تھے میں باتھ دھونے ہوں ، ملازم سے کہ کر پکڑلیا جائے اور بعداز استعال واپس باہر رکھ دیا جائے۔

میں جب اندر بند ہوااور بستر بچھا کر بیٹھا تو میری نظر پیروں پر پڑی تو مجھے بے حدخوثی ہوئی کہ میں نے''ایسے وقت' میں حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جرابیں ہی پہنی ہوئی تھیں۔اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہی رو مال تھا جو إن جرابوں کے ساتھ حضور نے کچھ ہی روز پہلے بھجوا یا تھا، الحمد لللہ۔سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کے قبیص مبارک کے بیٹن والی انگوشمی تو میں آتے ہوئے حاذق صاحب کے سپر دکر آیا تھا مبادا اُسے پہننے کی اجازت نہ دیں اور ضائع ہوجائے۔ چنا نچے جراب اور رو مال دیکھر قدر ہے تیلی ہوئی کہ چلو کچھ نہ کچھ تو متبرک سامان ایس وقت میرے پاس موجود ہے۔ جب ہم بند ہو چکے تو متعلقہ افسر چو ہدری سیف اللہ نے آ کر چکی اور ہمارا بڑی باریک نظر سے جائزہ لیا کہیں کوئی

الیی صورت ندرہ جائے کہ ہم بیہال سے فرار ہوجا کیں۔ جائزہ لیتے ہوئے افسر موصوف کا انداز اور رویہ ایسا روکھا تھا جیے ہمیں جائتا ہی نہ ہو۔ شاید بیاس کی اِنظا می مجبوری ہوگی لیکن ہمیں اس سے بہت جرت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مغرب کی اذان ہوگئ چنانچہ وضوکر کے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہوکر دروازہ سے باہر نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک بڑاسا مغرب کی اذان ہوگئ چنانچہ وضوکر کے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہوکر دروازہ سے باہر نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک بڑاسا گیس لیپ پورے جو بن پر روشنی دیتا ہوا پڑا ہے اور اس کے ساتھ تین چار لائٹینیں بھی رکھی ہوئی ہیں گو یا ماحول کو ہر حال بیس روشن رکھنے کے لئے پورے انتظامات کئے گئے تھے۔ علاوہ ازیں چھ بجے ڈیوٹیاں تبدیل ہوئیں تو ہمارے اس پہرہ میں دوملازم معمول سے زیادہ تھے جن کی ڈیوٹی بس ہم دونوں پڑھی اور اس کے بعد کی شفٹوں میں بھی ایسا ہی اس پہرہ میں دوملازم معمول سے زیادہ تھے جن کی ڈیوٹی بس ہم دونوں پڑھی اور اس کے بعد کی شفٹوں میں بھی ایسا ہی موتار ہا۔ ان تفصیلات کے بیان کرنے سے بیام واضح کرنا مقصود ہے کہ جیل اِنتظامیہ کے نز دیک اب ہماراواقعی آخری وقت تھا اور اس وجہ سے بیسب پھھ کیا جارہا تھا۔

اب جوواقف ملازم بھی یہاں ڈیوٹی پرآتا ہمیں یہاں اور اِس حال میں دیکھ کر حیران پریشان رہ جاتا۔ ایک ایسے ہی ملازم کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہاتھا کہ اچا نک بجلی جیلئے کا احساس ہوا۔ بجلی کا کوندا اِتنا واضح نہ تھا کہ جھے کمرے کے اندر بیٹھے نظر آجاتا تا ہم باہر بیٹھے ملازم نے اس کی تصدیق کی۔ پھر چند لمحوں میں ساراماحول گرج چیک سے بھر گیا۔ پھر کیا تھا آسان پر بجلی تیزی سے جیکئے لگی اور باولوں کی گڑ گڑا ہے گھن گرج میں تبدیل ہونے لگی۔ آسانی بجلی کی الیم گرج چیک

بالکل اچا نک اورغیرمتوقع تھی کیونکہ ابھی شام تک تو دور دور تک اس قتم کے کوئی آ ثار نہ تھے اور مطلع پوری طرح صاف تھا۔اس پرمیری زبان پرسیدنا حضرت سیح موعود علیہ السلام کاشعرآ گیا ہے

کون روتا ہے کہ جس ہے آساں بھی روپڑا مہرومہ کی آئکھٹم ہے ہوگئ تاریک و تار یقیناً اِس لمحد و نیا بھر میں ، کرہ ارض کے ہر طرف بیارے آقا کی اِقتداء میں لاکھوں احباب جماعت کی آئکھوں اور قلب وجگر سے دعاؤں ، آ ہوں اور اِلتجاؤں کے ان گنت بخارات اُٹھ رہے ہوں گے جنہوں نے لاجرم بالیقین عرش کے ننگروں کو ہلاکرر کھ دیا ہوگا۔

سولي يرنيند

نمازعشاء کے بعد کسی اور مصروفیت کی بجائے یہی مناسب جانا کہ بستر میں لیٹ کر میں بھی دعاؤں میں لگ جاؤں۔ چنانچے سرکاری کمبلوں کوسیٹ کر کے اور انہیں اپنے اردگر دلیپ کر دنیا و مافیہا ہے کٹ کر میں اپنی ہی دنیا میں پہنچ گیا پھر نہ جانے کب اور کس طرح نیندآ گئی۔ مجھے اتنا یا دہے کہ نیندآ نے میں کوئی دفت نہ ہوئی تھی حالا نکہ ایس حالت میں کے نیندآ تی ہے مگر ہمارا تو معاملہ ہی اُور تھا۔ ہماراضمیر صاف تھا اور یقین تھا کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین کی راہوں پرسے گزارا جارہا تھا چنانچے آ کھلگ گئی اور بڑی آ سانی سے نیند آگئی۔

موت کی وادی میں دوسراروز

رات اللہ کے فضل سے بخیریت اور پرسکون گزرگئ سوائے اس کے کہ خصوصی چیکنگ کے لئے آنے والوں کی وجہ سے دو تین مرتبرآ نکھ کھلی۔ اِن ؒ آخری دِنوں' میں جملہ اہلکاروں کوبس بجی دھڑکالگار ہتا ہے کہ قیدی کہیں بھاگ نہ جائے یا پھراسے پچھ ہونہ جائے ،اس لئے رات کوسوتے میں بھی جگا کرتسلی کرتے رہتے ہیں خواہ سوئے ہوئے کو کتنی ہی مشکلوں سے نیند آئی ہو۔

میں شبح سویر ہے ہی اُٹھ پڑا تھا اور وضو کے لئے دروازہ سے باہر دَھرے گھڑے میں سے چلو چلو پانی سلاخوں کے اندر لار ہا تھا تو سامنے خصوصی حفاظت کے لئے کھڑا سپاہی جس کا نام آصف تھا اور میراکسی قدروا تف بھی تھا، مجھ سے اظہارِ افسوس کرنے لگا۔ گویازندگی میں ہی تعزیت کی جارہی تھی۔ اس پر میں نے اُسے بڑے جوش اور ولولہ سے مخاطب کرکے کہا تھا کہ یا در کھنا اِس وقت اذان ہورہی ہے، اللہ کے فضل سے مجھے کچھ نہ ہوگا۔ اس کے چہرے کی مسکرا ہٹ ابھی تک مجھے یاد ہے جو کہدرہی تھی کہ اِس کا دماغ چل گیا ہے کیونکہ مولوی اس کے خلاف، حکومت کا سربراہِ اعلیٰ اس کی جان کے در بے اور وہ خود زندگی کے اِس آخری مرحلہ پر اور پھر بھی کہدر ہا ہے کہ مجھے کچھ نہ ہوگا۔ یقیناً مجھے خود بھی شعور نہ

تھا کہ کس برتے پرایسا کہدرہا ہوں مگرکوئی طاقت تھی جو مجھ سے یہ کہلوار ہی تھی اوروہ طاقت تھی ہمارے قا دراور جی وقیوم خداکی! اوراسی خدانے پھراس ملازم سے بھی اسی قشم کی بات کہلوادی۔ ہوا یوں کہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایک راؤنڈ کرنے والانسبٹا بڑے ریک کا مولوی ٹائپ ملازم آ کر میرے ساتھ سلام دعا کرنے کے بعد اِس ملازم کے ساتھ باتیں کرنے والانسبٹا بڑے اُن دونوں کی باہم باتیں ہور ہی تھیں کہ اچا تک کسی آنجانی طاقت نے آصف سیاہی کی زبان سے یہ الفاظ تکلوائے:

'مولوی!اِس وقت اذان ہورہی ہے، میری بات یا در کھنا کہ سے یہاں نہیں رہیں گے' میرے لئے بیہ بات جیران کن تھی اور مجھے کچھ معلوم نہیں کہ اُس نے ایسا کیوں کہا مگر بجیب تصرف ہے کہ اُس کی بیہ بات چند گھنٹوں میں لفظ لفظ پوری ہوگئی، جس کی تفصیل تو آئندہ سطور میں آئے گی تاہم اس موقع پر آنحضور صافی ایسی کے بید حدیث مجھے یاد آرہی ہے کہ

رُبَّ اَشُعَتَ اَغُبَرَ لَو اَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَاَبَرَّهُ اللَّهُ (ترجمہ: کتنے ہی بظاہر پراگندہ حال، گردوغبار میں اَٹے ہوئے اللہ کے بندے ہیں جواگرخدا کا نام لے کرکوئی بات کہددیں توخدا اُسے پوراکر کے رہتا ہے)

نماز کے بعد پھر بستر پر لیٹ گیا کہ اس کے علاوہ اور کرنا بھی کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں 'سب اچھا' کرنے والے ہیڈ وارڈر آئے پھر ناشتہ والے آگئے ، پہلے چھوٹی کی روٹی جے یہاں 'پراٹھا' کہتے ہیں ایک قیدی دے گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا قیدی آیا اورڈ کو میں چائے ڈال کردے گیا تو میں بینا م نہادت کا ادر میں اٹھ کرمنہ ہاتھ دھوؤں اور قرآن کریم کی اس کے بعد ایک اس کے بعد ایک بعد ایک بعد اب مجھے إنظار تھا کہ خاکروب آگر صفائی کر جائے اور میں اٹھا کرمنہ ہاتھ دھوؤں اور قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ چنا نچے وہ بھی سورج فکلنے کے بعد آیا اور جب صفائی کر گیا تو پھر میں اُٹھا اور ہا ہر پڑے گھڑوں میں سے تازہ پانی لے کرمنہ ہاتھ دھویا ، وضوکیا اور اپنے بستر کو درست کیا ، کمبل اکھٹے کر کے ایک طرف نہ لگا کررکھے ، چا در کو جھاڑا اور پوری طرح تر وتازہ ہو کر بیٹھ گیا۔ عین اُس وقت ہمارے ہیڈ وارڈرصا حب مشقتی کو لئے آ موجو دہوئے۔ مشقتی کے ہاتھ میں چائے کا تھر ماس اور کپ تھا جے میرے طرف بڑھا کر چائے سے بھر دیا اور ساتھ ہی ہیڈ وارڈ رضا حب مشقتی کے ہاتھ میں چائے کا تھر ماس اور کپ تھا جے میرے طرف بڑھا کر چائے سے بھر دیا اور ساتھ ہی ہیڈوارڈ رضا حب نے بھے ابکا نہ بیٹے ہوئے بینے لگا۔ یہ سب سامان برادرم عادق صاحب نے بھوایا تھا۔ یہ سب پھر دیکھ کرمنہ سے بساختہ الحمد للہ فکلا اور اس کے ساتھ ہی سوچوں میں گم ہو عادق صاحب نے بھوایا تھا۔ یہ سب پھر دیکھ کرمنہ سے بساختہ الحمد للہ فکلا اور اس کے ساتھ ہی سوچوں میں گم ہو گیا کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے بیں اور ہمار اللہ اس حالت میں بھی پوری طرح خیال رکھے ہوئے ہے ، الحمد اللہ ۔ گیا کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے بیں اور ہمار اللہ اس حالت میں بھی پوری طرح خیال رکھے ہوئے ہے ، الحمد اللہ ۔

### موت كيساته أمناسامنا

چائے پی کرمیں تلاوت میں مشغول ہوگیا پھر بستر پر بیٹھے بیٹھے دعاؤں میں تحوتھا کہ ہیڈوارڈ رصاحب ایک ملازم کے ہمراہ تشریف لائے اور مجھے دروازہ کے قریب طلب کیا۔ یہ ملازم ساہیوال جیل کامشہور فخری وارثی تھا جس نے پچھے کاغذات پکڑے ہوئے جسے۔ اس نے بتایا کہ بھٹی تمہارے وارث باہر آئے ہوئے بیں اور یہ کاغذانہوں نے بھیج بیں ،ان پرانگو ٹھے لگوانے ہیں۔ان کاغذات میں سے دومیرے اور دومکرم رانا صاحب کے بھے اوران میں سے ایک تو و کالت نامہ تھا اور دوسراکاغذایک دستاویز بعنوان صالح إقرار نامہ پر شمتل تھا جس میں لکھا تھا:

' مجھے ایک مقدم قبل نمبر فلال میں ناجا کر طور پر ملوث کیا گیا پھر ملٹری کورٹ نمبر 62 میں مجھ پر مقدمہ چلا یا گیا جس نے مجھے فلال تاریخ کوموت کی سزاسنائی۔جس کے بعد میں نے ایک پٹیشن دائر کی جے صدر پاکستان نے خارج کردیا ہے۔ اب آج سے میری ملاقات بند ہے صرف آخری ملاقات ہوگی اور ہید کہ مجھے اندر سات یوم کے تختہ دار پر لئکا دیا جائے گا'

غوضیکہ ہمارے مقدمہ کے جملہ مراحل کونمبر وار درج کر کے بات آخر تک پہنچائی گئی تھی۔ میں نے وارانٹی کے کہنے کے مطابق اُس تحریر پر بھی اپنے بائیں ہاتھ کے انگو تھے کا نشان ثبت کر دیا۔ بیساری کارروائی ایسے ماحول میں ہوئی کہ ایھے بھلے جوان کا بھی پنتہ پانی ہوجائے کیونکہ وہ ملازم بھی بے حدافسر دہ اور سہی ہوئی صورت لئے میرے پاس آیا تھا اور ڈیوٹی پر موجود باقی ملازم وغیرہ تو تھے ہی الی کیفیت میں۔

اِس کارروائی کے بعد میر کے خیالات دوراہوں پر تیزی سے دوڑ نے لگے۔ایک راستہ عارضی زندگی کی طرف جاتا تھا اور دوسر سے راستہ پر ابدی زندگی کا بورڈ آ ویزاں تھا۔ پہلے راستہ کے بارہ ہیں بھی جھے یقین کامل تھا کہ خدا تعالی اِن ظالموں کے پنجہ سے ضرور بفٹر ورنجات بخشے گا اور دوسر سے پر چلنے کے نتیجہ میں پیخوشگوار حقیقت سامنے تھی کہ حضرت سیرعبداللطیف صاحب اُور دوسر سے بے شار شہیدانِ امت سے ملاقات ہوگی اور اِن تمام مظلوموں کا تصور تھا جن پر ظالم حکومتوں نے مظالم کی راہ سے عرصہ حیات تنگ ہی نہیں بالکل مسدود کر کے رکھ دیا تھا۔ وِل کو تسلی تھی ، اِطمینان بھی تھا لیک تھا کہ وور سے بین اور اِطمینان بی اِطمینان تھی کے دندگ بلکہ تسلی اور اِطمینان بی اِطمینان تھی کے دندگ بلکہ تسلی بھی ہے ہے جن بین میر سے بہت سے محسن بیں ، بہت سے بیار سے اور گہر سے دوست بیں جنہوں نے میری کئی لحاظ سے بے پناہ خدمت کی ہے۔ چنا نچہ میں نے اپنی سوچوں کے تانے بانوں میں ان بزرگوں ، دوستوں ، ہمجو لیوں اور رشتہ داروں کے خدمت کی ہے۔ چنا نچہ میں نے اپنی سوچوں کے تانے بانوں میں ان بزرگوں ، دوستوں ، ہمجو لیوں اور رشتہ داروں کے تھا تے ایک سے کے لئے دعا کرنے لگا۔

ای دوران اللہ کی اِس تقدیر پرلبیک کہنے کے لئے میں نئے جذبوں کے ساتھ تیاری کرنے لگا۔ عین اُس وقت ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جب میں نے اپنے کمرے میں شہلتے ہوئے موت کا تصور کیا اور اپنے جسم کو مضبوط قدموں پر اُستوار کر کے موت کا تصور اُلی اور اپنے جسم کو مضبوط قدموں پر اُستوار کر کے موت کے اِس تصوراتی ہولہ کی آئیس والی کہ میں آئیس وقت موت کو اپنے سامنے سے سریٹ بھا گتے ہوئے دیکھا۔ بہت عجیب اور کیف آ ور تھے وہ کہے جن کے بعدا چا نک دل تھم گیا اور پوری طرح سکون ہوگیا۔

ای دوران ساڑ مصے دس نج گئے تھے اور ملازموں کی نوکریاں بدلنے لگیس اور آ ہستہ آ ہستہ ہمارے ممرول پرتعینات نے ملازم بھی آ گئے۔میرے پاس جوملازم آیااس سے واقفیت تو کافی عرصہ سے تھی مگراس کے ساتھ بے تکلفی نہتھی اور کے صورت حال کی نزاکت کا نقاضا بھی تھا۔ چنانچہ تالا چیک کرنے اور مجھے چیک کرنے کے بعداس نے پوری احتیاط برتی اور میرے ساتھ کوئی خاص بات نہ کی۔اس سے ذرا پہلے میں سوچ رہاتھا کہ سی طرح کاغذ کا کلز ااور قلم میسر آ جائے تواس پران آخری کھات میں اپنے بیاروں کے نام کچھکھوں اور اِس کے لئے اپنے ایک خاص دوست اکبرشاہ وارڈ رکا نام بھی ذہن میں آیا کہ اگروہ آ جائے تواہے کہا جاسکتا ہے مگرجس طرح اُس کا نام ذہن میں آیا اُسی طرح نکل بھی گیا کیونکه اُس وقت خیالات کی رفتار بهت تیز تھی لیکن خدا کی قدرت و یکھئے کہ تھوڑی ہی دیر گز ری تھی کہ وہی اکبر شاہ میرے سامنے آموجود ہوا۔ میں اُٹھ کراس سے بڑے تپاک سے ملااور وہ بھی بڑی چاہت اور خلوص سے آیا تھا۔اس نے بتایا کہ اِس حادثہ کا سنتے ہی اس نے اپنی ٹوکری 7 ہلاک میں لگوالی تھی اور رات بھی آیا تھا مگر مجھے سویا ہوا پا کرمل نہ سکا۔ ابھی مید باتیں کر ہی رہا تھا کہ مجھے اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ میں نے اس کے چرہ کی طرف دیکھا تواس کی آ تکھوں میں برسات کا سال تھاجس کی وجہ ہے اب وہ بالکل خاموش ہوگیا تھا اور اُس سے پچھ بھی بولا نہ جار ہاتھا۔ یہ د کھے کر میں نے اُسے کہاا کبر! جذباتی نہیں ہونا مگروہ تو میرے اِس فقرہ کی ادائیگی سے پہلے ہی بہت آ گے جاچکا تھااور ا گلے ہی لھے اس کی آ گھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے اور وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں نے اسے ہاتھ باہر تکال کر پکڑا،جھنجوڑا،سمجھایا مگر کچھ نہ بنا۔اتنے میں اُسے احساس ہوا کہ اس کے پیچھے میرے خاص پہرہ والا ملازم بھی کھڑا ہے۔ چنانچہ بڑا جبر کرے اُس نے اپنے آپ کوسنجالا اور رانا صاحب سے ملنے کو کہد کرمیرے پاس سے چلا گیا۔ پھر وبال جا كربهي بقول را ناصاحب أس كى يهي كيفيت تقى مين مينظاره ديكه كرب حدمتاً ثر جوا اوربيسوچ كركه الله تعالى نے کس طرح ایک غیر شخص کے دل میں بھی ہماری ہدر دی اور محبت ڈال دی ہے، اس کی بے انتہاء حمد وثناء کرنے لگا۔ بیہ ملازم نتوجیل میں آنے سے پہلے میراواقف تھااورنہ ہی احمدی تھا۔

اس موقع پر جھے خیال آیا کہ اکبرشاہ کو کاغذ قلم لانے کے لئے کہوں۔ چنا نچے تھوڑی ویر بعد جب رانا صاحب سے ل کروہ باہر نکلاتوا ہے اسلیے میں بلایا۔ جب وہ میرے پاس آیاتو میں نے اے اپنی فرمائش بتاوی۔جس پروہ تیارتو ہو كيا مكركہنے لگا كه يهجوخاص پېره والاملازم ب،أس كس طرح بحيا جاسكے گا؟ اى موقع پر ہم بات كرر بے تھے ك اچا نک ان کا ایک دوست محمد حفیظ وارڈ رجھی آ گیا۔وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر بطور خاص مجھے ملنے آیا تھا۔اُس نے بتایا کہوہ کل رات سے بے حدیریشان ہے۔اُسے آئے ابھی چندمنٹ ہی گز رہے تھے کہ باہروالے دروازے سے اجا نک ہیٹہ وارڈ رریاض شاہ وار دہوئے۔ بیصاحب اُن دنوں چیف ہیٹہ وارڈ رکے عہدہ پر کام کررہے تھے۔ چنانجے ان کو دیکھ کرید دونوں گھبرا کرفوراً پیچھے ہے اور باہر صحن میں نکل گئے۔ پکڑے جانے کے خوف سے بے حدیریشان نظر آئے کیونکہ بیر دونوں یہاں چوری چوری آئے ہوئے تتھے اور یہاں اِس حال میں ان کا جمیں ملنا اُن کے لئے خطرناک ثابت ہوسکتا تھا کہ جارا معاملہ انتہائی نازک مرحلہ میں داخل ہو چکا تھا۔ مجھے بھی دھڑکا سالگ گیا کہ اب اِن لیے چاروں کی شامت آئی کہ آئی مگر اگلے چند لمحے اس چیف ہیڈ وارڈر کی عجیب وغریب ادا کاری کی نذر ہو گئے۔وہ خاموتی سے میرے بیل کے سامنے کھڑے رہے۔ إدهراُ دهرو مکيو کر پية نہيں کيا پچھ سوچ کران کے ہونٹ ملتے ہوئے نظراً ئے توتشویش نیارخ اختیار کر گئی۔ان کا پہلافقرہ تھا کہ لاؤ چا بیاں اوران کو کھولو۔میرے خیالات کا گھوڑا اوھرے اُدھر بے تحاشا دوڑنے لگا۔ میں نے کہاکس غرض سے کھولنا ہے؟ کیا ملاحظہ کے لئے کھولنا ہے؟ پھر خیال آیا کہ اب كونساملاحظه! كياكسى دوسرى جيل بيس چالان تونبين بيميخ لگه\_ بيشار خيالات آنے جانے لگه\_بيتو أس لمحدسو چا جمي نہیں جاسکتا تھا کہاً ی کہجے،اُسی حالت میں ہمیں آزاد کریں گے۔ میں نے ان سے پوچھنا چاہا مگرکوئی جواب نہ ملا۔ پھر چابیاں آئیں تو میں نے ملازم سے پوچھا تو اُس نے آ ہستہ سے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ Stay Order آ گیا ہے۔ میں نے کہا اتی جلدی Stay کیے آسکتا ہے۔ خیر میں نے باہر آ کرریاض شاہ سے خود یو چھا کہ کیا Stay آگیا ہے؟ اس نے جواب دیا پیتنیس میں نے کہا پھر یہ کیا ہے اور کس لئے ہے؟ مگراس نے خاموثی ہی مناسب تھی ۔ پھر جب میں نے سامان لینے کوکہا تو وہ کہنے لگا کہ وہاں جا کراپنے مشقتی کو جھوا دینا۔ اُس کے اِس فقرہ سے پہلی مرتبہ پیۃ چلا کہ جمعیں معمول کی سزائے موت وارڈ میں واپس لے جایا جارہا تھا۔

چنانچہ ہم نے اس خوثی میں اپنے مختصر سے سامان کو اپنے بند ھے ہوئے ہاتھوں میں ہی سمیٹ لیا اور بیڑیوں کی جھنکار میں حمد وثناء کے ترانے گاتے اور خوشی و مسرت کے شادیا نے بجاتے ہوئے اُسی راہ پروالیسی سفر شروع کیا جوراہ کل شام ہمارے لئے اجنبی ہوگئ تھی۔ جوراہ کل شام ہمیں 'قاتل قاتل' کے طعنے دے رہی تھی آج ہمارے لئے بچھی جا

ربی تھی۔قریباً پاپنے سات منٹ کے سفر کے بعد ہم اپنی منزل یعنی سزائے موت وارڈ میں پہنچ تو یہاں ہمارے ساتھیوں نے جرانی کے ساتھ مگر بڑھ بڑھ کرخوشی وشاد مانی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور ہمیں وعائیں دیں، فالحمد لللہ معین طور پروفت تو نوٹ نہیں کیا تاہم بیخوفناک ڈرامہ سترہ سے اٹھارہ گھنٹوں پر پھیلا ہوا تھا۔شام پاپنے بجے کے قریب ہم یہاں سے گئے تھے اورا گلے روز شبح گیارہ بجے کے قریب واپس آئے تھے۔ میں نے بیروفت کیے گزارا ؟ اس کی پچھنفسیل تو گزر پھی ہے تاہم مندر جوذیل اشعار بھی اس دوران میرازا وسفر ہے رہے

اگروہ جاں کوطلب کرتے ہیں تو جاں ہی سہی بلا سے کچھ تو نبٹ جائے فیصلہ ول کا اور غالب کا پیشعر ہے

عجب نشاط سے جلّا د کے چلے ہیں ہم آ گ کہ اپنے سائے سے ،سر پانو سے بے دوقدم آ گے ای طرح کسی شاعر کا ہی کہنا ہے

اب راہ صدافت میں ہم نے یہی ٹھانی ہے ایماں کا بھرم رکھ لیں، یہ جان تو جانی ہے اور فیض احمد فیض کا پیلافانی شعر ہے

جس رَجِّج ہے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے سے جان تو آنی جانی ہے، اِس جان کی تو کوئی بات نہیں

اب بیایک معمہ ہے کہ بیسب پھھ کیا تھا یعنی جیل حکام کو فلطی لگی تھی یا اوپر سے ایسے احکام آئے تھے کہ کی کو پہۃ لگنے سے پہلے پہلے ان کا حساب چکادیا جائے۔ جو بھی صورت تھی مگر بیایک حقیقی اور با قاعدہ کارروائی تھی جس میں سے ہم گزرے اور ایسے طور پر گزرے کہ اس میں مصنوعیت کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ اپنے کیا اور غیر کیا بھی نے یہی سمجھ لیا تھا کہ اب بیروالی نہیں آئیں گے خصوصاً اتن جلدوا پسی کا تو کسی کو وہم و کمان تک نہ تھا۔ بہر حال بیر بھی حقیقت ہے کہ ہم چند گھنٹوں میں ہی واپس آگے اگر چہ بیچند گھنٹے ساری جماعت عالمگیر کے لئے اعصاب شکن تھے۔ و نیانے اس واقعہ کی نہ معلوم کیا کیا تو جیجات کی ہوں گی مگر میرا تو ایمان ہے کہ بیر میرے بیارے آتا کی دل گراز دعاؤں اور حضور آگی اقتداء میں احباب جماعت کی در دبھری آ ہوں کا اعجاز تھا اور یقینا حضور رحمہ اللہ کا بیشعراس موقع پر اپنی عظمت شان

عصرِ بیار کا ہے مرض لادوا، کوئی چارہ نہیں اب دُعا کے سِوا اے غلام میج الزمال! ہاتھ اُٹھا، موت آ بھی گئ ہو تو ٹل عبائے گ

م خرى ملاقات سے يہلے ملاقاتوں كى قطار

جیل حکام نے توجمیں تحریری طور پر بیہ بتادیا تھا کہ اب جماری کوئی ملاقات نہ ہوگی سوائے آخری ملاقات کے اوراُس تحریر پرہم ہے دستخط بھی کروالئے تھے مگر کہتے ہیں کہ مارنے والے ہے بچانے والازیادہ ڈاڈھا (طاقتور) ہوتا ہے۔ جس قتم کے حالات کا جماعت احمد میکو پاکستان میں سامنا تھا، ان کے پیش نظراس قتم کی تحریر کے بعد تو ظاہری لحاظ نے زندگی کی موہوم ہی اُمیر بھی ندر تھی جاسکتی تھی مگر ہمارے زندہ خدانے اپنی قدرت نمائی کی اور وہی جو ہماری ملا قات تک کا پتہ کاٹ چکے تھے اگلے ہی روز سے قطار اندر قطار ملا قاتیں کروانے پرمجبور ہو گئے۔ چنانچہ مؤرخہ 16 فروری 1987ء کی جہ قریباً ساڑھے دس گیارہ بجے کے قریب میں اپنی وارڈ کے ہیرونی دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اچا تک باہر سوک پر جونظر پڑی تو کیا و کھتا ہوں کہ سامنے چکر کے قریب سے ابا جان اور میرے سے صاحب کچھ دوستوں کے ساتھ تیز تیز قدم اُٹھاتے دوڑے چلے آ رہے ہیں اور اُن کے آ گے رانا ذکاء الرب صاحب اسٹنٹ سپر نٹنڈنٹ کے ساتھ ایک اور دوست بھی چلے آ رہے تھے جنہیں میں پہچا نتا نہ تھا۔ اِس پر میں نے ایک دفعہ توسو چا کہ اندر چلا جاؤں مبادارانا ذکاءالرب صاحب ناراض ہوجا عیں مگر دوسرے ہی لمحداینے بزرگوں کا بہیں رہ کراستقبال کرنے کو جی چاہا۔ اسی مشکش میں وہ سب احباب وہاں آن مہنچ تو میں دروازہ کے ایک طرف ہو گیا۔ رانا صاحب تیزی سے وارڈ کے اندر جانے گے تواجا نک مجھ پرنظر پڑی اوراپنے ساتھی ہے کہنے لگے لیس ، ایک تو آپ کے دوست یہ ہیں الیاس منیز اوراس کے ساتھ ہی وہ ناوا قف دوست میری طرف بڑھے اور میں ان کی طرف۔ ابھی سلام ہی ہوا تھا کہ رانا صاحب نے مجھ سے خاطب ہو کراپنے ساتھ آنے والے ایک احمدی دوست کا تعارف کرایا۔ اِس کے ساتھ ہی وہ مصافحہ ایک پر جوش معانقة میں وصل گیااورا تنامزا آیا کہ بیان سے باہر قریشی صاحب نے بے انتہاء خلوص اور اپنائیت اور جذباتیت کے ساتھ معانقة كيا۔ان كے بعدابا جان،سسرصاحب اور لا جورے بھائى رفيق صاحب سے ملاقات جوئى۔ان كے علاوہ ا يك مهربان دوست كخسر محرّ مقرايثي منيراحدصاحب بهي ساتھ تھے۔

پھر قریشی صاحب کہنے لگے کہ پہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ اُدھر ہی کرسیاں اکٹھی کروالی گئیں۔ رانانعیم الدین صاحب بھی وہاں آ گئے۔ پھر قریشی صاحب نے ایک ملازم سے کہا کہ ہمارے آ دمی جہاں جہاں ہیں، بلالاؤ۔ چنانچہ چندمنٹ میں ہم سب یہاں اکھٹے ہو گئے۔ اِسنے میں مشقتی وسیع پیانہ پر چائے بھی تیار کرلا یا اور اِس کھلی فضاء میں بیٹھ کرچائے بیتے ہوئے یوںلگ رہاتھا جیسے کسی جشن کا سمال ہو، الحمد للد۔

سب مہمانوں نے ہم سے گزشتہ دو دِنوں کے حالات تفصیل سے سنے اور قریباً گھنٹہ ڈیرٹھ کے بعدعام ملاقات کا

اے غلام سے الزمال! ہاتھ اُٹھا، موت آ بھی گئی ہوتوٹل جائے گ

قصہ کوتاہ ،اللہ نے اس اِنتہائی نازک ،خطرناک اورخوفناک وقت کوا پنے بے شارفضلوں ، بے پایاں انعامات اور بے
کراں رحمتوں سے معمور رکھا۔ اُس کی سب سے بڑی رحمت ، سب سے بڑافضل اور سب سے عظیم انعام تو ہمت ،
حوصلہ صبر اور استقامت کی وہ تو فیق تھی جو ہمیں اہتلاء کے اس حصہ میں بھی نصیب ہوئی اور جس کے نتیجہ میں ہمیں اپنے
اعصاب پر ایسا قابور ہا کہ سی بھی پہلو سے ہمار ہے کردار یا رویہ میں دھمن شگاف ڈالنے میں ناکام رہا، فالحمد للہ علی
ذلک۔ آئندہ بھی ہماری بہی دعا ہے ، بہی تمنا ہے بہی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے اپنی راہ میں ثابت قدم
رکھے۔ اِستقامت جیسی فعت بے بہاسے نواز ہے اور ہم اس کے ہور ہیں اور وہ ہمارا ہوجائے ، آمین سے

جو ہمارا تھا وہ اب ولبر کا سارا ہو گیا شکر للد مل گیا ہم کو وہ لعل بے بدل کیا ہؤا گر قوم کا ول سنگِ خارا ہوگیا

پر چہ آیا اور باہر سے ملاقاتی آنے گئے تو بیرتمام دوست واپس تشریف لے گئے۔ پھر معمول کی ملاقات شروع ہوئی تو اُس میں بھی ہمارا نام تھااور تھوڑے سے انتظار کے بعد محتر م میجر بشیراحمد صاحب ، محتر م عاشق صاحب کے علاوہ ملتان سے چوہدری عبدالرجیم صاحب اور مربی سلسلہ انیس الرحمٰن صاحب (مرحوم) ملاقات کے لئے تشریف لے آئے۔ان سے دیر تک ملاقات ہوتی رہی اوران سے بھی کئی امور سے متعلق تفصیلی گفتگو کا موقع ملا۔ الحمد للہ۔

اِس موقع پر یوں تو بھی احباب کے اضطراب کی کیفیت بیان سے باہر تھی مگر محتر م میجر بشیر احمد صاحب صاحب کا معصوم اور مفطر ب چہرہ ابھی تک آئھوں کے سامنے ہے۔ وہ میر کی بیڑی کو پکڑ کراس کے متعلق دیر تک باتیں لوچھتے رہے۔ اُن کی باتوں سے عیاں تھا کہ میر ہے بیروں میں لگی ہوئی بیڑی کو دیکھنا ان کے لئے نا قابل برداشت ہوا جار با تھا۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو جز ائے خیر دے ، ان کے جذبات قبول فر مائے اور ان کی التجاؤں اور دعاؤں کو سنے ، آئیں۔ رحم کی اپیل کرنے کے لئے اِنظامیہ کا دباؤ بلکہ اصرار

سزا پڑھل درآ مدکے اس مرحلہ پرہمیں کہا جانے لگا کہ ہم صدر پاکستان کے پاس رحم کی اپیل کریں کیونکہ قانون کے مطابق اب سزا پڑھملدرآ مدتک کے سفر میں صرف ایک یہی صورت رہ گئی تھی۔اگرہم ایسا کرتے تو اِس کا مطلب ہوتا کہ ہم نے اِس جرم کا اِر تکاب کیا ہے جس کی سزا میں ہمیں تختہ دار پر لٹکانے کے احکام جاری کئے گئے ہیں اور دوسرے بید کہا ہے آپ کو قادر مطلق سجھنے والوں کو جھوڈی تسکین ہوتی کہ احمد یوں نے ان کے سامنے اپنی زندگیوں کے لئے ہمیک ما تکی ہے۔ چنا نچہ بیکھی خدا تعالی کا خاص فضل تھا کہ ہمیں حضورا قدس کی وہ دِلی خواہش پوری کرنے کی تو فیق ملی جے حضور تا کیا گئی ہے۔ چنا نچہ بیکھی خدا تعالی کا خاص فضل تھا کہ ہمیں حضورا قدس کی وہ دِلی خواہش پوری کرنے کی تو فیق ملی جے حضور تا نے اپنے مکتوب مؤرخہ 19.02.86 میں یوں الفاظ کا جامہ پہنا یا تھا کہ

'بہت دعا تھیں کریں کہ میرااورآپ کا خدااس پیاری جماعت کا سر ہرا بتلاء میں بلندر کھے اور کبھی غیراللہ کے سامنے نہ جھکے'

خاکسارنے جب رحم کی اپیل کرنے سے افکار کیا تو دواسٹنٹ سپر نٹنڈنٹ صاحبان میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ رحم کی اپیل دائر کرو۔ میں نے کہا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، میں تو ہرگز ایسانہیں کروں گا تو وہ دونوں جیران ہوکر جھے ویکھنے لگ گئے۔ اُن میں سے ایک کہنے لگا کہ اگر رحم کی اپیل نہیں کرو گئو پھر کیا کرو گئے؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے رحم مانگوں گانہ کہ کسی انسان سے!اس پروہ خاموش ہوکر چلے گئے۔

سزا پڑمل درآ مدرو کنے کاعدالتی حکم نامہ

جب صدر پاکستان نے نظر ثانی کی ہاری پٹیشن مستر دکر دی توجیل حکام کی طرف سے مندرجہ بالا کارروائی کی گئی اور

جمیں سزا پڑمل درآ مدی غرض سے زندگی کے آخری موڑ پر پہنچا دیا گیا تھا۔ جہاں سے نسلے سب جاتے رہے بس اک حضرت تواب ہے والا مضمون شروع ہو گیا۔ اس صورت حال میں اللہ تعالیٰ نے تضرعات کو سٹا اور ایک تو فوری طور پرغیب سے ایسے حالات پیدا فرمائے کہ جمیں اُس حالت سے نجات مل گئی جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے اور دوسر سے ہمارے وکلاء نے فوری طور پر لا ہور ہائی کورٹ میں مارشل لاء کی خصوصی عدالت کے اِس فیصلہ کو چیلنج کردیا جے ہمارے وکلاء نے فوری طور پر لا ہور ہائی کورٹ میں مارشل لاء کی خصوصی عدالت کے اِس فیصلہ کو چیلنج کردیا جے ہائیکورٹ کے ایک ڈویژن بیخ نے ساعت کے لئے منظور کرلیا جس کے دو تین روز ابعد جمیں با قاعدہ Stay مل گیا کہ جب تک عدالت عالیہ اس معاملہ کا فیصلہ نہیں کرتی ، سزا پڑمل درآ مرتبیں ہوگا۔

ہر چند کہ حالات سخت نا موافق سے مگر عدالت عالیہ کو ہماری میریٹ پٹیشن ساعت کے لئے منظور کرنا پڑی اور اُسے ہماری سراؤں پڑل در آمدرو کئے کا عدالتی تھم نامہ جاری کرنا ہی پڑا۔ 17 فروری کی صبح ایک ملازم نے آ کر بتا یا کہ ہائی کورٹ میں گذشتہ روز تک ریٹ وائر نہیں ہو گئی تھی اور آج امید ہے کہ ہوجائے گی۔ دو پہر کے وقت برادرم حاذق صاحب نے ملاقات کے بعد آ کر بتا یا کہ آج صبح 9 بجے ریٹ دائر ہوگئی ہے۔ کل اس لئے نہ ہو تکی تھی کہ ہمارے وکیل جناب عابد منٹوصا حب کرا چی میں شخے، وہ کل ہی آئے ہیں اور آج انہوں نے ریٹ دائر کر دی ہے۔ کل صبح اس پر خبروری بحث ہوگی جماری ہوگا۔ خبروری بحث ہوگی جماری ہوگا۔

اگرچہ قانونی طور پر ہماری صورت حال آخری مرحلہ پر پہنچے ہوئے قید یوں سے بالکل مختلف تھی مگر جیل انتظامہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی تھی، اس کا اندازہ اِس امر سے لگا یا جاسکتا ہے کہ پہلے دِن کی ملا قاتوں کے بعد سپر نٹنڈنٹ جیل نی حکم جاری کردیا تھا کہ جب تک ہائی کورٹ سے Stay نہیں آجا تا اس وقت تک ملا قات بندر ہے گی۔ چنانچہ چند روزتک ہماری تمام ملا قات بندر ہیں حتی کہ ہماری معمول کی فیملی ملا قات بھی 18 فروری کونہ ہوئی سپر نٹنڈنٹ صاحب کے اِس حکم پر جرانی ہوئی کیونکہ ہماری ملا قات اس مرحلہ پر بند ہوہی نہیں سکتی تھی ہم اگر ہائی کورٹ سے Stay نہیں مواکد ہم کی اپیل والوں تو بھی ایسان ہوا کہ رحم کی اپیل والوں کی ملا قات بند ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان سے رحم ما تگئے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔

عدالت عاليه كاحكم نامهاوراً ترناجاري بير يول كا

18 فروری 1987ء کی صبح ساڑھے دس بجے کا وقت تھا۔ میں کتاب لئے باہروا لے گیٹ کے پاس پڑی کری کی طرف جارہا تھا۔ اراستہ میں وہی ملازم ملا جو دوروز پہلے ساڑھے دس بجے 7 بلاک میں میرے خاص پہرہ کی ڈیوٹی پرآیا تھا۔ میں نے اسے سلام کیااور کہا گئم جمارے لئے نیک شگون ہو۔ اس کے بعدوہ اندروارڈ میں چلا گیااور میں ڈھوپ میں

کری پر بیٹی کرمھروف مطالعہ ہو گیا۔ ابھی دو تین صفح ہی پڑھے بھے کہ دروازہ سے قیدی لوہارا چا نک برآ مد ہوا جس نے کندھے پرایک بڑا سا ہتھوڑا اُٹھا یا ہوا تھا اور ہاتھوں میں دیگر ضروری سامان پکڑا ہوا تھا۔ اُسے دیکھتے ہی میں سجھ گیا کہ ہماری بیڑیاں اُٹر نے لگی ہیں۔ اُس کے پاس ایک پر چی تھی جس پر ہم دونوں کے نام کھے تھے کہ بحکم پر نٹنڈنٹ صاحب جیل ان کی بیڑیاں اُٹر تاردی سنگیں اور سیام اِس بات کا غناز صاحب جیل ان کی بیڑیاں اُٹاردی سنگیں اور سیام اِس بات کا غناز تھا کہ عدالت عالیہ کی طرف سے با قاعدہ طور پر Stay Order جاری ہوگیا ہے کیونکہ اس کے بغیر جیل انتظامیا اس قسم کا کوئی قدم اُٹھانے کے لئے تیاز نہیں ہو سکتی تھی کہ اُسے بخو بی علم تھا کہ ہمارے معاملہ کو او پڑسے monitor کیا جار ہا تھا۔ اگر چداب کے بیڑیاں تین چارروز کے لئے ہی لگی تھیں مگر اُٹر نے پرغیر معمولی سکون محسوس ہوا، یوں لگا جیسے مدتوں ہوا، یوں لگا جیسے مدتوں ہمیں بیڑیاں لگی رہی تھیں۔ شایداس لئے کہ بیر چندروز اپنی کیفیت کے لحاظ سے بہت بھاری تھے اور بیڑیوں کے ہمیں بیڑیاں لگی رہی تھیں۔ شایداس لئے کہ بیر چندروز اپنی کیفیت کے لحاظ سے بہت بھاری تھے اور بیڑیوں کے ہمیں بیڑیاں لگی رہی تھیں۔ شایداس کے کہ بیر چندروز اپنی کیفیت کے لحاظ سے بہت بھاری تھے اور بیڑیوں کے ہمیں بیڑیاں لگی رہی تھیں۔ شایداس کے کہ بیر چندروز اپنی کیفیت کے لحاظ سے بہت بھاری تھے اور بیڑیوں کے ہمیں بیڑیاں لگی رہی تھیں۔ شایداس کے کہ بیر چندروز اپنی کیفیت کے لحاظ سے بہت بھاری تھے اور بیڑیوں کے

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱذْهَبَ عَيِّي الاذَيْ وَعَافَانِي

اُتر نے کے بعد بھی بہت دیرتک یونہی محسوں ہوتا رہا کہ پاؤں بندھے ہوئے ہیں بالکل اُس پرندہ کی طرح جے دیرتک

پنجره میں رکھا جائے اور وہ اُڑ ناہی بھول جائے۔ بہر حال الله تعالیٰ کے اس احسان پر ول سے بے اختیار بید عاتکی:

ہمیں اقتظار تھا۔اس خبر کے مطابق ہائی کورٹ کے فل نے نے معروف ایڈ ووکیٹ اعتز از احسن کی درخواست پر مارشل لاءعدالتوں کی سزاؤں کے خلاف اپیل کاحق دے دیا تھا،المحمدللد۔

غیروں نے ہمیں کیے دیکھا

خاکسار نے 20 فروری 1987ء کو جوڈائری سپر قِللم کی تھی ، معمولی نقطی اصلاح کے ساتھ پیش ہے:

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے آمر وقت ، صدر پاکستان کے ہماری نظر ثانی کی اپیلوں پر سز ائے موت کو بحال
رکھنے کا فیصلہ من کر اللہ تعالی نے غیر معمولی ہمت اور حوصلہ دیا اور پوری بشاشت کے ساتھ صورت حال کا
مقابلہ کرنے کی توفیق ملی ، المحمد للہ ۔ پول مجسوس ہوتا تھا کہ ہمار ہے جسم میں ہمار ہے دل اور دماغ میں طاقت
کا بہت بڑا چشمہ ہے یا کوئی ری ایکٹر لگا ہوا ہے جہاں ہے ہمیں بے پناہ توانائی اور طاقت مل رہی ہے مگر سہ
سب پچھاللہ تعالی کے فضل کی عملی شکل تھی ۔ وہ دعا تعین تھی جو ساری دنیا میں بسے ہوئے بیارے احباب
ہماعت کے دلوں سے اُٹھ اُٹھ کر ہم پر اللہ کے افضال و برکات کی صورت میں برس رہی تھیں ۔ وہ ب
قرار جذبات تھے جو ہرا حمدی کے جسم وروح اور قلب و ذہن میں چگل رہے تھے ۔ ایک کروڑ مسکینوں کے
سینوں سے اُبلتی ہوئی ہنڈیا ایک گڑ گڑا ہٹ ہمارے لئے تسکین کا پیغام بنے ہوئے ہوئے ۔ اگر ہم کی وجہ
سینوں سے اُبلتی ہوئی ہنڈیا ایک گڑ گڑا ہٹ ہمارے لئے تسکین کا پیغام بنے ہوئے تھی ۔ اگر ہم کی وجہ
سینوں سے اُبلتی ہوئی ہنڈیا ایک گڑ گڑا ہٹ ہمارے لئے تسکین کا پیغام بنے ہوئے تھی ۔ اگر ہم کی وجہ
سینوں سے اُبلتی ہوئی ہنڈیا ایک گڑ گڑا ہٹ ہمارے لئے تسکین کا پیغام بنے ہوئے تھی ۔ اگر ہم کی وجہ
سینوں سے اُبلتی ہوئی ہنڈیا ایک گڑ گڑا ہٹ ہمارے لئے تسکین کا پیغام بنے ہوئے تھی۔ اگر ہم کی وجہ

یہ باتیں لکھنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اسے صرف ہم نے ہی محسوس نہیں کیا۔ بلکہ غیروں نے بھی اِس امر کونوٹ کیا اور بڑی شدت سے محسوس کیا۔ اس صورت میں یہ کیفیت سیدنا حضرت سے موجود علیہ السلام کی صدافت اور احمدیت کی حقانیت کا ثبوت بن جاتی ہے۔ صبح مسلم میں جہاں سے موجود کو حضورا کرم ساتھ پیش آنے والے چار ساتھ پیش آنے والے چار واقعات کا ذکر فرما یا ہے ، ہمارا یہ واقعہ بھی اُن میں سے اُن الفاظ کا مصداق تھا جن میں بتایا گیا ہے کہ سی موجود اپنی جماعت کے ساتھ پیش آنے والے چار موجود اپنی جماعت کے ساتھ پیش آنے والے چار اور تعامی اُن جماعت کے ساتھ پیش آنے والے چار اور تعامی موجود اپنی جماعت کے ساتھ پیش بتایا گیا ہے کہ سی موجود اپنی جماعت کے ساتھ پیش مرایت کر جائے گا۔ موجود اپنی جماعت کوطور پہاڑ پر لے جائے گا یعنی سکیت اُن کے رگ وریشہ میں سرایت کر جائے گا۔ موجود کی سے آز دوارانہ جبہ میں بتانے لگے کہ بھی ایک وارڈرشان نامی میرے پاس آ یا اور کہنے لگا کہ بزرگو! دیکھود بی میر میں اُن کی تھی بیس ، ان کی ایک میر کے پاس آ یا اور کہنے لگا کہ بزرگو! دیکھود بی میر میان اُن کی تاشد بیر میں لگئی تھی پینی اپنے انجام کی آخری سیر مورزائی بھی بچیب ہیں ، ان کی ایک اُن میں اُن کی میرے پاس آ یا اور کہنے لگا کہ بزرگو! دیکھود بی میں لگئی تھی پینی اپنے انجام کی آخری

منزل پر پہنچ گئے مگران کے چہروں پر کوئی اثر نہیں ہوا کوئی فرق نہیں آیا، ذرا بھی کملائے نہیں۔ اِس مضمون کی لمجی چوڑی باتیں کہ کی جوڑی باتیں کہ کون ہوں۔ چنا نچہ جب اُس نے اپنی بات مکمل کرئی تو اُس سے لیو چھا 'میرے چہرے پر کوئی اثر ہے؟ میرا چہرہ کملا یا ہوا ہے؟ اُس نے جواب ویا کہ جی نہیں۔ اس پر رانا صاحب کے اِس اِ نکشاف نے اُسے ہلا کرر کھ دیا کہ میں جی بھی جوں '۔

#### جوان عزم

یہ پانچ مئی سناس کی بات ہے تا زہ اخبار آیا تو اس میں وفاقی وزیر قانون کا بیان پڑھا کہ مارشل لاء عدالتوں کی سزاؤں پر نظر شانی کرنے کے لئے مقرر کی گئی کمیٹی کی رپورٹ جلد آنے کی توقع ہے۔ تاہم قبل ، مجر مانہ حملوں اور کرپش کے مجر موں کورعایت ویے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ جھے خیال آیا کہ مارشل لاء گزیدہ تو زیادہ ترقتل کے مقد مات میں ملوث کئے گئے ہی لوگ ہیں ، اس لئے اگر اس کمیٹی کا کوئی مثبت فیصلہ آبھی جاتا ہے تو اکثریت کوتو کوئی فائدہ نہ موگا حالانکہ ان کے مقد مات کا مارشل لاء ہے وور کا بھی تعلق نہ تھا۔ وراصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت کے آمر کی صورت میں بھی اپنے کئے پر نادم ہونے کے لئے تیار نہ تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اقد امات پر کسی طرف سے بھی اُنگی اُسٹے لیکن اس سب کچھ کے باوجودا کی طرف تو ہم ہرتشم کی آنرائش کے لئے اپنی کمر ہمت سے اور اپنی طرف کے مطابق عزم کئے ہوئے تھے اور دوسری طرف کا ماں توکل اور کا مل یقین سے بھی معمور تھے کہ اللہ تعالی کرتا ہے مارے لئے انہی حالات میں سے خوشیوں کے سامان کرے گا اور جس طرح بھنور میں ڈوبتی ہوئی ناوکو بچالیا کرتا ہے مارے لئے انہی حالات میں سے خوشیوں کے سامان کرے گا اور جس طرح بھنور میں ڈوبتی ہوئی ناوکو بچالیا کرتا ہیل کا مارے طرف کے مطابق عزم کئے موئے تھے اور دوسری طرف کا خارتی عاورت نمونہ دکھائے گا ، انشاء اللہ العزیز۔

حضرت نواب امة الحفیظ بیگم صاحبہ کی وفات یہ ممکن کے سالمہ میں مصروف تھا اور سارا سامان لیسٹ کر چکی کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ اسی دوران اخبار جنگ کا تازہ شارہ آیا۔ اُسے ایک نظر دیکھ رہا تھا کہ پچھا صفحہ پر ایک چھوٹی می خبر پرنظر پڑی نرمرز اغلام احمد کی بیٹی انتقال کر گئیں۔ جس پر تشویش ہوئی کہ بیکن کے بارہ میں ہے! تفصیل پڑھی تو پہۃ چلا کہ بید حضرت نواب امت الحفظ بیگم صاحبہ کی وفات حسرت آیات کی خبرتھی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ اُس مبشر اولا دمیں ہے آخری نشانی تھیں جن کی خبر حضرت رسول کر بیم بھے نے یَتَدَوَّ جُویُولَدُ لَدُ کے الفاظ میں دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میری آئی تھوں کے سامنے ماضی کی یا دیں فلم بن کر گزر نے گئیں۔ جھے یا دہے کہ ای جان مرحومہ جھے کئی بار

بیپن میں حضرت بیگم صاحبہ مرحومہ کے پاس لے گئی تھیں اور میرے لئے دعا کرائی تھی مجھے یاد پڑتا ہے ایک دومرتبہ مجھے آپ ہے تبرک بھی ملا۔ پھر مجھے آپ ہے اُن دنوں کئی بارفون پر بات کرنے کی سعادت بھی ملی جب میں 1982ء میں اخبار الفضل ربوہ میں بطور قائمقام اسٹنٹ ایڈ بیڑ متعین رہا۔ ان دنوں آپ کی صحت کی اطلاع اخبار میں درج کے ایک جرروزاخبار کی تیار کی کے آخری مرحلہ پرفون کیا جاتا تھا۔ فون کے پاس اگر کوئی نوکر یا کوئی اور فردخانہ مواتو وہ پوچھ کر بتا دیتا۔ وگر نہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ آپ خودفون اُٹھا تیں اور صحلی آ واز میں حال بتا تیں۔ اس دوران بساوقات میری توجفش مضمون کی بجائے اس طرف ہوتی کہ ایک مقدس سے کی بیٹی کی متبرک آ واز ہے۔ آپ کی آواز میں بزرگی ، نیکی ، تقویٰ اور سادگی کے ساتھ ساتھ اردوز بان کا خاص انداز بھی ہوتا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ایپ فضل سے اس مبارک وجود کو اپنی رحمت میں لیٹے رکھے۔ ان کے درجات بلند فرمائے اور اس بابرکت وجود کے ایش موجود کے بیا اسلام کی اولا دمیں سے کوئی بھی ہمارے درمیان نہیں رہا ، یہ وجود توجم مزروبرکت تھے ، برکتیں ان کے وجودوں عیں جوکی آگئی ہے اسے اپنے فضل سے پورا کردے ، آئین ۔ آہ! اب سیدنا حضرت میں موجود علیہ الملام کی اولا دمیں سے کوئی بھی ہمارے درمیان نہیں رہا ، یہ وجود توجم مزروبر کت تھے ، برکتیں ان کے وجودوں سے بھوٹ کی جھوٹ کر ہمارے ماحول کو بابر کت کر رہی تھیں۔

میں نے پینچر پڑھی اورفورا ملک صاحب کو بلوا کر ہاہم تعزیت کی اورنما نے جنازہ غائب کا پروگرام بنایا مگرڈیوٹی پرموجود اہلکار نے ہمیں اس کی اجازت نہ دی کہ ایسا کرنے سے اس کے نز دیک خوائخواہ جھگڑا ہوجانے کا امکان تھا حالانکہ ہم نے توساتھ والی ویران کنڈم وارڈ میں مینمازا داکرناتھی جہاں کوئی دوسرا قیدی ہوتا ہی نہیں۔

ہمارے ساتھی محترم ملک صاحب کی اہلیہ کی وفات کا اندو ہناک واقعہ

اگے روز 8راپریل 1987ء کی بات ہے کہ میں حسب معمول ملاقاتوں کے بعد اپنے کرے میں بند نماز ظہر ادا کررہا تھا کہ یوں لگا جیسے کوئی صاحب جھے طنے آئے ہیں کیونکہ ایک دومر تبہ کس نے میرے دروازہ پر لڑکا پر دہ ہٹا کر دیکھا بھی۔ میں نے سلام پھیر نے کے بعد آئینہ لگا کر باہر دائیں بائیں دیکھا تو دورا پنے ملک محمد دین صاحب کھڑے نظر آئے۔ میں نے انہیں قریب بلوایا تو بتانے گئے کہ ابھی جیل کے ایک دفتری سپاہی نے آکر بتایا ہے کہ مجھے دودن کے لئے پیرول پر گھر لے جایا جارہا ہے کیونکہ میری بوی زیادہ بھار ہے۔ پھر ساتھ ہی ملک صاحب نہایت جذباتی کیفیت میں ڈوب کر کہنے گئے کہ گزرگئی ہوگئی، مجھے بتانہیں رہے۔ اس پر میں نے ملک صاحب کوحوصلہ دلانے کی کوشش توکی مگر ملک صاحب کوحوصلہ دلانے کی کوشش توکی مگر ملک صاحب کے ساتھ میری بھی چھٹی جس معاملہ کی تہ کوچھو چکی تھی اس لئے یہ ساری کوشش طفل کوشش توکی مگر ملک صاحب کے ساتھ میری بھی جھٹی جس معاملہ کی تہ کوچھو چکی تھی اس لئے یہ ساری کوشش طفل کوشش توکی مگر ملک صاحب کے ساتھ میری بھی جھٹی جس معاملہ کی تہ کوچھو چکی تھی اس لئے یہ ساری کوشش طفل کہنے سے بڑھ کرنہ تھی۔ قابل غور بات ہیہ کہ میسب کچھ بھارے ساتھ کہاں اور کس خال میں ہور ہا تھا اور ہم اس

صورت حال سے سزائے موت کی کوٹھڑی ہیں سلاخوں کے آرپارے جنگ کررہے تھے۔ ہیں نے ملک صاحب سے کہا کہ آپ اپنے کمرے ہیں اس کے بعد نماز مکمل کرے ابھی کہا کہ آپ اپنے کمرے ہیں جاس کے بعد نماز مکمل کرے ابھی بیٹے ہی تھا ہی تھا کہ کسی سپاہی نے آ کریداندو ہناک خبر سنادی کہ ملک صاحب کی اہلید فوت ہوگئی ہیں، اِنّا لِللّهِ وانا الید راجعون۔

اس پرفوری طور پر میں نے رانا صاحب کو بتا یا اور برا درم حاذق صاحب ہے بھی رابطہ کیا۔ انہوں نے آ کر بتا یا کہ ملک صاحب کو ابھی گھر لے جارہے ہیں اور پہلے جو پیغام آ یا تھا وہ دراصل اس غم کے برداشت کرنے کے لئے انہیں تیار کرنے کے لئے تھا وگرنہ بیوا قعہ تو پہلے کا ہو چکا تھا۔ بہر حال چند منٹ میں ملک صاحب گھر پہنچ گئے کیونکہ جیل کے قریباً سامنے ہی تو گھر تھا۔ اِدھر پس دیوارزنداں میں سوچ رہا تھا کہ آپ گھر تو گئے گرا بیے وقت میں جب کہ نہ صرف غم وریباً سامنے ہی تو گھر تھر تھا۔ اِدھر پس دیوارزنداں میں سوچ رہا تھا کہ آپ گھر تو گئے گرا ایے وقت میں جب کہ نہ صرف غم اور ماتم کا ماحول ہوگا بلکہ حسرت کی پر چھا ئیاں بھی ہر طرف ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جھے پوراایمان اور یقین ہے کہ اپنی پوری شدت کے باوجود بیغم ، بید کھ ، بید کہ اس جدائی کے اس عالم میں بید وفات اللہ تعالی کے حضور شہادت کا بلند سکون اور اطمینان سے معمور ہوگا اور راومولی میں جدائی کے اس عالم میں بیدوفات اللہ تعالی کے حضور شہادت کا بلند مرتبہ لئے ہوئے ہوگے ۔ و کھا ذیل کے علی اللہ یک چیز دیز۔

اس کے بعد ہمارابا ہراوراندر مسلسل رابطہ رہا اور ہم جنازہ اور تدفین کی خمروں سے باخبرر ہے اور جب ملک صاحب اس شام والی آئے تب بھی ہمیں پیتہ تو چل گیا تھا لیکن اُس وقت اُن کے پاس جانا ممکن نہ تھا اس لئے اگئے روز 9 را پر بل کوشیج سویر نے خصوصی اجازت اورا نظام کے ساتھ رانا صاحب کو لے کرمحتر م ملک صاحب کے پاس ان کے وارڈ میں تعزیت کے لئے گیا جہاں تھوڑی ویر ہم میٹھے رہے اور با ہمی دکھ سکھ کی با تیں ہو عیں۔ پھر ہماری گرانی پر مامور وارڈ رنے پندرہ منٹ بعدوالی چلے کے لئے کہنا شروع کر دیا تو ہم والی آگئے ۔ اس کے بعد سارا دن ملک صاحب کے ساتھ ہو نیوالے اس حادثہ کی وجہ سے ذہن منتشر رہا، بے چینی اور بے قراری رہی ۔ اگلے روز ملک صاحب ہمارے پاس آگئے کے نوئلہ ہمارے لئی وجہ سے ذہن منتشر رہا، بے چینی اور بے قراری رہی ۔ اگلے روز ملک صاحب ہمارے پاس آگئے کیونکہ ہمارے لئی وجہ سے ذہن منتشر رہا، بے چینی اور بے قراری رہی ۔ اگلے روز ملک صاحب ہمارے پاس آگئے کیونکہ ہمارے لئے تو ان کے ہاں بار بارجانا ممکن نہ تھا۔ موصوف ویر تک ہمارے پاس بیٹھے اپنی اہلیہ کی یا دمیں با تیں کرتے ہوئے آبدیدہ ہوجاتے رہے ۔ آخر 45 سال تک اس کھے زندگی گزاری تھی اور ہم حکم ساتھ دیا تھا گر وقت ورخصت آپ پاس نہ تھے۔ اس اعتبار سے یہ بہت بڑی جذباتی قربانی تھی اور کڑے امتحان کا وقت تھا جے محتر م ملک صاحب نے کمال صبر سے گزارا۔ اللہ تعالی اپنے فضل جذباتی قربانی تھی اور کڑے امتحان کا وقت تھا جے محتر م ملک صاحب نے کمال صبر سے گزارا۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے مرحومہ کوا پینی رضا کی جنتوں میں جگہ عطافر مائے اور جملہ لوا حقین کو صبر جیل کی تو فیق و ہے، آئین ۔

اس موقع پر میں بدیان کرنا ضروری ہجھتا ہوں کہ زمانہ کیسا خود غرض اور لا کچی ہے۔ تفصیل اس اِجمال کی بدہ کہ میں اُس روز بس اِ نہی سوچوں میں گم تھا اور بدا یک طبعی امرتھا۔ گومیری ملک صاحب سے کوئی جسمانی رشتہ داری نہیں جو میں اُس روز بس اِ نہی سوچوں میں گم تھا اور بدا یک طبعی امرتھا۔ گومیری ملک صاحب سے کوئی جسمانی رشتہ داری نہیں جو میں ان کی اہلیہ محتر مہ کی وفات پر شمگین ہوتا مگر کسی نے کہا ہے کہ رشتہ سے زیادہ روبیکی اہمیت ہوتی ہے چنا نچہ دواڑھائی میں اللے سال سے بالکل ایک ہوکر رہنے کی وجہ سے ایک غیر معمولی تعلق پیدا ہوگیا تھا۔ اس وجہ سے میں بہر حال پر بیثان تھا اور سے بی فری ہوتی۔ چنا نچہ جب میں غم کی اس کیفیت میں میٹھا سوچوں میں گم تھا تو ایک جیلر میر سے پاس آ یا۔ اسے میں نے بتا یا بھی کہ ہمارے ہاں بیسانحہ ہوگیا ہے مگر اس کے باوجود چند کھوں بعد ججھے اپنے مخصوص للجائے ہوئے انداز میں بوچھنے لگا کہ گوجرانو الد سے ملاقات کب آئی تھی؟ (یا در ہے کہ اِس قشم کے سوالات سے ان کی مراد ملاقات پر آئے والی اشیاء یا بیسیوں سے ہوتی ہے ) اِس پر میں نے اسے شرم دلانے کی کوشش تو کی مگر کہاں!

18 جولائی 1987ء کو خاکسار کے میدان عمل کے اولین استاد بزرگ مربی سلسله محتر معزیز الرحمٰن صاحب منگلاکی وفات کی خبر ملی، إنالله واناليه راجعون موصوف خدارسيده اور مجند وب لوگول ميس سے تھے۔ بچول سے انتہائی شفقت کرنے والے، ہرفتیم کی محفل کو کشت وعفران بنا کر رکھ دینے والے بزرگ تھے۔ علمی لحاظ سے بھی انتہائی بلند پا به شخصیت کے حامل تھے۔ ان کے تھلے میں ہروفت کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیزر کھی ہوتی کہ بھی مشائی بھی پھل اور بھی اور بھی انتہائی بلند پا بہ انگرے۔ بہت پہلے کی بات ہے جلسه سالانہ پر ہماری ڈیوٹی گنگر پر ہیزی پر ہوتی اور موصوف بھی و ہیں سامنے کو ارٹر ز تحریک جدید میں تظہرے ہوتے، آپ ضبح سویرے تشریف لاتے اور چاول تقسیم کرنے والی کھڑی کے سامنے آکر تقسیم کرنے والی کھڑی کے سامنے آکر انگرہ وور جوال ڈال دو کبھی پراٹھے پر فرائی انگرہ وہو ایک ہو کھی ہو ایک ہو تھی ہو ایک ہو کھی ہو گھی کی ہو ایک ہو کھی ہو تھی ہ

یہ تو تھیں ان کے لطیف مزاج کی چند جملکیاں۔ میں ان کے جذب وسلوک کا اس وقت زبر دست قائل ہوا جب تخت ہزارہ ضلع سر گود ہا میں بطور مربی متعین تھا اور موصوف حضرت صاحبزادہ مرز اطا ہرا حمد صاحب صدر مجلس انصاراللہ مرکزیہ کی وہاں آمد کے سلسلہ میں بحیثیت مربی ضلع سر گودھا پہلے ہے تشریف لا چکے تھے۔ اِس موقع پر مخالفین کی طرف سے شدید پر شورش برپا کی گئی۔ نوبت بائیکاٹ سے ہوکر پولیس حکام تک جا پہنچی۔ جنہوں نے وہاں آ کر نصیر پورخورد کی مجد کی سنگ بنیا در کھنے ہے منع کر دیا تھا۔ ایسے حالات کی وجہ سے میں شدید پریشان ہوا کیونکہ میدان عمل میں کسی بھی شورش کا سنگ بنیا در کھنے ہے منع کر دیا تھا۔ ایسے حالات کی وجہ سے میں شدید پریشان ہوا کیونکہ میدان عمل میں کسی بھی شورش کا

سیمیرے لئے پہلا واقعت اسلمہ میں اِنظامات کرنے بعد کے بعد میں اپنے کمرے متصل مجدا تھ بیرتخت ہزارہ میں منگلا صاحب کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کرآپ چار پائی پر دراز ہو گئے اور اپنی چار مکمل طور پر اُوڑھ کی۔ چند منٹ بعد کی قدر پسیندآ لود چہرہ کے ساتھ میدم اُٹھے اور مجھے نہایت بااعتاد لہجہ اورز وروارآ واز وا نداز میں تلی وی اور میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرمانے لگے اوالیاس! فکر نہ کر، سب پچھٹیک ہوجائے گا۔ منگلا صاحب کا بیا نداز پیرا کے اور میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرمانے کے اور مارے جہم میں اعتاد کی لہر دوڑ گئی۔ میں تھوڑی دیر بعد یہاں سے نصیر پور چلا گیا جہاں حضرت میاں صاحب کی آ مداور جلسہ کا پروگرام پہلے تھا۔ چنانچہ اُس روز کے واقعات نے تابت کر دیا کہ منگلا صاحب واقعی پنچے ہوئے بزرگ تھے۔ سارے پروگرام غیر معمولی کا میا بی کے ساتھ منعقد ہوئے اور افراد کہ منگلا صاحب واقعی پنچے ہوئے بزرگ تھے۔ سارے پروگرام غیر معمولی کا میا بی کے ساتھ منعقد ہوئے اور افراد جماعت اور حضرت میاں صاحب کی گاڑی نصیر پور پنچی تو ہم سو جماعت اور حضرت میاں صاحب کی گاڑی نصیر پور پنچی تو ہم سو کی وہوم چے گئی، الحمد لللہ۔ مجھے وہ نظار کی ہمیں نہیں بھول سکتا جب حضرت میاں صاحب کی گاڑی نصیر پور پنچی تو ہم سو گی دوسوافراد جماعت دور وہ کے حوز ساتھ بال کرر ہے تھے۔ اُس وقت منگلا صاحب می گاڑی تھیر ہوں کے درمیان ٹھلتے ہوئے ہو

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَادَعَا لِللَّهِ دَاعِي آپ فَ فَلِيَنَا مَادَعَا لِللَّهِ دَاعِي آپ فَ إِن اشْعَارِي مَثْنَ رَات يَهال عَنْجَعْ كَ بعد بَى شروع كروادي تقى \_آپ كى اقتداء ميں پڑھے جائے والے إِن پيار بھرے اَشْعارے فضا گونج الحقی تقی اور اِس قدررُ وح پرورسال بندھ گيا تھا كہ بيان سے باہر ميرى دعا ہے كہ اللہ تعالى مرحوم كے درجات بلند فرمائے ، آمين -

عيدالاضحيها ورخطبه الهاميه

آج 6اگت 1987ء کوعیدالاضی کا مبارک دن تھا جس کی ابتداء نماز تنجد سے کے نماز فجر کے بعد گنتی کھلنے پر ہمہ تن مصروف ہو گیا کیونکہ آج بہت سے کام بیک وقت اور تیزی سے کرنے تھے۔ ناشتہ کی تیاری، اپنے سیل کی صفائی اور سینگ اور اپنی تیاری۔ آج ناشتہ تھی پر چائے تیار سینگ اور اپنی تیاری۔ آج ناشتہ تھی پر چائے تیار ہورہی تھی، میں کچن سے فارغ ہو کر آیا تو فرش سوکھ چکا تھا۔ پھر مہمانوں کے ہورہی تھی اورادھر میر سے سیل میں صفائی ہورہی تھی، میں کچن سے فارغ ہو کر آیا تو فرش سوکھ چکا تھا۔ پھر مہمانوں کے لئے فرش لگایا، اس کے بعد شسل کر کے پچھ قید یوں کو بلا یا اور ایک ساتھ بیٹھ کرناشتہ کیا۔ فارغ ہو کر با ہر نکلا تو نماز عید کے لئے ہمارے دیگر ساتھی آ بچکے تھے۔ چنا نچے کنڈم وارڈ کی پہلی بچکی میں صفائی کروا کرنماز عیدادا کی ۔ یہاں پکھالگا ہوا تھا اس لئے ہڑ سے سکون کے ساتھ یہ کو کے اس دفعہ میں نے خطبہ عید میں خطبہ الہامیہ کا تفصیل سے تذکرہ کیا اور اس

مے متعلق ضروری معلومات اور کواکف اپنے ساتھیوں کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی۔اس کے بعد خطبہ الہامیہ کے متعلق ضروری معلومات اور دُنیوی آلاکشوں کے گلے نفس مضمون ہے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اِس عید کی اصل روح اور غرض اپنی خواہشات اور دُنیوی آلاکشوں کے گلے رچھری پھیرنا ہے۔حضرت اِسمعیل علیہ السلام کی بھی دراصل یہی قربانی عنداللہ مقصود تھی گویا ہے۔

پرچھری چیرنا ہے۔ صرف ہے آبرار کا عمر میں ایک بار مرنا یہ تو پچھ مشکل نہیں دن میں سوسو بار مرنا کام ہے آبرار کا غریبی اور میں ایک بار مرنا یہ تو پچھ مشکل نہیں دن میں سوسو بار مرنا کام ہے آبرار کا غراف یہ بیان میں آگئے جہاں پچھ دیر محفل جمی رہی پھر باقی دوست چلے گئے تو ہم دونوں یہاں رہ گئے جہاں پکھ دیر محفل جمی رہی پھر باقی دوست چلے گئے تو ہم دونوں یہاں رہ گئے دیان بیان میں تھا! چنانچہ ہم آنے جانے والے عام قید یوں وطازموں سے میل ملاقات میں مصروف رہے اور یہی پچھ ہمارے بس میں تھا! ایک منذرخواب

الم الگت 87ء کی صبح آئے کھا تو ذہن خوفناک صورت حال سے دو چارتھا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ نانی جان کی وفات ہوگئ ہے اور ماموں صاحبان سے تعزیق ملاقات کر رہا ہوں اور آ ہستہ آ ہستہ ایک نسبتا او نجی جگہ رکھی گئ چار پائی کی طرف بڑھتا ہوا وہاں پہنچتا ہوں تو نانی جان معمول کے کپڑے پہنچ ہوئے لیٹی ہیں اور میرے وہاں پہنچتے ہی پچھ باتیں کرتی ہیں اور پچھاشارے، تا ہم ماحول سوگوار ہے اور بھی رورہے ہیں۔

اس نظارے نے بہت تشویش اور فکر میں ڈال دیا۔ اس سے پہلی رات بھی ایک خواب دیکھا جس میں ماموں عبدالباسط صاحب میرے پاس شام کے وقت جیل میں آتے ہیں اور آکرٹوکری سے قربانی کا گوشت نکال کردیتے ہیں۔ ایک بڑے فکر نے چتا ہوں کہ کیا اس دفعہ بڑی قربانی کی ہیں۔ ایک بڑے فکر نے چتا ہوں کہ کیا اس دفعہ بڑی قربانی کی تھی توجواب دیتے ہیں نہیں بکرے کا ہی گوشت ہے۔ بس اِس کے بعد بینظارہ ختم ہوجا تا ہے۔ جسی اُٹھ کرصد قد دینے کا محمد میں گوشت ہے۔ اللہ تعالی پروگرام بنایا، باہر پینے بھیجوا کر سری دینے کا ارادہ کیا مگر ایسانہ ہوسکا جس پر یہیں کی غریب کو پیسے دے دیئے۔ اللہ تعالی ان منذرخوابوں کے بڑے اُٹرات سے محفوظ رکھے۔ سب بزرگوں اور عزیزوں کو صحت اور عافیت والی کمی عمریں عطا فرمائے۔ آئیں۔

The second secon

### سنشرل جيل ملتان مين ايام اسيري

فرعون وقت کی طرف سے ہماری زندگیوں سے کھیلنے کی کوشش اوراس پر عدالت عالیہ کے تکم امتناعی کے بعد ہمارے معمولات پھر سے ایک رومیں بہنے لگے تنے اور ہماری فائلیں سرد خانہ میں ڈال دیئے جانے کے اشارے ملنے سے میں سفر طویل سے طویل تر نظر آنے لگا تھا۔ چنانچہ اس دوران مصروف رکھنے کی خاطر اباجان نے مجھے الیف اے کے امتحان کے لئے تیاری کروانی شروع کردی تھی۔ میرا داخلہ جانے کے بعد مجھے امتحان دینے کے لئے سنٹرل جیل ملتان جانا تھا کہ ساہیوال کا علاقہ ماتان کے تعلیمی بورڈ میں آتا تھا اور اُن دنوں کی بھی بورڈ کے علاقہ کی جیلوں کا امتحانی مرکز اُس بورڈ کے شہر میں واقع جیل میں ہی بنایا جاتا تھا۔

ہر چند کہ میں نے امتحان کی تیاری تو کئی مہینوں سے شروع کررکھی تھی مگر اس میں میسوئی میسر نہتھی۔اس کی ایک وجہتو یہاں کے مخالفا نہ حالات تھے جو خوا تخواہ پریشان کرنے کے لئے پیدا کئے جاتے اور دوسرے یہ کہ ملتان جانے کی غیر یقینی صورت حال! چنا نچے سال 1988ء کا آغاز ہوا تو میں نے سو چا کہ اب کوشش کر کے ملتان چلے جانا چاہئے تا کہ وہاں پوری توجہ سے امتحان کی تیاری ہو سکے۔اس کے لئے محتر ممیاں خالد مسعود صاحب نے کوشش کی جس کے نتیجہ میں ماو فروری کی ایک شام مجھے ساہیوال سے ملتان کی سنٹرل جیل میں منتقل کردیا گیا۔اس سے قبل دورانِ حوالات ہم سب اسپر ساتھی ملتان کی ڈسٹر کٹ جیل میں تین ماہ گزار چکے تھے، اس اعتبار سے یہاں کے موسم کا کسی حد تک انداز ہ تھا۔ سنٹرل جیل ملتان کی مرز ائے موت وار ڈ

سنٹرل جیل ساہیوال سے روانہ ہونے کے بعد ہمارا قافلہ رات دی ہیج کے قریب سنٹرل جیل ملتان پہنچا۔ ڈیوڑھی میں سپر داری اور تلاثی کے مراصل سے گزر نے کے بعد مجھے سزائے موت وارڈ پہنچادیا گیا۔ یہاں کی قیدی کآنے فی میں سپر داری اور تلاثی کے مراصل سے گزر نے کے بعد مجھے سزائے موت وارڈ پہنچادیا گیا۔ یہاں کی قیدی کآ واز آئی کی خبرس کر چکیوں میں بند قیدی باہر جھائے گئے کہ کون لا یا گیا ہے! اِسی دور ان ایک چکی میں سے مانوں قتم کی آواز آئی کہ اسے ہمارے ساتھ بند کر دیں۔ یہ قیدی ساہیوال سے میرا واقف نکل آیا گویا ہمارے تعلقات کا دائر وایک جیل سے دوسری جیل تک وسیع ہو چکا تھا۔ میں نے بھی اُسے پہچان کر اس کی چکی میں بند ہوجانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ میں اندر گیا تو اس پرانے ساتھی سے ملا، حال واحوال دریافت کئے اور اپنی شان بزول بتائی۔ ان سے اُس وقت جو تواضع ہو تکی انہوں نے کی اور اس کے بعد ہم سونے کے لئے لیٹ گئے۔ میر اسار اسامان ابھی ڈیوڑھی میں ہی تھا تا ہم گزارے کے لئے بستر میسر آ ہی گیا۔

چند گفتے سونے کے بعد ہم اُٹھے اور نماز فجر سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک قیدی منٹی تیزی سے اُڑ دی سناتے ہوئے گزرگیا۔ بیں ابھی صورت حال کو بچھنے کی کوشش میں ہی تھا کہ تا لے اور دروازے کھلنے کی آ وازیں آنے لگیں اور اس کے ساتھ منہ اندھیر نے نفسانفسی کے عالم میں قید یوں کے بھا گئے دوڑ نے کے منظر نے بچھے جیران کرویا کہ انہیں اِس وقت اور اِتی جلدی کیا ہوا ہے؟ میر سے ساتھیوں نے بتایا کہ گھیراؤ نہیں، یہاں اُڑ دی اِتی وقت اور اِتی طرح لگتی ہے۔ اس پر میں نے بھی اپنا تھیلا اُٹھایا اور باہر نکل آیا۔ چونکہ میرانام ابھی یہاں درج نہ ہوا تھا اس لئے مجھے اُڑ دی نہ سنائی گئی۔ میں باہر کھڑا یہ سارا تماشہ دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے قد کے ایک باور دی صاحب آئے اور انہوں نے بچھے پو چھا کہ آپ آپ آپ کی گئی ڈیٹ رات ہوں نے بیا گؤ اُن دی جائے گی۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ میرے یہاں کھڑے کھڑے چند منٹوں آپ آپ کی گئی ڈال دی جائے گی۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ میرے یہاں کھڑے کھڑے چند منٹوں میں سب قیدی اپنی اپنی چی میں جا چی ہیں اور سب چکیوں کو تا لے لگنے لگے ہیں تو میں نے بو چھا کہ ٹہلائی کیا ہوئی؟ اس پر ججھے بتایا گیا کہ یہاں ٹہلائی نام کی کوئی سہولت نہیں ہو۔ جھے بہت جیرانی ہوئی مگر جلد ہی سجھ گیا کہ:

اس پر ججھے بتایا گیا کہ یہاں ٹہلائی نام کی کوئی سہولت نہیں ہو۔ جھے بہت جیرانی ہوئی مگر جلد ہی سجھ گیا کہ:

### مختلف نوعیت کی حیکیاں

دن چڑھاتو یہاں کے ماحول کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہاں کی سزائے موت وارڈ کی چکیاں ساہیوال کی نسبت مختلف اور بہت باسہولت تھیں۔ ہر چکی سامنے سے قریباً تین میٹر چوڑی تو پیچھے کی طرف آٹھ میٹر تک لمبی تھی جے ایک دیوار بنا کر دوصوں میں تقسیم کردیا گیا تھا اور اُس دیوار میں قریباً ایک میٹر کا در کھلا رکھا گیا تھا۔ سامنے والے حصہ میں قدی اپنا وقت گزارت تو پچھلے حصہ میں ان کا سامان اور پانی وغیرہ ہوتا۔ یہیں ایک کونے میں بیت الخلاء بھی تھا جوفلش سسٹم پر مشتمل تھا اور میہ ہوتوں سے بڑھ کرتھی! یہیں ایک گھرا تھا جے عنسل خانہ کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ اس مشتمل تھا اور میہ ہوتوں سے بڑھ کرتھی! یہیں ایک گھرا تھا جے عنسل خانہ کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ اس جگہ کو باقی کمرے سے علیحدہ کرنے کے لئے آ دھا میٹر اونچا اور اتنا ہی چوڑ اگر کم بائی میں تین میٹر ایک تھڑ اسابنا یا گیا جس کے اوپر قیدی پائی کے گھڑے رکھ لیتے۔ اِس لحاظ سے میہ عگہ ساہیوال کی نسبت بہت اچھی گئی کہ یہاں بہت حد تک بایردہ بیت الخلاء تھا اوروہ بھی فلش سٹم والا! چونکہ میر چکیاں اچھی خاصی بڑی تھیں ای لئے یہاں ساہیوال والی ٹہلائی کی سہولت نہتھی لیکن باہر کی ہوا اور فضا تو باہر کی ہی ہوتی ہے!!

سورج نصف النہاری طرف روال دوال تھا کہ مجھے اس وارڈ کے آخر پرایک چکی خالی کروا کراس میں بھیج دیا گیا۔ وارڈ کی آخری چکیاں بی کلاس اورغیر معمولی نوعیت کے قیدیوں کے لئے تھیں جہاں دواَور بھی بی کلاس یافتہ قیدی تھے۔

مجھے یہاں بندہونے کے بعد نسبتاً آرام کا احساس ہوا کیونکہ ایک تو بیصاف ستھری اور پختھی، دوسرے اتنی بڑی تھی کہ طہلائی کی سہولت نہ ہونے کے باوجود اس کے اندر ہی بآسانی طہلائی کی جاسکتی تھی اور تیسرے یہاں فلش سسٹم تھا اور چو تھے اپناساراسامان بھی اندر ہی تھا اور کھانا لیکانے کا اِنتظام بھی! میزکری کے علاوہ یہاں چار پائی بھی دے دی گئی تھی جو سز اے موت کے حوالہ سے ایک جیران کن بات تھی ۔ اِن تمام امور کے باعث یہاں وقت نسبتاً پرسکون گزرتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ماتان کی گری کا خوف تھا مگروہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جاتار ہا کیونکہ ایک تو یہاں کی چھتیں اور دوسرے ان چکی تھیں اور دوسرے ان چکیوں کا طرز تعمیرا یسے طور پرتھا کہ دھوپ اندر آئے نہ پاتی ۔

ار دگر دے ساتھی

ا پنی چی میں سنجھنے کے بعد میں نے اردگر دکا جائزہ لیا توعلم ہوا کہ میر سے علاوہ جودو کی کاس قیدی ہیں ان میں سے
ایک تو ملتان شہر کے بی نو جوان ہیں اورا یم اے کے طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسیات کے میدان کے بھی
د کو میدار ہیں جبکہ دوسر سے صاحب بمیروالا کے کی زمیندارگھرانے سے تعلق رکھنے والے نسبتاً بڑی عمر کے ہیں۔ ان کے
ساتھ علیک سلیک اور تعارف ہوا اور پھر آئندہ چار پانچ ہاہ تک ان سے قریبی تعلق رہا۔ ان کے علاوہ ان آخری چکیوں
علی بعض ایسے قیدی بھی میچے جنہیں مختلف و جوہات کی بناء پر اسلیا اسلیم رکھا گیا تھا۔ ان میں بعض بھارتی شہریت
مسلمان ہوجانے کا بھی دعویدار تھا اور اس نے اپنا نام ابراہیم رکھا ہوا تھا۔ وہ نماز وقر آن پڑھتا اور جب بھی میر سے
ساتھ اس کی چی ہوتی تو اپنا دکھ سکھ کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بھے بڑے درد سے کہنے لگا کہ میں دل سے سلمان ہو چکا
مسلمان ہوجانے کا بھی دعویدار تھا اور اس نے اپنا نام ابراہیم رکھا ہوا تھا۔ وہ نماز وقر آن پڑھتا اور جب بھی میر سے
ساتھ اس کی چی ہوتی تو اپنا دکھ سکھ کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بھے بڑے درد سے کہنے لگا کہ میں دل سے سلمان ہو چکا
ساتھ ہمدردی بھی رکھتے تھے لیکن ابھی و 2002ء کے آغازی بات ہے کہا یک روز ٹی وی پر خبر دیکھی کہا یک بھارتی قیدی
ساتھ ہمدردی بھی رکھتے تھے لیکن ابھی ہندوستان کے سپرد کیا گیا ہے۔ میں نے اس سپر وہند کئے جانے والے کی شکل
دیکھی تو چہرہ شناسالگا۔ میں نے غور سے دیکھا اور اس کے ساتھ آنے والی تفصیل پڑھی تو پڑخی وہی ہوں ابراہیم تھا جو میر سے
ساتھ ماتان جیل میں دہا تھا اور بچھے تھے میں کھا کھا کر کہا کرتا تھا کہ میں دل سے سلمان ہوگیا ہوں مگرا بائس نے اپنے
وطن واپس چہنچ بی بلکہ سرحد پار کرتے بی اعلان کرد یا کہا س نے قطعا کوئی مذہب تبدیل نہ کیا تھا۔

افسرانِجيل

سنٹرل جیل ملتان میں اُس وقت سپر نٹنڈ نٹ جناب محمد حسین چیمہ صاحب تھے۔سیالکوٹ کے رہنے والے بیصاحب

ایک بہت اچھے انسان تھے۔ ان کا روبیہ اور انداز عام جیگرز کے برخلاف ملائمت والا تھا۔ قید یول کے ساتھ تمیز سے مخاطب ہوتے اور بے جاشختی نہ کرتے جبکہ ان کے ڈپٹی سپر نٹنڈنٹ ان کے برعکس مزاج کے حامل تھے اور سزائے موت سیکشن کے انجارج اسٹنٹ سپر نٹنڈنٹ تو گو یا ہلاکوخان ہی تھے۔ ان کا نام ہی سنتے کیا قیدی اور کیا ملازم بھی کا نیخ گئتے۔ بیصاحب لمجے عرصہ سے ای سیکشن کے انجارج چل آ رہے تھے اور انہوں نے یہاں خوب رعب واب کے ساتھ انتظام سنجالا ہوا تھا جس کی وجہ سے اعلی انتظام بیان سے تبدیل بھی نہ کرتی۔

انظامیہ میں سے میرے لئے سب سے اہم اور محتر م شخصیت ایک احمدی اسٹنٹ سپر نٹنڈنٹ جیل کی تھی جودوسال قبل جب ہم ڈسٹر کٹ جیل میں رہے تھے تب موصوف ای سنٹرل جیل میں ہیڈ کلرک تھے اور اب ترقی ہوجانے کے بعد اسٹنٹ سپر نٹنڈنٹ تھے۔موصوف نہایت شریف اننفس اور بے ضرر انسان تھے۔ ان کی شرافت کا اس امر سے اندازہ لگا یا جا سکتا ہے کہ ان کی ترقی ہونے پر انہیں یہاں سے تبدیل نہیں کیا گیا اور بعد میں بھی جب بھی ان کے تبادلہ کے ادکام جاری ہوئے ،سپر نٹنڈنٹ نے نووکوشش کر کے ان کا تبادلہ رکوالیا۔ اس کی وجہ بھی کہ یہاں اس جیل سے ملحق خواتین کی بھی جیل تھی جس کی انچارج اگر چوایک خاتون ڈپٹی سپر نٹنڈنٹ ہوتی مگر جب بھی اُسے رخصت پر جانا ہوتا تو اس کی جگہ مردانہ جبل کے کسی اسٹنٹ سپر نٹنڈنٹ کو عارضی انچارج بنایا جاتا۔ اِس مقصد کے لئے سپر نٹنڈنٹ صاحب کو اِن احمدی اسٹنٹ سپر نٹنڈنٹ سے بہتر اور قابل اعتماد کوئی اور نظر نہ آتا چنانچہ ایس صورت میں ہمیشہ آپ کوئی بیڈیوٹی دی جاتی اور اس صفرورت میں ہمیشہ آپ کوئی بیڈیوٹی دی جاتی اور اس صفرورت میں ہمیشہ آپ کوئی بیڈیوٹی انتظاب جو حضرت میچ موجود علیہ السلام کو قبول کرنے کے نتیجہ میں بریا ہوا۔

آپ کی شرافت اوردیا نتداری کا ایک اور پہلویہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی متنقل طور پر بطور نائٹ آفیسر مقرر کروا
رکھی تھی۔اس طرح سے آپ جیل میں ہونے والی ہرقتم کی برعنوانیوں سے بچے رہتے جو کہا کثر دن کے وقت ہی ہوتی
ہیں۔ چنا نچہ آپ رات کو گشت شروع کرتے تو میرے پاس آجاتے اور دیر تک کھڑے رہتے۔ حال واحوال پوچھے،
ضروریات کا جائزہ لیتے اور اس طرح سے دیگر عملہ کو بھی ایک پیغام مل جاتا کہ اس قیدی کو پوچھے والا کوئی ہے! میری
یہاں اسیری کے دوران آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی اہلیہ اور بچوں نے بھی میرا بے حد خیال رکھا۔ مجھے ہرروز آپ کے گھر
سے کھانے کے ساتھ تازہ اور خالص دودھ آتا۔ موسم گرما کے پیش نظر تنی اور برف بھی با قاعد گی کے ساتھ آتی۔ یہ سب
کھانے کے ساتھ تازہ اور خالص دودھ آتا۔ 1988ء کا رمضان مجھے پہیں گزار نے کا موقع ملا اور ان سہولتوں کی
وجہ سے بڑے مڑے سے گزارا۔ رمضان کے بعد عید الفطر آئی تو اگر چیاب کی بار میں اکٹیال تھا مگر کمرم چو ہدری صاحب

نے کی قسم کی کی کا احساس نہ ہونے دیا ہے عید کا کھانا بھوایا پھرعید پڑھ کرسید ھے میرے پاس آئے اور سارا دن پچھے خواتے رہے۔ آپ کے علاوہ امیر جماعت ملتان کرم ڈاکٹر شفق احمد صاحب نے بھی ہر طرح سے خیال رکھا۔ ای طرح چو ہدری عبدالرحیم احمد صاحب تو ہر جگہ چہنچتے تھے اور یہاں بھی کوئی کسر نہ اُٹھار کھی ۔ محترم پروفیسر مبارک بُوکہ صاحب کا ذکر خیرالگ باب میں ہے جنہوں نے امتحان کی تیاری کروانے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کرداراوا کیا۔ لا ہور سے مکرم میاں خالد مسعود صاحب بھی با قاعد گی سے ہر ماہ تشریف لاتے رہے اور ریل گاڑی کی سب سے کیا۔ لا ہور سے مکرم میاں خالد مسعود صاحب بھی با قاعد گی سے ہر ماہ تشریف لاتے رہے اور ریل گاڑی کی سب سے بچلی کاس میں سفر کر کے آتے کہ ہم اسیران کی تکلیف کا انہیں احساس ہو۔ اللہ تعالی ان سب مہر بان اور شیق بزرگان کو نہا یہ تائی جزاء عطافر مائے اور نیکی وتقو کی کنہریں ان کی نسلوں میں دور تک جاری فرمائے ، آمین۔ ایک تناخ واقعہ کی یاد

یوں تو چھوٹے چھوٹے وا تعات جیل کی زندگی کا لاز مہاور معمول سے گر بعض اوقات یہی وا قعات بڑی خوفناک شکل اختیار کرجاتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ یہاں بھی ہوا۔ بڑے صاحب کے ہفتہ وار دورہ والے دن جیسا کہا و پر تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، ہر طرف خوب صفائیاں اور تیاریاں ہوتی تقسیں۔ ای کے مطابق ایک روز جب ہماری وارڈ کا دورہ تھا، میں بھی اپنی چکی میں تیاری میں مصروف تھا اور اِس قدر مصروف رہا کہ مجھے وقت کا اندازہ نہ رہا۔ اُس روز ایک تو وقت کا اندازہ نہ رہا اور دوسرے دورہ بھی عین وقت پر شروع ہو گیا جبہ عام طور پر دیر سے ہی شروع ہوا کرتا تھا۔ اُس وقت مشقتی بھی باہر کا موں میں مصروف تھا اس لئے بھی تیلی تھی کہ ابھی وقت ہے گراچا نک تھنی گھر کے گھنٹہ کی ٹن ٹن فضا میں پھیلی تو ہر طرف سکوت طاری ہوگیا کہ دورہ کے جیل میں داخل ہونے کا یہ اِعلان تھا۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے نہا اوں چنا نچہ میں نے چھلے حصہ میں سے ہوئے قسل خانہ میں جا کرجلدی سے تاری لگائی اور کپڑے بہن کر قیم سے گھی کہ بہن جہ کے گئی تھی کہ اور کہڑے بہن کر تے ہوئے باہرا پی جگہ پر آگر بیٹھنے لگا تھا کہ دورہ کا جلوں انتہائی تیزی سے جاتا ہوا میری چگل کے سامنے بینچ چکا تھا۔ مجھے پر یڈکی حالت میں بیٹھے نہ پاکرصاحب بہا در نے صرف دولفظ کہے کہ: یہ کیا؟ اور اس کے حسام خوری چکی سے گھوم کرواپس چلاگیا۔

العدام خری چکی سے گھوم کرواپس چلاگیا۔

بظاہر عام دنیوی نقطۂ نظر سے بیکوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی مگرجیل میں اسے بہت سخت قابل گرفت سمجھا جاتا تھا اوروہ بھی سپر نٹنڈنٹ کے دورہ کے وقت! چنا نچہ دورہ کے واپس جاتے ہی میر سے ساتھ وہ ممل شروع ہو گیا جوالیے مواقع پر ہوا کرتا ہے۔ پہلے چھوٹے اہلکاروں نے آ کر پوچھ پچھ شروع کی پھرنسبتاً بڑے افسراان آئے اور شام کے وقت مجھے نکال کرڈ پٹی سپر نٹنڈنٹ کے حضور 'پیش کیا گیا۔جس نے نہایت سخت تحکمانہ لہجہ میں شراروں کی بوچھاڑ کردی۔ میں

نے ہرایک کو یقین دلانے کی بہتیری کوشش کی کمحض اور محض غلط فہمی کی بناء پر ایسا ہوا ہے ور نہ میری نیت کسی قسم کی شرارت کی نہتھی مگر ہر کوئی ای بات کے پیچھے تھا کہ آج جو شکار قابو آیا ہے، جانے نہ پائے! بہر حال ڈپٹی سپر نٹنڈنٹ نے خوب آگ اگل کر جس میں بیڑی لگا کر قصوری چکی میں بند کر دینے تک کی دھمکی بھی شامل تھی ، مجھے واپس اپنی چکی میں بھیج دیا اور اس طرح سے اس ڈرامہ کی تکمیل ہوئی۔

اس سارے معاملہ کی خبر ہمارے بزرگ اسسٹنٹ سپر نٹنٹرنٹ صاحب کو ہوئی تو وہ نائٹ آفیسر کی ڈیوٹی شروع کرتے ہی میرے پاس آگئے اور مجھ سے بڑے جذباتی ہوکر پوچھنے لگے کہ تمہارے ساتھ ان لوگوں نے کوئی برتمیزی کی ہے؟ بیس نے صورت حال کے پیش نظر شبت رنگ میں ہی تفصیل بتائی تا کہ انہیں ٹھنڈ ارکھا جا سکے کیونکہ اگلے ہی لمحہ ان کی ذبان پر بیالفاظ تھے کہ آج میں عہد کر کے آیا ہوں کہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی تو میں اپنی نوکری بھی داؤپر لگا دوں گا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ گر انہوں نے پھر پوچھا کہ کوئی گالی گلوچ تو نہیں کیا؟ میں نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ وہ کیا گیجہ کہتے رہے میں تو اسے جیل کی زندگی کا ایک لاز مہ بچھ کرئی ان سی کرتا گیا یوں بھی جمیں تو اسے جیل کی زندگی کا ایک لاز مہ بچھ کرئی ان سی کرتا گیا یوں بھی جمیں تو تعلیم ہی یہی ہے کہ گالیاں سی کر دعا دو، پاکے دکھ آرام دو! اس پر چو ہدری صاحب کا غصہ پچھ ٹھٹڈ ابوا۔ ورنہ کوئی بعید نہ تھا کہ جماعت کی غیرت میں وہ آج کچھ کرئی گزرتے!

جعدار کی فطرت

ہرکہ درکان نمک رفت، نمک شد کے مصداق جیل میں کام کرنے والے ہرایک کی فطرت جیل کے رنگ میں رنگی جا پھی ہوتی ہی بعنی ہرکوئی پیسے بنانے کی خاطر کس کس طرح قیدی کوننگ کرنے کی کوشش کرتا ہے جی کہ جمعدار تک بھی! جا پھی ہوتی ہی ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ایک روز ہمارے ہیڈ وارڈ رنے احسان کیا اور جمعدار کو بلا یا کہ وہ ہم بی کلاس والوں کی نائیلٹ صاف کر دے۔ جب میری پھی سے فارغ ہوکر باہر جانے لگاتو میں نے اسے پانچ روپے کا نوٹ تھا دیا۔ چند لحوں بعداس نے میری پھی کا دروازہ دوبارہ کھلوا یا اور کہنے لگا کچھکا مرہ گیا تھا چنا نچہ وہ اندر گیا اور باہر آگیا۔ میں نے لیحوں بعداس نے میری پھی کا دروازہ دوبارہ کھلوا یا اور کہنے لگا کچھکا مرہ گیا تھا چنا نچہ وہ اندر گیا اور باہر آگیا۔ میں نید اس پرغور ہی نہ کیا کہ میدوبارہ کیوں آیا ہے اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ پچھد پر بعد میرے ساتھ والی چکی میں بند حاجی صاحب نے ججھے آواز دی کہ ان کی تو ٹائیلٹ ہی بند ہوگئی ہے، جمعدار صفائی اچھی کرکے گیا ہے کہ پائی کا اخراج میں بند ہوگیا ہے۔ اس پر میرے ذبین میں وہ سارانقشہ گھوم گیا جو اس نے میری چکی دوبارہ کھلوائی تھی۔ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ اسے آپ نے بچھ دیا بھی تھا؟ کہنے لگے دینا کیا تھا وہ تو اپنی ڈیوٹی پر آیا تھا! میں نے کہا کہ بس صاحب سے پوچھا کہ اسے آپ نی بھی کو دوبارہ کھلوانے والی بات بتائی تو ساری باتے کھل گئی۔ چنا چھا نہوں نے ہیڈوارڈر

کوبلوا یااور شکایت کی جس پر جمعدار کو دوبارہ لایا گیا جس نے ان کی ٹائیلٹ کو کھولا۔ جب تک موصوف کتنی تکلیف میں رہے ہوں گے،اس کاانداز ہالی صورت پیدا کر ہے ہی کیا جاسکتا ہے!

ملكى سياسي صورت حال

1988ء کے آغاز میں جو نیجو صاحب کی حکومت کے بارہ میں خبروں میں تیزی آگئ تھی کہ اب خطرہ میں ہے۔ ای دوران اپر میل میں او جڑی کیمپ کا انتہا کی خوفناک حادثہ ہوا جو جو نیجو حکومت کے لئے آخری دھچکا ثابت ہوا۔ وسیع علاقہ تک تھیلے ہوئے انثرات والے اس حادثہ نے عام لوگوں کے ذہنوں میں ایک عجیب قشم کا انتشار پیدا کر دیا تھا جس کے سد باب کے لئے جو نیجو صاحب نے ایک کمیشن مقرر کر دیا۔ میرے ساتھ والی چکی میں بندقیدی مجھے کہنے لگے کہ اب تو اس حادثہ کی وجو بات سامنے آکر رہیں گی کیونکہ وزیراعظم نے قوم کے ساتھ بڑے واضح طور پر وعدہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہی بھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ شرط لگانے پر اُئر آیا۔ میں نے کہا کہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، میں بھی یہاں ہوں چند دنوں میں دورھ کا دورھاور پانی کا پانی ہوجائے گا! ہم ابھی اِئی بحث میں سے کہ ایک روز ایا نک خبرآگئی کہ جو نیجو صاحب کوانمی کے آقائے ولی نعمت نے گھر بھیج دیا ہے اور اس اِئی میں او جڑئی کمیپ سے لے ایک خبرآگئی کہ جو نیجو صاحب کوانمی کی آقائے ولی نعمت نے گھر بھیج دیا ہے اور اس اِئی میں او جڑئی کہ بھوجا ہے گا! ہم ابھی اِئی میں او جڑئی کہ بھوجا ہے اللہ نے کہ بھر بھوجا ہے گا کہ میاں میں کی کیوب سے لے کر پیتی نہیں کیا کیا لیسٹ دیا گیا اور نئی کہ اُنی شروع ہوگئی جس کا اختقام 17 راگت 1988ء کی سہ پہر ہوا جب اللہ نے گرشتہ گیارہ سالہ دورظلمت کی صف لیٹ ڈالی۔

الف اے کاامتحان

سنٹرل جیل ملتان میں آ مدکا مقصدالیف اے کے امتحان میں میٹھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قریباً چار ماہ کے قیام کے دوران سیمقصد بہت اچھے طور پر پورا ہوا۔ اس کے لئے یہاں تیاری کرنے کا جو بہت عمدہ موقع اور سہولت میسر آئی، اُس کی تفصیل علیحدہ باب میں درج کردی گئ ہے۔ اس طرح سے خاکسار نے ایک اُور جیل کی سیر کرلی جومیر سے مشاہدات و تجربات میں اضافہ کا باعث بنی۔

# سنشرل جيل فيصل آباد مين ايام اسيري

ملتان میں ایف اے کا متحان دینے کے بعد مجھے واپس سامیوال بجبوا یا جانا تھا۔ اِس موقع پر مجھے خیال آیا کہ جب یہاں سے جانا ہی ہے تو کیوں نہ فیصل آباد ڈیرہ ڈالا جائے کہ ربوہ سے ملاقات کے لئے آنے والوں کوتو سہولت ہو۔ چنانچہ میں نے باجان سے اس خیال کا اظہار کیا تو انہوں نے بھی اِس سے اِ تفاق کیا اور نظام جماعت کی منظوری سے میری فیصل آباد نتقلی کے اِنتظامات مکمل ہو گئے تو جولائی 1988ء کے شروع میں مجھے فیصل آباد کی سنشرل جیل میں پہنچادیا گیا جو شہر سے باہر جڑانوالا روڈ پر واقع ہے۔ میری بقیہ اسیری کا تمام عرصہ اسی جیل میں گزرا، صرف تین ماہ بی اے کا امتحان دینے کے لئے کیمپ جیل لا ہور میں رہا۔ فیصل آباد آتے ہی اِحساس ہوگیا کہ یہاں آنے کا فیصلہ بالکل درست مقاورای وجہ سے مرم رانا تھیم الدین صاحب کو بھی پیمیں آجانے کو کہا مگروہ بہت تا خیر سے آئے۔ فیصلہ بالکل درست خی جیل ، نیا ماحول ، منظ قوا نین

فیصل آباد کی پیجیل پاکستان بننے کے بہت بعد تعمیر ہوئی تھی۔ اگر چہ پیاڈیالہ جیل کی طرح جدید ترین تونہیں تاہم اس کے بارہ میں کہا جاسکتا ہے کہ بینی جیل تھی کیونکہ اس سے قبل جن جیلوں میں رہ چکا تھا، ان کی نسبت بہت بہتر تھی۔ یہال لایا گیا تو وہی کہانی نے سرے سے شروع ہوگئی جو کسی بھی جیل میں جانے کے بعد ہوتی رہی تھی۔ چنانچہ یہاں کی بھی ہر بات عجیب میں گئی۔ جب بات کروتو جواب ملتا کہ پیسنٹرل جیل فیصل آباد ہے بابا! بہر حال اس نے ماحول سے مانوس ہونے میں چندون گئے پھر جلد ہی گاڑی اپنی سابقہ رفتار میں آگئی اور سفر سہولت کے ساتھ طے ہونے لگا۔

اس جیل کی سزائے موت وارڈ کا نقشہ بالکل ہی مختلف تھا، اس میں مختلف پہرے تھے۔ ہر پہرے میں آسنے ساسنے دووارڈ اور ہر وارڈ کے دو، دو ھے تھے۔ ہر ھے میں چارسیل لینی چکیاں تھیں۔ گو یا ہر پہرے میں کل سولہ چکیاں تھیں۔ ان چکیوں کے سامنے حق تھے۔ ہر ھے میں چارسیل لینی چکیاں تھیں۔ گو یا ہر پہرے میں کل سولہ چکیاں تھیں ۔ ان چکیوں کے سامنے حق تھے۔ ہم اور او پر سے مضبوط آ ہنی سلاخوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ گو یا چڑیا گھر کا منظر تھا جہاں جا نوروں کے لئے ایک کمرا ہوتا ہے اور اس کے سامنے تھلی اور تازہ ہوااور روثنی میں چلنے پھرنے کے لئے تھوڑی ہی جگہ کوسلاخوں کے ذریعہ پنجرہ میں تبدیل کیا گیا ہوتا ہے۔ جانوروں کو تو آزادی ہوتی ہے کہ وہ چا ہیں تو کمرے کے اندر رہیں اور چا ہیں تو با ہر آ کر دھوپ کا مزہ لے لیں مگر یہاں ایسانہ تھا بلکہ سے اور دو پہر کے وقت قید یوں کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے کھولا جا تا اور باتی تمام وقت انہیں اپنے کمروں کے اندر ہی رہنا ہوتا۔ تا ہم یہ جیل اور خصوصاً

یہ دارڈ تو بالکل ہی نئ تھی اور مکمل طور پر پختی تھی نیز اس میں فکش سسٹم کے ساتھ پانی کی سپلائی کا بہت اچھااِ نظام تھا جس کی وجہ سے بہت می تکالیف اور مسائل کا احساس نہ ہوتا۔

یہاں جو چار چار چکیوں کے علیحدہ علیحدہ پہرے بنائے گئے تھے، یہ دراصل ایک لمبے تجربے کے بعد قید یوں کی طاقت کم کرنے کے لئے ڈیزائن کئے گئے تھے۔ لڑائی جھگڑے، وزگا وفساد، بغاوت اور ہنگا ہے بھی جیل میں ایک معمول ہیں۔ ایں صورت میں جیل انتظامیہ کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے کوشش کی جاتی ہے کہ قید یوں کواس طرح رکھا جائے کہ ایی صورت کم سے کم پیدا ہو۔ لیکن ہرقتم کی احتیاطی تدابیر کے باوجوداس کا سامنا کرنا ہی کواس طرح رکھا جائے کہ ایی صورت کم سے کم پیدا ہو۔ لیکن ہرقتم کی احتیاطی تدابیر کے باوجوداس کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے جس کی بنیا دی وجہ جیل انتظامیہ کی برعنوانی اور بددیا ہی جا عث ہونے والی بے انصافی ہوتی ہے۔ چنا نچاہی جیل میں جہاں اس قدر اِنتظامیہ کی برعنوانی اور بددیا ہی جا سے اور کی خوانا کی بنوان اس قدر اِنتظامات سے میر ہے ہوتے ہوئے ایک بارا لیی خوانا کی بغاوت ہوئی کہ مرشام شروع ہونے والے واقعات پر رات کے تیسر سے پہر کہیں قابو پایا جاسکاوہ بھی باہر سے طلب کی جانے والے کمانڈوز کی مدد کے ساتھ۔ اس دوران قید یوں نے پڑ کراور بری طرح مار ساتھ اس دوران قید یوں کو پڑ کر اور بری طرح مار سے طلب کی جانے اور جب تک وسیع پیانہ پر باغی قید یوں کو پڑ کر اور بری طرح مار مرکرا دھ موآ کر کے قصوری پہروں میں ڈال نہ دیا گیا اور ساری جیل سے کرا ہے اور رونے پیٹنے کی آ وازیں نہ آنے مارکرا دھ موآ کر کے قصوری پہروں میں ڈال نہ دیا گیا اور ساری جیل سے کرا ہے اور رونے پیٹنے کی آ وازیں نہ آنے گیس ، یہ بغاوت فرونہ ہوئی۔

بات سے بات نکاتی گئی اور میں بہت دور چلا گیا۔ قصہ چل رہا تھا میر سے یہاں منتقل ہونے کا! میں یہاں فیصل آباد آیا
تو ماحول بجیب سالگا۔ سارادن ایک مختصری پنگی میں پڑے رہنا کیونکہ یہاں ابھی کسی سے واقفیت بھی نہتی۔ او پر سے
ایک ظالم قسم کی بیڑی بھی گئی ہوئی تھی جس نے شخنوں کو بری طرح زخمی کردیا تھا۔ برسات کے موسم کی وجہ سے بیزخم پکھ
زیادہ ہی تنگ کرنے لگے تتھے۔ یہاں سب پکھی پختہ ہونے باوجود باریک قسم کی بھورے رنگ کی کیڑیاں بھی بڑی
کر ت سے تھیں۔ کئی بارایسا ہوا کہ میں چٹائی پرلیٹا، ذراسی آ نکھ گئی تو ایک دم چٹے مارکرا ٹھ گیا اور مقام ورد لیعنی شخنوں
پر بیڑی کی وجہ سے ہوجانے والے زخموں کی طرف دیکھا تو ہر ہر زخم سے ان کیڑیوں کی پوری بٹالین چٹی ہوئی نظر آئی
جنہیں ان زخموں سے باسمانی علیحدہ کرنا بھی ممکن نہ ہوتا۔ میں سوچتا کہ قبر میں جب کیڑے ہماری خبر لینے آئیں گے تو کیا
صورت ہوگی! بہر حال ہے بھی ایک قبر ہی گوعارضی توعیت کی ہی ہی، جہاں جیتے جی کیڑے جھٹ رہے تھے۔

یہاں مجھ سے پہلے ایک اور قیدی کو بھی بی کلاس ملی ہوئی تھی۔ بیصاحب جھنگ کے نواب خاندان سے تعلق رکھنے

والے تھے، ندہباً شیعہ تھے مگر عملاً بالکل ہی مست ملنگ، اسی وجہ سے انہیں سب لوگ'' باوا، باوا'' کہتے تھے جبکہ نام ان کا صفدر عباس تھا۔ اِنہیں جب بھی دیکھا عالم مدہوثی میں ویکھا۔ رات ہوتی تو ان کی چکی سے چرس کی ناک میں دم کردیے والی بد بو با قاعد گی سے اُٹھتی اور جس روز ہم دونوں کی چکیاں ساتھ ساتھ ہوتیں، اس بدبو کی وجہ سے خاصی تکلیف دہ صورت عال کا سامنا کرنا پڑتا۔ موصوف بات بس مشکل سے ہی کرتے، بعد میں پیتہ چلا کہ احمدی ہونے کی وجہ سے میر سے ساتھ و یہ بی بات کرنی انہیں پہندنہ تھی۔ ان کے دواور بھی بھائی اسی جیل میں عمر قید کی سراکا کو در ہے جوان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ اُن میں سے ایک نہایت معقول شخص تھا جس کے ساتھ بعد میں اچھاتعلق رہا، نام اس کا منظر سیال ساری جیل میں معروف تھا۔ یہاں کے دستور کے مطابق بی کلاس قید یوں کی بھی روز اندار دی سے صوں میں گئی صرف اس سہولت کے ساتھ کہ انہی چارچوں میں انہیں رکھا جا تا جبکہ باقی قید یوں کی اُڑ دی پہر سے کے چاروں صوں میں گئی ۔ میر سے آنے کے بعد ہم دونوں کی اُڑ دی ایک دوسرے کی چکی میں گئی گی۔ اس طرح سے پکھنہ پکھ مہولت رہتی۔

چنددن بعد پنة چلا کہ ہمارے اِی پہرے میں دواحمدی بھی ہیں جنہیں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ان کا تعلق فیصل آباد شہر کے قریبی گا وک گوھووال سے تھا۔محمد صفدر توسکول کے زمانہ میں اپنا کلاس فیلو بھی رہا تھا اور مکرم چو ہدری محمد اسحاق صاحب کا اسحاق صاحب کا مستجا اجبکہ اس کا ساتھی عزیز م محمود احمد گو کھووال کے نہایت شریف اور مخلص دوست مکرم ماسٹر رفیق احمد صاحب کا کانو جوان بیٹا تھا! ان کا ایک تیسرا ساتھی چو ہدری ناصراحمد بھی تھا جے عمر قید ہوئی تھی اوروہ اُس وقت ضاخت پر باہر تھا۔

کانو جوان بیٹا تھا! ان کا ایک تیسرا ساتھی چو ہدری ناصراحمد بھی تھا جے عمر قید ہوئی تھی اوروہ اُس وقت ضاخت پر باہر تھا۔

ان تینوں نے مل کرا پنے ایک مخالف کو پچہری باز ارفیصل آباد میں قتل کیا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ یہاں تو محض علیک ساتھ یہاں تو محض علیک بی ہوسکی مگر چند ماہ بعد جب ہماری سز انکیں عمر قید میں تبدیل ہو گئیں تو ہم ایک دوسرے کے بہت قریب رہے۔

ملا آتا تھا کی کا سالسا

اس جیل میں سزائے موت قید یوں کی ملاقاتوں کے لئے اسی وارڈ کے ابتدائی پہرے مخصوص تھے جہاں اُن دنوں سزائے موت کے قید یوں کو نہ رکھا جاتا کیونکہ اب ان کے لئے بالکل جدید قتم کے پہر نے تعمیر ہو گئے تھے۔ ان پرانے پہروں کی چکیوں میں اُن قید یوں کولا کر بند کردیا جاتا جن کی ملاقا تیں آئی ہوتیں۔ شروع میں میری ملاقا تیں بھی ای طریق کے مطابق ہوتی رہیں تا ہم جوں جوں واقفیت بڑھتی گئی اور اِنتظامیہ کو ہمارے حالات کا اندازہ ہوتا گیا مہولتیں میسر آتی گئیں، یہاں تک کہ بعد میں میرے ملاقاتی میری چکی میں ہی آگر ملاقات کرنے گئے، فالحمد لللہ۔

مبابله كالجيلنج

ای کے ساتھ مباہلہ کے مضمون پر مشتمل جماعت کی طرف سے تقسیم کئے جانے والے کتا بچہ پر پورے پاکستان میں شور چج گیا۔اسے تقسیم کرنے کے الزام میں سینکڑوں خدام وانصار کی پکڑ دھکڑ شروع ہوگئی اوران پر مقد مات قائم ہونے اوران کی گرفتاریاں عمل میں آنے کی خبریں آنے لگیں گویا دشمن دیں اسپے ظلم و تعدی اور تکذیب سے باز آنے کی بجائے اپنی شرارتوں میں اور بھی بڑھ گیا تھا اور بیسب چھ صدر پاکستان کی ہی اشیر بادسے ہور ہاتھا جے مباہلہ کے اس چیلنے میں پہلے مخاطب کے طور پر رکھا گیا تھا۔ اِن خبروں سے فرعون وقت کی ہلاکت اور بھی بھینی نظر آنے لگی اوراس کی بھی ظالمانہ کارروائیاں کی معمور ہی کارنامہ ) کے طور پر سنائی دیے لگیں اورائی ہر خبر آنے پر اللہ کے حضور ہی فریا ویانہ ہوتی کے باللہ کے حضور ہی فریا ویانہ ہوتی کے دومیان فیصلہ فرمادے ہے۔

عدوجب بڑھ گیاشوروفغال میں نہاں ہم ہو گئے یا پرنہاں میں

مباہلہ پر اِس قدریقین تھا کہ عین 17 راگت 1988ء کو بعد دو پہر میرے بڑے بھائی جان کرم مجمد داؤد منیر صاحب فیصل آباد کے ایک دوست مکرم ڈاکٹر منیراحمد صاحب ابن مکرم ڈاکٹر بنیراحمد صاحب مرحوم آف گلومنڈی کے ہمراہ جھے ملئے آئے تھے کئی سال بعد جب مجھے لندن آنے کا موقع ملا تو اِسی ملا قات کے حوالہ سے مکرم ڈاکٹر منیراحمد صاحب حال مقیم لندن نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کوکس طرح پیتہ چل گیا تھا کہ آج ضیاء الحق کی ہلاکت کا دن ہے؟ میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بچھ سوال کیا تھا کہ کہ جس بر میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اُس ملا قات کے دوران انہوں نے مجھ سوال کیا تھا کہ کہ بتلک؟ جس پر میں نے

بڑے اعتمادے کہا تھا کہ بس اب کوئی واقعہ ہونے ہی والا ہے۔ پھر اِس ملاقات کے بعد ہم جیل سے جاہی رہے تھے کہ ضیاء الحق کی ہلاکت کی خبرآ گئی۔

میں نے کہا کہ میرے کہنے کی بنیاد صرف اور صرف حضور رحمہ اللہ کے مباہلہ کا چیلنج ہی تھا، اسی پریقین کا ال تھا کہ حضور نے جو اِسنے درد کے ساتھ فیصلہ کن انداز میں دعا تمیں کرتے ہوئے یہ چیلنج دیا ہے تو ہوئییں سکتا کہ پورا نہ ہو۔ اب اے انھاق کہدلیں یا تقلد پرالہی کہ میرے منہ ہے بھی فیصلہ کن قسم کا فقرہ عین اُس وقت ادا ہوا جب اُس نمرود کے انجام کی سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، فالحمد للہ۔

جب مبابله كانشان ظاهر موا!

الله کی شان دیکھئے،مباہلہ کا نشان پورا ہونے کی خبر مجھے عین اُسی طرح ملی جیسے میرا دل چاہا کرتا تھا۔ 17 راگت 1988ء کی شام بھی عام دنوں کی طرح ہوئی معمول کے مطابق کھانا کھایا اور نماز مغرب ادا کی ۔اس کے بعد تسبیحات مکمل کرتے ہوئے کی خبر سننے کے منتظر کا نوک کے لئے ریڈیولگا یا تواظہر لودھی کی لرزتی ہوئی آ واز سنائی دی:

نہایت افسوں اور دکھ کے ساتھ خبر دی جاتی ہے کہ جزل ضیاء الحق آج سہ پہر بہاد لپور سے واپس آتے ہوئے طیارہ کے ایک حادثہ میں اپنے ساتھیوں سمیت جاں بحق ہو گئے .........

پہلتوا پے کانوں پر یقین نہ آیا اورا یک مرتبہ تو سکتہ طاری ہو گیا پھرا ہے آپ کو سنجالا دیا کہ مبابلہ کانشان خدانے پورا
کردکھایا ہے۔ بیس نے اپنے ساتھ والی چکی بیس بندقیدی کو بیخبردی ، اسے بھی یقین نہ آیا گرچند منٹ بیس بیخبر پورے وارڈ کیا ، سارے جیل بیس جنگل کی آگ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل گئی اور جرت کی بات ہے کہ ہر طرف سے خوشی وارڈ کیا ، سارے جیل بیس جنگل کی آگ سے بھی زیادہ تیزی سے بھی افسوں یاغم کا اظہار نہ تھا۔ یہ بھی مبابلہ کے نشان کا ایک پہلو کے بی نفسیلات کا جہاں کے بعد رات گئے تک ریڈیو کے ذریعہ خبریں تو سنتے رہے گر اس عبرت ناک ہلاکت کے واقعہ کی تفسیلات کا علم اگلے روز کے اخبارات سے ہوا جنہیں پڑھنے کے بعد حضور رحمہ اللہ کی نظم 'دو گھڑی صبر سے کا م لوسا تھیو! ......' کا یہ شعر آئکھول کے سامنے گھوم گیا ہے۔

تم دعا نمیں کرو یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گ

علادہ ازیں ان تفصیلی خبروں سے بیجی علم ہوا کہ اس ظالم کی ہلاکت لفظ الفظ حضور رحمہ اللہ کے اُس پر جلال و پر شوکت پیشگوئی کے مطابق ہوئی جو آپ نے 14 دسمبر 1984ء کو ہالینڈ کی احمہ بیسے مبارک میں خطبہ الجمعہ ارشاد فرماتے ہوئے ک near Bahawalpur Wednesday. According to an official announcement, the plane carrying President Zia and members of his party exploded in mid-air soon after taking off from Bahawalpur airport. The President has gone to Bahawalpur Wednesday morning to inspect some army units in the area. He was accompanied by the Chairman, Joint Chief of Staff Committee, Gen. Akhtar Abdur Rehman, some senior army officers and the United States Ambassador in Pakistan, Arnold Raphel. According to information so far available, there were no survivors. An APP correspondent who visited the site reported that the wreckage of the C-130 plane lay scattered over a large area. (The Daily Muslim Islamabad, 18th August 1988)

ای طرح خاکسار کے پاس اس واقعہ سے ٹھیک ایک ماہ قبل کا ایک خط محررہ 18.07.1988 موجود ہے جس پر حضور رحمہ اللہ کے مبارک دستخط ثبت ہیں ،اس میں حضور نے تحریر فرما یا ہے کہ:

''اسلم قریثی کے ظاہر ہونے کی خبر سے جس رنگ میں آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور قبقہدلگا یا ، اس کاس کر بہت لطف آیا ہے ، اللہ تعالی سچائی کو جلد ظاہر فرمائے۔ یہ تو ایک نشان ہے ، یہ قوم خدا کی قہری مجلی کے بغیر سمجھنے والی نہیں گئی۔ بہر حال سعید فطرت لوگوں کے لئے یہی نشان کافی ہے۔ احمدیت کے چبرے سے یہ دھیدا تر گیا ہے ، دھیدلگانے والے خود داغدار ہوئے ہیں اور اپنے زخم چاٹ رہے ہیں''

مباہلہ کانشان ظاہر ہونے کے بعد

مباہلہ کے نتیجہ میں جزل ضاء الحق کی عبرت ناک ہلاکت کے بعد صدرِ پاکستان کا عہدہ حسب قواعد سینٹ کے چیز مین جناب غلام اسحق خان نے سنجوالا جبکہ فوج کے سربراہ جناب جزل اسلم بیگ ہو گئے جو جزل ضاء کے نائب سے انہوں نے ل کر فیصلہ کیا کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے اور انہیں ہر ممکن طور پر شفاف بنا یا جائے گا۔ چنا نچہ سخبراورا کتوبر کے مہینے باہر کی طرح جیل میں بھی انتخابات کی گہا گہی میں گزر گئے کیونکہ جیل میں بھی ہر قیدی ایک عظیم ساب کی انتخابات کی گہا گہی میں گزر گئے کیونکہ جیل میں بھی ہر قیدی ایک عظیم سیاسی دانشور بن گیا ہوتا ہے اور اخبارات کے علاوہ ریڈیو بھی بہت سے قیدیوں کے پاس تھے جن سے بحث ومباحث کے لئے کافی موادم ہیا ہوجا تا جیل میں ہماری ویگر مصروفیات معمول کے مطابق رہیں اور کسی غیر معمولی دباؤیا مشکل کے بغیروقت گزرتا چلا گیا کہ کیا جیل اہلکاراور کیا قیدی سب کی نظریں بس انتخابات پر گئی تھیں۔

عام انتخابات اوراس كے نتائج

عام انتخابات پروگرام کے عین مطابق اکتوبر 88ء میں ہو گئے جس کے نتیجہ میں تو می سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی اکثریق پارٹی کی حیثیت سے سامنے آئی ۔جس پر قیدیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ انہیں اس پاوٹی سے تو قع تھی کہ ان کے تھی۔اس میں آپ نے اس کی جماعت احمد میر کے خلاف ظالمان پر گرمیوں پر کھلے لفظوں میں تنبیہ فرمائی تھی:

''جماعت احمد میتو خدا تعالی کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے۔ جماعت احمد میر کا ایک مولا ہے اور زمین وآسان کا خدا ہمارامولا ہے لیکن میں تہمیں بتا تا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے خدا کی فتم جب ہمارامولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدذ نہیں کر سے گا۔ خدا کی تقدیر جب تہمیں فکڑ ہے فتم جب ہمارامولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدذ نہیں کر سے گا۔ خدا کی تقدیر جب تہمیں فکڑ ہے مکورے کی تو تمہارے نام ونشان مثا دیتے جا تھیں گے اور ہمیشہ دنیا تہمیں و آئے اور رسوائی کے ساتھ یا دکرے گی اور حضرے سے موجود علیہ الصلوق و السلام عاشق مجم مصطفیٰ گئے کا نام ہمیشہ روز بروز زیادہ سے زیادہ عزت اور محبت اور عشق کے ساتھ یا دکیا جا یا ہمرے گا۔

حضور رحمه اللدكي خطبات

حضور رحمہ اللہ کے خطبات کی ترسیل خاکسار کو برابر جاری تھی۔ مؤرخہ 31 جولائی اور 12 مراگست 1988ء کے خطبات پہنچ تو انہیں پڑھ کرا پنا ایمان اور بھی تازہ ہوا۔ مباہلہ کا چیلنے وینے اور اسے پاکستان میں وسیع پیانہ پر پھیلانے کے بعد حضور رحمہ اللہ نے 31 جولائی کے خطبہ میں جزل ضیاء المحق کو مخاطب کرتے ہوئے اس مباہلہ کو تبول کرنے یا نہ کرنے کے حوالہ سے پچھ وفت دیا تھا کہ عین ممکن ہے کہ دیگر معروفیات کی وجہ سے اس طرف تو جہ نہ ہوگی ہو۔ اس کے ساتھ حضور ؓ نے فرمایا تھا کہ اگر بیا پنی ظالمانہ کارروا ئیوں سے رُک جائے تو بھی ہم اسے تو بہ شار کریں گے گر 12 اگست کے خطبہ جمعہ میں دولوگ انداز میں فرما دیا تھا چونکہ ضیاء الحق نے جماعت کے خلاف اپنی کارروا ئیاں بند کرنے کی بجائے ان میں اور بھی اضافہ کردیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک لحاظ سے مباہلہ کے اس چینج کو قبول کرلیا ہے۔ اس فیدا کی اس بات پر اگل جمعہ نہ آیا کہ اللہ نے فرعون وفت کو دریائے شاج ہوکرر ہے گی۔ پھرایک عالم نے دیکھا کہ مرو فدا کی اس بات پر اگل جمعہ نہ آیا کہ اللہ نے فرعون وفت کو دریائے شاج کے کنار ہے اس طرح کارے کو کے کہ خوالے کہ اس خوالہ کو ایس خدائی فیلہ یعنی جزل خدیا کہ اس کا نام ونشان تک نہ رہا۔ فاعتبر وایا اولی الا بصاد!! 17 راگست 1988ء کو ایس خدائی فیلہ یعنی جزل ضیاء الحق اور اس کے تیں ساتھیوں کی ہوائی جہاز میں جلنے کی خرو دیا بھر کی اخباروں میں شائع ہوئی اور احمہ بیت کی سیائی کو زیا کی اخباروں میں شائع ہوئی اور اس کے تیں ساتھیوں کی ہوائی جہاز میں جلنے کی خرو دیا بھر کی اخباروں میں شائع ہوئی اور احمد بیت کی سیائی کا خراروں میں شائع ہوئی اور احمد بیت کی سیائی کا خراروں میں شائع ہوئی اور احمد بیت کی سیائی کی خباروں میں شائع ہوئی اور احمد میں گیا گو

Zia Killed In Plane Crash

Islamabad, Aug. 17: President General Mohammad Ziaul Haq died in an air crash

ا خطبات طاہر جلد ٢٥٠٠ ١٥٠

لئے پچھ کرے گی۔ انتخابات کے بعد چند ہفتے تو حکومت سازی کی تیار یوں یعنی جوڑتو ڑ میں گزر گئے کیونکہ قو می اسبلی

کے نتائج کے بعد صوبائی سطح پر ہونے والے انتخابات کے نتائج ذرامخلف رہے تھے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے لئے

حکومت سازی میں مشکلات پیدا ہوگئی تھیں۔ بہر حال تو مبر کے آخر تک صورت حال واضح ہوگئی تو اسے غلام اسحق خان کو

ہی صدر پاکستان قبول کرنے کی شرط پر حکومت سازی کی دعوت مل گئی۔ جس کے بعد پارٹی کی شریک چیئر پر من بے نظیر

مجھونے وزیر اعظم پاکستان کے طور پر حلف اٹھا یا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ واقعہ ہوا کہ حکومت کی سربر اہی

کسی خاتون کے بپر دہوئی ہو۔

### سزائے موت کاعمر قید میں تبدیل ہونا

بے نظیر نے وزیراعظم کا حلف اُٹھاتے ہی قیدیوں کی سزاؤں میں جرت انگیز طور پر تخفیف کرنے کا اعلان کر دیا اگر چہ قیدیوں کواس کا پہلے سے انظار تھا مگران کی تو قعات ہے بھی کہیں بڑھ کرائس سے بیاعلان ہوگیا جس کا سب سے بڑا اور اہم پہلو ملک بھر کی جیلوں میں بند 1800 سے زائد سزائے موت کے تمام قیدیوں کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جانا تھا۔ قانون کے مطابق توصرف ایسے قیدیوں کی ہی سزائے موت تبدیل کی جاسکتی ہے جن کے مقد مات تمام عدالتی مراحل سے گزر چکے ہوں اور اُن کی محض رحم کی اپیل صدریا کتان کے پاس ہو گر بے نظیر نے شاید اپنے باپ کی سزا کا انتقام لینے کے جوش میں کچھ بھی نہ سوچا اور ایسا اعلان کردیا جے واپس لین بھی مشکل ہوگیا۔ اس طرح سے ہم نے حضرت خلیفۃ آسی الرابع رحم اللہ کی ہی بات ایک مرتبہ پھرا ہے آپ میں پوری ہوتی ہوئی دیکھی ہے عصر بیار کا ہے مرض لا دَوا ، کوئی چارہ نہیں اب دُعا کے سوا

اے غلام میں الزمان! ہاتھ اُٹھا، موت آ بھی گئ ہوتو ٹل جائے گ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ایسا تقدیر البی کے تصرف مصرف اور صرف ہم چار معصوموں کی خاطر ہوا تا کہ کوئی الیمی صورت باقی ندرہ جائے جس کا سہارا لے کر ہماری سزا برقر اررکھ سکیس۔اس طرح ہے ہم حدیث قدی میں واردالفاظ اِنَّهُمْ قُومُ لَا يَشْفَىٰ جَلِيْسُهُم ( یعنی بیا لیسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھی بھی محروم نہیں رکھے جاتے ) کے بھی مصداق بن گئے۔اس امر کا یقین کی حد تک مجھے روز اول سے إدراک رہا اور میں نے ڈ نکے کی چوٹ اس کا ہرکس وناکس کے سامنے اظہار بھی کیا۔ چنا نچہ ایک روز گوجرہ کا ایک بہت بڑا چوہدری الیاس (اسے بھی اس اعلان کے ذریعہ کال کوٹھڑی

ے نجات ملی تھی) مجھ سے کہنے لگا کسنا ہے کہتم کہتے پھرتے ہوکہ بیعام معافی تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔اُس چوہدری

ےاُس وقت تک میراکوئی زیادہ تعارف نہ تھا تا ہم اُس کے رعب داب اوراثر ورسوخ کاعلم ضرور تھا۔اس کے سوال

پر ججھے اللہ کے فضل سے پوری جرائت کے ساتھ کہنے گی توفیق ملی کہ ہاں بالکل درست ہے۔ میں اس کے ردعمل کود کھیرکر
جران رہ گیا کہ اس نے اس پر خاموثی اختیار کرتے ہوئے اسے تسلیم کیا۔اس کے بعدوہ ہمیشہ میرے ساتھ بڑی عزت
کے ساتھ پیش آتارہا۔

سے بات کہ حکومت سے سے اعلان جوش میں آ کر ہو گیا اور دراصل اس کے پیچے نقد پر البی کام کررہی تھی ، میں نے لوئبی خبیں تاہمی بلکہ بعد کے حالات نے بھی اس کی تصدیق کی سب سے پہلے تو دسمبر کی تین تاریخ کو متذکرہ بالا إعلان ہوا تو اس بڑیل کھی بلکہ بعد کے حالات نے بھی کچھے جرآ تی تو بھی کچھے تا ہم ان خبروں میں سے تھیقت ضرور تھی کہ صدر پاکستان جس بڑیل درآ مدکھنائی میں پڑتا گیا۔ بھی کچھے خبرآ تی تو بھی کچھے تا ہم ان خبروں میں سے تھی انہیں سے فیصلہ اور اعلان منظور نہ تھا۔ اس بات کا اظہار انہوں نے اپنی اگست 1990ء کی اُس تقریر میں بھی کیا جو بے نظیر کی حکومت برطرف کرتے ہوئے کی تھی۔ انہوں نے اِس تقریر میں بھی کیا جو بے نظیر کی حکومت برطرف کرتے ہوئے کی تھی۔ انہوں نے اِس تقریر میں جو نظیر حکومت برطرف میں اس عام محافی کے اعلان کو بھی شامل کیا کہ اس نے مجھے سے ہونے کے بعد بائیکورٹ کے ایک فیصلہ کے نتیجے میں عام محافی کا سے اعلان جزوی طور پر منسوخ بھی کردیا گیا اور سینکڑوں اور کے بعد بائیکورٹ کے ایک فیصلہ بھی اس اعلان کے ذریعہ برائے موت سے نجات ملی تھی۔ اگر چہ بائیکورٹ کا یہ فیصلہ ہم پر اثر انداز نہ ہوا کیونکہ جارا مقد مہ خصوصی فوجی عدالت میں سنا گیا تھا اور جارا معاملہ پہلے مرحلہ پر بہی تنام سول عدالتوں سے بالا ہو گیا تھا تا ہم اس فیصلہ نے جیلوں میں ایک مرتبہ کہرام مجادیا کہ یک وہم علی نہ تھا۔

سزائے موت کے عمر قید میں تبدیل کئے جانے کا حکومتی اعلان تو دہمبر کے ابتدائی دِنوں میں ہو گیا تھا مگراس کا ہا قاعدہ سرکاری حکم نامہ 7 دہمبر 1988ء کو جیلوں میں پہنچا۔ چنا نچے قید یوں کو بتا تو اُسی روز دیا گیا تا ہم انہیں ہفتہ عشرہ تک انہی کو کھڑ یوں میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تا کہ ایک تو قید یوں کی اِتنی بڑی تعداد یک دم عام وارڈوں میں منتقل کرنے میں جیل انظامہ کو سے وردوس سے باہر نہ ہوجا کیں۔ اگر چہ سے انظامہ کو سہولت رہے اوردوس سے کہ بیقیدی بھی کہیں یک دم خوشی سے اپنے آپ سے باہر نہ ہوجا کیں۔ اگر چہ سے فیصلہ آنے کئی روز بحد تک سزائے موت سے نجات پانے والے قیدی انہی کو ٹھڑ یوں میں رہے مگر انہیں پہلے کی طرح بند نہ رکھا جاتا بلکہ صبح سویرے عام قیدیوں کی طرح کھول دیا جاتا اور وہ اپنے اصاطہ کے اندر چلنے بھرنے ، میل طرح بند نہ رکھا جاتا بلکہ صبح سویرے عام قیدیوں کی طرح کھول دیا جاتا اور وہ اپنے اصاطہ کے اندر چلنے بھرنے ، میل

### يانچوال باب

### ايام اسيرى بطور عمر قيدي

ہے جیل میں تعلیم القرآن

ہیل میں تبلیغ

ہیل میں تبلیغ

سنٹرل جیل فیصل آباد میں

ہی کلاس کی سہولتوں سے محروم کیا جانا

ٹ تین ماہ کیمپ جیل لا ہور میں

۲۰ چکی کاماحول اور اس میں مصروفیات

مشقت اور بطور اُستادتقر ر

ک مشقت اور بطور اُستادتقر ر

ہیلیں اور دیگر مشاغل

ہیلیں اور دیگر مشاغل

ہیل کیا ہے؟

روز انہ ڈائری کے چند یادگار اور ات

ملاقات کرنے میں آزاد ہوتے۔ پھر آ ہت آ ہت انہیں عام قیدی وارڈوں میں منتقل کردیا گیا جبکہ ہم بی کلاس یافتہ قید یوں کو اعلان ہونے کے ایک دوروز بعد ہی بی کلاس قید یوں کی وارڈ میں بھیج دیا گیا تھا، الحمد ملله علی ذٰلک۔
اس طرح سے ہماری اسیری کا بیاذیت ناک دورکمل ہوا، بیوفت جتنا تکلیف دہ تھا اُتناہی یادگار بھی۔سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے:

عبداللطیف کے لیے وہ دن جواس کی سنگساری کا دن تھا کیسا مشکل تھا۔ وہ ایک میدان میں سنگساری کے لیے لا یا گیا اور ایک خلقت اس تماشا کود کیھر ہی تھی۔ مگر وہ دن اپنی جگہ کس قدر قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اگر اس کی باقی ساری زندگی ایک طرف ہواوروہ دن ایک طرف تو وہ دن قدر و قیمت میں بڑھ جا تا ہے۔ زندگی کے بیدون بہر حال گذر ہی جاتے ہیں اور اکثر بہائم کی زندگی کی طرح گذرتے ہیں لیکن مبارک وہی دن ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت اور وفا میں گذر ہے۔ ا

ا ملفوظات جلد ساصفحه ۵۱۷،۵۱۲

### ايام اسيرى بطور عمر قيدي

قریباتین سال تک سزائے موت کی کوٹھڑی میں بندر کھے جانے کے بعد محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پُراذیت مرحلہ طے کر کے موت کے پنجہ سے ہم نے نجات پائی توایک نئی زندگی سے ہمکنار ہوئے ،ایک نے سفر کا آغاز ہوا، نئے تجربات کا سلسلہ شروع ہوا۔ایک قیدی کی حیثیت سے جیل کی زندگی کو قریبی نظر سے دیکھنے کا موقع ملا۔اس باب میں ای سرگزشت کا تذکرہ ہوگا۔

نى كلاس وارد

سزائے موت، عمر قید میں تبدیل کئے جانے کا فیصلہ آنے کے ایک دوروز بعد سزائے موت وارڈ کو عام قیدی وارڈ میں عبد بل کردیا گیا تھا جس کے نتیجہ میں یہاں مقید قید یوں پر پہلے والی شختیاں ندرہی تھیں تا ہم انہیں یہاں سے عام بیر کوں میں منتقل چند دنوں بعد ہی کیا گیا تھا۔ خاکسار کی چونکہ بی کلاس تھی اس لئے مجھے فورا ہی جیل کی بی کلاس وارڈ میں منتقل کردیا گیا۔ اس موقع پر اسی جیل میں موجود ہمارے ایک احمدی دوست مکرم مجھ اسلم دھیر صاحب کی معرفت ان کے ایک جانے والے مکرم صفدرصاحب سے اِشتر اک ہوگیا جو پہلے ہی بی کلاس وارڈ میں عمر قید کی سز اکا ب رہے تھے، اس ایک جانے والے مکرم صفدرصاحب سے اِشتر اک ہوگیا جو پہلے ہی بی کلاس وارڈ میں عمر قید کی سز اکا ب رہے تھے، اس طرح سے میں ان کا ''بانڈی وال'' بن گیا، اسی وجہ سے ابتدائی دنوں میں خاکسار کو کھانے پکانے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی کیونکہ میر سے ساتھ میر اپنہ پہلا اور آخری تجربہ تھا۔ مکرم مجمد اسلم دھیڑ صاحب طویل المیعا وقید می تھے واروا پنی صلاحیتوں کی بناء پرجیل کے ہیڈ نمبر دار بن گئے ہوئے تھے بلکہ جیل کی فیکٹری کے عملاً کرتا دھرتا ہی تھے۔ موصوف کا تعلق شیخو پورہ کے ایک گاؤں چک دھیڑ سے قطاورا پنے ذاتی مقد مات میں اپنے والد مکرم غلام رسول صاحب سمیت متعدد افراد خاندان کے ہمراہ جیل میں تھے۔

بی کلاس وارڈ جیل کی ڈیوڑھی کے بالکل سامنے ایک مختصر سے احاطہ پر مشتمل تھی۔ جس میں متصل عنسل خانوں والے تین با مہولت کمرے متحے۔ ان کمروں کے سامنے برآ مدہ تھا جس کے ایک طرف مشتر کہ باور چی خانہ تھا۔ یہاں میز کرسیاں اور بیڈوغیرہ ہرفتیم کی رہائش سہولتیں بھی میسر تھیں۔ اس عمارت کے علاوہ باقی جگہ صن کے طور پر تھی جس میں اردوگر دسایہ و پھل دار درخت لگے تھے اور درمیان میں قیدیوں نے بیڈمنٹن کا گراؤنڈ ابنار کھا تھا غرضیکہ ایک شریف

اگرکوئی میرے قدم پر چلنانہیں چاہتا تو مجھ سے الگ ہوجائے۔ مجھے کیا معلوم کہ ابھی کون کون سے ہولنا کہ جنگل اور پُرخار با دید در پیش ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے لیس جن لوگوں کے نازک پیر ہیں وہ کیوں میرے ساتھ مصیبت اُٹھاتے ہیں۔ جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدانہیں ہو سکتے نہ مصیبتوں سے ، نہ لوگوں کے سب وشتم سے ، نہ آسانی ابتلاؤں اور آز ماکشوں سے۔ (انوار الاسلام، دومانی خزائن جلد و صفحہ ۲۳)

انسان کے لئے مختصری جگہ میں باوقار طور پروفت گزارنے کے لئے بہت اچھاما حول تھا۔اگر چہ ہر کمرے میں تین تین قیدی تنص مگراس اعتبار سے کچھزیا دہ مشکل نہ تھا کہ کمرے میں صرف رات سونے کے لئے آتے جبکہ دن کا اکثر حصہ باہر ہی گزرتا تھا۔

یہاں میں صبح سویر ہے اٹھتا اور گنتی کھلنے تک نماز سے فارغ ہوکر جاگنگ کے لئے تیار ہو چکا ہوتا اور گنتی کھلنے پر پچھ ویر اس ما جو کر اس اس کے کہ خوب پیدنہ آ جا تا پھرا گرموقع ہوتا تو ہیڈ منٹن مجی کھیل لیتا۔ ناشتہ کے بعد مطالعہ اخبار ، آنے جانے والوں سے ملا قاتوں ، اپنے احاطہ سے باہر رابطوں ، کھانے پکانے اور مختلف In door کھیلوں میں وقت گزرتا۔ یہاں آ بنے والوں میں مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ پاکستان میں ڈاکو کہنا ہے اور مختلف In door کھیلوں میں وقت گزرتا۔ یہاں آ بنے والوں میں مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ پاکستان میں ڈاکو کے نام سے معروف ملک محمد خان سے بھی ملا قات ہوئی تھی گر کے اس سے پہلے سامیوال میں بھی ان سے ملا قات ہوئی تھی گر یہاں نہیں ان سے ملا قات ہوئی تھی گر یہاں نہیں ناز یادہ کھیا ماحول میں ملا قات ہوئی۔ میں نے ان دنوں کے سیاس حالات کے حوالہ سے بوچھا کہ یہ جو پیپلز پارٹی والے اسحاق خان کو صدر بنانے پر راضی ہو گئے ہیں تو اس کے بارہ میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پر ملک صاحب پارٹی والے اسحاق خان کو صدر بنانے پر راضی ہو گئے ہیں تو اس کے بارہ میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پر ملک صاحب با ساختہ ہولے ''دسخت غلطی کرر ہے ہیں اور یہ بچھتا عیں گئ دوسال سے بھی کم عرصہ میں ان کی یہ بات حرف حرف پوری ہوئی جس سے اندازہ ہوا کہ ملک مجمد خان انچھی خاصی سیاس سو جھ ہو جھر کھنے والا بھی تھا۔

بی کلاس وارڈ سے بیشل وارڈ میں سفت نہ لی جاتی تھی اس لئے میں بھی اس کے مطابق سارادن اپنی ذاتی مصروفیات میں ہی گزارتا تا ہم چنددن بعد کی نے شوشہ چھوڑا کہ بی کلاس قیدیوں سے بھی اب مشقت کی جائے گ۔ مصروفیات میں ہی گزارتا تا ہم چنددن بعد کی نے شوشہ چھوڑا کہ بی کلاس قیدیوں سے بھی اب مشقت کی جائے گ۔ مجھے تواس سے کوئی خاص فرق نہ پڑا مگر جواپئی عزت اسی طرح فارغ رہنے میں سجھتے تھے، وہ بھاگ دوڑ کرنے لگے کہ کسی طرح یہ بات ٹل جائے اور غالبان کی کوشٹوں سے یہ بڑا 'ٹل بھی گئی لیکن چنددنوں بعدیہ بات اُٹھی کہ یہاں بی کلاس وارڈ میں قیدیوں کی تعداوزیا دہ ہوگئی ہے اور جگہ کم ہے، الہذا بی کلاس یا فتہ تمام قیدیوں کو اِسی احاطہ کے بالمقابل ایک دوسرے اِحاطہ میں منتقل کردیا جائے جہاں رہائش کی گئجائش اس سے کہیں زیادہ ہے اور جس کو پیشل وارڈ کہتے ہیں۔ یہوارڈ دراصل کسی زمانہ میں قیدی خواتین کے لئے بنائی گئے تھی اور بعد میں ان کے لئے ملتان میں الگ سے وسیع جیل بن جانے کے بعد اس احاطہ کو سیاسی قیدیوں کے لئے خصوص کردیا گیا تھا اور مارشل لا ختم ہوجانے کے بعد سے یہ وارڈ خالی تھا۔ چنا نچ ہمیں اس پیشل وارڈ میں منتقل کردیا گیا۔ یہ جگہ بی کلاس وارڈ کی نسبت بڑے احاطہ پر مشتمل تھا جس میں ایک بڑا ہال تھا اور اس کے ایک طرف چار کرے بین جوئے جے جوغالباً سزائے موت کی قیدی عورتوں کے لئے میں ایک بڑا ہال تھا اور اس کے ایک طرف چار کرے بین جوئے تھے جوغالباً سزائے موت کی قیدی عورتوں کے لئے میں ایک بڑا ہال تھا اور اس کے ایک طرف چار کرے بین جوئے تھے جوغالباً سزائے موت کی قیدی عورتوں کے لئے میں ایک بڑا ہال تھا اور اس کے ایک طرف چار کرے سے جوئے تھے جوغالباً سزائے موت کی قیدی عورتوں کے لئے میں ایک بڑا ہال تھا اور اس کے ایک طرف چار کرے سے جوئے تھے جوغالباً سزائے موت کی قیدی عورتوں کے لئے میں ایک بڑا ہال تھا اور اس کے ایک طرف چار کر بیا گیا ہو کے تھے جوغالباً سزائے موت کی قیدی عورتوں کے لئے میں ایک بڑا ہال تھا اور اس کے ایک طرف چار کر بیا گیا تھا ور کر میں کے ایک طرف کی کورتوں کے لئے میں ایک بڑا ہال تھا ور کر بیا گیا تھا ور کر میں کے ایک میں کی کی کورتوں کے لئے میں کورتوں کے لئے میں کورٹوں کے لئے کر کر بیا گیا تھا کہ کورٹوں کے لئے کورٹوں کے لئے کورٹوں کے لئے کی کورٹوں کے لئے کی کورٹوں کے کورٹوں کی کر کیا گیا کی کورٹوں کی کر کر بیا گیا ہو کے کورٹوں کی کر کر بیا گیا ہے کر

ہوں گے۔ اِن کمروں میں اُن قیدیوں کی گفتی ڈال دی گئی جوعلیحدہ رہنا چاہتے تھے جبکہ باقی سب قیدیوں کے بستر ہال میں لگادیۓ گئے۔ میں نے علیحدہ کمرے کوتر جیج دی اور آزادا نہ طور پر اپنا وقت گزار نا شروع کر دیا۔ اس دوران میں نے اپنے" ہانڈی وال' سے معذرت کر کے اپنا کھانا الگ سے لِکانا شروع کردیا۔ اس احاطہ میں ایک طرف نسبتا بڑا سا کمرابھی تھا جے مشتر کہ باور چی خانہ کے طور پر استعمال کیا جاتا۔

سپیشل وارڈ میں مشکلات کا دور

جب میں نے الگ ہوکرا پنا کھانا خود پکانا شروع کیا تو ایک طرف تو جھے آزادی سے اپنے معاملات کوخود سے چلانا بہت اپھالگا مگر دوسری طرف سے بات میر سے سابق ہانڈی وال کواچھی نہ لگی اور اس نے میر سے خلاف سازشیں کرنی شروع کردی۔ ہمارے درمیان جھنگ کے سیالوں میں سے ایک نام نہاد نواب ممتاز سیال بھی تھا جو منظر سیال وغیرہ کا رشتہ میں بچپا لگتا اور اپنے ہی میلیے نے قبل میں سز ابھگت رہا تھا۔ اُسے مجھ سے خدا واسطہ کا بیرتھا اور میر سے سابق ہانڈی وال نے سب سے زیادہ اسے ہی استعمال کیا۔ اس نے ہر موقع پر اور ہر جگہ خوا تو اہ تنگ کرنا شروع کردیا۔ عقیدہ تو تو وہ شیعہ تھا اور میرا سابق ہانڈی وال سنّی مگر احمدی کے مقابلہ میں تو مدّہ واحدۃ سخے۔ ابتداء میں تو جھے پچھ بھی نقصان شیعہ تھا اور میرا سابق ہانڈی وال سنّی مگر احمدی کے مقابلہ میں تو مدّہ واحدۃ سخے۔ ابتداء میں تو مجھے پچھ بھی نقصان نہیں بہنچا سکے کیونکہ میں ایک علیحدہ کمرہ میں تھا مگر پچھ ہی عرصہ میں حالات نے ایسا بلیٹا کھایا کہ میرا تا فیہ تنگ کرنا ان کے لئے بہت آسان ہوگیا۔ ہوا یہ کہا سی گوجرہ کی ایک بہت بھاری پارٹی بھی تھی جس کا سر براہ پنجاب کا مشہور الیاس چو شھیا ( 64 یا ) تھا۔ انہوں نے کوشش کر کے اپنی گئی تمارے اسی پیشل وارڈ میں ڈلوا لی۔ جس کے نتیجہ میں چاروں علیحدہ کمرے انہیں الاٹ کر دیئے گئے اور ہم جو اِن علیحدہ کمروں میں سے، بڑے بال میں منتقل کر دیئے گئے ور بم جو اِن علیحدہ کمروں میں سے، بڑے بال میں منتقل کر دیئے گئے جہاں باتی سب بی کاس تیدی ہے۔

اب پہاں ان دونوں شرپند قیدیوں نے مجھے مختلف حیلوں بہانوں سے ننگ کرنا شروع کردیا، کبھی میرے بستر کو اُلٹ پلٹ دیتے بہتی میرے گھڑے کو خالی کرکے الگ سے ایک کونے میں رکھ دیتے اور طرح کرے آوازے مجھ پر کستے۔ اپنی ان کارروائیوں میں دوسرے قیدیوں کو تماشائی کے طور پر شریک کر لیتے اور چونکہ بید فدہ ہب کا سہارا لیتے جس کی وجہ سے جھے درست سجھنے کے باوجو دبھی باتی لوگ میری حمایت کرنے سے احتر از کرتے۔ ادھر میں خاموثی اور مبرکے ساتھ سب کچھ برداشت کرتا چلاجا تا تو بیہ بات ان کے لئے اور بھی تکلیف دہ اور پریشان کن ہوتی کہ بیر نگ کہ بیر نگ کیوں نہیں پڑجا تا؟ چنا نچے عدوشور و فغال میں اور بھی بڑھتا اور میں یار نہاں میں اور بھی نبال ہوتا چلاجا تا۔

شدیدگرمیوں کی ایک دو پہر تھی کہ مذکورہ نام نہادنواب صاحب کی ملاقات پر کوئی بڑاافسر آیا تواس نے اس کے ذریعہ ڈیٹ پپر مٹنڈنٹ جیل کو کہلوا کراس بات پر منالیا کہ الیاس مغیر کو بی کلاس وارڈ کی سہولت سے محروم کر سے سزائے موت والی وارڈ بیں ججواد یا جائے جوائس وقت قریباً خالی پڑی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ اسے بالکل الگ تھلگ ماحول میں رکھ کرائسی خوفناک صورت حال سے دو چار کر دیا جائے جس سے خدا نے نجات دی تھی۔ بیکارروائی کرنے اور اس پر با قاعدہ فیصلہ کروانے کے بعد فاتھا نہ شان کے ساتھ بیٹواب صاحب واپس آ کراب انتظار کرنے گئے کہ کب انتظامیہ کی طرف سے جھے تھم آتا ہوئے دیکھ کے کہ کہ انتظامیہ کی طرف سے جھے تھم آتا ہوئے دیکھ کے ایک اس کونے میں منتقل ہوجا دُس اور رہے جھے جاتا ہوئے دیکھ کر جشن منا نکس۔

مجھے اس کارروائی کا قطعاً علم نہ تھالیکن دیکھئے خدا کی غیبی مدد کس طرح آتی ہے اور حضرت مسج موعود علیہ السلام کی ہی بات كتم سورے ہو گے اور خدا تنہارے كئے جا كے گا، كس شان سے پورى ہوتى ہے۔ ہوا يول كه جب بينواب صاحب میرے بارہ میں مذکورہ بالا فیصلہ کروا کرڈپٹی صاحب کے دفتر سے نکلے توعین اُسی وفت میرے ہم نام چوہدری الیاس چوٹھیا صاحب بھی اپنی ملاقات کے لئے وہاں پہنچ گئے۔ بیصاحب بھی بڑے رعب داب اور اثر والے تھے، اس لئے ان ہے بھی کہیں سرراہے ڈپٹی صاحب نے ذکر کردیا کہ الیاس منیر کوسز ائے موت وارڈ میں بھجوایا جارہا ہے۔ اللّٰد تعالیٰ نے ان صاحب کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے غیر معمولی جوش کے ساتھ د ڈیٹی صاحب سے کہا کہ اس شریف آ دی کویدلوگ خوامخواہ تنگ کرتے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ مل کراسے کیوں پریشان کرنے لگے ہیں؟ اس پرڈپٹی صاحب نے بوچھا کہ چھراس کاحل کیا ہے کیونکہ اس مشتر کہ بال میں احمدی اورمسلمان کا مسئلہ بنادیا گیا۔اس پر الیاس چوٹھیا صاحب نے فوراً حل پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس چار کمرے ہیں جن میں سے ایک کوہم سٹور کے طور پر استعمال کرتے ہیں، آپ الیاس کو بیسٹوروالا کمرادے دیں، ہمسٹور کسی اور جگہ بنالیں گے۔ ڈپٹی صاحب کو یول پیند آیا اورانہوں نے اپنے پہلے فیصلے کو تبدیل کر کے انتظامیہ کو ہدایت جاری کر دی کہ الیاس کو ہال سے نکال کر اُس کمرے میں منتقل کردیا جائے جہاں الباس چوٹھیا کاسٹورہے اِس طرح سے مجھے وہی کمرا دوبارہ مل گیاجس میں پہلے رہتا تھا۔ادھرنواب صاحب اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ اِس انتظار میں تھے کہ اب میرا سامان اٹھوا کرسز ائے موت وارڈ میں لے جایا جائے گااور یہ بغلیں بجائیں گے۔ مجھے تو اس بارہ میں کسی کارروائی کاعلم ہی نہ تھا مگریہ سب لوگ اندر بی اندر کھسر پھسر کر کے خوش ہوئے جارہے تھے۔اُن کی امیدوں کے عین مطابق سہ کے قریب جیل کا ہیڈ نمبردار آیا توضر در مگر اُس نے مجھے سزائے موت وارڈ کی بجائے اپنا سامان الیاس چوٹھیا (64 یا) صاحب کے سٹور

والے کمرے بیں جاکرلگانے کو کہا۔ میرے لئے بیا چا تک خبر حیرت انگیز بھی تھی اور بے پناہ خوشی کا باعث بھی! اُس نے
بیات صرف مجھ ہے ہی کی مگر میرے وشمن تو اسی لمحہ کی تاک میں بیٹھے تھے چنا نچہ انہیں پتہ چلا تو وہ اپنے بسترے اُٹھ
کر خاص طور پر آئے اور متعلقہ نمبر وار سے کہنے لگے کہ تہمیں غلطی لگ رہی ہے، اس کی گذی تو سز ائے موت وار ڈ میں
جانی ہے۔ نمبر وار نے چٹ وکھائی کہ اس پر مینہیں لکھا ہوا۔ اس پر وہ چکرا کر رہ گئے کہ بیکیا ہوا؟ وہ اپنے اس ' مقدس
مشن' کے پورا ہونے میں اس قدر پُریقین تھے کہ اس کے بعد انہوں نے دو پہرکی کڑکی وھوپ کی بھی پر واہ نہ کرتے
ہوئے باہر نکل کر دوڑ وھوپ کی مگر پکھ ہاتھ نہ آیا۔ مکو و او مکو اللہ واللہ خیر الماکوین۔

میں چند لیحوں میں اپناسامان سمیٹ کرائسی کمرے میں منتقل ہوگیا جہاں پہلے ہوتا تھا۔ اس طرح سے ان کے منصوبے خصر ف دھرے کے دھرے رہ گئے بلکہ ان کے سینہ پرگویا مونگ ڈ لنے کے متر ادف صورت حال بن گئی۔ کہا ججھے ایسی جگہ بجوانے کے منصوبے تھے جہاں میں پورے طور پر الگ تھلگ ہوکر رہ جاتا اور قید تنہائی والی صورت عود کر آتی کجا اب میں انہی کے سامنے، انہی کے درمیان بڑے مزے اور پوری آزادی سے رہنے لگا۔ اب وہ خوب شیٹاتے اور جھے بڑاہ راست تو بچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس لئے کہ میں اپنے حال میں مست رہتے ہوئے ان کی ایک نہ چلنے دیتا۔

## تين ماه كيمپ جيل لا مورميں

ای دوران میں ایک احمدی نوجوان قیدی عزیز محمود احمد صاحب آف فیصل آباد کے ساتھ بی اے کا امتحان دینے کے لئے کیمپ (ڈسٹرکٹ) جیل لا ہور لے جایا گیا جہاں قریباً تین چار ماہ قیام رہا۔ اس سفر کے لئے ہم دونوں سپیشل وارڈ سے ماہ جون 1990ء کی ایک سہ پہر روانہ ہوئے اور روانہ ہوئے سے پہلے ہمیں ایک مرتبہ پھر پا بجولاں کرویا گیا تھا۔ پولیس گار دہمیں لے جانے کے لئے موجود تھی جوہمیں فیصل آباد کے سی ریلوں سٹیشن پر لے گئی جہاں سے ہم بذر یعدریل لا ہور کے لئے روانہ ہوئے۔ تاہم ریل پر سوار ہونے سے پہلے میر ساتھ ہی رادرم محمود صاحب کے بچا ہمیں ایک ہوئل میں لے گئے جہاں ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ اس ہوٹل کے ساتھ ہی واقع ان کے گھر بھی گئے جہاں محمود کی دادی جان اور دیگر اعز ہ جمع تھے۔ اس بہانہ ان سب سے گھر کے ماحول میں ملاقات ہوگئ تو اس کے بعد ہم الوداع ہو کرا سے سفر پر روانہ ہوگئے۔ بارہ بج رات کے بعد ہم لا ہور کے اُس تاریخی ڈیلوے سٹیشن پر اُتر ہے جے الوداع ہو کرا سے سفر پر روانہ ہوگئے۔ بارہ بچر رات کے بعد ہم لا ہور کے اُس تاریخی ڈیلو سے ششن پر اُتر ہے جے الوداع ہو کرا سے سفر پر روانہ ہوگئے۔ بارہ بچر رات کے بعد ہم لا ہور کے اُس تاریخی ڈیلو سے ششن پر اُتر ہے جے الوداع ہو کرا سے سفر پر روانہ ہوگئے۔ بارہ بچر رات کے بعد ہم لا ہور کے اُس تاریخی ڈیلو سے شین پر اُتر ہے جو

دیکھتے ہی کسی سادہ لوح دیباتی نے بے اختیار کہاتھا کہ بلے بلے کٹھا سوروپیرلگا دتا اے۔گاڑی سے اُٹر کر باہر سڑک پر آئے تو ہمارا گاردا نچاج پوچھنے لگا کہ اب جیل تک کس طرح جانا ہے؟ میں نے فوراً فرمائش داغ دی کہ تا نگہ پر اوروہ بھی کھلی چھت والے! قبولیت کا وقت تھا، وہ فوراً راضی ہو گیا اور چند کھوں بعد ہم لا ہور کی ٹھنڈی سڑک پر رات کے سہانے موسم اور گھوڑے کی ٹاپوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کیمپ جیل کی طرف رّوال دّواں تھے۔

آ دھ گھنٹہ کا پیسٹر دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہوا تو ہم ایک مرتبہ پھر پرانے طرز کے خوفناک آ ہنی گیٹ کے سامنے کھڑے سے جو چند منٹ بعد ہمیں دبوچنے کے لئے کھلا اور ہم پھر اِس مگر مچھ کے پیٹ میں دھکیل دیئے گئے۔ رات کے اُس وقت توحقیقت میں ہرطرف فعی ظلمات کا منظر تھا۔ رات کے اس آ خری پہر میں ہمیں ایک عارضی جگہ رکھا گیا اور الگلے روز مجھوا کی چھوٹے سے احاطہ میں الگ کمرا دے دیا گیا جہاں بی کلاس یافتہ حوالاتی رکھے گئے تھے جبکہ عزیز محمود کو عام قیدی وارڈ میں بھیج دیا گیا تا ہم ہمارا آنا جانا لگار ہتا کی قشم کی غیر معمولی پابندی کی صورت نہ تھی۔ دن کے اوقات میں مجمود میرے یاس آ جاتا اور ہم الکھٹے پڑھائی بھی کر لیتے اور کھانا وغیرہ بھی کھا لیتے۔

یہاں آئے کے فوراً بعد جبکہ ابھی ملاحظہ بھی نہ ہواتھا کہ ہماراا متحان شروع ہوگیا، جس کی وجہ سے ہماری بیڑیاں بھی اُتاری نہ گئی تھیں۔ بیڑیاں بھی سخت قسم کی تھیں جنہوں نے شخنوں پررگڑ لگنے سے زخم کردیئے تھے۔ ستم بالائے ستم بیرک یہاں پر چہد سنے کے دوران بیٹھنے کے لئے کوئی میز کری بھی نہتی بلکہ نمک مرج کے گودام میں نیچے فرش پر بیٹھ کر پرچہ دینا ہوتا۔ اس کیفیت میں بیڑیوں کے ساتھ تین گھنٹہ تک اس طرح بیٹھنا کہ گھنٹوں پرگندر کھے پرچہ بھی حل کرنا، خاصا مشکل اورد کچسپ تجربہ تھا۔ خاکسار کی ہمشیرہ محتر مہنا صرہ بابر صاحبہ کے ایک خط کے حوالہ سے سیدنا حضرت خلیفتہ استی الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر شی یوں فرمائی تھی:

عزیزہ ناصرہ پروین صاحبہ جو ہمارے اسپرراہ مولی محمد الیاس منیر صاحب واقف زندگی کی ہمشیرہ ہیں، وہ لکھتی ہیں۔ ۔۔۔
لکھتی ہیں۔۔۔۔۔ میرا پیارا بھائی عزیزم محمد الیاس منیر واقف زندگی اسپرراہ مولیٰ آج کل بی اے کا امتحان دے رہا ہے۔ اس غرض کے لئے اسے کیمپ جیل لا ہور لے جایا گیا، اسے لا ہور لے جاتے وقت دوبارہ بیڑیاں ڈائی گئیں جو تین دن گی رہیں۔ بیڑیوں کے ساتھ ہی اس نے پر سے دیئے۔ ا

یہاں کیمپ جیل لا ہور میں نئ قسم کے لوگوں سے تعارف ہوا۔ جن میں سے زیادہ تر سیاسی قسم کے لوگ تھے۔ان میں ضلع شیخورہ کی ایک رائے فیملی تھی جن کا ایک بھائی ایم پی اے تھا اور اپنے علاقہ کا مانا ہوا پھڈے باز جانا جاتا تھا۔

علاوہ ازیں سکھوں کی خالصتان نظیم کے پچھنو جوان تھے جوطیارہ اغواکیس میں سزایا فتہ تھے اور وہ بھی بی اے کا امتحان دینے کے لئے یہاں لائے گئے تھے۔ چند دنوں میں ہی ان سکھوں کے ساتھ خاصی دوئی ہو ہوگئی ، یہ بیڈ منٹن بھی بہت اچھا کھیلتے تھے اور یوں بھی پڑھے کسے تھے ، بڑی خود داری کے ساتھ باو قار طور پر اپنا مشکل وقت گزارتے تھے۔ ان کے ساتھ میں سے ایک سکھ جن کانا م Lovely تھا، امرت دھاری تھے جوا پنے کر دارو عمل کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ کئی سال بعد جون 1997ء میں ایک روز اچا نک ملا قات ہوئی تو سوئٹز رلینڈ کے شجر زیور چی کی ایک عمارت کی سیڑھیوں میں! جہاں میں ان کو دیکھتا رہ گیا اور وہ مجھے، وہ بھی جیران اور میں بھی جیران ۔ وہ پوچھیں تم یہاں کیے؟ میں پوچھوں تہ یہاں کہاں؟ بہر حال یہ بیں دنیا کے میلے!

اس جیل میں قریباً تین ماہ قیام رہا، اس دوران جہاں جیل کی روایات کے مطابق نشیب وفراز آتے رہے وہاں اللہ تعالیٰ کے افضال کی بارش بھی جاری رہی۔ مشکلات کے ساتھ ساتھ آ سانیاں بھی میسر آتی رہیں اور سب سے بڑھ کریہ کدا حباب جماعت اوراعزہ واقر باء کا ملاقات کے لئے تا نتا یہاں بھی بندھارہا۔ اس دوران جھے محتر م نواب عباس احمد خان صاحب کا بے حد محبت میں سرشار ہوکر آنا، محتر م میاں خالد مسعود صاحب کا میرے لئے جیل انتظامیہ سے لڑائی تک مول لینا اور ہماری سب سے بڑی خالہ جان صبیحہ مبارک صاحب کا لا ہور کی ٹرانیپورٹ پر دھکے گھاتے ہوئے گھانا کے کر پہنچنا خوب یا و ہے۔ اس طرح یہاں ایک احمدی نو جوان بطور وارڈ رملاز م بھی تھے، انہوں نے بھی میرا ہرطرح سے خیال رکھا یہاں تک کہ ایک روز وہ میری فرمائش پرشاہ عالم کی مشہور نہاری بھی ناشتہ کے وقت لے آتے تھے، فیز اہم اللہ احسن الجزاء۔

ہم نی اے کا امتحان دینے کے بعد ابھی پہیں تھے کہ اگست 1990ء میں ''میرے عزیز ہم وطنو!''سے شروع ہونے والی تقریر کر کے صدر پاکستان جناب غلام اسحاق خان نے بے نظیر حکومت پر اپنے آئے کینی اختیارات کا ہتھوڑا چلا یا اور مختلف الزامات لگا کر اسے گھر چلتا کیا۔ اس کے بعد ملک کی سیاسی صورت حال ایک مرتبہ پھر بے یقینی کے گرداب میں مختلف الزامات لگا کر اسے گھر چلتا کیا۔ اس کے بعد ملک کی سیاسی صورت حال ایک مرتبہ پھر بے یقینی کے گرداب میں محتلف الزامات لگا کر اس کے تو جو نقصان ہوا ہوگا وہ تو ہوا ہی ہوگا مگر جیل میں صدر پاکستان کی اس تقریر کا پی فقر ہے بنا کہ بہت تشویش کر اور عن بنا کہ

"بنظیری حکومت نے مجھ سے زبردتی ایسے قانون پردستخط کرائے جس کے نتیجہ میں ہزاروں جرائم پیشہ قیدی رہا کردیئے گئے"

ال بات نے ان تمام قید یوں کو پریشان کردیا جنہیں اعلان عام کے نتیجہ میں سزائے ملوت سے نجات ملی تھی۔ چنانچہ

افتتاحى خطاب جلسه سالانه برطانيه، جولا كي 1990ء

چند ہفتوں میں اس کے اثرات بھی ظاہر ہو گئے جب بینکڑوں ایسے قیدیوں کو جن کی اپیلیں ابھی ہائیکورٹ کی سطح پرتھیں، سزائے موت کی کوٹھٹریوں میں واپس دھکیل دیا گیا۔اس موقع پر سدبات اور بھی کھل کرسا ہے آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے بے نظیرے بیقدم محض ہمارے لئے ہی اُٹھوا یا تھا کیونکہ ہم اس نئ صورت حال سے متاکثر نہ ہوئے تھے۔

# سنشرل جيل فيصل آباد مين واپسي

ستمبر 1990ء میں ہماری واپسی کے احکامات ہوئے تو ہم ایک مرتبہ پھر پولیس کی نگرانی میں واپس سنٹرل جیل فیصل آباد لائے گئے۔اب کے جو یہاں آئے تو پھر یہاں سے بفضل اللہ تعالیٰ رہا ہوکر ہی نکلے اوراس طرح سے میراسب سے زیادہ عرصہ اسیری ای جیل میں گزرا۔ہم لا ہور سے واپس آئے تو اس پیشل وارڈ میں دیگر بی کلاس قید یوں کے ساتھ رکھا گیا جہاں میں حسب سابق اپنی علیحدہ چکی میں بڑے مزے سے اپناوقت گزارنے لگا۔

ال صورت حال میں اُس وفت ایک تبدیلی آئی اور مجھ سے عنادر کھنے والے قید یوں کے لئے مجھے تنگ کرنا آسان ہو گیا جب چند ماہ بعد ہم سب قیدیان بی کلاس کوایک مرتبہ پھروا پس بی کلاس وارڈ میں بججوادیا گیا جہاں وہی تین کمرے تھے جن میں ہم سب کو گھیٹر دیا گیا اور مجھے بطور خاص جھنگ کے اُسی نواب صاحب کے کمرے میں ڈال دیا گیا جو میرا سب سب ہو گھا۔ اب میں بھی خاموثی سے سب پچھ دیکھتا رہا اور سب پچھ برواشت کرتے ہوئے ہر ممکن طور پر اس کی ہر شرارت سے بچنے کی کوشش کرتا۔ جب میری طرف سے اسے کوئی بہانہ نہ ملا تو اُس نے انظامیہ سے جاکر پھر مجھے کی علیحدہ جگہ میں بند کروانے کی کوشش کی۔ اس پر ڈپٹی صاحب نے میرے ساتھ بھی مشورہ انظامیہ سے جاکر پھر مجھے کی علیحدہ جگہ میں بند کروانے کی کوشش کی۔ اس پر ڈپٹی صاحب نے میرے ساتھ بھی مشورہ کیا اور کہا کہ تہمیں 20 چکی (جیل میں ایک اِ حاطہ کا نام) میں بھی وادوں تو! میں نے وہاں کی صورت حال معلوم کی اور سیا معلوم ہوجانے کے باوجود کہ وہ وہ گہ بالکل ہی نے درجہ کے قید یوں کے لئے خصوص تھی ، ڈپٹی صاحب سے کہا کہ آپ کی مشکل آسان کرنے کے لئے میں اس پر بھی تیار ہوں۔

### 20 چکی میں

جونہی مجھے تھم ہوا، میں نے اپناسامان اُٹھا یا اور اَلحَمدُ لِلّٰهِ الَّذِی اَذْ هَبَ عَنِی الاَذَی کا وِردکرتے ہوئے اپنے مسکن میں پہنچ گیا۔اس احاطہ میں اگر چوسرف بیس کمرے تھے اور اس وجہ سے اُس کا نام بھی 20 چکی تھا مگر رقبہ کے لحاظ سے بہت بڑا تھا جس کا نصف حصہ تو بالکل خالی پڑا تھا۔ کمروں کے سامنے لمبائی کے رُخ بہت وسیع صحن تھا جس کے سہت بڑا تھا جس کا نصف حصہ تو بالکل خالی پڑا تھا۔ کمروں کے سامنے لمبائی کے رُخ بہت وسیع صحن تھا جس کے

ورمیان میں ایک ناکا نصب تھا اور اس نلکے کے سامنے پانی کا حوض بنا ہوا تھا جہاں قیدی نہاتے اور کیڑے دھوتے سے ۔اس اِحاط میں زیادہ ترکم مدت والے قیدی رکھے جاتے تھے جن کی مشقت فیکٹری کے علاوہ مختلف عارضی نوعیت کی ہوتی ۔ ان کے علاوہ معذور، بیار اور پاگل قیدی بھی یہاں رکھے جاتے جن سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ۔میر سے بہاں آنے سے فرقہ وارانہ نوعیت کے قیدیوں کی نوع کا بھی اضافہ ہو گیا اور اس کے بعد جب بھی ایسا قیدی جیل میں ہتا، اس کی گنتی اِسی اصاطہ میں ڈال دی جاتی بلکہ الیاس منیروالی وارڈ کہہ کرڈالی جاتی ۔

مجھے اس وارڈ میں پہلی بچکی الاٹ کردی گئی اور ساتھ والی بچکی مجھے بطور سٹور دے دی گئی جس میں میرے مشقتی کی گئی وال دی گئی جو اس محرے میں میرے کئے جو وال دی گئی جو اس محرے میں میرے کئے حانا وغیرہ تیار کرتا۔ اِس طرح سے مجھے ایک کی بجائے دو کمرے ل گئے جو میرے ' فیر خواہوں'' کے لئے اور بھی پریشانی کا باعث بن گئے۔ میں نے اپنی بچکی میں فوری طور پراچھی طرح صفائی، میرے اور سفیدی کروا کرا ہے فوب اچھی طرح سے الیا اور بڑے باوقار طور پریہاں رہنے لگا۔ یہاں رکھے گئے بھی قدری محاشرہ کے لیسماندہ طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، اس اعتبار سے مجھے ان کے ساتھ ہمیشہ ہمدر دی ہوتی اور وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آتے۔ اس طرح سے بہاں میرا وقت نہایت پرسکون طور پر گزرنے لگا گویا میرے میاری لات اور اس کا کئب نکل گیا، الحمد لللہ۔

یہاں میرے شب وروز بہت جلد معمول پر آگے، میں شبخ سویرے اُٹھتا، نماز فجر کے بعد ہمارے دروازے باقی جیل کی نسبت ذرا جلد کھول دیے جاتے تو میں تیار ہوکر باہر لکلتا اور کھلے وسیع میدان میں جاگنگ کرتا۔ اس کے بعد نہا کرنا شد کرتا اور حسب موسم بھی دھوپ میں اور بھی چھاؤں میں بیٹے تلاوت قر آن کریم کے بعد مطالعہ اخبار وکتب کرتا۔

یہاں میرے پاس عام قیدی بھی بآسانی آ جا سکتے تھے چٹانچ جیل میں موجود بعض احمدی قیدی اکثر میرے پاس آ جاتے جن کے ساتھ بہت اپنائیت کے ماحول میں وقت گزرتا۔ کھانا بھی اکھے کھا لیتے اور نمازی بھی با جماعت اداکر لیتے۔

جب بھی ضرورت ہوتی، میں بھی اپنے دوستوں سے ملنے دوسری بارکوں میں چلا جاتا۔ ان میں سے ایک ہمارے برزگ بابا محمد حیات چشتی صاحب تھے جوضلع جھنگ کے رہنے والے تھے۔ پچاس کی دھائی میں انہیں امام الزمان برزگ بابامحمد حیات چشتی صاحب تھے جوضلع جھنگ کے رہنے والے تھے۔ پچاس کی دھائی میں انہیں امام الزمان مطرت سے موجود علیہ السلام کی شاخت کی تو فیق ملی تھی اور اپنے خاندان میں سے بی نہیں پورے تھانہ قادر پور کے علاقہ میں انہیں امام الزمان سے دھرت سے موجود علیہ السلام کی شاخت کی تو فیق ملی تھی اور و یا نتدار مثالی پر جوش احمدی تھے۔ ان کی اپنے وور کے بیشتہ داروں سے میں انہیں اس وقت لڑائی ہوگئی تھی جب وہ ان پر حملہ آ در ہوئے تھے۔ جس پر ان کی جوابی اور دفا تی کارروائی سے دو افراد ہلاک ہو گئے تھے اور اب بیراس کی باواش میں عمر قید بھگت رہے جسے۔ بابا چشتی کی مشقت سٹور پر معائنہ کرانے افراد ہلاک ہو گئے تھے اور اب بیراس کی باواش میں عمر قید بھگت رہے جسے۔ بابا چشتی کی مشقت سٹور پر معائنہ کرانے

كي تقى جس ہے آ پ صبح صبح ہى فارغ ہوجاتے اوراكثر ميرے پاس آ جاتے، ہم نمازي بھى ا كھنے اواكرتے اور كھانے کے ساتھ ساتھ دیگر مشاغل بھی ہمارے مشتر کہ ہی ہوتے۔ اُنہوں نے اپٹاایک دلچسپ اورا بمان افروز واقعہ سنایا کہ جب انہیں قبول احمدیت کی تو فیق ملی تو ان کے والدا پنے گاؤں کے امام مسجد تھے جس پرلوگوں میں شدید بے چینی پیدا جوئی کہ ہمارے امام محبر کا بیٹا ہی نعو باللہ " کافر" ہوگیا ہے۔اس پر حسب روایت لوگوں نے مختلف قسم کی کوششیں شروع کردیں تا کہ انہیں کسی طرح واپس لا یا جاسکے۔ایک روز گاؤں کے لوگوں نے دوسرے علاقہ سے کسی بڑے مولوی صاحب کو بلایا کہ وہ بابا چشتی کو سمجھا ئیں۔ جب مولوی صاحب آئے تواس موقع پر گاؤں کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے کہ وہ مولوی صاحب کی کارروائی دیکھیں۔سب لوگ نیچ فرش پر بٹھائے گئے اور مولوی صاحب کے لئے ایک چاریائی بچھائی گئی۔ پھر بابا چشتی آئے تو وہ بھی مولوی صاحب کے ساتھ ہی چار پائی پر بیٹھ گئے۔ جب مجلس مکمل ہوگئ تو مولوی صاحب نے پہلاسوال ہی بابا چشتی سے بیکرڈالا کمرزائی اور سؤر میں کتنا فرق ہے؟ اس پرسب حاضرین پریشان ہو گئے کہ ہم تو چشتی صاحب کو واپس لانے کے چکر میں ہیں اور مولوی صاحب کیا کررہے ہیں! سب پریشان تھے کہ چشتی صاحب اب اس کا کیا جواب دیں گے۔اللہ تعالیٰ نے بابا چشتی کوالیا جواب بھھایا جس سے مولوی صاحب کوالیا کاری زخم لگا کہ پہلے مرحلہ میں ہی ان کا کام تمام ہوگیا۔ بابا چشتی کہتے ہیں کدانہوں نے بلاتوقف اپنے اورمولوی صاحب کے درمیانی فاصلے کواپنے ہاتھ سے ناپتے ہوئے کہا کہ ایک، دواور تین گٹھاں دا( لیعنی تین بالشت)!! إس پر سارا مجمع مولوی صاحب کوهن طعن کرتا هوامنتشر هو گیا-

بابا چشتی کی اپیل ہائیکورٹ میں ساعت ہوئی تو ان کی سز ابڑھا کر سز ائے موت میں تبدیل کر دی گئی جس پر انہیں سز ائے موت وارڈ میں بند کردیا گیا جہاں آپ سے ملنا کافی وشوار ہوگیا تھا تا ہم جب بھی موقع ملتا آپ سے ملنے جا تا رہتا۔ آپ یہاں کئی سال رہے پھر سپریم کورٹ میں ساعت کے بعد آپ کی رہائی ہوئی۔

بطوراً ستادمشقت

پوچھا۔ آخر پر میری باری آئی تو میں نے بتایا کہ بی اے کیا ہے۔ اس پر وہ ڈپٹی صاحب سے مخاطب ہو کر سختی سے

بولے کہا کہ ایسے لوگوں کو توسکول میں ٹیچر ہونا چاہئے۔ اس پر ڈپٹی صاحب نے کہا کہ سرابیاحمدی ہے۔ مگر صاحب نے پھر

منگ کر کہا کہ میں جو کہتا ہوں کہ اسے ٹیچر لگاؤ۔ اس طرح سے بیٹھے بٹھائے بغیر کی سفارش، بغیر کی رشوت اور بغیر کی

حیلہ یا وسیلہ کے مفت میں مجھے سکول میں استاد مقرر کر دیا گیا جس کے لئے لوگ نا معلوم کیا کیا جتن کرتے سے کیونکہ

اس کے لئے اچھا خاصا تکڑا وسیلہ در کا رہوتا تھا، الحمد لللہ۔ یہاں مجھے اسیری کے آخر تک تعلیمی خدمات بجالانے کی توفیق
ملی، الحمد لللہ۔

جيل ميں تعليم القرآن كي سعادت، ليكن .....

اس سے قبل ساہیوال جیل کی سزائے موت وارڈ میں بھی مجھ تعلیم القرآن کی سعادت ملی تھی جب میرے والی وارڈ میں بی مقید ایک قیدی ایک ون دوران ٹہلائی میرے پاس آیا اور بڑی لجاجت سے کہنے لگا کہ مجھ پرایک إحسان کریں۔ میں نے بوچھاوہ کس طرح؟ کہنے لگا کہ مجھے قرآن کریم پڑھا دیا کریں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی دی خواہش سے ایسا کہ رہا ہے چنا نچہ میں نے فوراً حامی بھرتے ہوئے کہا: اس میں إحسان کی کوئی بات ہے، بڑی خوش فواہش سے ایسا کہ رہا ہے چنا نچہ میں نے فوراً حامی بھرتے ہوئے کہا: اس میں إحسان کی کوئی بات ہے، بڑی خوش سے پڑھیں، میں تیار ہوں۔ حدیث نبوی خیئر کھم میں نَعَقَلَمَ الْفُرُ آنَ وَعَلَمَهُ میرے بیش نظر تھی ۔ چنا نچہ وہ قیدی بڑی بڑی باقاعدگی اورا ہتمام کے ساتھ ہر روز دو پہر کے وقت ٹہلائی تھلی تو فوراً میرے پاس آنے لگا۔ چونکہ میری اُڑ دی نہ گئی سے ناکر واپس کے بین اس کے اِنتظار میں بیٹھا ہوتا اورا سے فوراً قرآن کریم پڑھانے لگتا۔ پندرہ ہیں منٹ میں وہ اپناسبق سناکر واپس چلاجا تا۔

یہ تجربہ اللہ کے فضل سے بڑا کامیاب رہا۔ اس نے بڑی محنت اور شوق کے ساتھ قرآن کریم جو پڑھنا شروع کیا تو ہو چند کدوہ قیدی بڑی عمر کا تھا گر بڑی تیزی سے وہ قرآن کریم سکھنے لگا اور چندروز میں وہ رواں ہو گیا اور فلطیاں کم سے ہونید کدوہ قیدی بڑی عمر کا تھا گر ایک روز کیا ہوا کہ اس نے آ کر بڑے ہی معذرت خواہانہ انداز اور شرمندگی کے ساتھ مجھے کہا کہ اب وہ قرآن کریم پڑھنے نہیں آیا کرے گا۔ میں نے حیران موکر پوچھا، کیوں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ گومجھ پر پہلے دِن سے بی دہاؤتھا کہ مرزائی سے پڑھتے ہواوروہ بھی قرآن ؟ موکر پوچھا، کیوں کیا ہوا ہے؟ اس لئے میں یہ فیصلہ کرنے پرمجبور ہوگیا ہوں کہ ہر چندآ پ جھے بہت اچھی طرح سے قرآن کریم پڑھا رہ نہ تھے ہوا وروہ بھی قرآن کو کہا پڑھا رہے ہوگی ہے، اِس لئے میں یہ فیصلہ کرنے پرمجبور ہوگیا ہوں کہ ہر چندآ پ جھے بہت اچھی طرح سے قرآن کریم پڑھا رہے ہے گر میں اسے جاری نہ رکھوں تو بہتر ہے۔ میں نے افسوس کے ساتھ کہا کہ بیتوآپ کی مرضی اور خواہش کے ساتھ بی ہوسکتا ہوں۔ چلیں قرآن فی خواہش کے ساتھ بی ہوسکتا ہوں۔ چلیں قرآن للہ وانا الیہ دراجعون کے سواکیا پڑھ شکتا ہوں۔ چلیں قرآن

کریم پڑھنا تو دینی تعلیم میں آتا ہے، ان لوگوں کے ظرف کا بیرحال تھا کہ ایک ایسے نوجوان نے جو باہرایف اے کا طالب علم تھااور گردش زمانہ کا شکار ہوکر یہاں پہنچ گیا تھا، مجھ سے کہا کہ اسے انگریزی پڑھا دیا کروں تو چندروز کے بعد اس پرجھی اتناد باؤپڑا کہ وہ بھی چھوڑ گیا۔ ہیں'' کا فروں کی زبان' پڑھتے ہواور وہ بھی'' کا فر'' سے!!؟

علاوہ ازیں میرے ساتھ اس قشم کا ایک اُور واقعہ بہت بعد میں با قاعدہ سرکاری طور پراُس وقت بھی ہوا جب میں سنٹرل جیل فیصل آباد کے سکول میں بطور قیدی اُستاد مقرر تھا اور ساتویں کلاس کے طلبہ کوعر بی پڑھا تا تھا۔ یہ 1991ء کی بات ہے جیسا کہ او پر ذکر ہوچکا ہے کہ جھے پر نئنڈنٹ جیل جناب مفتی سرفراز صاحب کے ایک خصوصی تھم پراُستاد کھ دیا گیا تو یہاں شروع میں میری ڈیوٹی ساتویں کلاس کوعر بی اور انگریزی پڑھانے پرلگادی گئی۔ میرے طرز تدریس سے طلبہ اور انجوار تھی اور قاری صاحب کے لقب سے معروف تھے ) سبھی مطمئن اور خوش سے طلبہ اور انجوار بھی اور قاری صاحب کے لقب سے معروف تھے ) سبھی مطمئن اور خوش سے اور قاری صاحب کے لقب سے معروف تھے ) سبھی مطمئن اور خوش سے اور قاری صاحب کے لقب سے معروف تھے ) سبھی مطمئن اور خوش تھے اور میر سے تاکہ شاگر دبھی میر سے ساتھ اچھا تعلق رکھنے لگ گئے تھے (بلکہ ان میں سے ایک شاگر دکا تو ابھی تک یہاں جرمنی میں بھی خوات تا ہے بلکہ اس نے انٹر نیٹ کے ذریعہ مجھے تلاش کیا اور ایک روز سعودی عرب سے فون کر کے جران کردیا ) میری بیر مقبولیت میرے ''دفی میں بڑھا یا کروکیونکہ بعض لوگوں کو کردیا ) میری بیر مقبولیت میں ہو ھا یا کروکیونکہ بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ مرز ائی عربی کیوں پڑھا تا ہے ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اِس کے بعد میں اپنے شاگر دوں کو دوسر سے مضامین پڑھا تار باجب کہ ان کی مسلس خوا ہش رہی کہ عربی پڑھا وک مگر انہیں بیر ہولت ظالم سوچ رکھنے والوں کے طفی میں بیر میا تار باجب کہ ان کی مسلس خوا ہش رہی کہ عربی پڑھا وک مگر انہیں بیر ہولت ظالم سوچ رکھنے والوں کے طفر کا کی میں میں میں میں میں میں اور کے جہالت!!

محصہ بیہاں 20 پکی میں منتقل کئے جانے کے پچھ عرصہ بعد جھنگ میں قتل ہونے والے مولوی حق نواز جھنکوی کے مقدمہ میں سزا ہونے والے چند قیدی اس جیل میں لائے گئے۔ ان میں سے دوتو سزائے موت سے جنہیں سزائے موت وارڈ میں بند کر دیا گیا جبکہ دو عمر قید ہوئے سے ان میں سے ایک نو جوان جھنگ کی نواب سیال فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور عرف عام میں وہ کا کا بٹی کہلا تا تھا، اسے بی کلاس کی سہولت بھی دی گئی تھی۔ چونکہ یہ مقدمہ بھی فرقہ وارانہ نوعیت کا تھا، اس لئے آئیس بھی کی الگ جگہ پر رکھنا جیل انتظامیہ کے لئے ضروری تھا۔ اس اعتبار سے ان کامسکن بھی وعیت کا تھا، اس لئے آئیس بھی کی الگ جگہ پر رکھنا جیل انتظامیہ کے لئے ضروری تھا۔ اس اعتبار سے ان کامسکن بھی وی گئی تھا۔ چنا نچہان دونوں قید یوں کو میرے برابر والی چکیاں الاٹ کر دی گئیں۔ اس طرح سے ہمارے ہاں رونق بڑھ گئی۔ کا کا بٹی چھریرے بدن کا نوجوان ایک اچھا

20 چى مىں رونق

انسان تھا، اُس کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہے۔ ان کے آنے کے بعداً وربہت سے بی کلاس یافتہ قیدی یہاں آئے اور بہت سے سادہ لوگ اصل بی کلاس وارڈ میں اپنی گنتی ڈلوانے کی بجائے اِس احاطہ میں آنازیادہ پسند کرتے، کو یا جاں ہے مجھے نکالا گیا تھاوہاں جانا بھی پیند نہ کرتے۔اُنہی میں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے دوتعلیم یافتہ چچازاد بھائی بھی تھے۔ان میں سے ایک ماسر طفیل محمد صاحب 17 ویں گریڈ کے سکول ٹیچر تھے اور دوسرے ان کے کزن جنام مجمداشرف صاحب ایم ایس می فوکس متھے۔ان دونوں کے ساتھ بہت اچھاتعلق بنا،کٹرمسلمان ہونے کے باوجود ان دونوں نے میرے ساتھ خوب نباہ کیا۔ ماسٹر صاحب سادہ مزاج مگر بہت ہی دلچیپ شخصیت کے حامل انسان تھے۔ ہریات میں ہے کوئی نہ کوئی تکتہ زکال لیتے اور ہمیشہ کہتے کہ مزاتب ہے جب ایک دوست آ دھام صرعہ یا محاورہ بولے اور ا ہے مکمل سننے والا کرے۔ میرے ساتھ اِس قدر تعلق ہو گیاتھا کہ مجھ سویرے اُٹھ کر جا گنگ کرتے اور عمر کے اعتبار ہے میں کہنا کہ آپ آ گے چلیں تو کہتے نہیں ایسانہیں ہوسکتا۔ شام کے وقت ہم کھیلتے تو بچوں کی طرح ہمارے ساتھ تھیلتے ۔ پچھ عرصہ بعد انہیں جیل کی معجد کا امام مقرر کر دیا گیا جبکہ اِس' کلیدی اسامی' کا خواہشمندکوئی اور بھی تھا چنانچہ اس نے ان کے خلاف سازشیں شروع کردیں اور جب انہیں ہٹا کرخودامام بن جانے کی تمام کوششوں میں نا کام رہاتوا ہے بہت آسان نسخہ موجھا۔اس نے مسجد میں بیشوشہ چھوڑ دیا کہ ہماراامام مسجدالیا شخص کس طرح ہوسکتا ہے جوایک مرزائی كے ساتھ تعلقات ركھتا ہو،اس كے ساتھ اٹھتا، بيٹھتا اور كھا تا پيتا ہو۔اس پرلوگوں نے ماسٹر طفیل صاحب سے مطالبه كيا كمرزائي سے قطع تعلق كروبصورت ويكر إمامت جھوڑنا ہوگى۔اس پر ماسٹر صاحب ميرے پاس آئے اور بے عد جذباتی انداز میں مجھے یہ کہانی کہی، میں نے ان کے آنود کیور تسلی دی کداگر آپ کے لئے ایساممکن نہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔اس پر کہنے لگے کہ میں معمول کا تعلق تورکھوں گاصرف ان لوگوں کا منہ بند کرنے کی خاطر مجھے اپنے ساتھ کھانے پینے پرمجبورندکرنا! چنانچاس کے بعدانہوں نے میرے ساتھ کھانا پینا تو چھوڑ دیا مگرعمومی تعلق پہلے جیساہی رکھا بلکہ ہمیشہ اس صورت حال پر نادم اور پریشان ہی رہے حتی کہ میری رہائی کے وقت جب مجھے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ڈیوڑھی تک چھوڑنے آئے تو مجھے ایک طرف لے جاکر کہنے لگے میں آپ سے علیحد گی میں ملنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس وفت اپنے جذبات پر قابونہیں ہے، فجز اہ اللہ احسن الجزاء۔

مرم رانانعيم الدين صاحب كي آمد

جب سے میں سنٹرل جیل فیصل آباد نتقل ہوا تھا، میری خواہش تھی کہ مکرم رانا نعیم الدین صاحب بھی یہیں آجا تیں کیونکدان کے اہل وعیال بھی ربوہ میں رہتے تھے جنہیں ملاقات کے لئے سامیوال جانا پڑتا تھا جوفیصل آباد کی نسبت

تین گنامسافت پرواقع تھا۔میری پیکوشش آخرکار 1991ء کے آخری دنوں میں برآئی جب ایک روز مجھے ڈیوڑھی ہے پیغام ملاکہ تمہارا مقد مدوار آیا ہے۔ چنانچیہ خوشی خوشی ڈیوڑھی پہنچا اور مکرم رانا صاحب کوساتھ لے آیا۔ان کے متعلق فوری طور پر یہی تھم جاری ہوا کہ ان کی گنتی بھی الیاس منیر کے ساتھ ڈال دی جائے۔ چنانچیشر وع میں تو انہیں بالکل اپنے ساتھ والی چکی میں رکھوایا تا ہم بعد میں مزید بی کلاس قیدی آتے گئے تو رانا صاحب کو 9 نمبر چکی میں جانا پڑا جہاں انہوں نے رہائی تک کاعرصہ گزارا۔

محترم راناصاحب کے یہاں آجانے سے رونق میں اضافہ ہوگیا،ہم نمازیں با جماعت اداکرنے لگے جن میں بعض اوقات دیگرا حمدی قیدی دوست بھی آ کرشامل ہوجاتے گویا یہاں ہمارا ایک سنٹر بن گیاتھا جو جمعہ والے دن خاص طور پر آباد ہوجا تا ہم نے اپنی ملاقات کا دورانیہ بھی یوں طے کرلیا کہ ایک ہفتہ مکرم راناصاحب کے بچے آجاتے اورا گلے بفتہ خاکسار کے ۔اس طرح سے ہمیں تازہ کھانے اور سبزی گوشت وغیرہ کی ترسیل برابر جاری رہتی ، المحمد للہ ۔ عکرم رانا صاحب کی مشقت کا مسئلہ بھی یہاں خوبی کے ساتھ حل ہوگیا تھا تا ہم بھی کبھار تنگ کرنے والے تنگ کرنے کی کوشش تو صاحب کی مشقت کا مسئلہ بھی یہاں خوبی کے ساتھ حل ہوگیا تھا تا ہم بھی کبھار تنگ کرنے والے تنگ کرنے کی کوشش تو کرتے رہتے تھے مگران لوگوں کو بھی کامیا بی نہ ہوئی۔

20 چکی میں سرگرمیاں

میں یہاں اپنے طور پر ایک طے شدہ معمول کے مطابق وقت گزارتا تھالیکن دیگر قید یوں کے یہاں آ جانے کے بعد جھے اپنے خول میں سے نکل کرسب کے ساتھ شامل ہونا پڑا۔ ہم نے یہاں بہت خوشگوار ماحول پیدا کیا اور مختلف قشم کی تھیلیں شروع کیں ۔ بیڈ منٹن جو کھیلی شروع کی تو اس میں ہمارے ساتھ دو پولیس افسران بھی شامل ہو گئے جو اپنے محکمانہ مقدمہ میں یہاں حوالات بھگت رہے تھے۔ ہمارا کلب اس قدر منظم ہوا کہ میری تجویز پریہاں با قاعدہ تورنامنٹس منعقد کئے گئے جنہیں ہم نے وسیع پیانہ پر منظم کیا اور اس میں جیل کے دوسر سے حصوں میں موجود بیڈ منٹن کے کھلاڑیوں کے علاوہ بعض افسران کو بھی مدعو کیا۔ لیگ سٹم پر ہونے والے ان ٹورنامنٹس کے آخر پر فائنل جی کے کھلاڑیوں کے علاوہ بعض افسران کو بھی مدعو کیا۔ لیگ سٹم پر ہونے والے ان ٹورنامنٹس کے آخر پر فائنل جی کے کھلاڑیوں کے علاوہ بعض افسران کو بھی منعقد کی جاتی رہی جس میں مناسب تو اضع کا اہتمام بھی کیا جاتا۔

ہم نے بیڈ منٹن کی گراؤنڈ اپنے کمرول کے سامنے لیے صحن میں بنائی تو زمین نسبتاً گہری ہونے کے باعث ذرا تی بارش یا موسم سرمامیں بوچا پھیرنے سے ہی وہاں اس قدر پانی کھڑا ہوجا تا کہ کئی روز تک کھیلنا تمکن ندر ہتا۔اس وجہ سے بڑی بے چینی ہوتی۔دوستوں نے اس کاحل تجویز کرنے کو کہا تو گرمیوں کی ایک شام میں نے کہا کہا گرآپ میں سے تین چاردوست میراساتھ دیں تو اس کاحل نکال سکتا ہوں۔سب نے بوچھا کہ وہ کیسے؟ تو میں نے کہا بس آپ میرا

ہاتھ دینے کا وعدہ کریں!اس پرتین چارقیدی دوستوں نے حامی بھر لی۔ میں نے انہیں کہا کہ کل صبح کمنتی کھلتے ہی باہر آ جا تھیں۔ میں نے چکر میں جا کررات ہی کستیو ں اور کدالوں کے لئے بات کر کی تھی صبح سویر کے لئتی تھلتے ہی ہم چکر میں گئے اور کھدائی کا سامان لے آئے اور دوساتھیوں کو اپنے احاطہ میں گندے نالے کے اُس پار زمین کھودنے پر لكادياجهان جهار يان ي أكى موئى تفيس اورخود باقى ساتقيول كي بمراه منى دهون برلك كيا- بيرو مبق تفاجيهم ن بجین ہے وقارعمل کے نام سے سیمھاتھا۔ چنانچہ سارے ساتھی جوش وخروش سے اس کام میں جُت گئے اور دیکھتے ویکھتے ہماری بیڈمنٹن والی گراؤنڈ میں پڑنے والی مٹی سے سطح بلند ہونے لگی۔ ہمارے جوسائقی ابتداء میں شامل نہ ہوئے تھے اور بعد میں آئے توا تناسارا کام دیکھ کرجیران رہ گئے اور دیکھا دیکھی وہ بھی شامل ہو گئے جس سے ہمارے کام کی رفتار اُور بھی بڑھ گئی اور جب تک ہمارا اِنچارج ہیڈوارڈر آیا تو ہم اپنا کام قریباً مکمل کر چکے تھے۔اس نے جب وہ گڑھا دیکھا جہاں ہے مٹی نکالی جارہی تھی تو پریشان ہو گیا کیونکہ اس مشم کا کام جیل میں کسی سازش کا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے اسے تسلی دی کد میکھو ہمارے مشقتیوں کو جو کوڑ اوغیرہ چھیننے دور جانا پڑتا ہے، اب اس گڑھے میں چھینک دیا کریں گے اوراس طرح سے بیگڑ ھابھی چندونوں میں بھر جائے گا،اس پروہ مطمئن ہوگیا۔ جب ساری گراؤنڈمٹی یڑنے سے مناسب حد تک او تیجی ہوگئ تو ہم نے ایک رولراور دموسا منگوا یا اور اس مٹی کو برابر کر کے دبانا شروع کیا۔ دو تین ون تک ہم پانی چھڑ کا کریٹمل دہراتے رہے حتی کہ پیجگہ خوب ہموار اور پکی ہوگئ تو ہم نے اس پر کھیلنا شروع كرديا -اب كاس پر كھيلنے كاس قدر مزاآتاك في كلاس وار دوالے قيدى بھى يہاں آكر كھيلنا پيند كرتے -

میں نے پہاں سبز یاں بھی اُ گا کیں اور ایک کیاری بنا کر اس میں بینگن کی پنیری منگوا کر لگائی۔ اس کے بیس کے قریب پودے تیار ہوجاتی۔ جے بھی خود پکالیتا قریب پودے تیار ہوجاتی۔ جے بھی خود پکالیتا تو بھی اپنے دیگر دوستوں کو بھوادیتا۔ ای طرح گھیا توری کی بیلیں جو نکلیں تو انہیں اسوڑھے کے درخت پر چڑھا دیا جہاں ایک ایک نٹ بھی توریاں گئی رہیں۔ ای اسوڑھے کے درخت میں ایک دفعہ جو بڑی کھی نے چھتا ڈالا تو ایک ماہر قیدی نے ایک دوز اس میں سے شہد نکالا اور جاتے ہوئے مجھے بھی ایک حصد دے گیا۔ زندگی میں چند مرتبہ ہی مکمل طور پر فالی شہدد کی مین خوط کر لی جائے جب نالص شہد کی کے ایک لیے مقد ارتواس کی کی ایسے موقع خالص شہد ناگر پر ہوتا ہے مثلاً آ کھ میں ڈالنے کے لئے! چنا نچا ایک چھوٹی کی شیش میں اسے محفوظ کر لی جائے جب خالص شہد ناگر پر ہوتا ہے مثلاً آ کھ میں ڈالنے کے لئے! چنا نچا ایک چھوٹی کی شیش میں اسے محفوظ کر نے کے بعد سوچا کہ لطف میر ہے کہ آ دی عام کرے بہار کو، چنا نچا ہے دوستوں کو جعد کے دوز کا شید کی دعوت دی اور اس کے لئے خصوصی طور پر ڈ بل روٹی منگوا کر اہتمام کیا۔ چنا نچے ہم پانچ چھے دوست ا کھٹے ہو ہے کا شیری دعوت دی اور اس کے لئے خصوصی طور پر ڈ بل روٹی منگوا کر اہتمام کیا۔ چنا نچے ہم پانچ چھے دوست ا کھٹے ہو ہو کا ناشتہ کی دعوت دی اور اس کے لئے خصوصی طور پر ڈ بل روٹی منگوا کر اہتمام کیا۔ چنا نچے ہم پانچ چھے دوستوں کھٹے ہو ہو ک

اور بڑے مزے سے ناشتہ کیا اور خالص شہد سے لطف اندوز ہوئے مگریہ بات میرے لئے بہت بڑا مسکد بن گئی اور وہ اس طرح کہ ہمارے اپنی دوستوں میں سے کسی نے ایک اسسٹنٹ سیر نٹنڈنٹ سے یونئی باتوں باتوں میں ذکر کر ڈالا کہ آج ہم نے خالص شہد سے ناشتہ کیا اور بڑا مزا آیا۔ اگلے روز مجھے پیغام ملا کہ فیکٹری پہنچوں اور اسسٹنٹ سیر نٹنڈنٹ مظہر وحید سے ملوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو جے میں بہت سلجھا ہوا ہمدردانیان سمجھتا تھا، انتہائی کرخت انداز میں بولا کہوہ شہد کہاں ہے؟ اس اچا نک اور غیر متوقع سوال سے میں نے جران ہوکر پوچھا کونساشہد؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ کرخت ہوکر کہنے لگا کہ جس سے ناشتہ کرتے رہے ہو! اب مجھے جو بچھآ ئی تو میں نے کہا وہ تو ختم ہو چکا۔ لیکن وہ نہ مانا اور اسے حاصل کرنے پر اصرار کرتا رہا مگر جب میری طرف سے ایک ہی وضاحت سی تو تک کر کہنے لگا کہ ہم افسر ہوکر بازار سے خرید میں اور وہ بھی خالص نہ سلے اور تم قیدی ہوکر خالص شہد کھا گو!!!

انگوشمي كاچوري مونا!

ید ذکر توگزر چکا ہے کہ جزل ضیاء کی طرف سے ظالمانہ اور سفاکانہ فیصلہ سنائے جانے کے بعد جب محتر م صاحبزادہ مرزا حنیف احمد صاحب ملاقات کے لئے تشریف لائے تو انہوں نے اپنی ایک عزیز ترین متاع بجھے عاریۃ عطافر مائی سخی یعنی اپنی وہ انگوشی جس پرنگ کی جگہ سیدنا حضرت میسے موعود علیہ السلام کی قبیص مبارک کا ایک بٹن جڑا ہوا تھا اور اس کے کہ دونوں اطراف الیس اللہ والا الہام اُبھر ہے حروف میں لکھا ہوا تھا۔ یہ انگوشی میر سے سپردکرتے ہوئے بطور نیک شگون آپ نے کہا تھا کہ باہرا کر ججھے واپس کرنی ہے! کچھاس لئے بھی اور زیادہ اس لئے کہ اس میں ایک نہایت بیش قیست تبرک ہے، میں نے ہمیشہ اس کی ہمکن تھا ظت کرنے کی کوشش کی۔ ابتداء میں تواسے ہروفت پہنے رکھتا جس سے کچھ عرصہ بعد میں نے دیکھا کہ اس میں جڑا سکہ کا بٹن ما حولیات سے متاثر ہونے لگا ہے تو میں نے انگوشی ابا جان کودی کی اس سے متاثر ہونے لگا ہے تو میں نے انگوشی کی تہہ چڑھوا کہ اسے مناسب طور پر محفوظ رکھنے کا انتظام کروادیں چنا نچہ ابا جان نے اس پر شفاف قتم کے کسی تیمیکل کی تہہ چڑھوا دی اس کے بعداس کی حفاظت اور بھی زیادہ احتیاط کے ساتھ کرنے لگا اور جب بھی ہاتھوں کو معمولی ساپانی گلئے کا احتمال ہوتا، اسے اُتار کر جیب میں ڈال لیتا کہ دوران زمانہ طالب علمی ہمارے ایک سینئر ساتھی مکرم مخفور احمد مذیب صاحب مربی سلسلہ نے تھیجت کی تھی جب بھی وضوکر نے لگو گھڑی یا انگوشی کسی جگہر کھنے کی بجائے اسپنے جیب میں ڈالا کرو۔ ہمیشہ اس پر میراعمل رہا اور اس سے بہت فائدہ اٹھایا، فحز اہ اللہ احسن الجزاء۔

یہ 1992ء کے موسم سرمائے آغاز یعنی ماہ نومبر کے آخری ایام کی بات ہے کہ ایک رات جب میں مطالعہ کرنے کے بعد دس بجے کے قریب سونے سے پہلے کمرے میں ہی بیت الخلاء والے کونے میں جانے لگا تومیں نے حسب معمول سید

انگوشی اُ تاری مگرخلا ف معمول اِسے جیب میں ڈالنے کی بجائے اپنے کمرے میں دروازے کے ساتھ پڑی ڈولی کے اویرر کھو یا کہ رات کا وقت ہے اور کمرا بند ہے۔ پھر میں فارغ جو کرسیدھا بستر میں آ دَبکا، پچھو پر میں جب بستر گرم ہو چکا تو یا وآیا کہ انگوشی تو دوبارہ پہنی ہی نہیں!اس پر میں نے سوچا کہ شبح اُٹھ کر پہن اول گا اور بیدمیری دوسری غلطی تھی جس کا خمیازہ مجھے آگلی جم اُس وقت بھگتنا پڑا جب وضو کر کے تولیہ سے ہاتھ خشک کرتے ہوئے بے اِختیاری کے عالم میں اُسی طرف میراہاتھ بڑھاجہاں گزشتہ شب انگوٹھی رکھی تھی توہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا۔اس پر میں نے اس جگہ کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ پڑا تھا۔ بیدو کھ کرمیراول وَ ھک وَ ھک کرنے لگا۔ اِی عالم میں اپنے بستر کو دیکھا،میز پرنظر دوڑائی ٹیبل لیپ روشن کر کے نیچےفرش پرانگوٹھی کو تلاش کیاغرضیکہ لمحوں میں سب پچھ چھان بھٹک لیا مگر کہیں اس کا نام وثان تک ندملا۔ اس کے بعد میں اپنے خیالات کو مجتمع کر کے چاریائی پر بیٹھ کرسوچنے لگا کہ مواکیا ہے؟ کہاں انگوشی ر کھی تھی ؟ اس پر میں نے گزشتہ شب کے واقعات کی فلم آئکھول کے سامنے سے گزاری توسب کچھ یادآ گیا۔ ثابت ہوا کہ وضوکرنے کے بعد میرا ہاتھ یونبی اس ڈولی کی بالائی سطح کی طرف نہیں گیا تھا۔میرے ہاتھ کی وہ حرکت ذہن میں محفوظ أس پروگرام كے نتيجه ميں تھى جوسوتے وقت انگونشى كا خيال آنے پر ميں نے بنا يا تھا كه اُج أَرُّهُ كر يابن لول گا۔ جب یقین طور پریاد آگیا کہ میں نے انگوشی تہیں رکھی تھی توایک مرتبہ پھراس کے اوپر نیچے تلاش شروع کی جس پرسا منے بیٹا ہواڈیوٹی پرموجودوارڈرمجھ سے پوچھنے لگا کہ باؤی اضح صح کیا کم ہوگیا جواس قدر بے چینی کے ساتھ تلاش کرر ہے ہیں؟ بیں نے پہلے تواس سے پردہ رکھنا چاہا مگراُس کے اصرار پر بتایا کہ اس طرح سے میری انگوشی غائب ہوگئ ہے اور جب مجھے کرے کے اندر کہیں سے نہ لی تو یقین ہوگیا کہ اے کی نے چوری کرلیا ہے اور ظاہر ہے کہ رات کے وقت د يونى والأكونى واردر بي ميتركت كرسكتا تها- اسى دوران اس وارد ركا إنجارج جوميرا بهى اچها واقف تها، راؤند كرت جوے وہاں آ گیا۔اےصورت حال بتائی اورکہا کہ اس احاطہ میں رات دس سے دو بجے کی شفٹ میں ڈیوٹی دیے والدوارورز كے متعلق بيد كر كے بتاؤكرو كون كون تھے۔اُس نے وعده كيا اوراس كے بعدان كى ديونى ختم موئى، گنتى تھی تومیں نے باہر ماحول کا جائزہ لیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری چکی کے بالکل ساتھ والے بلاٹ کی کیاری میں لگے پھولول کے ایک بودے کی ایک شاخ تازہ تازہ ٹوٹی ہوئی تھی اوراس کے گرداگردگوڈی کی ہوئی زمین پر بھاری بھر کم بولوں کے نشان بھی موجود تھے۔ یہی بولول کے نشان باہر ہے آ کرسید سے چلے جانے والے راستہ پر بھی موجود تھے جباس راسته پررات کے وقت سی کے جانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ (یا در ہے کہ جیل میں ہرروز شام کے وقت سارے راستول پر بوچاكيا جاتا ہےجس پررات بحر ہونے والی نقل وحركت كاريكار وُلقش ہوتا چلا جاتا ہے) چنانچه ميں ان

نقوش کے تعاقب میں ادھر گیا تو گذرے پانی کے نالے کے اُس پار اِسی پودے کی چھوٹی چھوٹی شاخیں ایک چھوٹی ہی و ٹھری کی صورت پڑی تھیں گویا پودے سے شاخ توڑنے کے بعدا عکوشی اٹھانے کے لئے جب اسے گھڑا گیا تواس کی میری چکی کے میزا کدشاخیں اس نے وہاں دور جا کرچینکیں تا کہ ہرقتم کا ثبوت غاب کیا جاسکے۔ تا ہم اس نے میڈل میری چکی کے پہلو میں کھڑے ہوکر کیا کیوں کہ وہاں ایک کھڑ پر اسی شاخ کی بالکل باریک پیتیاں گری ہوئی ملیں۔ میں نے دونوں چگھوں سے میہ پیتیاں اور شاخیں علیحدہ فلافوں میں سنجال لیں۔ اسی دوران جھے یاد آیا کہ شنج سویرے جب میں میلیل لیپ لیپ لے کر انگوشی تا کار باتھا تو لیمپ کی روشی میں ڈولی کے اوپر پڑی مٹی کی تہہ پر بالکل اسی کو نے میں کئی باریک نوک کے قریب کی روشی میں جو غالباً انگوشی کو باہر سے چھڑی کے ذریعہ اُٹھانے کی باریک نوک کے قریب میں موجود تھیں جو غالباً انگوشی کو باہر سے چھڑی کے ذریعہ اُٹھانے کی کوشش میں گی ہوں گی۔ یہ کیکیریں بڑی کمایاں اور تازہ تھیں۔ اِن تمام اُمور سے انگوشی کے چوری ہونے کی واردا سے کا کاروں نے اپنے انداز میں بہت مدد کی ، فجر اہم اللہ۔

صبح کی ڈیوٹی والے انچارج نے باہر بیرک میں جاکررات ڈیوٹی پر متعین ملاز مین کے بارہ میں پیتہ کیا اور تینوں متعاقد وارڈ رز سے بات کی تو اُن میں سے ایک نہایت شریف النفس وارڈ رجس کا نام صوفی امین تھا، صبح دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر آیا تو سیدھا میرے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ رات پہلی دس چکیوں پر آسی کی ڈیوٹی تھی جبکہ اگلی دس چکیوں پر آسی کی ڈیوٹی تھی جبکہ اگلی دس چکیوں پر آسی کی ڈیوٹی تھی جبکہ اگلی دس چکیوں پر نذر فوٹی تھی جا ساتھ او خیاں نذر کی نظر آپ کی انگوٹی پر پڑی تھی ۔ اس نے مزید بتایا کہ ہم یہاں اس کھٹے ہیں آسے تھے اور میں تا لے چیک کرنے لگاتو نذر کی نظر آپ کی انگوٹی تو بڑی فرسٹ کلاس پڑی ہے!!! اور اس کے پچھ دیر بعد مجھ سے کہنے لگا کہ بار! تم ذرا میر سے بھی کیا تھا کہ انگوٹی تو بڑی فرسٹ کلاس پڑی ہے!!! اور اس کے پچھ دیر بعد مجھ سے کہنے لگا کہ بار! تم ذرا میر سے والے حصہ میں آ جا واور میں یہاں ڈیوٹی کر لیتا ہوں۔ اُس وقت میر سے ذہن میں بات نہ آئی کہ کیوں کہدر ہا ہے تا ہم جب میں ڈیوٹی ختم کر کے جاتے ہو گئی کر لیتا ہوں۔ اُس وقت میر سے ذہن میں بات نہ آئی کہ کیوں کہدر ہا ہے تا ہم جب میں ڈیوٹی ختم کر کے جاتے ہو گئی کہ الیا سے گز رااور میری نظر پڑی تو یہاں انگوٹھی نہتی ۔ وارڈ رامین نے کہا کہوہ اپنا یہ بیان طاقا بھی دینے کو تیار ہے۔ اس صورت حال میں مجھے اپنے چور کے متعلق تو پیت چل آبیا مگر میر سے لئے اس مرحلہ پر بہت زیادہ اہم بات اُس انگوٹھی والیس آ جائے جس کی قیمت کے ساتھ چلنے کی ضرورت میں انگوٹھی والیس آ جائے جس کا حیال سے باہر چلے جانے کے بعد بظاہرامکان بہت کم تھا۔

نذ پر فوجی ہے جا کر بہت دھمکی آ میز باتیں کیں اور اسے باور کرایا کہ اس کے تعلقات بہت ہے افسران کے ساتھ ہیں اس لئے اس کے پاس جا کرمعاملہ سیدھا کرلووگر نتہ ہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔اس پرکٹی روز کے بعد آخر کاروہ دو پہر کے وقت میرے پاس آیا تو ہمارے بابا چشتی صاحب بھی میرے پاس موجود تھے۔ وہ تو اس کے ساتھ اس حد تک میدھے ہو گئے کہ مجھے مداخلت کر کے معاملہ ٹھنڈ اکرنا پڑا۔ پھراُسے چکی سے باہر لے جاکر میں نے بتایا کہ میری انگوشی چوری کرنے والے نے سامنے والے اُس بودے سے شاخ توڑی، اُسے یہاں اس جگہ آ کر گھڑا پھراس کی ما قات اُس سامنے والے گندے پانی کے نالے کے اُس پارجا کررکھیں اور یہاں سے کھڑے ہوکرمیری انگوتھی اُس چیزی ہے اُٹھائی۔ میں بیہ باتیں کررہا تھا اور نذیر فوجی کا چیرہ دیکھنے والاتھا،اس کا رنگ فق ہوئے جارہا تھا کیونکہ عین اُن حقائق كے مطابق يرتفسيات تھيں جن سے وہ خود گزراتھا۔ پھرييں نے بڑے تحل سے اُسے مجھايا كدويكھوميرى اللوشي چوري كرنے والا أسے ني كرزيادہ سے زيادہ ايك سورو بي كمالے كا جبكه ميري رپورٹ پرا گرتفتش كے باوجود چورنیل سکاتوبڑے صاحب نے اُس رات ڈیوٹی دینے والے چھکے چھطازموں کی کم از کم ایک ایک تر تی بند کردینی ے کیونکہ آخرا نبی میں ہے کسی نے انگوشی چرائی ہے۔اس لئے پیشکش کرتا ہول کہ وہ سوروپید میں خوداُس ملازم کودیتا موں وہ مجھے بس انگوشی واپس کردے۔ اِس کے بعدان لوگوں کی نفسیاتی رَگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک نسخہ آ زماتے ہوئے اے کہا''اس انگوشی پر کلام بھی تکھا ہوا ہے' اور اسے ڈرایا کہ بینہ ہو کہ وہ کلام اُلٹا پڑ جائے۔ بیہ بہر حال حقیقت بھی تھی کہ اس پردومر تبہ قرآنی آیت الیس اللہ بکاف عبد آلھی ہوئی تھی ۔میری اس بات سے وہ پچھا ور گھبرایا اور کہنے لگا كديين باہر جاكر دوسرے ساتھيوں ہے يوچھتا ہوں اور اگر مجھے اپنے پاس سے بھى كچھ دينا پڑا تو ميں دينے كے لئے تیار ہوں مگر آپ کی انگوشی واپس ولانے کی پوری کوشش کروں گا۔اس کے بعد وہ جلدی سے جانے لگا تو میں نے کہا تظہر واایک دویا تیں اور بھی یا در کھنا ، ایک توبیا کہ مجھے چونہیں چاہئے ، وہ بے شک میرے کمرے میں رات کے وقت انگوشی بھینک جائے اور دوسرے بیرکہ جب وہ چھنکے تواس بات کا خیال رکھے کہ وہ دروازے سے بھینکنے کی بجائے کھڑ کی کی طرف ہے بھیلئے تا کہ وہ میرے بستریرآ کرگرے بیانہ ہو کہ کہیں وہ کو نہ میں بنی ہوئی ٹائیلٹ کی طرف چلی جائے۔ میری با تیں سن کراس نے وعدہ کیا کہ ایسا ہی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔وہ چلا گیا اور جھے پوری تسلی ہوگئی کہ اب انگونتی واپس مل جائے گی ،انشاءاللہ العزیز۔

اُسی روز میں نے رات پونے سات بج نمازعشاء اداکی اور اس کے بعد جائے نماز پوبیٹے بیٹے اپنے پیچے بچھی

اس صورت حال میں ہم نے نذیر فوجی کو بلانے کی کوشش کی مگر وہ کئی روز تک ہمارے قابونہ آیا۔اس پر ہمارا یقینی

چار پائی کے ساتھ فلیک لگا کر تبیجات کرنی شروع کیں تواسی دوران میری نگاہ سرسری طور پر بستر پر پڑی، مجھے وہاں کی چیز کے پڑے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ میری انگوشی تھی، خوشی سے میراسانس بھول گیا۔ یقین نہیں آرہا تھا کہ واقعی میرونی انگوشی ہے! وفور جذبات سے بمجھند آئی کہ س س طرح المحمد للہ کہوں، اُس لمحد تو میرے جم کا ذرہ ذرہ حمد وشکر سے عبارت ہوگیا اور میری روح اپنے رب کے آسانہ پر بہہ پڑی کہ ایک بہت بڑا معرکہ سر ہوا تھا۔ چوری کی گئی میا نگوشی جیل سے باہر چلے جانے کے باوجود مجھے واپس مل گئ تھی، المحمد لللہ تم المحمد لللہ۔

انگوشی کی بیدواپسی میرے اُس فارمولے کے عین مطابق ہوئی تھی جو چند گھنے قبل میں نے نذیر فوجی کو سمجھایا تھا۔ اس کی تصدیق اس امر ہے بھی ہوئی کہ اگلی شبح انہی چکیوں میں مقیدا یک واقف حال اختر نامی قیدی میرے پاس آیا اور پوچنے لگا کہ انگوشی ال گئی ہے؟ میں نے پوچھا تہہیں کس نے بتایا ہے۔ اس پروہ کہنے لگا کہ گزشتہ رات سات بجے سے پہلے میں نے نذیر فوجی کو اس وارڈ میں کھڑیوں کی طرف سے گزرتے دیکھا تھا جس سے مجھے یقین ہوگیا تھا کہ وہ انگوشی پہلے میں نے نذیر فوجی کو اس کے انداز سے کی تصدیق کی اور اسے بیخوشخبری سنائی کہ واقعی ال گئی ہے۔ اس کی بات سے یہ بھی یقین ہوگیا کہ اے اس کے انداز سے کی تصدیق کی اور اسے مین نے اس معاملہ کو مزید طول نہ دیا کہ جمار ااصل مقصد طل ہوگیا تھا، المحمد لللہ۔

احدی اسیران کی آمد

16 نومبر 1992ء کی بات ہے کہ گنتی بند ہونے کے وقت پیتہ چلا کہ کچھا حمدی قیدی جیل آئے ہیں اور انہیں یہاں اسی وارڈ میں بند کیا جائے گا۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں نو (۹) معصوم مخلص احمدی اسیران راومولی کو یہاں لایا گیا جن میں بڑی عمر کے بزرگ بھی شامل متھا ورنو جوانوں کے ساتھ ساتھ ایک دونو عمر بھی تتھے۔ بیسب احباب فیصل آباد کے عیس بڑی عمر کے بزرگ بھی شامل متھا ور و نومبر 1988ء کو ان پر اپنے گاؤں کی مسجد میں اذان وینے پر مقد مدہوا تھا جس کا فیصلہ آج سنایا گیا اور انہیں تین تین سال قید با مشقت کے ساتھ جرمانہ کی سزا دی گئی تھی جے بھیکتنے کے لئے انہیں جیل بھیواد یا گیا تھا۔

بیسب اسیران اللہ کے فضل سے دینی غیرت اور خدمت کے جذبہ سے سرشار تھے اور اس سزا ملنے پر فخر کے ساتھ سر بلند کئے ہوئے تھے۔ جب ہمارے پاس پہنچ تو ان کی کیفیت الیم تھی گو یا کہیں اپنے ہی گھر میں آ گئے ہوں۔ خاص طور پر جب ہمیں اختیار دیا گیا کہ انہیں اپنی مرضی کے مطابق مختلف چکیوں میں بند کروالیں۔ چنانچہ ہم نے دوتین چکیاں خالی کرواکر اپنے قریب بند کروایا اور فوری طور اپنے پاس موجود سامان میں سے ان کے کھانے کا انتظام کیا اور

ا کلے روزہ کے ناشتہ کے لئے اُسی وقت ایک ملازم سے سامان لانے کو کہد دیا۔ چنانچہ آگی ہے ناشتہ کرنے کے بعد انہیں ملاحظہ کے لئے لئے جایا گیا اور والی آئے تو اُن کی مشقت کے حوالہ ہے ہم انتظام کر چکے تھے کہ اپنے اسی احاطہ میں کریں گے اور اس کے لئے انہیں باہر فیکٹری میں نہیں لے جایا جائے گا۔ تین چار دنوں میں ان دوستوں کی حانتیں ہو گئی تو اپنے آپ کے اور اس کے لئے انہیں باہر فیکٹری میں نہیں سے جایا جائے گا۔ تین چار دنوں میں ان دوستوں کی حانتیں ہوئی تو اپنے اور کی رہی، با جماعت نمازیں اوا کی جاتی رہیں اور دیگر مشاغل از قتم کھیل وغیرہ میں بھی سبھی شامل ہوتے رہے۔ اس طرح سے ہم نے حتی الامکان ان اسیران کوچیل میں جونے کا احساس نہ ہونے دیا، الحمد لللہ۔

جيل ملازمين كارشوت مانكنا

ہمارے ملک میں جیل کیا ہر جگہ ہی رشوت ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے چنا نچے جیل میں بھی ہر بڑے سے بڑا کا م اس کی بدولت ممکن ہوجا تا تھااور چھوٹے سے چھوٹا کا م اس کے بغیر ناممکن! اس معاملہ میں شروع سے ہی میں نے بیطر ز عمل رکھا کہ اگر کسی کو پچھو ینا ہوتو ایسے طور پر و یا جائے کہ ایک وقار بھی قائم رہے وگر نہ جیل کا عملہ ایسے قیدی کی بلیک میلنگ شروع کردیتا تھااور ایک مرتبددی ہوئی رشوت اس کے لئے مستقل طور پر وَبالِ جان بن جاتی تھی ۔ چنا نچہ میں نے بھی ایسے موقع پر کسی کو ایک روپیر بھی نہ دیا جو جھے کسی بھی صورت حال سے ڈرادھمکار ہا ہوتا۔ اللہ کے فضل سے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے جو ہمت اور تو فیتی ملتی رہی اس سے بیراہ بہت آسان ہوجاتی رہی۔

اس من میں ایک نہایت دلچیپ واقعہ بدیہ قارئین ہے کہ ایک مرتبہ عباس نامی ہیڈ وارڈرجس کی ڈیوٹی ہماری وارڈ پھی ، دو پہر کے وقت میرے پاس آیا۔ اُس وقت میں نماز ظہرا داکر کے باہر بچھی چٹائی پر لیٹا دھوپ سینک رہا تھا۔ پچھ دیر با تیں کرنے کے بعد کہنے لگا کہ بچھے ایک جرسی تو لے دو! میں نے کہا اب توسر دیاں ختم ہمورہی ہیں، تم نے جری کیا کرنی ہے؟ اس پر کہنے لگا چھا چتانون ہی لے دو! میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھوں گا۔ 20 چکی میں میرا معمول تھا کہ جو بھی میرا بھی میرا بھی ہیڈ وارڈرڈیوٹی پر آتا، مہینہ کے اختتا م پراسے خود بخو دسو پچاس (حسب حالات) دے دیا کرتا، اب کے بھی میرا بھی میرا بھی خیال تھا مگر اس نے دو تین روز بعد ہی اپنا آپ دکھا نا شروع کر دیا۔ مختلف طریقوں سے جھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مختلف تاس کا کوئی نوٹس نہ لیالیکن جب جھے علم ہوا کہ اپنے آپ کو بڑا بدمعاش جھنے والا ایک شخص ڈیٹلیس ہا نکتا پھر رہا ہے کہ ہیڈ وارڈراس کے کہنے پر الیاس کو تنگ کر رہا ہے تو جھے احساس ہوا کہ ہیڈ وارڈ رکا بدلا ہواروید دراصل اس وجہ ہے کہ ہیں نے فوری طور پر اسے اس کی مطلوب رقم کیوں نہ دی! اس پر جھے بہت چرت ہوئی کہ میرے ذہن میں تو سے ہے کہ ہیں نے فوری طور پر اسے اس کی مطلوب رقم کیوں نہ دی! اس پر جھے بہت چرت ہوئی کہ میرے ذہن میں تو اسے نہ دی خیال تک نہ تھا مگر رہ کر کیا رہا ہے۔ اس پر سب سے پہلے تو میں نے ہیڈ وارڈر گو بلاکر پو چھا کہ کیا اُس نے اسے نہ دی کا خیال تک نہ تھا مگر رہ کر کیا رہا ہے۔ اس پر سب سے پہلے تو میں نے ہیڈ وارڈر گو بلاکر پو چھا کہ کیا اُس نے

سے حرکت کی ہے؟ اس نے آئیں با کیں شاکیں کرنے کی کوشش کی مگر میں اُس سے اعتر اف کرانے میں کا میاب ہوگیا۔

اس پر میں نے اسے مزید پھی نہ کہا اور اگلی میج گفتی کھلنے کے بعد جبکہ میرے والے احاطہ کا ہفتہ وار دورہ تھا جس میں سیر بنٹنڈنٹ صاحب نے بھی آ نا تھا، میں سنٹر چکر میں گیا اور چیف ہیڈ وارڈ رسے کہا کہ آج ورہ کے دوران میں سکول جانے کی بجائے اپنے کمرے کے سامنے ہی کھڑا ہوں گا۔ وہ پوچھنے لگا کیوں؟ میں نے کہا کہ عباس ہیڈ وارڈ رمجھ سے پتلون ما نگتا ہے، میں نے براے صاحب سے پوچھنا ہے کہ کیا اسے لے دوں؟ میری بیہ بات من کر چیف میکرم چونک کر کھڑا ہوگیا اور برڈی کجا جت سے کہنے لگا کہ ایسا نہ کرو، میں اُس خبیث کوخود پوچھ لیتا ہوں ، اس کی الیمی کی تیمی وغیرہ پتنہ نہیں کیا پچھ کہ گیا۔ میں نے پھر برڑ نے تی سے کہا نہیں چیف صاحب میں چھے صاحب سے پوچھ لینے ویں ، اس میں حرج نہیں کیا ہے؟ مگر اس نے پوری طرح یقین دہانی کرائی کہ وہ خود ہی اس کی خبر لے گا۔ چنا نچہ اس کے بعد عباس ہیڈ وارڈ را ایسا سیدھا ہوا کہ چند ماہ بعد اس کا کسی دوسر سے شہر تبادلہ ہوا تو جانے سے پہلے بطور خاص مجھے ملئے آیا اور اپنے کے معافی ما نگ کر گیا۔

یہ تو مشتے از خروارے ایک واقعہ ہے ور نہ اِس طرح کے متعدد واقعات ہوتے ہی رہتے تھے اورا یسے مواقع پرجس نے بھی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا ،اللہ کے فضل سے عزت بھی بڑھی ، وقار بھی ملا اور روز روز کی گیرڑ بھیکیوں سے بچا بھی رہا اور جس نے ڈر کرایک مرتبہ پھی دے دیا ، وہ ہمیشہ کے لئے وبال جان بن گیا۔ ہر دوسرے روز اس کے لئے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر کے اس سے پچھ نہ پچھ بٹورتے رہتے ۔اس کے برعس ایسے شریف ملازم جوعزت کرتے اور باہمی تعاون سے پیش آتے ،ان کے بچوں کا خیال ہم بھی رکھتے بلکہ اپنے آپ رکھتے تھے جس سے ہمارے تعلقات بھی بنتے اور یہ تعلقات بھی بنتے ہوں کا خیال ہم بھی رکھتے بلکہ اپنے آپ رکھتے تھے جس سے ہمارے تعلقات بھی بنتے اور یہ تعلقات بھی بنتے ہوں کا خیال ہم بھی رکھتے بلکہ اپنے آپ رکھتے تھے جس سے ہمارے تعلقات بھی بنتے اور یہ تعلقات بعض نازک مواقع پرالیے کا م آئے کہ ہمیں ہزاروں کا فائدہ دے گئے ،الحمد لللہ ۔

ایک اسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ کی بیت

جیل انظامیہ میں تبدیلیاں ہوتی رہتی تھیں، بڑے صاحب سے لے کرسپاہی تک ایک جیل سے دوسری میں آتے جاتے رہتے تھے۔ عموماً توسبھی جیل اہلکاروں کی ذہنیت ایک جیسی ہوتی مگر بعض نیک خصلت بھی ہوتے۔ الی صورت میں کبھی جانے والے کا افسوس ہوتا تو کبھی آنے والے کا اتا ہم سالہا سال کے واقعات نے ہمیں ان باتوں کا عادی بنا دیا تھا اور اب ہمیں آنے جانے والوں سے کوئی فرق نہ پڑتا۔

ای دوران فیصل آباد جیل میں ایک اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ محتر م میاں نہیم الدین صاحب تبدیل ہوکر جوآئے توان کے متعلق بہت شہرہ ہوا کہ وہ بہت سخت ہیں اور میہ کہ ہروقت ان کی آئکھیں ماتھے پر رہتی ہیں۔ان سے ملاقات ہوئی تو

و یکھا کہ واقعی موٹی موٹی آئکھیں جو ہروفت سرخ رہتیں،ان کے مزاج کی نشاندہی کرتی ہوئی دکھائی دیں۔ان کا انداز ایسا تھا کہ جیسے ہروفت نشہ میں رہتے ہوں۔غیر معمولی رعب کے ساتھ بات کرناان کاطریتی تھا، یہی وجیتھی کہ قیدی ان ہے بہت خوف کھاتے لیکن مجھ پران کی کسی بات کا اثر نہ تھا کیونکہ ایک تو مجھے ان سے کوئی واسطہ نہ پڑاعلاوہ ازیں میں اپنے کام سے کام رکھتا۔

لیکن ایک روز کیا ہوا کہ بچھے ملا قات کے لیے ڈیوڑھی بلوایا گیا تو وہاں دیکھا کہ محتر م صاحبزادہ مرزافریدا تھرصاحب ترفید لائے ہوئے ہیں اور میاں فہیم صاحب کے باس بیٹھے ہیں۔ بجھے محتر م میاں صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تقااوراس وقت سے ایک تعلق بن گیا تھا جے آپ خوب نبھا تے۔ ادھر میاں فہیم صاحب اسٹنٹ سپر نٹنڈنٹ بھی صاحبزادہ صاحب کے جانے والے تھے۔ چنا نچہ انہوں نے اس تعلق سے فاکدہ اٹھات ہوئے میرے ساتھ ملاقات کا پروگرام بنالیا اور فیصل آباد چلے آئے۔ محتر م مرزا فریدا تھرصاحب کی بیدطا قات میاں فہیم صاحب کے ساتھ میرے میں آباد ویلے آئے۔ محتر م مرزا فریدا تھرصاحب کی بیدطا قات میاں فہیم صاحب کے ساتھ میرے میں آبات اور فیصل آباد چلے آئے۔ محتر م مرزا فریدا تھرصاحب کی بیدطا قات میاں فہیم صاحب کے ساتھ بیں آبات آبات اور چائے وغیرہ نوش کرتے خصوصاً جب رات کی ڈیوٹی پر ہوتے تو دیر تک میرے پاس آ کر کھڑے رہتے۔ بھے تو صرف محتر م صاحبزادہ صاحب کا حوالہ بی معلوم تھا اس کے علاوہ مجھ بچھ بچھ نہ نہ تھا کہ اس کے لیس منظر بیس کیا ہور ہا ہے۔ ایک روز بجھ کہنے لگے کہ بیس بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی اس بات نے ججھے چوڈکا کررکھ دیا۔ ایک جیل افسراوروہ بھی ایسا فسر جس بیس لولیس افسران کی تمام ''خصائل'' موجود ہوں ، کا بیعت کرنا کی طرح بھی سبھ بیس نے خطاکر کے آتا تھا۔ لیکن موصوف تو میرے بیچھ بی پڑگے اور ایک روز ایک کاغذ پر بیعت کامضموں کھرکھی لے آئے۔ میں نے خطور کی خدمت میں ارسال کردیا اور بہت استعفار کرتا رہا کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہورہ بی ہو۔ بھورکی خدمت میں ارسال کردیا اور بہت استعفار کرتا رہا کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہورہ بی ہو۔

بیت کرنے کے بعد انہیں فیصل آباد کے نہایت مخلص دوست مکرم شیخ رفیق احمد صاحب کے سپر دکردیا جنہوں نے انہیں جماعت میں متعارف کرایا اور ان کی ابتدائی تربیت کا فرض ادا کیا۔ اُن دنوں ایم ٹی اے کی نشریات کا آغاز ہو چکا تھا اور اتفاق سے محتر م میاں نہیم صاحب کا سرکاری گھرجیل کی اُس دیوار کے بالکل ساتھ تھا جس کے اندر میر ااحاط تھا۔ چنانچے میری درخواست پرمیاں نہیم صاحب نے مکرم شیخ صاحب کواجازت دی کہ وہ ان کے گھر ڈش انٹینالگا دیں جہاں جنائچ میرک درخواست پرمیاں فہیم صاحب نے مکرم شیخ صاحب کو اجازت دی کہ وہ ان کے گھر ڈش انٹینالگا دیں جہاں سے ایک بوسٹر کے ذریعہ ایم ٹی اے کے پروگرام بآسانی میرے مکرے تک پہنچنے لگے۔ خاکسارکو ٹی وی رکھنے کی اجازت حکومت پنجاب کی طرف سے مل چکی تھی جس کے نتیجہ میں ایم ٹی اے کے آغاز ہے ہی جیل میں ہونے کے اجازت حکومت پنجاب کی طرف سے مل چکی تھی جس کے نتیجہ میں ایم ٹی اے کے آغاز ہے ہی جیل میں ہونے کے اجازت حکومت پنجاب کی طرف سے مل چکی تھی جس کے نتیجہ میں ایم ٹی اے کے آغاز ہے ہی جیل میں ہونے کے اجازت حکومت پنجاب کی طرف سے مل چکی تھی جس کے نتیجہ میں ایم ٹی اے کے آغاز ہے ہی جیل میں ہونے کے احکام

#### چھٹاباب:

### أُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ المَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

نشرل جیل ملتان میں ایف اے
 کیمپ جیل لا ہور میں بی اے
 نشرل جیل فیصل آباد میں فاضل عربی
 نشرل جیل فیصل آباد میں فاضل اردو
 نشرل جیل فیصل آباد میں فاضل اردو
 نشرل جیل فیصل آباد میں ایم اے عربی کی تیاری

باوجوداس عظیم نشریاتی ادارہ کافیض نصیب رہا، الحمد للدو جزاہم اللہ احسن الجزاء علاوہ ازیں محتر م میاں صاحب کے گھر میں بھی ایم ٹی اے دیکھا جانے لگاجس کا ان کے سارے گھروالوں پر نیک اثر پڑا، الحمد للہ۔

ابتداء میں اگر چہ میاں فہیم صاحب نے اپنے احمدی ہوجانے کا ذکر عام نہ کیا مگر عشق اور مشک بھی بھی بھی نے سے چھپے ہیں۔ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ سب کو پیتہ چل گیا، پچھ میرے ساتھ تعلق کی وجہ سے اور پچھان کے اخلاق وکر دار میں جمرت انگیز تبد ملی کی وجہ سے! لوگ جیران تو ہوتے ہوں گے کہ ایسے بھلے میاں فہیم کو کیا ہوگیا کہ '' سب پچھ' چھوڑ چھاڑ بیٹھا ہے!

اس کے جلد بعد خاکسار کی رہائی ہوگئ تو بھی محتر م میاں صاحب سے رابطد رہا۔ آپ ر بوہ بھی تشریف لائے ، آنے جائے والوں کے ذریعہ ان کے بارہ میں پتہ چلتا رہا۔ ان کی اہلیہ اور پھر بچوں نے بھی بیعت کی اور بڑے اخلاص کے ساتھ والوں کے ذریعہ ان کے بارہ میں پتہ چلتا رہا۔ ان کی اہلیہ اور پھر بچوں نے بھی بیعت کی اور بڑے اخلاص کے ساتھ جماعتی فظام کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی پچھ ہونا تھا جو عموماً ہوا کرتا ہے چنا نچہ آئیں بھی حت حالات بھی دیکھنے پڑے ، وور در از تبادلہ ہوتے رہے ، محمکمانہ مقد مات بنتے رہے اور مختلف انداز سے پریشان کیا جاتا رہائیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے استقامت کی توفیق پائی اور ایسے تمام حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ اب بان حالات سے نگ آکر اپنی ملازمت تک کو خیر باو کہہ کر برطانیہ میں آبا دہوگئے ہیں اور یہاں بھی بماعتی خدمت بحوالار ہے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے خلافت کی نعمت سے سرفر از رکھے اور اس کی برکات سے پوری طرح فیضیا ہونے کی سعادت بخشے اور اسے ان کی نسلوں میں دور تک چلا تا چلا جائے ، آمین۔

### سركاري امتحانات مين شركت

# اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمُهَدِ إِلَى اللَّحْدِ (علم حاصل كرويتكُموڙے سے قبر میں جانے تک)

خا کسار نے تعلیم الاسلام ہائی سکول ربوہ سے 1974ء میں میٹرک پاس کرنے کے بعد جامعہ احمد بدر بوہ میں دینی تعلیم حاصل کی اور 1981ء میں اس عظیم ادارہ سے شاہد کی ڈگری حاصل کر کے میدانِ عمل میں قدم رکھا تھا۔ جامعہ کی تعلیم کے دوران بعض طلبہ سرکاری امتحانات بھی دیتے تھے اور فاضل عربی کے علاوہ ایف اے اور بی اے بھی کر لیتے مگر مجھے اس طرف کوئی رغبت ند ہوئی۔ صرف ایک مرتبہ جامعہ کے آخری دنوں میں ایف اے کر لینے کا خیال آیا بھی تھا مگر پچھ دل نے ساتھ نہ دیا اور کچھاُن دنوں مربیانِ سلسلہ پرامتحانات میں بلاا جازت شرکت کی تازہ تازہ یابندی لگی تھی اس وجہ ہے بھی بات خیال ہے آ گے نہ بڑھ سکی ۔ اب جیل میں اور وہ بھی سزائے موت کے دور میں جبکہ مکمل فراغت تھی، اباجان مرحوم نے اس طرف توجہ دلائی۔ گوان دنیوی ڈگریول سے اب بھی مجھے چندال دلچیں نہ تھی مگر 1987ء میں ا ا حان نے مجھے ایف اے کا امتحال دینے کے لئے بہت زور دے کرآ مادہ کر ہی لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اہا جان کے باربار کہنے کی وجہ سے میرے لئے اس کے سواکوئی چارہ ہی ندرہا، ویسے بھی اِس فارغ وقت سے اِستفادہ کی ایک اچھی صورت تھی۔اس کے نتیجہ میں مجھے پہلے ایف اے پھر بی اے کے بعد فاضل عربی اور فاضل اردو کے امتحانات دینے کا موقع بهي ملااوراللدتعالي في اعلى كامياني بهي عطافر مائي ، الحمد للداس طرح سے صديث نبوي أطلبوا العِلمة مِنَ المُمَهد الله اللَّحْدِ كَتَعْمِل مين اپني تعليم لحد تك جاري رهي اورجيل كي سخت ترين كال كوهُوري كوجهي "زندگي كا بقعه نور' ممرا بنا دینے کی توفیق پائی۔اِن امتحانات کے بعدایم اے عربی کی تیاری کررہا تھا اور داخلہ بھی جیجا ہوا تھا کہ رہائی ہوگئ۔ بقول أستاذي المكرم مولانا محمدا حرصا حب جليل مرحوم، ميں نے '' ربا ہونے ميں جلدي کی''ورندا يم اے بھی ہوجانا تھاجو پھر بھی نہ ہوسکا۔

الف اے کاامتحان

ایف اے کا اِمتحان دینے کاعزم کرلیا تو 26 راگست 87ء کوحضور رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے میری درخواست برائے اچانت شرکت امتحان ایف اے کی منظوری آئی۔اس کے بعد 20 ستمبر کوسپر نٹنڈنٹ صاحب کے دورہ پر میس نے

تمہیں خوشخری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے۔ ہرایک قوم دنیا ہے پیار کررہی ہے اور وہ
بات جس سے خداراضی ہواس کی طرف دنیا کوتو جہنیں ۔ وہ لوگ جو پور نے زور سے اس دروازہ
میں داخل ہونا چاہتے ہیں اُن کے لئے موقع ہے کہ اپنے جو ہر دکھلا عیں اور خدا سے خاص انعام
پاویں بیمت خیال کرو کہ خدا تہ ہیں ضائع کرد ہے گاتم خدا کے ہاتھ کا ایک بچ ہو جوز مین میں بویا
گیا خدا فرما تا ہے کہ بین جو بڑھے گا اور پھو لے گا اور ہرا یک طرف سے اس کی شاخیں تکلیں گی اور
ایک بڑا در خت ہوجائے گا پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آئے
والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے کیونکہ ابتلاؤں کا آتا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آز ماکش کرے
در سالہ اوسے دعوئی بیعت میں صاوق اور کون کا ذب ہے۔
(رسالہ الوصیت، روعانی خز ائن جلد ۲۰ صفحہ ۱۳۰۹)

سرکاری طور پر منظوری حاصل کرنے کے لئے درخواست کی تو انہوں نے سکول ماسٹر صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ آئی جی صاحب کے ڈیوٹی لگائی کہ وہ آئی جی صاحب کے نام درخواست تکھیں۔ چنانچہ اس عمل بیس سے گز رکر مجھے جیل حکام کی طرف سے اجازت ملی تو ایف اے کے امتحان کے لئے با قاعدہ طور پر فارم پر کر کے بھجوائے گئے۔ جب فارم بورڈ میں پہنچ تو ان کی طرف سے بدایت ملی کہ چونکہ میں نے میٹرک سرگود ہا بورڈ سے کیا تھا اس لئے مجھے اُس بورڈ سے ایک NOC لنا ہوگا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں کہ اب میں اپنا بورڈ تبدیل کرلوں۔ چنانچہ اس سرکاری ضرورت کو پوراکرنے کے لئے اباجان نے سرگود ہا بورڈ سے متعلقہ دستاویز حاصل کی اور جیل اِنتظامیہ کولا کر دی پھر کہیں جا کر میرے داخلہ کاعمل موا۔ اس کے ساتھ اباجان نے محصے نصابی کتب لا دیں جن کا میں نے باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیا۔ اس طرح سے مطالعہ کی ایک اور صنف کا اضافہ ہوگیا اور میری مصروفیت اور بھی بڑھ گئی۔ یہاں کوئی استا دتو میسر نہ تھا اس لئے اپنے طور پر کتب کا مطالعہ کرتا رہا اور لغت کی مددسے انگریزی کی بھی تیاری کرتا رہا۔

اُن دنوں جیلوں میں تعلیم کی طرف کوئی زیادہ رُ جمان نہ تھا۔ یہی وجہھی کہ ہرجیل میں امتحانی مراکز نہ ہوتے بلکہ صرف اُسی شہر کی جیل میں ہوتے جہاں بورڈ ہوتا۔ چنا نچہ سا ہیوال ملتان بورڈ میں تھااس لئے میراامتحانی مرکز سنٹرل جیل ملتان تھہرا۔اس کے لئے مجھے ماوفر وری 1987ء کے آخر پر سنٹرل جیل ملتان منتقل کردیا گیا۔ یہاں منتقل ہونے اوراس جیل میں قریباً چھ ماہ کا عرصہ گزرنے کی تفصیل تو متعلقہ باب میں گزر چکی ہے، یہاں صرف امتحان کے حوالہ سے بچھ با تیں درج ہوں گی۔

امتحان کی تیاری

سنٹرل جیل ماتان میں امتحان کی تیاری کے لئے مجھے سامیوال کی نسبت کہیں زیادہ سہولت میسرآ گئی۔سب سے پہلے تو یہ کہ بہاں بنے ہونے کی وجہ نے یادہ واقفیت نتھی اِس اِعتبار سے مطالعہ کے لئے بہت زیادہ موقع ملا۔علاوہ ازیں بہاں مجھے ماہراسا تذہ بھی میسرآ گئے تھے جن میں مکرم پر وفیسر مبارک احمہ مجو کہ صاحب سرفہرست ہیں۔موصوف ایک مقامی کالج میں اٹھارویں گریڈ کے پر وفیسر کی حیثیت سے انگریز کی پڑھاتے تھے۔ آپ ہفتہ دو ہفتہ بعد ملاقات کے لئے تشریف لاتے اور میرے بیل کے سامنے باہر دھوپ میں ایک پیپے ایر بیٹھ کر مجھے مبق دیتے۔ انگریز کی کے علاوہ دیگر مضامین میں بھی آپ میری رہنمائی فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی احسن جزاء عطافر مائے اور آپ کی نسلوں کو بھی اس سے نوازے ، آمین ۔ آپ اُن دنوں میرے پاس بار بار آنے کی وجہ سے افسران جیل کی آسے کھوں میں نسلوں کو بھی اس سے نوازے ، آمین ۔ آپ اُن دنوں میرے پاس بار بار آنے کی وجہ سے افسران جیل کی آسے کھوں میں

محترم پروفیسر مجوکہ صاحب کے علاوہ محترم چوہدری اِشتیاق احمد صاحب اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل طذا کے بیٹے مکرم طارق محمود صاحب اور بیٹی عزیزہ بشری صاحبہ نے بھی میری بہت مددی۔ بیں مشقیں حل کر کے مشقتی کے ذریعہ انہیں گھر بھجواد بیتا اوروہ ان کی اِصلاح کر کے والیس بھجواد بیتے۔ اِس طرح سے مجھے بہت مفیدر ہنمائی میسررہی، فجو اہم اللہ خیر الجزاء۔ یہی وجھی کہ میری تحریر میں اس قدر رَوانی آگئ تھی کہ ایک مرتبہ ایک اسسٹنٹ سپر نٹنڈنٹ راؤنڈ کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھ سے پڑھائی وغیرہ کے بارہ میں پوچھنے لگے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھ سے پڑھائی وغیرہ کے بارہ میں بوچھنے لگے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے توانہوں نے بچھا کہ میں معاملہ میں؟ میں نے کہا کہ کم از کم میرے لکھے ہوئے مضمون ہی دکھی اور کی کہا کہ کم از کم میرے لکھے ہوئے مضمون ہی سے ایک در کھنے کے کہا کہ کہا انہ کہ میرا ہوں نے میرا کے کہا کہ کہا یا بچرا پنا بچھا چھڑا نے کے لئے یا کوئی اور تیسری وجھی !

#### امتحان کے ایام

ماتان بورڈ کی جاری کردہ ڈیٹ شیٹ کے مطابق ماہ مارچ کے اوا خریس میرے امتحان کا آغاز ہوا۔ اُس وقت موسم بہارا ہے جو بن پرتھا۔ جس روز پر چہ ہوتا، مجھے بتھکڑی لگا کرڈیوڈھی لے جایا جاتا اور وہال مقررہ کم ہیں پہنچ کر دوران بہارا ہے جو بن پرتھا۔ جس روز پر چہ ہوتا، مجھے بتھکڑی لگا کرڈیوڈھی لے جایا جاتا اور وہال مقررہ کم ہیں پہنچ کر دوران ہوا متحال کی کھول دی جاتھ ہوگا ہوں کے گھنے بیڑوں سے جنگل بنا ہوا تھا۔ موسم بہاراوران پیڑوں کی مناسبت سے کوئل کی سریلی اور نہایت شیریں گو گو کا نوں میں اس طرح رَس گھولتی کہ بی خوش ہوجاتا۔ مختصر مگر نا قابل فراموش سفر طے کرنے کے بعد ڈیوڈھی پہنچتا تو ایک کمرے میں دو حضرات اپنی موجودگی میں مجھے سے پر چیکل کرواتے۔ یہ حضرات بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ امتحانی افسران شھے۔ ان میں سے جو صاحب ماتحت افسر ستھے، وہ بالکل نو جوان اور غیر معمولی طور پر سلجھے ہوئے انسان ستھے۔ میں نے خور کیا کہ جب میں پر چیکل کررہا ہوتا تو وہ میری طرف بڑے خور سے دیکھوت تو ان کی حالت نا قابل بیان ہوتی ۔ اُن کے ساتھ مجھے بعد ہوتی۔ نا تابل بیان ہوتی ۔ اُن کے ساتھ مجھے بعد ہوتی۔ نا قابل بیان ہوتی ۔ اُن کے ساتھ مجھے بعد ہوتی۔ نا قابل بیان ہوتی ۔ اُن کے ساتھ مجھے بعد ہوتی۔ نا قابل بیان ہوتی ۔ اُن کے ساتھ مجھے بعد ہوتی۔ نا قابل بیان ہوتی ۔ اُن کے ساتھ مجھے بعد ہوتی۔ نا قابل بیان ہوتی ۔ اُن کے ساتھ مجھے بعد ہوتی۔ نا قابل بیان ہوتی ۔ اُن کے ساتھ مجھے بعد ہوتی۔ نا قابل بیان ہوتی ۔ اُن کے ساتھ مجھے بعد

ا جیل میں قیدی ۱۸ کلووا تے تھی سے کنشتر کوؤ ھکنا لگا کرا ہے صندوق کے طور استعمال کرتے تھے جو باہرے آنے والے ملاقا تیوں کے لئے سٹول کا کام بھی دیتا تھا۔

میں بھی لمبے عرصہ تک رابطہ رہاحتی کہ ایک مرتبدان کا خط نہایت شکستہ تحریر میں ملا۔ پینة کیا توعلم ہوا کہڑین کے ایک حادثہ میں موصوف بری طرح جبلس کرزخی ہوگئے تھے اور اُسی حالت میں انہوں نے مجھے میہ خط ہیتال سے لکھا تھا، فجر اواللہ احسن الجزاء۔

میرے ساتھ ایک اور قیدی نے بھی امتحان دیا مگر وہ سزائے موت کا قیدی نہ تھا۔ دورانِ امتحان مجھے متعدد بار مدد کی بین السطور پیش کش بھی ہوئی مگر میر ہے تو وہم و مگان میں اس قسم کی بات نہ تھی ، اس لئے اللہ کے فضل ہے مجھے تمام پر چے کھل طور پر ایسی مدد کے بغیر ہی حل کرنے کی تو فیق ملی ، الحمد للہ ہے جس پر متحق حضرات کو حیرانی بھی ہوتی تھی مگر اللہ تعالیٰ کوشا ید یہی بات پیند آئی اور اُس نے میری کوشش میں برکت عطافر مائی اور غیر معمولی طور پر مجھے اس امتحان میں شاندار کا میابی ہے نواز ا۔ ماتان بورڈ میں میری چوتھی پوزیشن تھی اور نیشنل شیلنٹ سکالرشپ کا مستحق قرار پایا ، الحمد للہ۔ میری اس کا میابی کی خبر کئی اخبارات میں شائع ہوئی ۔ ان میں سے ایک خبر حسب ذیل ہے :

سزائے موت پانے والے قیدی کیلے تعلیمی وظیفہ کا إعلان

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) معلوم ہوا ہے کہ سزائے موت پانے والے ایک نوجوان قیدی الیاس منیرکو
ملتان بورڈ کی جانب سے وظیفہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔اس قیدی نے الیف اے کا امتحان دیا تھاجس
ملتان بورڈ میں چوتھی پوزیشن حاصل کئے تھے۔اس طرح اس نے بورڈ میں چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی۔سابقہ
مارشل لاء حکومت کے دور میں سرسری ساعت کی ایک فوجی عدالت نے الیاس منیرکوسزائے موت کا تھم سنایا
تھا۔ وزیراعظم مینظیر بھٹوی حکومت کی جانب سے قیدیوں کی سزاکی معافی کے نتیجہ میں اب الیاس منیرک
سزائے موت عمر قید میں تبدیل ہو چکی ہے۔معلوم ہوا کہ ملتان بورڈ کے سیکرٹری کی جانب سے وظیفہ پانے
کی اطلاع فیصل آباد جیل میں دی گئی ہے۔

ایف اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد جبکہ میں ملتان سے سنٹرل جبل فیصل آباد منتقل ہو چکا تھا، اباجان نے فوری طور پر بی اے کا امتحان دینے کا کہنا شروع کر دیا اور اس کے لئے کتا ہیں بھی لا دیں اور داخلہ فارم بھی۔ اُس وقت میری سزائے موت عمر قید میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اِس اعتبار سے ایک طرف ذہنی تھیا و کم تھا تو دوسری طرف نسبتا آزاد ماحول ہونے کے باعث مصروفیات زیادہ تھیں۔ تاہم میں نے اس امتحان کی بھی تیاری شروع کر دی جس کے نتیجہ میں 1990ء میں بنواب یو نیورٹی سے 6 کا امتحان بھی پاس کرلیا، الحمد لللہ۔ اِس مرتبہ میں نے فیصل آباد کے رہنے والے ایک احمدی نوجوان قیدی عزیز م محمود احمد کو بھی اس امتحان کے لئے تیار کیا۔ یہ نوجوان پہلے سے ایف اے پاس تھا اور پکھی عرص قبل اُسے ایک از ام میں سزائے موت سنائی گئی تھی تاہم اب اس کی سزا بھی ہمارے ساتھ ہی عمر قید میں تبدیل ہوگئی تھی۔

امتحانی مرکز کیمی جیل لا ہور

حیسا کداوپر ذکرگزر چکاہے کہ اُن ونوں امتحانی مرکز صرف اُسی شہر کی جیل میں بنایا جاتا تھا جہاں بورڈیا یو نیورٹی کا مقام ہوتا۔ اس اعتبارے پنجاب یو نیورٹی سے منسلک بی اے کے قیدی اُمیدواروں کے لئے امتحانی مرکز کیمپ جیل لا ہور قرار پایا۔ چنا نچہامتحان سے چندروز قبل جون 1990ء کے آخری ایام تھے کہ ایک روز لا ہور کے لئے ہماری گارّد گئی اور عصر کے بعد جمیں اس کے سپر دکردیا گیا جو جمیں لے کر لا ہور کے لئے روانہ ہوئی۔ یہاں چنچنے کے اعلے روز ہی مارا پہلا پر جے تھا۔

اس جیل میں کمرہ امتحان جیل کے سٹور (خوراک) میں بنایا گیا تھا۔ چنا نچہ ہم اناج کی بوریوں اور سرخ مرج کی ہردم چوہ تی ہودم چوہ کی نہ تھا بلکہ چوہ تی نہ تھا بلکہ پرائم کی شوار کی فضا میں بی اے کا اِمتحان ویتے رہے۔ مزید برآ ں یہاں بیٹھنے کے لئے کری میز بھی نہ تھا بلکہ پرائم کی سکولوں کی طرح ٹاٹوں پر شیچے بیٹھ کراپئے گھٹنوں پر امتحانی گتہ رکھ کر پر پے حل کرتے رہے۔ پہلا پر چہ ہوا تو اُس وفت تک ہمیں بیڑیاں بھی گلی ہوئی تھیں جن کی وجہ سے سیح طرح بیٹھنا بھی ممکن نہ تھا۔اس کے فوراً بعد بیڑیاں اُتار دی گئی تھیں اور باقی پر بے ہم نے سہولت کے ساتھ دیئے۔

یبال امتحان دینے والوں کی کافی تعدادتھی۔ان میں ایک دوسکھ نوجوان بھی تھے جنہیں بھارتی ہوائی جہاز اغواء کرکے لا ہورلانے پرسزائیں ہوئی تھیں اوراس وقت سنٹرل جیل لا ہور میں اپنی سز ا کاٹ رہے تھے۔علاوہ ازیں دیگر

ا "د وْ يلي رپورٹ' فيصل آباد 22 روتمبر 88ء

امیداواروں میں لا ہورکاایک طالب علم لیڈر بھی تھا جو چندروزقبل ہی گرفتار ہوا تھا۔ یہ پہلے روز کی بات ہے کہ دوران
امتحان کچھ ہل چل ی ہوئی، پیچھے دیکھا تومتحن صاحب اُسی طالب علم لیڈر سے کچھ کہدر ہے تھے۔ چندمنٹ میں معاملہ
ٹھنڈ اہوگیا۔ بعد میں اصل بات کا پید چلا کہ اس طالب علم لیڈر کا پر چددراصل وہ سکھنو جوان حل کر رہا تھا جے سنٹرل جیل
ہے تھن امتحان بلکہ اس کے پر چل کرنے کے لئے منتقل کیا گیا تھا اور وہ خود بھی محف امتحان دینے کے لئے گرفتار ہوا
تھا۔ اس پر مہتحن نے روکا کہ یہ کس طرح ہوسکتا ہے تو طالب علم لیڈر نے بڑی ڈھٹائی اورا عتماد سے کہا کہ اس طرح ہوگا تھا ہمارے
کہ بید پر چپول کرے گا اور آپ ویکھیں گے۔ اس کے بعد مزید کسی بحث کی گنجائش نہتی۔ بیر حال ہو چکا تھا ہمارے
معاشرے کا اُس وقت، اب تو خیر سے اور بھی ترتی ہو چکی ہوگی !

ہم نے یہاں بی اے کا امتحان بھی دوسرول کے برعکس اپنی مدد آپ کے تحت دیا۔ امتحان ختم ہواتو چندروز بعد ہمیں واپس فیصل آباد سنٹرل جیل منتقل کردیا گیا۔ نتیجہ میں یہیں ملاجس کے مطابق اللہ کے فضل سے میامتحان بھی خاکسار نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، الحمد للہ۔

#### فاضلعربي

بی اے کا امتحان دینے کے بعدایک تو نتیجہ آنے میں پھھتا نیر ہوئی اور دوسرے بید کہ ایم اے کے امتحان میں بیٹھنے کے لئے میرادورانیداگر چہ 1992ء میں پورا ہوجاتا تھا مگر یو نیورٹی کے مطابق 1990ء میں بی اے کا امتحان پاس کرنے والے ایم اے کے لئے 1994ء والے امتحان میں ہی بیٹھ سکتے تھے۔ چنا نچہ اباجان نے مجھے ہدایت کی کہ اس فارغ وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فاضل عربی کا امتحان دے دول ۔جس پر میں نے اس کی تیاری شروع کردی ۔نصاب تو موجیش جامعہ میں ہی پڑھا ہوا تھا، اب توصرف ایک قتم کی دُہرائی تھی سووہ میں نے شروع کردی ۔ اب کے امتحانی مرکز ہماری ابی جیل میں بناور یہاں ایک بڑے سے ہال میں باوقا رطور پرامتحان لینے کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہاں اب اس احاطہ کوسکول کے لئے بیش وارڈ کے طور پرتھی اور ہم بی کاس احاطہ کوسکول کے لئے بیش وارڈ کے طور پرتھی اور ہم بی کاس یا فتہ قیدی بھی یہاں پچھ دیر رہ چکے تھے۔ یہاں با قاعدہ سکول کی طرز پر کا اسز ہوتی تھیں جن میں خواہشند کیا س فیاد تو یہ کے باقاعدہ تھی دیر کے اس کیاں موتے رہے تھے۔ یہاں ساراسال ہی سی نہ کی معیار کے امتحان ہوئے وقتے رہے تھے۔ یہاں ساراسال ہی سی نہ کی معیار کے امتحان ہوئے دیجے بھے۔ یہاں ساراسال ہی سی نہ کی معیار کے امتحان ہوئے و سے تھے۔ بھی پڑل تو بھی میٹرک ۔ اس کے علاوہ ایف اے ، بیاں ساراسال ہی سی نہ کی معیار کے امتحان ہوئے۔

تھے، بھی بڈل تو بھی میٹرک۔اس کےعلاوہ انیف اے، بی اے اور ایم اے تک کے امتحان یہاں ہوئے۔ میں نے اللہ کے فضل سے اپریل 1992ء میں فاضل عربی کا امتحان بھی دینے کی تو فیق پائی اور بعداز ان نمایاں طور پر اللہ نے کا میا بی بھی عطافر مائی ، الحمد للہ۔اس ضمن میں ایک دلچیپ بات عرض ہے کہ اس امتحان کے آخر پر زبانی حصہ کا

مرصلہ آیا تو جوصاحب امتحان لینے کے لئے باہر ہے آئے تھے، وہ بجھے ایک قیدی سجھ کر بڑی شفقت ہے پیش آئے اور صرف و توجے کے سان سان سان سوال پوچھے رہے۔ آخر پر بڑے مختاط انداز میں کہنے لگے کہ اگر میں پچھ عربی میں بھی بات کرلوں تو کیا مکن ہے؟ میں نے کہا ضرور ضرور۔ اس پر انہوں نے کوئی سادہ ساسوال عربی میں پوچھا تو ہے ساختہ جواب س کر حیران ہوگئے اور کہنے لگے کہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہوتم ؟ میں نے جھٹ ہے کہا " روہ!" تو ہے اختیار پول کی درست ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید کسی سوال کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس دوران ہمارے سول کے ان پھر بالکل درست ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید کسی سوال کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس دوران ہمارے سول کے انہوں کے انہوں ہوئے کہ باوجود کٹر اور سول کے انہوں ہوئے کہ باوجود کٹر اور معسب مولوی ہونے کے، آخر تک بھی میری مخالفت کرنے کی انہیں ہمت نہ ہوئی بلکہ اِس کے برعشس سکول کے معلس سکول کے معاملات میں اکثر اوقات مجھے مشورہ لیتے ، الحمد للد۔

فاضل أردو

ایم اے کا امتحان 1994ء میں ہی ممکن تھا اس لئے اباجان نے اس وقت کو بھی ضائع نہ ہونے دیا اور مجھے فاصل اردو کے امتحان کے فارم لا دیئے۔ میں نے انہیں بھی جیل انتظامیہ کے ذریعہ پُرکر کے بھجوادیا اور اباجان کی مہیا کردہ کتب نصاب فاصل اردو کا مطالعہ شروع کردیا۔ بینصاب میرے لئے وسعت مطالعہ کا باعث بنا کیونکہ اس میں دہلوی مکتب فکر کی نمائندہ مثنوی سخر البیان اور کھنوی مکتب فکر کی نمائندہ مثنوی گزار سیم ایسے جامع ادبی شدیارے شامل متھے جواردو کے طالب علم کے لئے اپنے اندر بہت کچھ رکھتے ہیں۔

چند ماہ کی تیاری کے بعدا پریل یامی 1993ء میں ہونے والے فاضل اردو کے امتحان میں پرچول کرنے کے لئے بیٹے میٹی تھا۔ اب کے ہمارے ممتحن اتفاق سے جھنگ کے رہنے والے ایک احمدی دوست مکرم سیال صاحب تھے۔ موسوف اس سے قبل ایک مرتبہ بی اے کا امتحان لینے کے لئے بھی یہاں آ چکے تھے، اس اعتبار سے ان کے ساتھ پہلے موسوف اس سے قبل ایک مرتبہ بی اے کا امتحان دینے والا میں اکیلا ہی تھا تا ہم اس کے ساتھ ایف اے کا امتحان بھی ہور ہا تھا جس کی وجہ سے کمر وامتحان میں خاصی رونق ہوتی سپر نٹنٹر نٹ کے ساتھ واقفیت ہونے کی وجہ سے بڑے دوستانہ ماحول میں وقت گزرتار ہا۔ موصوف کبھی بھی میری دعوت اور درخواست پر میرے کمرے میں بھی چلے آتے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاکسار کو اس تعلق کا کوئی ناجائز فاکدہ اٹھانے کا بھی خیال تک نہ آیا۔ مجھے خوب یا د ہے کہ اس امتحان کا آخری پر چہ ایک تفصیلی مضمون پر مشتمل تھا جو دیئے گئے متعدد عناوین میں سے سی ایک پر لکھنا تھا۔ جب عناوین پر مشتمل پر چہ مجھے ملا تو میں پریشان ہوگیا کیونکہ میرے ذہن میں کی بھی عنوان کے بارہ میں میٹوس بنیادی عناوین پر مشتمل پر چہ مجھے ملا تو میں پریشان ہوگیا کیونکہ میرے ذہن میں کی بھی عنوان کے بارہ میں مٹوس بنیادی

الله ساتوال باب:

## جبتم كوملى ر مائى كى خبر!

سول ہپتال فیصل آباد میں
 ہپتال سے جیل واپسی
 جیل سے رہائی
 جیل سے رہائی
 جیل سے ربوہ تک
 والہانہ استقبالیہ تقریبات

معلومات تھیں اور نہ ہی کوئی مواد تھا۔ بچھے پریشان و کیوکرا کی اہلکار میرے پاس آئے تو میں نے انہیں پرچہ دکھاتے ہوئے کہا کہ ان میں سے تو کسی بھی عنوان پر میرے پاس لکھنے کوئیس۔انہوں نے عناوین دیکھ کرمشورہ و یا کہ اقبال کا عنوان پر لکھنا شروع کرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں مگر میں نے ان کی پیشکش کورد کر دیا اور ایک دوسرے عنوان ' علامہ شبلی کی علمی، او بی اور ملی خدمات' پر مضمون لکھنا تو شروع کر دیا مگر میری حالت بیتھی کہ علامہ شبلی کے بارہ میں سوائے اس کہ وہ برصغیر کے ایک عظیم عالم شے اور بیا کہ چھے جلدوں پر مشتمل سیرۃ النہی تھی اور الفاروق ان کی تصانیف تھیں، جھے پچھام نہ تھا۔ میں نے اللہ کانام لیا اور ان کے بارہ میں صفعون لکھنا شروع کر دیا۔ جھے صرف ان کی تصانیف تھیں، جھے پچھام نہ تھا۔ میں نے اللہ کانام لیا اور ان کے بارہ میں صفعون لکھنا شروع کر دیا۔ جھے صرف ان کی فرو ہو گئی ہوئے میں اور ہو کہ اور ان کے بارہ میں کھنے میں کامیاب ہوگیا۔ وقت ختم ہوئے مطرح سے تعارف کرا دیا۔ اِس طرح سے قریبا آٹھ تھے تھی سے کہ برے بیاس سے گزر سے تو میں نے انہیں اپنا پر چہ دکھا کر پو چھا کہ میں اس پر نظر ثانی کر رہا تھا کہ وہی صاحب میرے پاس سے گزر سے تو میں نے انہیں اپنا پر چہ دکھا کر پو چھا کہ میں اس پر نظر ثانی کر رہا تھا کہ وہی صاحب میرے پاس سے گزر سے تو میں نے انہیں اپنا پر چہ دکھا کر پو چھا کہ میں اس پر نظر ثانی کر رہا تھا کہ وہی صاحب میرے پاس سے گزر سے تو میں نے انہیں اپنا پر چہ دکھا کر پو چھا کہ میں اس بر نظر ثانی کر رہا تھا کہ وہی میں اور کہنے گئے: امیدتو ہے۔ اس پر جھے اطبینان ہوا اور صاف ضمیر کے سے نا دہ نمبر اس آخری پر چے کے تھے، اللہ تعالی نے میری نیت قبول فرمائی تھی اور اس کے لئے غیر معمولی اجر سے نواز ا، بعد میں بیت چلا کہ میں اس امتحان میں بور ڈ بھر میں اول رہا اور گولٹر میڈل کا حقد ار بھی تھر ان اس سے لئے غیر معمولی اجر سے نواز ا، بعد میں بیت چلا کہ میں اس امتحان میں بور ڈ بھر میں اول رہا اور گولٹر میڈل کا حقد ار بھی تھر ان ان میں اس بور ڈ بھر میں اول رہا اور گولٹر میڈل کا حقد ار بھی تھر ان اور اس کے لئے غیر معمولی اجر سے نواز ان بھر میں اس اس کے سے میں اس اس کو سے میں کوئی سے کوئی سے نواز ان بھر کی ان اور اس کے کئے میں اس اس کوئی سے میں اس کوئی سے میں کوئی سے میں اس کوئی سے میں کے میں کوئی سے میں کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئ

ایم اے عربی کا امتحان

حییا کہ او پر تفصیل گزر چکی ہے کہ کوشش کے باوجود میں گزشتہ سالوں میں ایم اے کا امتحان ندد سے سا ۔ تا ہم 1994ء میں شمولیت یقینی تھی اوراس کے لئے ہرقتم کی تیاری بھی مکمل تھی مگر اللہ کا کرنا ہوا کہ اس نے عین امتحان کے قریب رہائی عطافر مادی جس کے بعد بعض مصروفیات اور قانونی مشکلات الی آٹرے آئیں کہ بیامتحان دینا ممکن نہ رہا۔ اس موقع پراستاذی الممکرم مولانا محمد احمد صاحب جلیل مرحوم کی کہی ہوئی بات یا درہے گی کہ' رہا ہونے میں جلدی کی ورندایم اے بھی ہوجانا تھا۔''

## جبتم کوملی رہائی کی خبر

ہارے ساتھی محترم ملک محمد دین صاحب مرحوم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ چلتو کٹ ہی جائے گاسفرآ ہتدا ہتہ۔ اس مصرعہ کی اوا نیکی کے وقت آپ نے چلئے کو خاص انداز میں لمباکر کے پڑھا کرتے تھے۔ چنانچان کی بات بالآخر پوری ہوئی اور جارا ایسٹر ایک روزا چا نک اپنے اختا م کو بہنچ ہی گیا۔ اگر چہمتر ملک صاحب موصوف کئ سال پہلے شہادت کا گرتہ پاکرا پنے مولی کے حضور حاضر ہو چکے تھے مگران کی یہ بات ہمارے قلب وذبمن پر بڑی خوبصورتی سے نقش تھی گرتہ پاکرا پنے مولی کے حضور حاضر ہو چکے بعد 19 مارچ 1994ء کو پوری ہوئی ، الحمد لللہ۔ مسرت سے معموران پر جوش لحات کا حال اس باب میں ہدیے قار کین ہے۔

سول سيتال فيصل آباد ميس

1994ء کے آغاز میں خاکسار کودانت کے علاج کے لئے سول جیٹنال بجوائے جانے کا معاملہ گردش میں تھاجس پر پر چھنتوں کی کارروائی کے بعد بالآخر وسط مارچ میں محکمہ جیل خانہ جات نے جھے جیل سے باہر سول جیٹنال بجوانے کا تھم جاری کردیا۔ چنا نچے عیدالفطر سے انگے روز مؤر نہ 16 مارچ 1994ء کو جھے خصوصی گار دی تحویل میں سول جیٹنال فیصل آباد نیشل کردیا گیا۔ بیبال جھے بی کا اس کا قیدی ہونے کی وجہ سے علیحدہ کمرے میں رکھا گیا اور فوری طور پر میرے وانت کا معائنہ کر کے اس کا علاج شروع کردیا گیا۔ ابتدائی ایک دودن تونگر آئی پر مامور سپاہی تھیک رہے اور اس دور ان میں جیٹنال میں آزادی سے گھوم پھر لیتا کی اپنے سکول کے کلاس فیلواور دوست برادرم مکرم ڈاکٹر شمس الحق صاحب موصوف اُس وقت ای جیٹنال میں نہایت کا میاب آرتھو پیڈک طیب جہید سے بھی ملنے چلے جاتا مکرم ڈاکٹر صاحب موصوف اُس وقت ای جیٹنال میں نہایت کا میاب آرتھو پیڈک مرح یا۔ انگد واناللہ راجھون۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو ان کا صحح جانشین بنائے ،آئین ساخور بی خطور پر خدمات سرانجام دے رہ جات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو ان کا صحح جانشین بنائے ،آئین کو دو ان سے دو تھی سے ملاوہ ازیں بھی اور ان جانے بھی اور موست کی دوست مکرم کرامت اللہ جی صاحب مرحوم کا میڈ یکل سٹور بھی تھا جو نہا یت محبت کے ساتھ بیش آتے۔ ان سے واقفیت یہاں کرامت اللہ بجہ صاحب مرحوم کا میڈ یکل سٹور بھی تھا جو نہا یہ جب کے ایک ملازم کی ڈیٹی کا اس جیٹنال میں جیٹنال آئے نے پہلے کی تھی اور وہ اس طرح سے کہ قریش مظربنا می جیل کے ایک ملازم کی ڈیٹی کا اس جیٹنال میں آپریش ہواتو اس نے بچھ سے کہا کہ کس ایسے میڈ یکل سٹور سے متعارف کرادوں جو تریدگی گئی دواؤں کی رسیدیں بھی

مبارک وہ قیدی جودعا کرتے ہیں۔ تھکتے نہیں کیونکہ ایک دن رہائی پائیں گے۔مبارک وہ اندھے جودعا وَں میں سُست نہیں ہوتے کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے۔مبارک وہ جوقبروں میں پڑے ہوئے دعا وَں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے (بیچریا لکوٹ، دومانی فزائن جلد 2022)

بنادے تو میں نے اے مرم شیخ رفیق احمد صاحب آف ٹی وی پوائنٹ کی معرفت انہی کے پاس بھجوایا تھا۔ ان کی وساطت سے اس ملازم کو بہت فائدہ ہوااور وہ اس نیکی کو ہمیشہ یا در کھتا اور جیل میں میرے بہت کام آتا۔ مکرم ججہ صاحب موصوف جماری رہائی کے جلد بعد نو جوانی میں ہی وفات پا گئے، اللہ انہیں غریق رحمت ومغفرت کرے، آمین ہپتال میں اس آ زادی کے دوران کٹی لوگوں نے اپنے نومولود بچوں کے کانوں میں مجھ سے اذا نیں بھی دلوا نمیں شکر ہے کہ کسی ملال کو پینہ نہ چلا وگرنہ C 298 کا مقدمہ بنا بنا یا تھا غرضیکہ اس طرح سے بہال وقت بڑے مزے سے گزرنے لگا مگرتیسرے دن تگرانی پرموجو دسپاہیوں کی نظریں بدلنے لگیں اورانہوں نے بے تی قشم کی تختی شروع کردی۔ میں نے وجہ پوچھی تومعلوم ہوا کہ وہ پھھٹر چہ چاہتے تھے۔ہم پھھ نہ پھے توان کاخیال رکھ ہی رہے تھے مگراس طرح بھونڈے انداز میں ان کے مانگنے پرانہیں کچھ دینا مجھے منظور نہ تھا جس پروہ کی نہ کسی طرح تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈھتے ہی رہتے، کبھی میرے پاس آنے جانے والوں کو پریشان کرتے تو کبھی مجھے کہتے کہ کمرے کے اندر بھی ہ خصائری لگا کر رکھو، وغیرہ ۔ بہر حال اسی طرح تین روزگز رگئے اور جب اُنیس تاریخ ہوئی توضیح ہے ہی میں سیا ہیوں کے رویہ پر کسی فیبی طاقت کے زیرا اثر انہیں کھری ھری سنانے لگ گیا تھا یہاں تک میں نے کہددیا کہ میں اب ایک دوروز میں واپس جیل چلا جاؤں گا کیونکہ میں اس طرح سے تو یہاں نہیں رہنا چاہتا۔اس پروہ پریشان ہوئے کہ ایک تو کہیں ان کی شکایت نه کردول اوردوسرے میری وجہ ہے اُن کا جو کھانا وغیرہ لگا ہوا تھا، اس ہے بھی جا نیں گے۔اُسی روز شبح کے وقت ہپتال کی اِنظامیے نے مجھ سے پرائیویٹ کمرے کی فیس بھی طلب کر لی جو کئی ہزارتھی۔ میں نے جب کہا کہ میری تو بی کلاس ہے اور اس اعتبار سے میں اس علیحدہ مرے کا حقد ارجوں تو انہوں نے کہا کہ جیل سے آئی ہوئی میری فائل میں بی کلاس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عین اُس وقت میرے پاس جیل ملازم قریثی مظہرصاحب بیٹے تھے جو میرا حال احوال پوچھنے آئے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ جیل کے وارٹی سے میری بی کلاس والی منظوری لے کرفو لو کا پی کر کے مکرم رانا نعیم الدین صاحب کے ملاقا تیوں کودے دیں جنہوں نے آج ان کی ملاقات سے ہوکر میری طرف بھی آ ناہے۔اللہ بھلاکرے قریشی مظہرصاحب کاءانہوں نے نہایت ذمدداری کےساتھ بیکام کیااور جیرت انگیز طور مطلوب کاغذ دو پہرتک مجھل چکا تھا جے میں نے فوراً ہپتال انتظامیکو پیش کردیا اوراس طرح سے ہزاروں روپے کی رقم فخ

مکرم رانا صاحب موصوف کے اہل خانہ جیل میں ان سے ملاقات کرنے کے بعد میرے پاس بھی آئے اور خوب رونق لگائی۔ میں نے اپنے پاس آئے ہوئے بعض ملاقاتیوں کو بھی ان کے ساتھ ہی واپس بھجوادیا جسے دیکھ کرڈیوٹی پر

موجود بیابی اَورزیادہ پریشان ہونے گئے کہ میں تو واقعی جیل واپس جانے کی تیاریاں کرنے لگا ہوں۔ جھے یاد ہے کہ جب پہ طلاقاتی واپس جارہے متحق سیابی مجھے ہے۔ بڑی کجاجت سے کہنے لگا کہ انہیں واپس نہ جھیجو، اب ہم مختی تنہیں کریں گئر مجھے کوئی غیبی طاقت یا تیں کہلواری تھی جس کے سہارے میں نے پورے ضبط کے ساتھ جواب دیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ بیسب پھھ کیا تھا، اس کی تفصیل اسی روز چند گھٹے بعد معلوم ہوئی جو نیچے تحریر کی جاتی ہے۔ تاریخی یا د گار کھے۔ تاریخی یا د گار کھے۔ تاریخی یا د گار کھے۔

یا کی روز 19 مار چ 1994ء کی نسبتاً گرم سہ پہر کی بات ہے کہ مکر م شخ رفیق احمد صاحب اور
کرم بلال احمد صاحب ابن استاذی الممکر م فضل الرحمٰن بسمل صاحب میرے پاس بیٹھ تھے۔ ہم باہر کی پیش سے بچنے
کے لئے درواز کے گھڑکیاں بند کر کے اندر بیٹھ تھے کہ ایک سپاہی نے جھے باہر بلایا۔ بیس کمرے کے سامنے کھڑا اُس
سے بات کر رہا تھا کہ دُور بر آ مدے بیں امیر جماعت فیصل آباد دُحتر م چوہدری غلام دستیر صاحب مرحوم آتے ہوئے
دکھائی دیئے۔ آپ خلاف معمول اکیلے ہی چلے آرہے تھے اور آپ کی چال میں ایک بے چینی ہی تھی ، میرے پاس
میٹی کر مجھے ایک طرف لے گئے اور کچھ نیجے کیا اور کچھ خود بلند ہوکر میرے کان میں بڑی مشکل سے میفقرہ کہا:

دنہائی کورٹ نے آپ کو بری کردیا ہے''

پیفقرہ انیا غیرمتوقع تھا کہ خوثی سے میرے ہوش اُڑ گئے، میں ابھی اس سے سنجل ہی نہ پایا تھا کہ دوبارہ میرے کان تحقریب ہوکر فرمانے گئے:

#### "حضور كاارشاد بكراجى كسى كوبتانانهين"

ہم دونوں کی زبانوں پرالحمد للہ کا وروتھا اور سمجھ نہ آرہی تھی کہ اس کی تفصیل کیے پوچھوں یا امیر صاحب کیے بتا عیں!
ثیر چوہدری صاحب نے ایک دوفقروں میں اس تفصیل کا خلاصہ بیان کیا اور نا قابل بیان خوثی کی کیفیت میں ہم دونوں
کمرے کے اندرآ گئے جہاں مکرم حافظ صاحب، مکرم شیخ رفیق صاحب اور مکرم بلال صاحب بیٹھے تھے۔ اُس وقت
ہماری کیا جالت ہوگی، کی کو اندازہ نہیں ہوسکتا۔ ایک طرف بیدونوں دوست ایسے تھے کہ انہوں نے دورانِ اسیری اپنا
مب چھے ہمارے لئے وقف کررکھا تھا گو یا ان کا دل ہر وقت جیل کے اندر ہمارے ساتھ اُٹکار ہتا تھا اور دوسری طرف
صفور کے ارشاد کے تحت انہیں اِنہائی خوشی کی یہ خبرجس کے لئے بیدن رات ترک سے تھے، بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ محتر م
امیرصاحب سے بھی بی خبر چھپائی مشکل ہور ہی تھی۔ اندر بیٹھنے کے بعد غیر معمولی طور پر ان کے منہ سے بھی بچھ کھل جا تا تو
امیر صاحب سے بھی بی خبر چھپائی مشکل ہور ہی تھی۔ اندر بیٹھنے کے بعد غیر معمولی طور پر ان کے منہ سے بھی کھو کھل جا تا تو
امیر صاحب سے بھی بی خبر چھپائی مشکل ہور ہی تھی۔ اندر بیٹھنے کے بعد غیر معمولی طور پر ان کے منہ سے بھی کھو کھل جا تا تو

سب کھ میرے کرے سے نکال کر پیش کردیتے۔ اِی دوران مجھے امیر صاحب ایک مرتبہ پھر باہر لے گئے اور کہنے کے کہ اہتم نے فوری طور پرگار دلگو اکرواپس جیل جانا ہے کیونکہ قانون کےمطابق رہائی ہپتال ہے نہیں ہو علق صرف جیل ہے ہی ہوگی جہاں کل مجع تک TCS کے ذریعدر ہائی کے وارنٹ پہنچ جائیں گے۔ان کے پاسTCS (ایک تیز رفنار کورئیر سروس) کا ڈیٹین غمبر بھی تھا جوانہوں نے مجھے دے دیا۔ان سے توبات کرنی مشکل ہورہی تھی چنانچہ انہوں نے مجھے کہا کہ حافظ صاحب کے ذریعہ گار دلگوانے کا انتظام کروں۔ اِس پر میں نے حافظ صاحب کو باہر بلا کر کہا کہ آپ جیل واپس بھجوانے کے لئے میری گاردلگوا تیں۔اس اچا تک اور بالکل غیرمتوقع مطالبہ پروہ گھبرا کر کہنے لگے کیوں؟ آپ تواتی مشکل سے یہاں لائے گئے ہیں اور اب ایک مہینہ سے پہلے آپ کو واپس نہیں جانے وینا۔میرے پرزور اصرار پروہ پرزور إنكاركرنے لگے۔اى كشكش ميں محترم امير صاحب باہرا ئے توميں نے تجويز كيا كدان سے فيل كرواليتي ہيں جس پرحافظ صاحب راضي ہو گئے۔ چنانچہ ہم نے اپناا پنامقدمه امير صاحب كے سامنے پيش كياجس پر وہ اپنے مخصوص انداز میں فرمانے لگے کہ بیرمعاملہ تواپیا ہے کہ اس پرسوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ پھر پچھود پر بعد آپ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں جس طرح الیاس کہدرہا ہے، درست ہی ہے۔اس پر مرم حافظ صاحب اگر چیفاموش ہو گئے مگر شدید دباؤمیں چلے گئے ۔انہیں دراصل فکر پڑگئی تھی کہ شایدوہ میرا پوری طرح خیال نہیں رکھ سکے اس لئے میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چٹانچہوہ بڑی لجاجت سے معافیاں ما تکنے لگے اوریقین دلانے لگے کہ آئندہ دنوں میں کوئی کوتا ہی نہیں کریں گے۔ان کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ میں اپنے اِس فیصلہ کوتبدیل کرول۔ اِس دوران دیگردوست واپس جا چکے تھے اور حافظ صاحب بڑی بے چارگی کے عالم میں تھے، میں نے بڑی مشکل سے انہیں اس امر کے لئے تیار کیا کہ وہ جائیں اور کل صبح میری واپسی کے لئے گار دلگوانے کا انتظام کریں۔ ہمارے باربارایک طرف ہوکر خفیہ انداز میں باتیں کرنے کی وجہ سے نگرانی پرموجود سیاہی پریشان ہو گئے۔انہوں نے مجھے کرے میں رہنے اور ہخھاری لگانے کو کہا جس پر میں نے انہیں صاف صاف کہددیا کہ جتی مرضی سختی کرلو، بس آخ کی رات میں یہاں ہوں ،کل صبح میں نے ہرصورت میں واپس چلے جانا ہے۔اس پران کے رویہ میں کسی قدر نری آئی۔ ایک حد تک تو وہ بھی سیجے ہی تھے کدان کی نوکری کا سوال تھا جبکہ اندر کی بات کا اُنہیں قطعاً علم نہ تھا۔مغرب کی نماز ادا کر کے بیں باہر برآ مدے بیں کھڑا تھا کہ دور برآ مدے بیں محتر م امیرصاحب اور مکرم حافظ اکرم صاحب کوایک مرتبہ پھرآتے دیکھاتو مجھے بھھآ گئی کہ اب تک حافظ صاحب کواصل خبر کا پیۃ چل چکا ہے۔ چنانچے قریب پہنچتے ہی وہ خوثی کے ب پناہ جذبات لئے میرے ساتھ بغل گیر ہو گئے۔انہوں نے بتایا کہ گھر جاکران کی بلڈ پریشر سے بیحالت تھی کہ سر

چیٹے والا ہوگیا تھا۔انتہائی پریشانی میں محترم امیر صاحب سے بات کی تو انہوں نے حافظ صاحب کو بیخبر سناہی دی کیونکہ اُس وقت تک حضور رحمہ اللہ کی زبان مبارک سے بیخبر MTA پر بھی نشر ہوچکی تھی۔

یہ حافظ صاحب کی محبت تھی کہ ان کی یہاں تک حالت ہوگئ تھی گر میں مجبورتھا کہ حضور انور کا اِرشادتھا۔ اس کے بعد میرے میا تھ جیل میں کچھ عرصہ گزار نے والے ایک غیراز جماعت دوست جناب مجمد اشرف صاحب ایم اے میرے لئے رات کا کھانا ہے رہ کہ ایک وقت کا کھانا اس کی طرف سے ہوگا۔ چنا نچہ ہم دونوں نے اُس شام کھانا اسکے کھایا پھر وہ رات گئے تک میرے پاس بیٹے رہ بہ انہیں بھی اتی بڑی یہ نجر سنانہ سکنے کے باعث گفتگو عجیب سے انداز میں ہوتی رہی ۔ اِس لیٹ کی روران اچا نک برادرم مکرم شخ رفتی صاحب اسپنے بیوی بچوں سمیت مٹھائی کا ڈیدا ٹھائے کے لئے آئے اور آتے ہی یوں لیٹ گئے جسے برسوں کے بچوڑے ہوں ۔ خوتی وسرت کا ایک سمندر تھا جو اندر ہی اندر طوفان برپا کئے ہوئے تھا۔ انہیں بھی کسی نے یہ کہر کر خبر بیائی تھی کہ آئے اور آتے ہوئے تھا۔ انہیں بھی کسی نے یہ کہر کر خبر کے ساتھ کہ ''آگے میں بتانا! ان کی باتوں سے انداز ہوا کہ اب پینچر بہت حد تک پھیل چکی ہے اور اس یقین دہائی کے ساتھ کہ ''آگے میں بتانا! ایک وسرے تک بڑی تیزی سے بہنچ رہی ہے۔ محتر مصاحبرادہ مرز اغلام احمصاحب نے اگلے روز ربوہ جاتے ہوئے چنیوٹ سے پہلے ایک جگہ وقفہ کرنے کے دوران مجھے بید کچیپ لطیف سنایا کہ خود حضور رزمہ اللہ تعالی ایک جگہ وقفہ کرنے کے دوران مجھے بید کچیپ لطیف سنایا کہ خود حضور افور (رحمہ اللہ تعالی) نے بھی کہ اتھا کہ انہی آتے گئیں بی خبر سناتے ہوئے فرط جذبات سے بہی کہا تھا کہ انہی آتے گئیں بنا جبہ وہ پروگرام میاری دنیا میں شرور ہاتھا۔

جب سب رات گئے واپس چلے گئے تو میں نے تیاری شروع کی ۔ میر بے پاس اُس وقت ایک بی نی قیص تھی جو پہنی ہوئی تھی۔ میں نے اُسے اُ تا را اور اُسی وقت دھو یا کہ کل رہائی کے وقت اسے پہن سکوں۔ چنا نچہ میں سب کا موں سے فارغ ہوکر لیٹا تو پچھ دیر بعد باہر ڈیوٹی پر موجود سپاہی نے مجھے جگا دیا کہنے لگا کہ وہ مجھے تھکڑی لگانا چاہتا ہے۔ میرا دماغ ایک مرتبہ تو گھوم ہی گیا کہ دیکیا تماشا ہے کہ اب سونے بھی نہیں دے رہا مگر پھر میں نے سوچا کہ اب چند گھنٹوں کی بات ہے، جو پچھ ہے کہ رنا چاہتا ہے اسے کر لینے دیا جائے۔ میں نے اسے کہا کہ لگا لو بابا۔ وہ تھا شریف النفس لیکن اپنی فیصد داری اور توکری کے خوف سے مجور تھا اور میری حرکات وسکنات اور میرے پاس آنے جانے والوں کا انداز بھی خوانخواہ ایسے شریف آدی کو پریشان کردینے والا تھا۔ چنا نچہ بھی وجھی کہ وہ بڑی کیا جت سے کہنے لگا: با وَ بی میں چاہتا تو نہیں ہوں گر مجھے پیتنہیں کیا ہور ہا ہے جس کی وجہ سے میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ چنا نچہ اس نے میری ٹانگ کو سنگل لگا دیا اور میں سوگیا۔ صبح ہوئی تو اس نے اسے کھول دیا کہ نماز اداکرنی تھی۔ نماز کے بعد دواحمدی دوست ملا قات سنگل لگا دیا اور میں سوگیا۔ صبح ہوئی تو اس نے اسے کھول دیا کہ نماز اداکرنی تھی۔ نماز کے بعد دواحمدی دوست ملا قات

کے لئے آئے، ان میں سے ایک جرمنی سے گئے ہوئے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہ تھا کہ ہماری رہائی کے احکام جاری ہو چکے ہیں اور میں نے بھی نہ بتایا۔انہوں نے جمھے ناشتہ بھی کرایا اور میرے کپڑے بھی اِستری کروا کردیئے اور پچھ دیر میرے پاس گزارنے کے بعدوالیس چلے گئے، فجز اہم اللہ احسن الجزاء۔ ہیں ال سے جیل واپسی

20رمارچ 1994ء کاسورج بلند ہو چکا تو مقامی جماعت کے انتظام کے تحت پہلے ہمارے ڈاکٹر ولی محمد صاحب ساغر جوسول ہپتال میں غیر معمولی طور پراحترام سے دیکھے جاتے تھے، اچا نک تشریف لے آئے۔ آپ میرے کرے میں آئے تو چھوٹے ڈاکٹرز اور دیگر عملہ کا ایک جلوس آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ نے آتے ہی مجھے کہا کہ اتنی جلدی واپس کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں بچھے گیا کہ انہیں بھی ابھی تک اصل بات کاعلم نہیں ہورکا۔ میں نے عرض کیا بس ڈاکٹر صاحب! ہس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ نہ جاؤ مگر میں نے اصرار سے کہا کہ جانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے اردگر دعملہ ہپتال کا جوجلوں تھا، اس کی موجودگی میں اصل بات بیان کرنی نہیں چاہتا تھا۔ بہر حال میر سے اصرار پر مجھے ڈسچارج کرکے فوری طور پر واپس کے اردگر دعملہ ہپتال کا جوجلوں تھا، اس کی موجودگی میں اصل بات بیان کرنی نہیں چاہتا تھا۔ بہر حال میر سے اصرار پر مجھے ڈسچارج کرکے فوری طور پر واپس کی موجودگی میں اصل بات بیان کرنی نہیں چاہتا تھا۔ بہر حال میر سے اصرار پر مجھے ڈسچارج کرکے فوری طور پر واپس موقع بیا چکا تو محتر م ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کرنے کا محالمہ بھی خوش سے آٹھل پڑے اور ان کے دل پر سے بوجھ موقع ملنے پر میں نے حقیقت حال گوش گزاری تو ڈاکٹر صاحب بھی خوش سے آٹھل پڑے اور ان کے دل پر سے بوجھ کی کے گیفیت جاتی رہی ۔ اس کے بعد اب پولیس گار دیگئے کا مسئلہ تھا تو جپتال انتظامیہ نے موقع پر موجودگار دکوئی ہدا ہو تھے خور آ میل لے جائے۔ اب گاڑی کا سوال پیدا ہوا تو محتر م افظ صاحب نے فوری طور پر کرا ہی کی گاڑی کی کہ دورہ مجھے فور آئیل لے خار کے ساتھ سے فارغ ہوکر جیل کی طرف روانہ ہوگیا۔

اس صورت حال میں اُس بیابی کی حالت و کھنے والی تھی جے میں نے گزشتہ روز اس کے روبید کی وجہ سے ہوئی کہہ دیا تھا کہ اب میں نے یہاں نہیں رہنا اور بہت جلدوا پس چلا جاؤں گا۔ وہ بے چارہ میری منتیں کرنے لگ گیا کہ خدا کے واسطہ ایسانہ کرو، میں اب آپ کے ساتھ پہلے جیسارو یہ نہر کھوں گا، وغیرہ ۔ گراب تو معاملہ بی ایسا تھا کہ رُکنے کا سوال بی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے یو نہی نکلی ہوئی بات کو اپنے فضل سے کس طرح پورا کردیا تھا، اسے کیا خبرتھی! خبرتھی! خبرتیں نے اسے پوری تملی دلانے کی کوشش کی مگروہ آخر تک اپنے کئے پرافسوں کا اظہار کر کے بچھتا تارہا۔

نو اور دس بج کے درمیان ہم ہپتال سے جیل کے لئے روانہ ہوئے اور چند منٹ میں جیل کے سامنے پہنچ گئے۔ جو نہی گاڑی بڑی سڑک سے جیل کی حدود میں جانے والی چھوٹی سڑک کی طرف مڑی، میں نے جیل کی طرف سے ایک

جیل ہےرہائی

ابھی ہم نے یہاں کسی اور کو پینجر نہ بتائی تھی مگر جو نہی دفتر والوں نے ڈاک کھولی تو ڈیوڑھی سے پینجر فورا نشر ہوگئ۔
چنانچہ بعض غیرا زجماعت دوست قیدی جو ملاقات کیلئے ڈیوڑھی گئے ہوئے تھے، پینجرس کرمبارک باد کہنے دوڑ بے
چنانچہ بعض غیرا زجماعت دوست قیدی جو ملاقات کیلئے ڈیوڑھی گئے ہوئے تھے، پینجرس کرمبارک باد کہنے دوڑ بے
مطلب کے لئے جمع ہونے لگے۔ہم نے اپناسامان مستحق قیدیوں میں تقسیم کیا، پچھانتہائی ضروری اشیاءایک تھیلے میں
مطلب کے لئے جمع ہونے لگے۔ہم نے اپناسامان مستحق قیدیوں میں تقسیم کیا، پچھانتہائی ضروری اشیاءایک تھیلے میں
ڈالیں اور ڈیوڑھی سے رہائی کے بلاوے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔اس دوران جس جس قیدی کے لئے ممکن تھاوہ آ کر
ہمیں ملتا گیا۔ اِس طرح سے دو پہر کے دواڑھائی بیج تک ہمارے ہاں ایک جشن کا سماں رہا۔ آ خرکار ڈیوڑھی سے
ہمیں ملتا گیا۔ اِس طرح سے دو پہر کے دواڑھائی بیج تک ہمارے ہاں ایک جشن کا سماں رہا۔ آ خرکار ڈیوڑھی سے
ہمیں ملتا گیا۔ اِس طرح سے دو پہر کے دواڑھائی جے تک ہمارے ہاں ایک جشن کا سماں رہا۔ آ خرکار ڈیوڑھی سے
ہمارے ساتھ ڈیوڑھی تک گئے۔ ایک طرف ہمیں از صدخوثی تھی دوسری طرف چیچے رہ جانے والے ساتھی قیدیوں
کاخیال تھا، وہ قیدی جن کے ساتھ ایک عرصہ سے مل جمل کر رہ رہے تھے اور اب وہ پیچے رہ جارہے تھے جبکہ ہمیں
رہائی کی نعت نصیب ہوگئ تھی۔ بہر حال ہم اسپنے ان ساتھیوں کے جلوس میں ڈیوڑھی پہنچ تو سب سے گلے ملے۔ آ خر پر

ا ڈاک پہنچانے والی ایک کوریئر سروس

ایک نہایت مخلص ساتھی مکرم ماسٹر طفیل مجرصا حب، جو یہاں امام مجد بھی تھے اور ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزراتھا، مجھے ایک طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگے کہ بیس تم ہے سب کے درمیان نہیں مل سکوں گاعلیحدہ ہوکر ملو! ان کی آئھوں میں خوثی اور محبت کے آنسو تھے۔ چنا نچہ وہ مجھے بہت اچھی طرح سے ملے اور ان کے اس طرح سے ملنے میں دراصل اُن تکلیف دہ باتوں کی معذرت تھی جو مذہبی کٹرین کی وجہ ہے انہیں اپنے ویگر مسلمانوں کے دباؤ کے باعث میرے ساتھ روارکھنی پڑی تھیں جن کاذکریا نچویں باب میں گزر چکا ہے۔

الوداع کہنے والے سب قید یوں سے ال کر ڈیوڑھی میں داخل ہوئے تو وہاں ڈپٹی سپر مٹنڈٹ جناب حامد خان صاحب نے ہمیں مبارک باددی اور تھوڑی دیر میں ضروری دفتری کارروائی کلمل ہونے پر ہمیں باہر نکلنے کی اجازت ہوئی تو ہم نے قریباً دس سال بعد آزادی کا سانس لیا، الحمد للہ ہم المحمد اللہ ہم المحمد اللہ ہم المحمد اللہ ہم المحمد ہمارے منتظر تھے۔ ان کے جماعت ہمارے منتظر تھے۔ ان کے ساتھ ایم بی جو بدری غلام دیکیر صاحب کی قیادت میں مقامی احباب جماعت ہمارے منتظر تھے۔ ان کے ساتھ ایم بی جو ان لمحات کو کیمرے کی آئلہ سے محفوظ کرنے میں مصروف تھی۔ ہمیں و کیھتے ہی جی ساتھ ایم بی ہم سے چٹ گئے۔ ہر کوئی المحمد للہ کے ورد سے تر مبارک بادیں پیش کررہا تھا، ہمیں احباب وارف تھی کے عالم میں ہم سے چٹ گئے۔ ہر کوئی المحمد للہ کے ورد سے تر مبارک بادیں پیش کررہا تھا، ہمیں ریکارڈ کررہے تھے۔

غرضیکہ جمدوشکر اورخوشی ومسرت کی نا قابل بیان کیفیت میں ہم گاڑیوں میں سوار ہوئے تو ہمیں بتایا گیا کہ محتر م شیخ رفیق احمد صاحب قائد خدام الاحمد بیشلغ فیصل آباد کی خواہش کے مطابق پہلے بیقا فلہ ان کی دکان TV Point پرجائے گا جہاں انہوں نے ایک مختصری ضافت کا انتظام کررکھا ہے۔ ہمیں اس سے بہت خوشی ہوئی کیونکہ بیان کا حق بھی بناتھا کیونکہ موصوف اُن خدام میں سے ایک تھے جنہوں نے ہماری اسیری کے فیصل آباد کی دور میں سب سے زیادہ اخلاص، ہمت اور محبت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق پائی تھی ، فجر اہ اللہ احسن الجزاء۔ چنا نچے تھوڑ کی دیر میں ہم سب ان کی دکان میں تھے جہاں مشروبات سے انہوں نے سب احباب کی تواضع کی اور ہماری رہائی پر اپنی اُس خوشی کا اظہار کیا جو آج ہراحمدی کے چرہ بشرے سے پھوٹتی چلی جاتی تھی۔

جیل سے ربوہ تک

ابھی سورج غروب نہ ہوا تھا کہ ہمارا قافلہ فیصل آباد سے روانہ ہوکر چنیوٹ سے پہلے ایک پٹرول پمپ پررُ کا جہال ربوہ سے محترم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب کی قیادت میں تشریف لائے ہوئے بزرگان سلسلہ ہمارے منتظر

سے۔ یہاں ان بزرگان نے بڑی محبت اور شفقت سے ہمارا استقبال کیا۔ ای موقع پر محترم مرز اغلام احمد صاحب نے مجھے حضور انور کی خوش کی کیفیت بتاتے ہوئے پہلطفہ بھی سنایا کہ MTA کے پروگرام میں حضور نے ہماری رہائی کی خبر بتا کر سید ہدایت بھی فرمائی کہ ابھی آ گے کی کوئیس بتانا! جبکہ یہ پروگرام ساری دنیا میں نشر ہور ہاتھا۔ اِس جگہ ہم کافی دیر تک رکے رہے کیونکہ یہاں ساہیوال جیل سے رہا ہونے والے اسیران کا اِنتظار تھا کہ وہ آئیس اور استھے رہوہ کے لئے روانہ ہوں۔ مغرب کے بعدوہ ساتھی یعنی ساہیوال سے مکرم عبدالقد یرصاحب اور مکرم محمد شارشا ہدصاحب جبکہ راولپنڈی سے محرم محمد ماذی رفیق طاہر صاحب اپنے افرادِ خانہ کے ہمراہ یہاں پہنچ تو ان کا ہمیں بھی استقبال کرنے کا موقع ملا۔ اس طرح سے ہمارا قافلہ ممل ہوکرر ہوہ کے لئے روانہ ہوا۔

ربوه مين والهانه إستقبال

دریائے چناب پارکر کے ربوہ کی حدود میں داخل ہوئے تو دارالیمن سے ہی سڑک کے دونوں کناروں پراحباب جماعت (مردوزن) ہمارے اِنتظار میں کھڑے نظر آنے لگے۔ جے بھی ہمارے پہنچنے کاعلم ہوتا، وہ بے اختیاری کے عالم میں استقبالی نعرے لگانے لگتا۔ سڑک کے اطراف میں کھڑے احباب جذبات میں آ کر ہماری گاڑیوں کوروک لیتے۔اس صورت حال میں ہمارا قافلہ رُک رُک کر چلنے لگا اور اے اپنی منزل دارالضیافت تک پہنچنے میں خاصاوفت لگا كيونكدرة كي بعداورخصوصاً سركود بارود سے أتر نے كے بعد مسجد مبارك كے سامنے پہنچ تو ہارى گاڑيال بس كيڑى كى طرح ہی رینگنے لکیں۔ احباب کا جوش اِس قدر تھا کہ وہ ہماری گاڑیوں سے لیٹ لیٹ جاتے۔ ہم نے یہاں سے دارالفيافت تك كافاصلة قريباً آ ده كهنشيس طي كيااورجب وبال ينجيّة جذبات كاايك اورسمندرتها - اميرمقامي وناظر اعلى محترم صاحبزاده مرزامنصوراحمد صاحب كى قيادت مين دارالضيافت كاصحن احباب جماعت سے بھرا ہوا تھا جبكه برآ مدوں میں حضرت چھوٹی آیا مرحومہ کی قیادت میں خواتین کئی گھنٹوں سے جمارے استقبال کے لئے کھڑی تھیں۔ ہم گاڑیوں سے اُترے تومحتر ممیاں صاحب نے حضورانور (رحمہ اللہ تعالی) کی نمائندگی میں جمیں مصافحہ ومعانقة کا شرف عطا کیا۔اس کے بعد تومعلوم نہیں کتنے احباب نے والہانہ محبت کے پھول نچھاور کئے۔خواتین کی طرف سے دیکھنے کا مطالبہ ہواتواحباب نے جوش میں ہمیں اپنے کندھوں پراٹھالیااوراس طرح سے دُورتک کھڑے احباب وخواتین کے لے ہمیں ویکھناممکن ہوگیا۔اس کے بعد ہمیں دارالضیافت کے عقبی گراسی پلاٹ میں لگے شامیانوں میں لے جایا گیا جہاں جاتے اورمشائی کا نظام کیا گیا تھا۔ ہم نے یہاں اپنے دوستوں کے ہمراہ اس ضیافت کا لطف اُٹھا یا۔اس کے بعد ہمیں اپنے اپنے گھروں میں جانے کی اجازت ہوئی۔

#### نظام جماعت اوراحباب كى طرف سے والهاند إستقباليتقريبات

گھر پہنچاتو یہاں بھی ایک جشن کا ساں تھا۔ دورونز دیک سے تشریف لائے ہوئے سب اعزہ واقرباء جمع سے ۔ اُس موقع پر ہمارے اُستاداور پھوچھی زاد بھائی محتر معبدالرزاق صاحب مرحوم نے کہا کہ سب سے پہلی دعوت میری طرف سے ہوگی سوائے اس کے کہ جماعتی طور پر کوئی دعوت ہو۔ اس طرح سے پہلے لمحہ سے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوگیا مگر سب سے بڑی دعوت تو حضرت امیر المؤمنین رحمہ اللہ کی طرف سے ہوئی جو تین دن تک جاری رہی ۔ حضور رحمہ اللہ کی طرف سے ہوئی جو تین دن تک جاری رہی ۔ حضور رحمہ اللہ کی خوثی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آپ نے کئی بار گھر فون بھی کیا اور اپنی خوثی میں ہمیں شامل فرمایا ، خطوط علیحدہ تھے جو آپ کی اس کیفیت کے مظہر سے علاوہ ازیں حضور آنے ایم ٹی اے پروگرام اردو کلاس اور اس کے بحد محیوفضل لندن میں خصوصی طور پر بیر خبر سنا کر اپنے دست مبارک سے احباب جماعت میں مٹھائی تقسیم فرمائی ۔ ایم ٹی اے پرنشر ہونے فصوصی طور پر بیر خبر سنا کر اپنے دست مبارک سے احباب جماعت میں مٹھائی تقسیم فرمائی ۔ ایم ٹی اے پرنشر ہونے والے اس پروگرام میں حضور انور آئے خوثی و مسرت سے دکھتے ہوئے چیرہ مبارک کو دیکھ کر حضور آئی کیفیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے ۔ اللہ تعالی ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والے اس عظیم المرتبت وجود پر ہر لمحا پین رحمتوں اور بر کتوں کی بے جاسکتا ہے ۔ اللہ تعالی ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والے اس عظیم المرتبت وجود پر ہر لمحا پین رحمتوں اور بر کتوں کی ب

مبار کباد کے لیے گرتشریف لانے والے احباب کا تو ہفتوں تا نتا ہندھار ہا، یہ سب احباب جماعت کی للمی محبت تھی جودراصل خلافت کی برکات کا تمرتھا۔ اس کے ساتھ ہی مختلف جماعتی اداروں کی طرف سے استقبالیہ تقریبات شروع ہوگئیں۔ تحریک جدید، صدر عمومی ربوہ ، مجلس انصار اللہ مقامی، خلافت لا بحریری اور ربوہ کے صدران محلہ کے علاوہ گوجرانو الداور و بھک بنیارضلع سرگودھا کی جماعتوں نے بھی بڑی بڑی استقبالیہ دعوتوں کا انتظام کیا۔ چندونوں کے بعد ہونے والی مجلس مشاورت کے موقع پر صدرانجمن احمد سے پاکستان کی طرف سے استقبالیہ تقریب میں ہمیں اعزاز دیا گیا۔ میری مادیعلمی جامعہ احمد میر دوہ کی طرف سے ناصر ہوٹل کے لان میں وسیع پیانہ پر ایک الی ہی دعوت کا اہتمام استاذی المحتر م میرمحمود احمد صاحب پر نیل جامعہ نے بھی فرمایا۔ نصرت جہاں اکیڈ بھی ربوہ کے زیر انتظام بھی ایک استاذی المحتر م میرمحمود احمد صاحب پر نیل جامعہ نے بھی فرمایا۔ نصرت جہاں اکیڈ بھی ربوہ کے زیر انتظام بھی ایک استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی جس میں مختل مشاعرہ بھی بریا ہوئی۔ اس کے لیے سلسلہ کے شعرائے کرام دُوردُور سے استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی جس میں مختل مشاعرہ بھی بریا ہوئی۔ اس کے لیے سلسلہ کے شعرائے کرام دُوردُور سے تشریف لائے اور اپنا منظوم کلام پیش کیا۔

اس موقع پرسلسلہ کی معروف شاعرہ محترمہ بی بی امۃ القدوس بیٹم صاحبہ کی وہ نظم درج کرتا ہے جوموصوفہ نے ہماری رہائی کے موقع پر کہی اور نصرت اکیڈیکی میں ہونے والے اس مشاعرہ میں بھی پڑھی گئی۔ پینظم اس طویل دورِ اسیری کے دوران گزرنے والے حالات کی بڑے جامع انداز میں عکائی کرتی ہے۔

#### اتنی مدت بعد آئے ہوتو گھر کیسالگا؟

جب ملی تم کو رہائی کی خبر کیسا لگا؟ کے پروانہ جو آیا نا مہ بڑکیسا لگا؟ ملن پھر احباب کا با چشم تر کیسا لگا؟ دیکھ کر اپنے مکال کے بام و در کیسا لگا؟ اتنی مرت بعد آئے ہوتو گھر کیسالگا؟

کتے گھاؤ کھائے ہیں کتی مداراتیں ہوئیں دورِ تنہائی میں کتی یار سے باتیں ہوئیں جب کک پیدا ہوئی کتی مناجاتیں ہوئیں سوز دل کیسا لگا ، سوز جگر کیسا لگا ؟

اِمتحال کا وقت، دورِ ابتلاء کیما لگا؟ عشق کی منزل کا یہ جادہ نیا کیما لگا؟ یہ وفاؤں کی بقا کا مرحلہ کیما لگا؟ کچھ کہو اہل وفا ، اہل نظر کیما لگا؟ اتنی مدت بعد آئے ہوتو گھر کیمالگا؟

فرقتیں کیسی لگیں اور فاصلے کیے لگے جن میں الجھائے گئے وہ مسئلے کیے لگے کرب اور تسکین کے یہ سلطے کیے لگے جو پس زندال کیا کسب ہنر کیسا لگا؟ اتنی مدت بعد آئے ہوتو گھر کیسالگا؟

جو سلاسل میں کٹی وہ زندگی کیسی گئی؟ بندی خانے میں خدا کی بندگی کیسی گئی؟ جو سلاسل میں کٹی وہ رنگ کیسی گئی؟ جو وہاں دیکھا ہے وہ رنگ بشر کیسا لگا؟ اتنی مت بعد آئے ہوتو گھر کیسالگا؟

مضطرب ہو کے جو اٹھی تھی صدائے اہل دل اے خوشا کہ رنگ لے آئی دعائے اہل دل درد کا درماں بنی وہ التجائے اہل دل لوٹ کے آنا یہاں بار وِگر کیسا لگا؟ اتنی مدت بعد آئے ہوتو گھر کیسالگا؟

#### پیارے آقا کا ایک یادگارخط

### خوشی کے اس موقع پر پیارے آقانے خاکسار کی اہلیہ کوجو یا دگار تہنیتی خطاتحریر فرمایا، اس کاعکس پیش خدمت ہے:





بارل وزو مام واللي مر

<u>انزن</u> 1.2.94

White the Color الخريث المولير كالدُونان في وين إلى عنوال المراد ال الران رومول كو أزادى عدا زال ادر هماى قبوليت رما كاخطال ن نان كام برار المرتقال ال جامول كروان أفيول والحرار of Vil Ish 2 1/2 Substance on order & 12/19/04/10/2012/10/04/1-19/09/04/01/09/01/09 - برن کوے مد بار- المال منو کو بیت ست مارک در برا اور المدورة عاور من بالمات فالله - 3180 cm. 2/ الدو المراج وست عبداً vistigne 00/36 vic المالكان المالكان الم یوں قفس کی تیلیوں کا ٹوٹنا کیبا لگا بند آئن سے لکا یک چھوٹنا کیبا لگا صبح کا جلوہ ، بیہ پَوکا کیبا لگا چاندنی کیبی لگی ، نور سحر کیبا لگا انتیٰ مدت بعد آئے ہوتو گھر کیبالگا؟

یے زمیں کیسی لگی ، یہ آساں کیسا لگا؟ سانس آزادی کی لی تو یہ جہاں کیسا لگا؟ طے ہوئی جو یہ مسافت ، آشیاں کیسا لگا؟ جس سے تم بچھڑے رہے وہ جمسفر کیسالگا؟ اتنی مدت بعد آئے ہوتو گھر کیسالگا؟

(بيوست دعادرازمرا صفحه 341-343)

## اسيرانِ راه مولى ساهيوال كالمسجد فضل لندُن ميں شانداراستقبال

ہیں کس کے بدن دیس میں پابند سلاسل پردیس میں ایک روح گرفتار بلا ہے جس رہ میں وہ کھوئے گئے اس رہ پہ گدا ایک خیرات کر اب ان کی رہائی میرے آتا کھول میں بھر دے جومیرے ول میں بھرا ہے

اور خدا تعالی نے اپنے فضل سے انہیں رہافر ما یا اور آج بیاسیران راہ مولا قریباً دس سال کی طویل اور صبر آز ما قید کے بعد اپنے محبوب اور شفیق آقا کی ملاقات اور معانقہ کے شرف سے فیضیاب ہور ہے تھے۔ دونوں طرف جذبات کا ایک طوفان تھا۔ تمام حاضرین بھی ایک عجیب قلبی وروحانی کیفیت میں مست تھے۔ خدا تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں پر دل خوشی سے لبریز اور اس کے حضور سجدہ ریز تھے۔ چاروں اسیران کوشرف مصافحہ ومعانقہ عطافر مانے کے بعد حضور رحمہ اللہ کری پر تشریف فر ما ہوئے۔ بیاسیران

آپ کے پہلوؤں میں بیٹے ہوئے تھے۔تلاوت سے کارروائی کا آغاز ہوااور پھرسیّدنا حضرت خلیفۃ اسیّح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے تشہد وتعوذ اور سورة فاتحہ کے ساتھ خطاب شروع فرمایا۔ فرط جذبات سے حضور کی آوازگلو گیرتھی۔آپ کی آئکھول سے آنسوروال تھے۔

حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرما یا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ احمہ بت ایک سوسال کے بعد اس عظیم دور میں داخل ہوئی ہے جس کا گہر اتعلق حضرت اقد س سے موعود علیہ الصلاٰ قوالسلام کی دعاؤں اور ان دعاؤں کے نتیجہ میں آسمان سے اُتر نے والی برکتوں سے ہے۔ 1894ء کا سال وہ تھا جبکہ ایسے عظیم نشان فاہر ہوئے جہنیں ونیا بھی بھلانہیں سکے گی یعنی چاند اور سورج کا رمضان شریف میں ان تاریخوں علی سر گہنا یا جانا جن تاریخوں کے متعلق حضرت اقد س محمصطفی شکے نے تیرہ سوبرس پہلے خبر دے رکھی تھی کہ ممارے مہدی کیلئے بیدونشان آسمان سے ظاہر ہوں گے اور اب ایک سوسال بعد بیسال (1994ء) بھی اللہ کے فضلوں کے ساتھ نشانات کا سال بن رہا ہے اور بنتا رہے گا اور اس صدی کے سالوں میں اسے بھی ایک انتہازی نشان فعیب ہوگا۔

حضور نے فرمایا کہ گزشتہ دی سال کے دور میں جونشان دیکھے ہیں وہ بھی بہت نمایاں اور غیر معمولی شان

کزشان ہیں جن کے متعلق دیمن جو چاہے کہے وہ ان نشانات کے نور کو مٹانہیں سکتا اور ان کی پھوگوں سے

پیراغ بجونہیں سکتے ۔ ان میں اول نشان ایک ہیبت ناک جلالی نشان تھا جو ضیاء کی ہلاکت کی صورت میں

پورا ہوا جس کے متعلق اس نشان کے ظہور سے چند دن پہلے خطبہ جعہ میں میں نے اعلان کیا تھا کہ اللہ تعالی

پورا ہوا جس کے متعلق اس نشان کے ظہور سے چند دن پہلے خطبہ جعہ میں میں نے اعلان کیا تھا کہ اللہ تعالی

نے جھے خبر دی ہے کہ اب ضیاء کو خدا کی وعید سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچاسکتی ۔ وہ ضیاء جس نے چند

ایمی معصوموں کی جان لینے کی قتم کھار کھی تھی، جس کا یہ خیال تھا کہ میر نے لام کا لکھا مٹا یا نہیں جا سکتا اور

ایمی طرف سے ان معصوم اسیر ان راہ مولا کی گردنیں پھانی کے بھند سے میں پھنسا بیٹھا تھا خود اس کی جان

لین طرف سے ان معصوم اسیر ان راہ مولا کی گردنیں پھانی کے بھند سے میں پھنسا بیٹھا تھا خود اس کی جان

یہاں تک کہ اس کے وجود کی بیچان سوائے اس بنتیں کے اور پچھندرتی جومصوعی طور پر دندان سازوں نے بیاں تک کہ اس کے وجود کی بیچان سوائے اس بنتیں کے اور پچھندرتی جومصوعی طور پر دندان سازوں نے بیاں تک کہ اس کے وجود کی بیچان سوائے اس بنتیں کے اور پچھندرتی جومصوعی طور پر دندان سازوں نے بیاں گار گئی ہے بیاں تک کہ اس کے وجود کی بیچان سوائے اسی بنیں ڈالے جا عیں گیکن خدا گی روشائی نے بچھ ضیاء کے قلم کی سیابی گواہ تھی کہ ضرور رہموت کے چنگل میں ڈالے جا عیں گیکن خدا گی روشائی نے پچھ

اورآسان پر لکھ رکھا تھا اور یہ گواہی بھی خدا کے فضل سے بڑی شان کے ساتھ جیرت انگیز طریق پر پوری ہوئی۔اورآج ہمارے سامنے بیزندہ سلامت موجود ہیں۔

حضور رحمه الله تعالى نے فرما يا كه جب مجھ مياطلاع ملى كه ضياء الحق نے موت كى سز اصرف ايك شخص كيلية نہیں رہنے دی بلکہ زیادہ معصوموں پر اس سز اکو پھیلایا ہے توانبی دنوں میں بہت بے قراری ہے دعاؤں کا موقع ملااور میں نے ایک رؤیا میں دیکھا کہ الیاس منیر کھلی فضامیں ایک چاریائی پرمیرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔اُسی وقت میں نے سب کو بتادیا اور بار ہا خطوط کے ذریعہ بھی تسلی دی کردنیا دھرے اُدھر ہوسکتی ہے مگر الیاس منیر کی گردن میں بھانی کا بھند انہیں پڑے گا اور میں مجھتا ہوں کہ اس ایک کے سامیہ میں بیہ سارے بھی اللہ کے فضل سے شامل تھے۔وہ ان کا سردارتھا۔وہ جماعت کا نمائندہ تھا۔اورخدا کے نز دیک اس کے وقف کی وجہ سے اس کا ایک مرتبہ تھا اور ہے۔ پس جو بات میں اُس وفت نہیں سمجھ سکا تھا وہ بعد میں حالات نے روش کی وہ یکھی کہ محض ایک الیاس کی خوشخری نہیں تھی بلکہ ان سب معصوموں کی رہائی کی خوشخبری اس ایک خوشخبری میں شامل تھی۔ پھر حالات بدلنے شروع ہوئے اور پھانسی کا وقت قریب آنا شروع ہوا۔ بہت سے لوگ مجھے تھبرا تھبرا کر لکھتے رہے مگرایک لحد کیلئے بھی ایک ذرہ بھی مجھے خوف نہیں ہوا۔ میں سب کو کہتارہا کہ بیناممکن ہے۔خداکی بات جیسے ضیاء کی موت کی صورت میں پوری ہوئی تھی اسی طرح ان کی زندگیوں کی صورت میں پوری ہوگی ۔ اور دنیا کی کوئی تقذیر اسے مٹانہیں سکتی ، بدل نہیں سکتی اور پھر اس طرح اعجازی رنگ میں بیوا قعات رونماہوئے کہانسان کی عقل ورطہ چیرت میں پڑ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بیسارے وا تعات جن کی کیجی تفصیل میرے علم میں ہے مگراس وقت بتانے کا وقت نہیں پھرانشاءاللہ جماعت کے سامنے آئیں گے اور بیروش تاریخ روشن تر ہوکر آپ کے سامنے آئے گی جس کی نظیر تاریخ عالم میں کم ملتی ہے۔حضور نے فرمایا کہ بیروا قعات زندہ خداکی صدافت کے وجود کے ثبوت ہیں اور عقل ان کی کوئی اور تو جیہہ پیش نہیں کرسکتی سوائے اس کے قادر مطلق کی تقدیر کا دخل تھا جو غالب تقذير ہے۔ پس الحمدللد خدائے ہمیں وہ خوشیوں کا دن دکھایا۔ اپنے پیارے اسپروں کو ہم نے چھاتی سے لگایا، اپنے پہلومیں بٹھا یا وہ ساری آرز وئیں خدانے پوری کیں جن کیلیے دل تر ساکرتا تھا کوئی اميد كى صورت دكھائى نہيں ديتی تھی۔ ایک یقین تھا جو متزلز ل نہيں ہوا۔ سارى دنیا ڈولتی د کھائی ديتی تھی مگر

خدا کے وعدوں پر کامل یقین تھا جو ثابت قدم رہا۔ آج وہ یقین جیبا ہے پس اللہ کے شکر کے ترانے گانے کے دن آگئے۔الحمد للدرب العالمین ۔الحمد للدرب العالمین ۔الحمد للدرب العالمین ۔

حضور نے فر ما یا خدا کرے کہ آج کے دور کی برکتیں اور بھی پھیلتی چلی جا تھیں۔ بیسال اور روشن ترنشان لے کر آھے بڑھتار ہے۔ اس نشان کی روشنی آنے والی ساری صدی کوروشن کر سکے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ خدا ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ سے موعود علیہ الصلوق والسلام کا پورا زمانہ دیکھیں اور بعد کے زمانے میں آنے والے نشانات کا بھی مشاہدہ کرسکیں ، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔

اس کے بعد حضور انور نے ایک نہایت پر سوز دعا کروائی۔ دعا کے بعد حضور انور نے اپنے دست مبارک سے اسران کومٹھائی عطافر مائی۔ اس موقع پر تمام حاضرین میں بھی شیرین تقسیم کی گئی۔ اس طرح سے اللہ تعالی نے بیارے آقا حضرت خلیفۃ اس الرابع رصاللہ تعالیٰ کی اسیر ان راہ مولی کے بارہ میں تڑپ سے سینے سے لگا لینے کی حسرت نہیں مٹتی پہلو میں بٹھانے کی تڑپ عد سے سوا ہے بوری فرمائی۔ اس موقع پر بھی پیارے آقا کی خوشی و مسرت کی کیفیت دیدنی تھی۔

عالمي استقبالية قريب

ایران کے اعزاز میں سب سے اہم اور بڑی تقریب اُس وقت ہوئی جب حضور خلیفۃ اُسی الرائع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ازراؤ شفقت و محبت جلسہ سالانہ یو کے منعقدہ جولائی 1994ء کے دوسرے روز اپنے خطاب کے آخر پرغیر معمولی محبت و شفقت فرماتے ہوئے ان چاروں اسیران کا تعارف کرایا اور آئیس شرف مصافحہ و معافقہ سے نواز کراپنے سینہ سے لگا یا۔ اس یادگارتاریخی اور قابل رشک نظارہ کو دنیا بھر میں MTA کے ذریعہ دیکھا گیا۔ حضور انور ؓ نے اس موقع پر فرمایا:

دُولا خری دعاہے پہلے ایک اور بات آپ کو بتانی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسیرانِ راومولی جنہوں نے بہت لہا عرصہ بڑے و کہ اُٹھائے ، خدانے ان کی رہائی فرما کرتمام و نیا کے احمد یوں پر عظیم احسان فرما یا ہے۔

ان میں سے چار بنفس نفیس آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کا تعارف کرواؤں گا مگر ایک اسیر کا إنظار ہے (الیاس منیر، ناقل) کاش وہ جلنے سے پہلے بہنچ جائے تو پھر سب کا اکھٹا تعارف کراؤں۔ مگر خداکی نقد پر جو بھی چاہے ہم راضی ہیں ان کوتو فیق نہیں ملی کہ وہ آج اِس حوقت تک بہنچ سبکی کہ وہ آج کری مدت تک انتظار کے بعد میرا فیصلہ تھا کہ میں تمام عالمگیر دنیا کی وقت تک بہنچ سبکی مارائی کی مدت تک انتظار کے بعد میرا فیصلہ تھا کہ میں تمام عالمگیر دنیا کی وقت تک بہنچ سبکی منام عالمگیر دنیا کی وقت تک بہنچ سبکیں ، اس لئے آخری مدت تک انتظار کے بعد میرا فیصلہ تھا کہ میں تمام عالمگیر دنیا کی وقت تک بہنچ سبکیں ، اس لئے آخری مدت تک انتظار کے بعد میرا فیصلہ تھا کہ میں تمام عالمگیر دنیا کی

الفضل انتزيشنل لندن 12 تا18 اگست 1994ء

جماعت کی طرف ہے آج ان کوآپ کی آئکھوں کے سامنے سینہ سے لگاؤں گا۔ اِس کے بعدہم اجتماعی دعا كريں گے۔ ( گلے ملنے كے بعد حضور نے فرمایا) جبيها كه ميں نے إعلان كيا تھا كه ميں ان اسيرانِ راه مولی کوائے سینے سے لگایا آپ سب کے سینوں کی نمائندگی میں ،ان کی نمائندگی میں جو یہاں موجود ہیں اوران کی نمائندگی میں بھی جو یہاں موجود نہیں اور میں یقین رکھتا ہوں جس طرح ان کوسینہ سے لگا کرمیرا سینہ مختدا ہوا ہے، خدا آپ سب کے سینے مختدے کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہم دیکھیں ان پر رحمتوں کی بارشوں کا نزول دیکھیں اوران پراپنے فضلوں کو بڑھا تا جلا جائے، اِن کی آنے والی نسلوں پر بھی اپنے فضل نازل فرماتا چلا جائے ..... آپ أن اسيرانِ راهِ مولى كواپني دعاؤں ميں يادر كھنا جو إس وقت شديد گرمی اور سخت تکلیف کی حالت میں کال کوٹھڑیوں میں اپنے زندگی اور موت کے فیصلوں کا انتظار کررہے ہیں ، ان کے او پر جوخوست کی تلوار ان لوگوں نے لٹکانے کی کوشش کی ہے وہ سب سے بدبخت خوست کی تلوار ہے یعنی حضرت اقدس محمد ﷺ کی شان میں گتاخی کے مرتکب ہیں مگر اللہ جانتا ہے اور خدا کی ساری کا ننات گواہ ہے کہ بیرہ وہ لوگ ہیں جو حضرت محمصطفی کے عشق میں سرتا یا ڈو بے ہوتے ہیں۔آپ کے خدام ہیں اوران پر بینا پاک اورجھوٹاالز ام ایک گندی تہت لگائی گئی ہے جس کا حقیقت ہے کوئی تعلق نہیں اورجس رنگ میں بیتہت لگائی گئی ہے وہ خود گواہ ہے کہ سے بدبخت لوگ جھوٹے ہیں اُنہیں بیتو فیق نہیں ملی كەپەكىيى كەنىپوں نے نعوذ باللەرسول الله ﷺ كى مخالفت میں كوئى بات كى ہے۔ پچھ كہم سكے تواتنا كہم سكے كہ پكڑے گئے جب لاالدالا اللہ محدرسول اللہ كا اعلان كررہے تھے۔ بدالي حالت ميں پكڑے گئے جب کہان کے قبضے سے بسم اللہ الرحمٰن الرحيم دستياب ہوئی، جب ان کے گھروں کی تلاشی لی گئ توان کے گھروں سے قرآن کریم کے نیخ برآ مدہوئے۔اس لئے بیلوگ محمصطفی اللے کے گستاخ ہیں۔ پس اس الزام میں ہی الزام کے جھوٹے ہونے کا ثبوت شامل ہے۔ پس جوبھی خداکی تقدیر ظاہر ہوہم اس پر راضی ہیں مگر دعا کریں اللہ تعالیٰ ان لوگول کوان کے بدبخت چنگل سے نجات بخشے اوران کی رہائی ہے بھی ہماری آ تھے سی شنڈی ہوں جس طرح ان عزیزوں کی رہائی ہے آج خدانے ہماری آ تھے سی شنڈی کی ہیں۔اللہ کرے کہ جلدوہ دن آئیں جب کہ ذہن کی راہیں تبدیل کی جائیں گی جبکہ حالات بدلنے شروع ہوں گے اوراس سمت میں سفر ہم شروع كر چكے ہیں۔اصل علاج ہے غلبه كا علاج ، جومظلوم ہیں اورمغلوب ہیں كم تعداد میں ہیں، انہیں بہرحال لاز مالینی تعداد کوبڑھانا ہے اوران لوگوں پرغالب آنا ہے ان کی اکثریت کو

ا ہے جہ موعود کے شیر وا اُٹھوا ور بیر کے دکھا وُخدا کی تائید تمہارے ساتھ ہے، آج نہیں تو کل پیضر ور ہوگا،

یرتو آسان کی تحریریں ہیں جو تبدیل نہیں کی جاسکتیں کل نہیں تو پر سول میر کی خلافت میں نہیں تو آئندہ آنے

والے خلیفہ کے دَور میں یا اُس کے آئندہ آنے والے خلافت کے زمانے میں ۔ بین تقدیر اُٹل ہے کہ ان کی

اکثریتیں اقلیتوں میں تبدیل کردی جائیں گی اور جماعت احمد بیری کے سپچ غلاموں کی اقلیتیں اکثریتوں

میں بدل جائیں گی اور ہمیشہ کے لئے قیامت تک پھر جماعت احمد بیرکوان منکرین پر غلبہ عطا ہوگا۔ بیاٹل

فقدیر ہے جس کو و نیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی''ا

جس بات کو کہے کہ کروں گا میں ہے ضرور ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے خاکسارائے آتا کے حضور

جیسا کہ اوپر ذکر گرز چکا ہے کہ خاکسار کے ویز ہے کے حصول کا محاملہ طویل تھا اس لئے جلسہ سالانہ 1994ء کے موقع پر لندن نہ بننج سکا تھا تاہم ای سال اکتوبر میں مجھے جرمنی آنا پڑا جہاں اگلے سال من میں مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی موقع پر حضور انور " تشریف لائے تو پہلی با قاعدہ ملاقات کا شرف مجھے نہوں ہوا۔ جوایک طویل و کے سالانہ اجتماع کے موقع پر حضور انور " تشریف لائے تو پہلی با قاعدہ ملاقات کا شرف مجھے نہاں جرمنی میں پر جوش اور محبت وشفقت بھر مصافقہ اور حال واحوال دریافت کرنے پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد یہاں جرمنی میں معدد ملاقات میں ہوتی رہیں گرحضور انور "پر میں اور میر سے ماں باپ قربان کہ آپ نے جلسہ سالانہ ہونے منہیں بھلایا بلکہ اسے بمیشہ قرض سمجھا یہاں تک کہ جولائی 1996ء میں مجھے پہلی مرتبہ جلسہ سالانہ ہو کے میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تولوائے احمد بت لہرانے کے بعد افتتاح کے لئے پنڈال میں تشریف لے جاتے ہوئے اردگر دکھڑ سے بڑاروں احباب جماعت میں سے مجھے ڈھونڈ ٹکالا، جو نہی حضور کی نظر شفقت مجھ پر پڑی، فور آئی محوال کرد سے فرمایا۔ میں راستہ بناتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو جوش محبت اور وفو رسرت سے یک دم کئی سوال کرد سے فرمایا۔ میں راستہ بناتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو جوش محبت اور وفو رسرت سے یک دم کئی سوال کرد سے کہ کہ کہ بہنچ ؟ کیسے بہنچ وغیرہ۔

میرے لئے تو یہی ملاقات بہت بڑی بات تھی مگر بیارے آقا کے دل میں توبیخواہش مچل رہی تھی کہ خاکسار کو بھی اُک طرح اپنے سینہ سے لگا عیں جس طرح دیگر اسیران کو اپنے سینہ سے لگایا تھا۔ چنانچہ خاکسار کو بیانا قابل فراموش معادت اُس لمحہ نصیب ہوئی جب خاکسار جلسہ سالانہ برطانیہ 1996ء کے دوسرے روز اجلاس دوم کے آغاز میں

لاز مَّا قليت مين تبديل كرنا ہے۔

ازويدُ يوجلسه سالانه 1994ء

تلاوت کی گئیں آیات قرآنیکااردوتر جمہ پیش کر کے اپنی جگہوا پس جانے لگا تواجا نک حضورا قدس نے فرمایا: 'کہاں جارہے ہیں آپ! یہاں کھڑے ہوجا تیں۔ آپ کا ایک قرضہ چکا ناہے۔ کھڑے ہوجا تیں۔' پھر حاضرین سے مخاطب ہوکر فرمایا:

'وہ جواسیرانِ راومولی کے نام ہے مشہور ہیں ان کے بیر دار تھے خدا کے فضل ہے اور جب ان پران کی گردنوں پر پھانی کا شکنجا کس دیا گیا اور اطلاع ملی کہ اب کوئی نجات کی راہ دکھائی نہیں دین اور حکومت تکی بیٹھی ہے کہ ان کو ضرور پھانی دے گی۔ اُس وقت میں نے ایک رو یا میں دیکھا کہ الیاس مغیر کو میں ایک کھلی شاداب جگہ میں جہاں درختوں کے سائے ہیں بڑی محبت سے ل رہا ہوں۔ میں نے اِس پراُس وقت کی میان کیا کہ اللہ کے فضل ہے اب بیاسیران راومولی آزاد ہو کر جمیں ملیں گے اور اُس وقت کی کے تصور بیا کہ اللہ کے فضل ہے اب بیاسیران راومولی کا ایک گروہ جس میں پیار اسیران تھے، دوسال قبل میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی جب اسیران راومولی کا ایک گروہ جس میں پیار اسیران تھے، دوسال قبل بیاں مجھ سے ملے۔ ان سب سے میں گلے دگا تھا اور الیاس مغیر کی باری میں نے رکھ چھوڑی تھی اگر چہ بارہا جرمنی جانے کہ ایک موقع ملا مگر مجھے جورو یا میں تصور دکھا یا گیا تھا وہ ایک ہی جگہتی اس لئے باوجودان خبروں کے کہ ان کو بیہاں آئے کا ویز انہیں مل سکتا، ہرکوشش ناکا م ہوگئی، میں ان کا اِنظار کرتا رہا کہ یہاں آئی گیا تا ہوں اور اللہ کے اس انعام کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے بہت پہلے مجھے بیغو شخری دی تھی، آئی ساراز ماند دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی وہ بات پوری ادا کرتا ہوں کہ اس نے بہت پہلے مجھے بیغو شخری دی تھی، آئی ساراز ماند دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی وہ بات پوری میں گئی۔

میں ذرہ خاک اوروہ سورج میں کیوں سار ہاہے کس میں میں ذرہ خاک اوروہ سورج میں سیکوں سار ہاہے کس میں میں حضور رحمہ اللہ کا بیخواب ایک اورموقع پر بھی پورا ہوا جب حضور رحمہ اللہ اپنے دورہ جرمنی اگست 1996ء کے دوران میں خون کے فرانکفورٹ واپس تشریف لارہے تھے توراستہ میں ایک تھلی جگہ زُک کر گھاس پر چادریں بچھا کر مغرب وعشاء کی نمازیں اوراس کے بعد پہیں کھانا تناول فرمایا۔اس دوران خاکسار کو حضور انور کے بالکل پہلو میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔اس موقع پر پیارے آتا کی خدمت میں خاکسار نے حضور کے ذکورہ بالاخواب کا بھی ذکر کیا۔

لاجور بائى كورث كافيصلدر بائى

ر ہائی کے واقعات پر مشتمل باب ختم کرنے ہے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ لا ہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ بھی درج کردوں جو19 ہارچ 1994 ءکو ہوااور جس کے نتیجہ میں ہماری رہائی عمل میں آئی۔اس فیصلہ کے متن کا اردوتر جمہ حسب ذیل ہے: لا ہور رہائی کورٹ لا ہور

لا جورر ہائی کورٹ لا جور رٹ پٹشن نمبر 768/87

موجود: مسرجسش ارشادهس خال مسرجسش محمارف

پٹیش: زیرآ رٹیکل ۱۹۹ آف دستوراسلا مک ریپبلک آف پاکتان بدالتجاء کرتے ہیں کہ پٹیشز زکوجوسزا کا تعلم سنایا گیا ہے اوراس کارروائی کے نتیجہ میں جو درج بالا فیصلہ دیا گیا ہے اسے ناجائز، غیر قانونی ، ناواجب ، بلا جواز، کالعدم اور بغیر کسی قانونی اختیار کے قرار دیا جائے۔

ید درخواست بھی کی جاتی ہے کہ اس پیٹیشن کے فیصلہ تک ملز مان نمبر 1 اور نمبر 2 کوسنائی گئی سز ائے موت کے فیصلہ پر عملد آ ورروک دیا جائے۔

ا \_ ثيرالياس منيرمر في ولد محمد المعيل منير ذات را جيوت ساكن بيت الحمد پوليس شيشن ا حدة ويژن سا بيوال \_ ٢- فيم الدين ولد فيروز دين ذات را جيوت خادم وساكن بيت الحمد سا بيوال ٣- عبدالقد يرولد عبدالرحيم ذات ارائيس ساكن حسين بخش كالونى پوليس شيشن صدر سا بيوال ٣- محمد ناصر ولد گلز ار محمد ذات ارائيس ساكن مكان نمبر ×/ 335 فريد ثائون سا بيوال ( درست نام محمد شار بے ) ٥- محمد حاذ ق رفيق طا برولد ميال محمد عاشق ذات زرگر را جيوت ساكن ١١٥ محمد اسلام آباد سا بيوال ٢- محمد دين ريئائر ڏسب انسيکشر پوليس ولد فقير على ذات كيزني ساكن سائيد يم روڈ سا بيوال هيرة ما ميوال

ينشرز بخلاف

ا ـ وفاق پاکتان بذریعه سیکریژی داخله اسلام آباد

٢ \_ صوبه پنجاب بذريعه م ميكرثري گورنمنث پنجاب لا مور ـ

٣- سپرنٹنڈنٹ سنٹرل جیل ساہیوال

حكم منسلك ہے ، وستخطشدہ 20.03.1994

....ريسپو ۋنش



جرمنی میں اسیر ان کے اعزاز میں دی گئی ایک استقبالیہ تقریب،اگست 1994ء



جرمنی پہنچنے پر محمد الیاس منیر فر انکفورٹ ایئر پورٹ پر استقبال کرنے والے احباب جماعت کے در میان

فصله

لا مور ہائی کورٹ لا مور راولپنڈی نیخ راولپنڈی ملتان نیخ ملتان صیغہ عدالت رٹ پٹشن نمبر ۱۹۸۷/۲۹۸

> درخواست گزاران محمدالیاس منیر مربی وغیره بذریعه عابد حسن منثو ایڈوو کیٹ اور مختارا حمد بٹ ایڈوو کیٹ مسئول علیمان

مسئول علیهان اروفاق پاکستان بذریعه فقیر محد سیکرٹری وزارت داخله اسلام آباد ۲ مصوبه پنجاب بذریعه ہوم سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب میاں عبدالستار مجم ۳ مایڈ دوکیٹ جزل پنجاب

ارشاد حسن خان جج: بید درخواست جو اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے آئین ۱۹۷۳ء کے آرٹیکل ۱۹۹ کے تحت ہے اور سپیش ملٹری کورٹ نمبر ۲۲ ملتان کے فیصلہ مورخہ 1985، 10،21 کیخلاف ہے جس کی توثیق صدر پاکستان نے کی تھی۔

درخواست گذاران محمد الیاس منیر مربی اور نعیم الدین نمبرااور ۲ جن کودُ ہری سز ائے موت سنائی گئی تھی جبکہ عبدالقدیر ،محمد نثار ،محمد حاذق رفیق طاہر ، اور محمد دین چلیشتر زنمبر ۳۳ ، ۵ اور ۲ کوسات سال قید سنائی گئی۔ تاہم محمد اسحاق کوالزام سے بری کر دیا گیا تھا۔

۲۔ واقعات مختصراً اس طرح سے ہیں کہ کیس ایف آئی آر ۲۲۲ مورخد ۱۹۸۴۔۱۰-۲۷ زیر دفعہ ۲۰ ۳/۳ ۱۱ور ۸ ۱۲ پی پی ان پیششر زاور پانچ دوسرے افراد کے خلاف پولیس سیٹشن اے ڈویژن ساہیوال میں درج ہوا۔ ان میں سے چارروپوش قرار دیئے گئے۔الزام بدلگا یا گیا کہ محمدالیاس منیر مر بی



رہائی کے بعدر بوہ پہنچنے پر دارالضیافت میں احباب کاجوش وجذبہ مولانا محمد احمد جلیل صاحب، مولانا سلطان محمود انور اور محترم یوسف سہیل شوق صاحب نمایاں ہیں



نفرت جہال اکیڈی ربوہ کی طرف سے دیئے گئے استقبالیہ کا ایک منظر



جلسه سالانہ یو کے 1996ء کے موقع پر خاکسار پہلی دفعہ پہنچاتوجلسہ گاہ تشریف لے جاتے ہوئے حضور سے ملا قات



جلسه سالانہ یوکے1996ء کے دوسرے روز اپنے خطاب سے پہلے حضور رحمہ اللہ نے خاکسار کومعانقتہ کاشر ف عطافر مایا

نے اپنی بندوق سے فائر کیا کو قاری بشیر کے بائیس کند ھے اور چھاتی پر لگا اور وہ لڑ کھڑا گیا۔ اظہر رفیق اس کی مدد کو بڑھا جس پر لطف الرحمٰن اور اسحاق نے اپنے اسلحہ سے فائر کیا۔ ان دونوں میں ہے کسی ایک کی طرف سے چلائی گئی ایک گولی اظہر رفیق کی پیشانی اور چبر ہے کے بائیس جانب لگی۔ دونوں زخمی گرگے۔ اس موقعہ پر حفیظ الرحمٰن اور شاہد نصیر باجوہ ملز مان بھی آگئے اور دونوں ساتھی ملز مان کو ہدایت کی کہ ہر دو زخمیوں کو جائے واردات سے ہٹا دیا جائے۔ اس وقت مصروبان دم تو ڑگئے۔ ملز مان حفیظ الرحمٰن اور شاہد نصیر نے اپنے طور پر میکوشش کی تھی مگر میہ مجرم نہ پائے گئے دونوں الزام سے بری قرار پائے۔ دوسرے سے دوملز مان پروفیسر طفیل اور لطف الرحمٰن ابھی تک غائب ہیں۔ محمد دین چھیشر مقدمہ کی ساعت کی

سے پیش ملٹری کورٹ نے مقدمہ کی ساعت کے دوران تمام ۱۹ گواہوں کے بیانات لئے۔ان میں سا عدالتی گواہ بھی تھے۔کارروائی کے اختتام پر محمدالیاس منیراور تعیم الدین پٹیشنر نمبر ااور ۲ کوسزائے موت سائی گئی جبکہ عبدالقد پر محمد شار ، محمد حاذق رفیق طاہراور محمد دین پٹیشنر زنمبر ۳، ۳،۵،اور ۲ کوسات سات سال قید کی سزاسنائی گئی جبکہ محمد اسحاق کوالزام سے بری کردیا گیا۔

یم سیپشل ملٹری کورٹ کی تفتیش اور سزا کی کارروائی کی مارشل لا ایڈ منسٹریٹر زون A کی طرف سے توثیق نہ کی گئی اور ان کی طرف سے تھی نامہ مورخہ ۱۹۸۵ – ۱۰ میں ان کے مشاہدات کی روشنی میں فیصلہ پر نظر ثانی کرنے کو کہا گیا کہ نعیم الدین کا کیس دفعہ ۲۰ سا کے تحت نہ آتا تھا بلکہ تھا ظت خود اِ فقتیاری کے تحت شانی کرنے کو کہا گیا کہ نعیم الدین کا کیس دفعہ ۲۰ سا کے تحت نہ آتا تھا بلکہ تھا ظت خود اِ فقتیاری کے تحت ملزم گردانا جاتا ۔ تھا اگر چاس نے اس میں قدر سے تجاویز کیا اس لیے اُسے دفعہ ۲۰ سابی پی سی کے تحت مزایا بی کو قابل قبول نہ مجھا گیا۔ میتھم ہوا کہ کورٹ ملز مان کی دفعہ پیششر زکی دفعہ ۱۰۵ کے تحت مزایا بی کو قابل قبول نہ مجھا گیا۔ میتھم ہوا کہ کورٹ ملز مان کی دفعہ

۵- مارشل اور ایڈمنسٹریٹر زون Aکے مندرجہ بالانتھم کی تغمیل میں پیشل ملٹری کورٹ دوبارہ مؤرخہ مورخہ 19۸۵-۱-۱-۱ کو پیٹھی اور اپنی پہلی تفتیش پرنظر ثانی کی تاہم تھرالیاس منیر مربی اور نعیم الدین کو پھر دفعہ اللہ سن کو پھر دفعہ میں سنزائے موت اور دس دس ہزار روپے جرمانہ کی سزاسنائی گئی عبدالقدیر، محمد نثار، حاذق رفتی طاہرا ورمحمد دین کو عمر قید اور پانچ پانچ ہزار روپے جرمانہ کی سزاسنائی گئی۔ بیسزا عیں جو پیشل ملٹری



اسیر ان راہ مولی ساہیوال کے اعز از میں ربوہ کے مختلف اداروں کی طرف سے ہونے والی استقبالیہ تقریبات



د ارالضیافت ربوه میں ایک تقریب، دائمیں طرف: عزیزم خالد الیاس، خاکسار محمد الیاس منیر، مکرم رانانعیم الدین صاحب، مکرم عبد القدیر صاحب، مکرم محمد شار صاحب اور عزیزم طارق الیاس

کورٹ نے سنائیں ان احکامات کی صریح خلاف ورزی تھی جو مارشل ایڈ منسٹریٹر زون اے نے مؤرخہ ۱۹۸۵۔۱۰۔۸ کو دیئے۔تا ہم ملزمان دفعہ ۱۳۸ پی پی سی کے تحت الزام نمبر ۳ کے قصور وارثابت نہ ہوئے گھراسحاق پھرالزام سے بری الزمہ قرار دیا گیا۔

۲۔ پیشل ملٹری کورٹ کے فیصلہ کی صدر پاکستان نے ماہ فروری۱۹۸۲ء میں توثیق کی اور مارشل لا ایڈ منسٹریٹرزون A کے احکامات مورخہ ۱۹۸۵۔ ۱۰- ۸ کونظرانداز کردیا۔ تاہم صدر نے فیصلہ کی توثیق کر تے ہوئے پلیشنر زنمبر ۳ تا ۲ کے الزامات کو دفعہ ۱۳۹ سے دفعہ ۱۰۹ پی پیسی میں تبدیل کردیا۔ جہال تک باقی دوملزمان کا تعلق ہے ان کی سزاکی اُسی طرح توثیق کی گئی۔

ے۔اس وقت صورت حال بیہ ہے کہ وہ عام رعایت جوصدر کی طرف سے دوسر بےلوگوں کو دی گئی بحوالہ خط مور خد ۱۹۸۸۔ ۱۲\_2 کے مستحق پلیشنر زنمبر ااور ۲ بھی قرار پائے تھے جس کے تحت ان کی سزائے موت کا حکم عمر قید کی سزامیں تبدیل ہوگیا تھا، وہ اب تک ساڑھے نوسال جیل میں گزار چکے ہیں۔

۸۔ پٹیشنر زکے فاضل وکیل مسٹر عابد حسن منٹونے اپنے موکلوں کودی گئی سزا کو اِن وجو ہات کی بنا پر چینٹے کیا ہے۔
(۱) صدر نے احکامات کی توثیق کرکے مارشل لا آرڈر نمبر ۱۰۵ جے سیکشن ۱۲۹ پاکستان آرمی ایکٹ
1987ء کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے ، کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ مزید سے کہ صدر کوعمر قید کی سزا پانے والوں کے کیس ڈیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں اور میر کدا ایسا اختیار صرف گورز کو حاصل ہے۔

(۲) صدر نے سزا کے فیصلہ میں جو دفعہ ۱۳۹ کو ۱۰۹ پی پی میں تبدیل کیا، اس کا اسے کوئی اختیار نہیں کیونکہ ایسا کرنے کے لئے پہلے مارشل لاایڈ منسٹرٹرزون A کی طرف سے سزا کی توثیق ضروری ہے۔

(۳) صدر نے عدالت کی رائے کی توثیق نہیں گی جتیٰ کہ پھیشنر زنمبر ۳ تا ۲ کے بارے میں بھی ۔اس لئے اس کی پھیشنر زکی سزاؤں کے فیصلہ کی توثیق بھی غیر قانونی ہوجاتی ہے۔

(۴) ملٹری کورٹ ای طرح صدر پاکستان نے بھی مارشل لا ایڈ منسٹریٹرزون Aکے آرڈر ۱۹۸۵۔۱۰۔۸ کو بکسر قابل غور نہ مجھا۔

(۵) صدر اور پیش ملٹری کورٹ میں ہے کسی نے بھی نظر ثانی شدہ فیصلہ کی توثیق کرنے میں اپنے ذہن کو حقائق سے قریب نہیں کیا۔

و مسٹر فقیر محرکھو کھر فاضل ڈپٹی اٹارنی جزل نے دلیل دی کہ کیس کو وہ استثنا حاصل نہیں ہے جو فیڈریشن آف پاکستان بنام ملک غلام مصطفیٰ کھر کوتھا۔ (SC 26PLD 1989) اس میس مخالفانہ تفتیش اور فیصلہ جات کو تبدیل نہ کیا گیا تھا۔ جہاں تک ان بے قاعد گیوں کا تعلق ہے جن کی نشان وہی پطیشنر زکے فاضل وکیل نے کی ماس کے جواب میس ڈپٹی اٹارنی جزل نے کہا کہ وہ معمول کی کارروائی میس آ جاتی ہیں اور اس کے بارے عدالت کوزیا وہ گرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کس آ کئین کے آرٹیکل 270 کے جت آتا ہے اور صدر کے فیصلہ پر کوئی قانونی کمزوری اثر انداز نہیں ہوتی۔

•ا۔میاںعبدالستارنجم فاضل ایڈووکیٹ جزل نے پٹیشنر ز کے کیس کی اس حد تک تا ئید کی کہ صدرعدالت نے مارشل لاایڈ منسٹریٹرزون اے کے فیصلہ کو پیش نظر ندر کھا۔

ااے ہم نے موجودہ ریکارڈ کا جائزہ لے لیا ہے جس میں پارٹیز کے فاضل وکیل نے ہماری مدد کی پیشنر ز
کے فاضل کونسل کی طرف سے اٹھائے گئے تمام نکات کی پڑتال کی ضرورت نہیں ہے۔ مسٹر عابد حسن منٹو
نے آخر میں کیس کو مختفراً ڈ ہرایا کہ صدر کا وہ حکم بلا اختیار تھا جس میں اس نے پیش ملٹری کورٹ کی طرف
سے سنائی گئی اُس فیصلہ کی توثیق کی جس کے بعد کورٹ کے ممبرز کا پبلا اجلاس مورخہ محمار کا دارہ ا۔ ۲۱ کو
ہوا، جبکہ مارشل لا ایڈ منسٹر زون اے کی خصوصی رائے کے مطابق کہ پیششر زیر کی ایسے جرم کا ارتکاب
خابت نہ تھا جو دفعہ ۲۰۳ پی پی کی کے تحت ہوا ور ان کا کیس دفعہ ۲۰۳ پی پی کی پارٹ ۲ کے تحت آتا
تا تعلیمی پیش ملٹری کورٹ نے اس رائے سے کلیۃ چٹم پوٹی کی اور پیشٹر زکودوبارہ دفعہ ۲۰۳ پی پی ک
تحت سزا دے دی اور ای سزا کی صدر پاکستان نے بھی توثیق کردی۔ کیا پیششر زکو مارشل لا ایڈ منسٹریئر
زون اے کے حکم کے مطابق دفعہ ۲۰۳ پارٹ ۲ پی پی کے تحت سزانہ دی جائی تھی جو نیادہ
دی سال تھی جو اکتو بر ۱۹۹۴ء تک ہوتی اوروہ توسائر ھے نوسال کی سزاویسے بھی کاٹ چکے ہیں۔ کیس کے
حالات ووا تعات کود کیکھتے ہوئے ہم پیششر زکے فاضل و کیل اور فاضل ایڈ و کیٹ جزل سے اتفاق کرتے
بیل کہ پیشل ملٹری کورٹ اور صدر پاکستان کی طرف سے مارشل لا ایڈ منسٹریئرزون اے کے دیکارڈ شدہ
ادکا مات مؤرخہ 8، 10، 1985 کوز یرغور لانے میں ناکا می نے انصاف کا خون کردیا ہے۔

١٢ - ہم نے غلام مصطفیٰ کھر کاکیس بھی دیکھا ہے جواپنی اہمیت ایسے کھودیتا ہے کہ جب نظر ثانی کے لئے

### ہائی کورٹ کے فیصلہ کاعکس

IN THE LAHORE HIGH COURT LAHORE, WRIT PETITION NO.768/87 PRESENT:
MR JUSTICE IRSHAD HAGAN KHAN MR JUSTICE MUHAMMAD ARIF



PETITION: under article 199 of the constitution of Islamic republic of Pakistan praying that the petitioner have been ordered to suffer as also the proceedings as a consequence of which the aforesaid sentences have been passed be declared to be mala fide, of no legal effect, unwarranted void and without jurisdiction and being without lawful authority. It is also prayed that pending the final disposal of this case the execution of the sentence of death passed against petitioners No. 1 and 2 be stayed.

1. Muhammad Ilyas Munir Murabbi son of Muhammad Ismail caste Rajput r/o Bait ul Hamad, P.S. A Division Sahiwal.

2. Nasem ud Din son of Feroze Khan caste Rajput, r/o Khadim ul Bait ul Hamad, Sahiwal.

5. Abdul Wadir son of Abdul Rahim caste Arain, r/o Hussain Bakhsh colony P.S.Sadar Sahiwal.

4. Muhammad Nasir son of Gulzar Muhammad caste Arain, r/o House No. 335/X Farid Town Sahiwal.

5. Muhammad Haziq Rafique Tahir son of Mian Muhammad Ishaq caste Zargar Rajput, r/o 115 Mohallah Islamabad Sahiwal.

6. Mohammad Din Retd: Sub Inspector of Police s/o Faquer Ali caste Kakey Zai r/o Stadium Road Schiwal. All confined in central Jail Schiwal.

Vs.

1. The Federation of Pakistan through Secretary Interior, Islamabad. 2. The Province of Punjab, through

Home Secretary Government of the Punjab Lahore

3. Superintendent Central Jail Sahiwal.

... Respondents

ORDER ATTICHED

200 . 95

بیٹھنے والی ملٹری کورٹ کو مارشل لا ایڈ منسٹریٹرزون اے کے احکامات پڑٹمل کرنے میں ناکامی ہوتی ہے جو المحام میں میں بد میں میں بد میں میں بد کے سے سے بیات طے شدہ ہے کہ عدم شہادت کے کیس جن میں بد کمانی اور غلط ہدایات شامل ہوں یا قانونی طریق کار اپنانے میں ناکامی ہو وغیرہ وغیرہ ایسے ہی سجھتے جاتے ہیں جن میں اختیارت ساعت کا غلط استعمال کیا گیا ہو۔ یہاں زیراعتراض فیصلہ جو پیشل ملٹری کورٹ نمبر ۲۲ کے دوبارہ جمع ہونے پر ہواجس کی صدر نے بھی تو ثیق کردی ، واضح طور پر ایسی ہی تعریف میں آتا ہے۔ ہم بلاشک وشہز پر اعتراض فیصلہ کوغیر قانونی قرار دیتے ہیں۔

۱۱- اس ساری صورت حال کوسا منے رکھتے ہوئے جوا و پرگزر چکی ہم اس کیس کو مارشل لا ایڈ منسٹریٹر زون اے پنجاب کے تکم مورخہ ۱۹۸۵۔ ۱۰۸ کی تغییل کے لئے کسی عام عدالت کو ارسال کر دیتے تاہم ہمارے نزدیک میطرایق انصاف کے لئے مددگار نہ ہوتا۔ دفعہ ۴۰ سپارٹ ۲ کی زیادہ سے زیادہ سزاوں سال ہے اور نعیم الدین ملزم ساڑھے نوسال جیل میں گزار چکا ہے۔ اس طرح سزاتو پہلے ہی کائی جا چکی سال ہے اور نعیم الدین ملزم ساڑھے نوسال جیل میں گزار چکا ہے۔ اس طرح سزاتو پہلے ہی کائی جا چکی ہے جو انصاف کے تقاضے پورے کرتی ہے۔ جہاں تک دوسرے پیلیشٹر زکاتعلق ہے جن میں متو فی بھی شامل ہے کو مارشل لا ایڈ منسٹر زون اے پنجاب نے دفعہ ۴۰ ساپی پی سی کے تحت مجرم تھہرایا تھا نہ کہ دفعہ ۲۰ ساپی پی سی کے تحت مجرم تھہرایا تھا نہ کہ دفعہ تفاضے پورے ہو تکے ہیں۔

مندرجہ بالا بحث کے مدنظریہ پٹیشن اِس حد تک منظور کی جاتی ہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے اس کے نتیجہ میں پٹیشنر زکونی الفور رہا کردیا جائے بشرطیکہ وہ کسی اور کیس میں مطلوب نہ ہوں۔خرچ کے بارے کوئی تھم نہیں۔

> د ستخط شد د ستخط شد ارشاد حسن خان نج ارشاد حسن خان نج

19.03.1994

19.03.1994

كلى عدالت مين سنايا كيا

registered against the petitioners and five others at Police Station A-Division, Schiwal. Pear of them were declared abscondor. It was alleged thes Muhammad Elvan Munir Murabbi, accused, fired from his run hitting Cort Bashir Ahmad on his left are out chest, while bari Bontis Ahmad staggored Aghar Raffigue advanced to help him whereupon Lutfur Rehman and Ishaq fired from their respective weapons. One of the photo Cared by each of them did hit Azhar Rafique on the left of his forehead and the left side of his face. Noth the injured fell down and in the reantime accused Hafeezuddin and Shahid Naseer Bajwa also come their emberting the co-accused to remove the two injured from the place of incident. The injured breathed their last thereafter. Accused Shabid Nascer Bajwa and Hafec uddin were separately tried and were found not guilty. They were acquitted of the charges. Two others, namely, hafessor Tufail and Lutifur Rehman are still at large, Mulawrad Din, petitioner, her died during the pendency of this petition.

3. In support of the projection case, the Special Military Court examined 16-withodoes in all, including three court witnesses. On senting of the trial,

#### JUDGMENT SHEET

#### IN THE LAHORE MIGH COURT LAHORE RAWALPINDS BENCH RAWALPINDS MULTAN BENCH MULTAN

JUDICYAL DEPARTMENT

#### JUDGMENT

DATE OF HEARING 16.3.1994

DATE OF HEARING 16.3.1994

RESPONDENT PLOT The Federation of Pakitan by the Federation of Propile Through Home & certain Graff Propile toply

Nicon Abdul Lattan Najam, howevale General, Propile

IRSHAD HASAN KHAN, J .- This petition under-

Pakistan, 1973, calls in question the judgment described and 21.10.1985 passed by Special Military Court Ro.62, Multan, and confirmed by the President of Pakistan, thereafter, whoreby Muhammad Ilyas Munix Murabbi and Nacem-ud-Din, petitioners No.11 and 2, were sentenced to death on two counts, while Abdul Qadir, Muhammad Nesir, Muhammad Haziq Rafique Tahir and Muhammad Din, petitioners Nos.5, 4, 5 and 6 were sentenced to seven years imprisonment each. Muhammad Ishaq, however, was acquitted of the charges.

2. The facts in brief are that case FIR No.226 dated 26.40.1984 under acctions 302/199 and 148 FPC was

- were confirmed by the President of Pakistan in February,

  1986, without adverting to the order of Martial Law

  Administrator Zono-A dated 8.10.1985. The President,

  however, substituted the charges in respect of petitioners

  No.3 to 6 from section 149 to 109 PPC and confirmed the

  sentence accordingly. As regards the other two accused,

  their sentences were confirmed.
  - 7. It is admitted position that as a result of general amnesty granted to persons similarly placed as petitioners So. 1 and 2 by the President of Pakistan vide

Muhammad Ilyas Munir Murabbi and Nacem-ud-Din, petitioners
No.1 and 2, were sentenced to dooth on each count, while
Abdul Qudir, Muhammad Nasir, Muhammad Hasiq Rafique Tahir
and Muhammad Din, potitioners No.3, 4, 5 and 6, were
sentenced to seven years' imprisonment chells However,
Ishaq was acquitted of the charges.

- Military Court were not confirmed by the Martial Law

  Administrator Zone "A", who by order dated 8.10.1985,

  directed it to revise its findings and sentence in the

  light of the observation made by him which were to the

  effect that Macem-ud-Din's case did not fall under section

  302 as he acted in self-defence though he might have accepted the right of self-defence, so he was liable to

  be convicted under section 304-1990. The conviction of the

  petitioners under section 148 PPC was held to be not

  sustainable. It was directed that they be convicted under

  section 109 PPC by awarding appropriate sequence.
- Pursuant to the aforesaid direction of the Martial Law Administrator, Zone-A, the Special Military Court re-assembled on 21.10.1985 and revised its earlier findings. However, Muhammad Ilyan Muhir Murchbi and

another v. Malik Ghulam Mustafa Khar (140 1909 SC 26), in that, the impugned conviction and sentences were not corne non judice. As to the procedural irregularities pointed out by the learned counsel for the petitioners, it was argued that they pertain to the domain c. factual enquiry which need not be gone into by this Court in the exercise of its Constitutional jurisdiction. According to Mr. Fagir Muhammad Khokhar, the case is covered by the provision of Article 270-A of the Constitution. He submitted that order by the President does not suffer from any legal infirmity.

General, supported the case of the petitioners insofar as the plea regarding the failure on the part of the President to consider the decision of Martial Law

11. We have perused the material available on scord with the assistance of the learned counsel for the parties. It is not necessary to examine all the points raised by the learned counsel for the petitioners.

Mr.Abid Hassan Minto eventually confined his submissions

letter dated 7.12.1988 their death sentences were commuted to imprisonment for life and, as already stated in the above, they have also undergone 9%-years of imprisonment so far.

- 8. Mr.Abid Hassan Minto, learned coungel for the petitioners challenged the conviction and sontence of the petitioners on the following grounds:-
  - (i) The order passed by the President of Pakistan in confirmation is violative of the provisions of Martial Law Grder No.107 read with section 129 of the Pakistan Army Act, 1952, inasmuch as the President had no power to deal with the cases of those who were awarded life imprisonment and that their cases could only be confirmed by the Governor.
- (ii) The President has no power to substitute the findings from conviction under section 149 PFG to 109 PFG before the confirmation of the original sentence by the Martial Law Administrator Zone-A.
- (iii) The President has not confirmed the findings of the court even with regard to petitioners.

  No.5 to 0, therefore, the confirmation of the said sentence of the petitioners, was illegal.
  - (iv) The Military Court as well as the President of Pakistan did not take notice of the order dated 8.10.1935 passed by the Martial Law Administrator, Zone-A.
  - (v) Noither the Military Court nor the President in the satter of revised findings or in the matter of coefficient and applied their minds to the feat; of this case.

fir Pagir Emparem Phokhor, the learned Desigte

(supra) loses its significance altogether when viewed in the context of failure on the part of the re-assembled Military Court and the Confirming Authority to take into account the findings recorded by the Martial Law Administrator Zone-A in his order dated 8.10.1985. It is well settled that cases of no evidence, bad faith, misdirection or failure to follow judicial precodure etc. are treated as acts without jurisdiction. Here the impugned judgment rendered by the re-assembled Special Military Court, No.62. Multan, and the confirmation of the same by the President runifestly falls in this category. We are in ro monner or doubt that the impugned orders cannot but be held to be coram non judice.

the cause to the ordinary courts for compliance of the order of Martial Law Administrator Zone-A, Punjab, dated 8.10.1985. However, we find that such a course would not be in aid of justice. The maximum sentence under section 304 Part-II PPC is 10- years and Pacem-ud-Din accused has spent Disyonam in jail, therefore, the sentence already undergone by him meets the ends of justice. As

to the effect that the order passed by the President confirming the sentences awarded by the Special Military Court after it re-assembled on 21.10.1985 in wholly without jurisdiction for the reason that a specific finding recorded by the Martial Law Administrator 4one-A, Punjab that the petitioners were not guilty of any offence under section 302 PPC and their case fell under section 304 FPC Part-II still hold the flold but the Special Military Court, in complete disregard of the same, re-convicted the petitioners under section 302 PPC which in turn was also confirmed by the tresident of Pakistan, in that, had the potitioners been convicted under section 304 PFC Part-II in terms of the order c Martial Law Administrator Zone-A, they would serve out the maximum sentence of 10-years by October, 1994 and they have undergone more than 9%-years sentence; Having regard to the facts and circumstances of the case, we are inclined to agree with the learned counsel for the petitioners and the learned Advocate General that failure on the part of the Special Military Court and the President of Pakistan to consider the findings dated 8.10.198's recorded by the Martial Law Administrator Zone-A Punjab, has resulted in grave miscarriage of justice.

🖈 آگھوال باب

## تم سے مجھے اِک رشتہ جال سب سے سواہ

المستح الرابع رحمه الله كى غير معمولى محبة و اور شفقتوں كا تذكره البادي عمر معمولى محبة و اور شفقتوں كا تذكره الله كا بيار محت ومشقت كى تفصيل المجان و رمحت ومشقت كى تفصيل المجان و اور رشته داروں كا بيار بھراسلوك المجان كا ولوله انگيز تعلق حوستوں اور احباب جماعت كا ولوله انگيز تعلق المجان كا ولوله انگيز تعلق

regards rest of the petitioners, including deseased, suffice it to say that they were held muilty by the Martial Law Administrator Zone-A, Fundab, under section 30% PPC and not under section 30% PPC and even in their case the sentence already undergone seets the ends of justice.

In view of the above discussion, this petition succeeds to the extent indicated above. The result is that the petitioners shall be released forthwith, if not required in any other case. There shall be no order as to costs.

-51/- (MUHANMAD ARIF)

Announced in open Court.

SH (MUHAMMAD ARIF ,9 3

TRUE / COPY 9/6
EX.JCB.SECTION COPY DUANCH

PARKAZI AKEMAKAMANANA (IRSHAD HASAN KHA'N) TUGU

20-2-79

## تم سے مجھے إك رشتہ جال سب سے سواہ

اگریج پوچیں تو کسی بھی قیدی کے اس تلخ اور کھن سفر کا زادِراہ اس کے اعزہ واقرباء اور دوست احباب کا مسلسل رابطہ اور ہمارا ہوتا ہے۔ جس قیدی کو بیزا دِراہ میسررہے اسے بہت حد تک سکون کے ساتھ بیمشکل وقت گزار نے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اللہ تعالی کے فضل ہے ہمیں بیٹھت روزِ اول سے نصیب رہی جس کا اعتراف ہمیں بھی تھا اور جس کا اظہار ہر دوسرے قیدی کی زبان پر بھی تھا۔ اس باب میں اسی حوالہ سے بعض ایمان افروز واقعات پیش کئے جا تھیں گے۔ ہماراز اور اہ: پیارے آقا کی محبتیں اور شفقتیں

اس تخصن سفر کے آغاز ہے ہی پیارے آقانے مختلف رنگوں میں اپنی شفقتوں اور إحسانات کے ذریعہ جماری ہمت بندھائی، ہمارے حوصلوں کے دِل بڑھائے مجھی قسم قسم کی نوازشات سے ہمارے دامن چھلکاتے تو بھی اپنے خصوصی نمائند مے بھجوا کر ہماری حوصلہ افزائی فرماتے۔ جب کوئی دوست ہمیں ٹل کرلندن جاتے توحضورسب کچھ چھوڑ کران سے ہارے حالات سننے لگتے اور حسب ضرورت ہدایات سے نوازتے ۔ایسے ہی ایک موقع پر حضور ؓ نے کیسا خوبصورت انداز اختیار کیا، ایک دوست جو مجھے ملنے آئے اور بتانے لگے کہ واپسی براستہ لندن ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جب حضور سے ملوتو میری طرف سے بھی معانقہ کرنا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضور کی خدمت میں میری درخواست پہنچائی تو يبلي توصفور" فوراً معانقة كے لئے أنھ يڑے مراً سى لمحدرك كرفر مانے لگے كدالياس منير كے حصد كامعانقة تم سے كيوں کروں۔ پیسپ خدا تعالیٰ کافضل ہے، الحمد للد عگر ہماری خوش قشمتی کی صدایک اُور لا زوال نوعیت کی نوازش تک بھی مچیلی ہوئی ہے جو اِن سب سے بڑھ کر ہے اور وہ میر کہ پیارے آقا اپنے قلم اور دستِ مبارک سے ہم ادنی خدام کو مخاطب كرك آب حيات مهيا فرمات اوراپ جذبات، بيش بهاموتيوں جيسے الفاظ ميں ڈھال كرارسال فرماتے يعنى نا قابل بیان گہرے درد میں ڈوب کرخطوط تحریر فرماتے ۔حقیقت تو پیہے کہ آپ ہر لمحداس قدر بے چین اور بے قرار رہے کہ بعض اوقات یوں محسوں ہوتا کہ ہماری جگہ گویا آپ یا بند سلاسل ہیں اور بیر کہ آپ نے ہمارے عم کواپنے آپ پر پوری طرح طاری کرلیا ہؤا ہے،اس کا اظہار خود حضور انور نے بھی میر دلیں میں اک روح گرفتار بلاہے کہ کرفر مایا۔ ہم حضور کے خطوط سے اُن جذبات کا تصور کرتے ہیں جن کا ظہار آپ جارے لئے فرماتے تو بچ کچ پریشان ہوجاتے میں کہ ہم کنہ گاروں کے ساتھ حضور کی پیشفقت، ہم ایسے پُرتقصیم غلامول کے ساتھ حضور کا بیسٹلوک؟ واللہ! ہم تواس کے

میں دیکھتا ہوں کہ جس قدر بیسلسلہ بڑھتا جاتا ہے اس قدر میرے تعلقات بڑھتے جاتے ہیں اور متعلقین کاغم اورفکر بڑھ رہاہے اور ہرروز کسی نہ کسی عزیز یا دوست کی تکلیف کی کوئی نہ کوئی خبر آجاتی ہے تو میں اس سے شخت کرب اور بے آرا می میں رہتا ہوں اور بعض وقت تو یہائتک حالت ہوتی ہے کہ نینر بھی نہیں آتی۔ (ملفوظات حضرے سے موجود علیہ السلام جلد ۲۵ صفحہ ۲۸۸ جدیدایڈیش)

عُشِرِ عَشِيرِ کے بھی لائق نہيں۔ ہمارے آقا کے خطوط ہمارے لئے ایک عظیم سرمایہ ہیں اور ہم اس سرمایہ کے ملنے پر خدا تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ یہ خطوط محض شفقت و پیار کا مرقع ہی نہیں، اُر دوادب میں بھی ایک بیش بہااضافہ ہیں اور تصوف کے گہرے نکات بھی اپنے اندر لئے ہوئے ہیں اور روحانی وجسمانی ہر دولحاظ ہے بے پٹاہ توانائی کا منبع بھی کیونکہ جب حضور کے خطوط ہمیں ملتے تو قلب وروح اور دل و دماغ کے علاوہ جسم میں بھی بے پٹاہ قوت اور توانائی کا

حقیقت تو بیہ ہے کہ حضور رحمہ اللہ کے بیخ طوط ہمارے دلوں کو گر ما دیے ، ہمیں نئی امنگ، نیا ولولہ اور نیا حوصلہ عطا کرتے۔ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے ، ہمیں ثبات قدم کے لئے بھی تیار کرتے اور سب سے بڑھ کر پیارے آقا کی محبت عطا کرتے۔ چنا نچہ خط پڑھ کر ہمارے قلب وروح سے حضور سے محبت اور والہا نہ عقیدت کے نئے سے نئے سوتے پھوٹ کر بہنے لگئے۔ ہمارے رگ وریشہ میں بکل کی ہی لہر دوڑ نے لگتی۔ بیمض لفاظی نہیں بلکہ حقیقت ہے اور اس کا واضح ثبوت حضور کے وہ الفاظ ہیں جو ہر پڑھنے والے کے دل پر بھی ایسا ہی اثر کریں گے۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کیفیت کی ایک جھلک اپنے اور اپنے ساتھیوں کے نام آپ ؓ کے خطوط کے بعض اقتباسات کی صورت میں پیش کرتا ہوں جو آپ نے ہمارے پا بنیرسلاسل ہونے اور سز اسنائے جانے کے بعدر قم فرمائے حضور نے جیل میں پہلی عیدالفطر سے قبل ہمیں مبار کیا دیے خطوط ارسال فرمائے تو محترم ملک صاحب کے خط پر حضور نے اپنے قلم مبارک سے جونوٹ تحریر فرمایا اُس کا ایک فقرہ میر تھا:

" آ پ کی قیدمظلومیت میں منائی جانے وال عید کی یا دمیری عید پرغم کا سابید کھے گ

سادہ سے الفاظ میں اپنی چاہتوں کا اتنا گہرامضمون ہے کہ اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ جب بھی حضور رحمہ اللہ کے بید الطاف وعنا یات دیکھتے اور حضور کے اپنے بارہ میں پیار محبت کے کلمات سنتے ہیں اور پیارے آقا کے خطوط پڑھتے ہیں تو ایک طرف بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہم کوئی قربانی پیش کررہے ہیں ؟ جرانگی کے ساتھ بیسوالیہ کیفیت اس لئے پیدا ہوتی کہ ہم پہلے بھی بہت گناہ گاراور پر غفلت و پر تقصیر بندے شے اور اب بھی اسی طرح کی کیفیت ہے۔ ایسے میں جدا ہوتی کہ ہم پہلے بھی بہت گناہ گاراور پر غفلت و پر تقصیر بندے شے اور اب بھی اسی طرح کی کیفیت ہے۔ ایسے میں ہماری کیا اہمیت اور حیثیت اپھر خیال جاتا کہ ایسے میں خدا کے خلیفہ کے بیدالفاظ ، آپ کے بیتا ٹر ات اور پیار بھر با جذبات ہم پر دُم ہری تہری و مہداری عائم کر دیتے ہیں۔ ہم گھرا کر ہاتھ یا وک مارنے کی کوشش کرتے مگر بساط بھر ذہنی کے خول میں بالکل بے بس ہوتے ۔ اس حالت میں میرے دل سے بید عائماتی کہ کیفیت ، نفسانی زنجیروں اور گنا ہوں کے خول میں بالکل بے بس ہوتے ۔ اس حالت میں میرے دل سے بید عائماتی کہ ایمان کے مضبوط کڑے کو تھا مے رکھیں ، اگر چہم اس لائتی تو اسے رب کر یم! جمارا اُنجام بخیر کردینا۔ ہم آخری کھے تک ایمان کے مضبوط کڑے کو تھا مے رکھیں ، اگر چہم اس لائتی تو

نہیں ہیں پھر بھی قبول کرلینا، بس ہمیں روّنہ کرنا، ہمیں ایمان کے حوالہ سے کوئی ابتلانہ آوے، ہمیں کوئی شوکرنہ گئے۔
ہمارے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آئے اور ایمان وابقان کا بیسلسلہ جماری نسلوں میں جاری ہوجائے، آمین ثم

ہمارے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آئے اور ایمان وابقان کا بیسلسلہ جماری نسلوں میں جاری ہوجائے، آمین ثم

ہمین جہارے ایک ساتھی مکرم چوہدری آئی صاحب مرحوم کے نام آپ اپنے ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:

میری فکر میں آپ کا رونا اور بے قراری میرے دل پر قیامت ڈھاگئے، جھے تو بعض و فعد لگتا ہے کہ میراجہم

ہمیں کا رومولا کے ساتھ قید میں رہتا ہے۔ اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا کہ میں کہاں کہاں رہتا

ہوں یا گویا آپ اپنے ہی اس شعری تصویر شھے

ہوں یا گویا آپ اپنے ہی اس شعری تصویر شھے

ہیں کس کے بدن دیس میں پابند سلاسل پردیس میں ایک روح گرفتار بلا ہے آپ کی پیریفیت بہرحال بشریت کا تقاضاتھی۔اس کی وضاحت بھی آپ ہی کے الفاظ میں ملاحظہ ہو،حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاکسارکے نام اپنے خط میں تحریر فرمایا:

'بار ہا تہہیں اور تہمارے اسیر ساتھیوں کوخط لکھنے کا ارادہ کیا مگر و نو رِجذبات کے سامنے کچھ پیش نہیں گئ۔ اللہ کی تقدیر اسلام کے احیائے نو کی خاطر ہم سے جو قربانی لینا چاہتی ہے ہم حاضر ہیں، وہی ہے جوہمیں ہمت اور صبر اور ثبات قدم بھی عطافر مائے گا۔ لیکن میرادل، دل ہی تو ہے نہ سنگ وخشت۔ اپنے پیاروں کا دُکھ میرے لئے نا قابل بیان اذیت کا موجب بنتا ہے۔' ۲

پیارے آقاکی پرسوز دعائیں

ہماری اسپری سے متعلق سب سے بڑا واقعہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا لمبے عرصہ تک اس رنگ میں دعا عیں کرناتھا کہ گو یاساری فضا میں ایک شور قیامت بر پاتھا اور ان دعاؤں میں آپ کے ساتھ دنیا کے کونہ کونہ میں ایسے والا ہرا حمدی خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت شامل ہو چکا تھا۔ آپ ان دعاؤں میں اپنا خونِ جگر بھر کر الیک ایسی اداؤں کے ساتھ اپنے خالق و مالک کے حضور گریہ کنال رہے کہ ان کیفیات کا تصور بھی جسم پرکیکی طاری کر دیتا ہے، آپ اس کا نہایت معمولی ساحال ہوں بیان فرماتے ہیں کہ:

' بعض اوقات اس درد کے ساتھ دل سے دعانگلتی ہے کہ یقین نہیں آتا کہ رحت باری اِسے ٹھکرا سکے گئ<sup>۳</sup>

مكتوب مؤرخه 25.09.1985

ا كتوب مؤرخه 03.12.1984

ا مکتوب مؤرخه 03.03 1985

پرفرماتے ہیں:

دیناوالوں کی توزندگی بھی موت اور موت بھی موت ہوتی ہے مگر میر ہے خوش نصیب اسداللہ الغالب تمہاری توزندگی بھی وزندگی بھی دیرے مولا کی رضائے تہمیں عرش نشین بنادیا، سے کی غلامی میں تم بھی دندگی اور موت بھی زندگی ہے۔ تم خاک بسر تھے میرے مولا کی رضائے تہمیں عرش نشین بنادیا، سے کی غلامی میں تم بھی دیر دیرے ہیں اور دین کے کناروں تک شہرت پاگئے ۔ آج آیا کیکروڑا حمد یول کے دھڑ کتے ہوئے دل تمہیں وعا عمیں دے رہے ہیں اور ووکر ورثناک آئے تھوں تم پر محبت اور رشک کے موتی ٹچھا ور کر رہی ہیں۔ میرا دل بھی اُن دلوں میں شامل ہے، میری آئے تھوں میں شھل مِل مُن ہیں۔ ' اے

میرے جیسے معتبر اس کی گواہی ہے ہوئے جیسا وہ تھا ناتواں پرور ، زمانے میں نہیں اس طرح حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہرخط میں ہمیں ہر حال میں اپنے خالق و مالک ربّ کے ساتھ و فاکرنے کی تلقین ہوتی۔ چنانچہ بھی وجھی کہ ساری اسیری کے دوران بھی کسی انسان کے سامنے سر جھکانے کا خیال تک نہ آ یا۔ بڑے بڑے افسر ہمیں آ آ کر ڈراتے رہے کہ تم رحم کی اپیل صدر پاکتان کے سامنے کروگے تو نی جاؤگے گر حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کے اِن ولولہ انگیز الفاظ کے سامنے جو آپ نے فاکسار کے اتا جان محتر م محمد اسمعیل منیر صاحب (مرحوم) کے نام ایک خطامحر رہ 19.02 میں رقم فرمائے ، ان باتوں کی کیاؤ قعت ہو سکتی تھی:

'بہت دعا کریں کہ میرااورخدا کی اِس پیاری جماعت کا سر ہرا ہتلاء میں بلندر ہے اور بھی غیراللہ کے سامنے نہ بھے۔خداجا فظ!'

الى طرح ايك خطبه جعد مين حضور رحمد الله تعالى في واشكاف الفاظ مين فرمايا:

احمد یوں کاسر اِن ظالمانہ سزاؤں کے نتیج میں جھکے گانہیں بلکہ اُور بلند ہوگا ، اُور بلند ہوگا یہاں تک کہ خدا کی غیرت یہ فیصلہ کرے گی کہ دنیا میں سب سے زیادہ سربلندی احمدی کے سرکونصیب ہوگی کیونکہ یہی وہ سر ہے جوخدا کے حضورسب سے زیادہ عاجز اند طور پر جھلنے والاسر ہے۔ ۲

نیز حضور رحمه الله تعالیٰ نے میرے اباجان کے نام اسی مذکورہ بالا خط میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا انداز بھی سکھادیا: میرے پیارے عزیز ممجمد الیاس منیراور نعیم الدین تک میرے دل کا حال پہنچا دیں اور بتا دیں کہ یہ چار دن کی زندگی تو بہت شخت نا قابل اعتبار ہے اور یہ بھی پیٹنییں کہ کیسے انجام کو پہنچتی ہے۔ ہم ہرگز نہیں چاہے آپ کی دعاؤں کا حال پڑھ کریا من کر یوں لگتا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعائمیں کرتے ہوئے بھی صحراؤں ، جنگلوں کی خاک چھانے پھررہے ہیں تو بھی دریاؤں کی تہ میں خوطہ زن ہیں اور بھی پہاڑوں کی چوٹیوں اور وادیوں میں مارے مارے پھررہے ہیں کہ کہیں سے توان کی رہائی کی خیرات ملے گی ہی! آپ نے ایک مرتبہ خاکسار کوتھ پر فرمایا:
میرے پیارے رہ کی جو تقدیر بھی تمہارے تق میں جاری ہووہ فضل ہی فضل اور رہمت ہی رحمت ہے۔
مگر میرا بھکاری دل اس سے دونوں جہان کی حنات ما نگ رہا ہے۔ بیعارضی زندگی بھی ما نگ رہا ہے اور
وہ لا فانی زندگی بھی۔ اپنے مولا کی شان کے شاراس کے قدموں میں ایسے ایسے گئے گار اور پاگل ول بھی
پڑے ہیں اور وہ انہیں شکر انہیں رہا۔

برادرم عزیزم محمد شارصاحب کے نام حضور رحمہ اللہ تعالی اپنی اس کیفیت کو بول بیان فرماتے ہیں:

د بعض دفعہ دل سے ایسے درد کے ساتھ دعائکتی ہے کہ یقین نہیں آتا کہ رحمت باری اسے ٹھکرا سکے گی لیکن وہ حکمتِ گل ہے اور ہم نادان جاہل بند ہے۔ وہ ہماری فلاح اور بہبود کو ہم ہے بہتر سجھتا ہے۔ اگر اسلام کے احیائے نوکے لئے وہ ہم ناکارہ بندول کو قربانی کی سعادت بخشا چاہتا ہے تو ہم بروچشم حاضر ہیں لیکن بڑے خوش نصیب وہ جنہیں اس کی نظر عنایت پھولوں کی طرح چُن لے لیکن اُن بے کسوں کا کیا حال ہوگا جن کے دل کے نصیبے میں اپنی محرومی کا احساس اور اپنے بیاروں کی یا دوں کے کا نظرہ جا تھیں۔ جب یہ با تیں سوچتا ہوں تو دل سے بڑی بے قرار آواز اُٹھتی ہے کہ اے حکمتِ بالغداور عقلِ گل کے مالک تو قدرت کا ملہ کا بھی تو مالک ہے۔ ہم پر رحم فر مااور ہمیں دُکھ کی ہر آز مائش سے نجات بخش اور دُنیا اور تھیں مبتلا نہ فرما۔ اے ارتم الرائمین! وحم فرما۔ اے ارتم الرائمین! وحم فرما۔ اے ارتم الرائمین! وحم فرما۔ ا

خا کسار کے نام خطوط میں حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیمضمون یوں بیان فرمایا:

ارحم الراحمين! رحم فرما\_ا بارحم الراحمين! رحم فرما\_

'اپنے دل کی کیفیت مزید کچھنہیں لکھتا کہتم ہے چین نہ ہوجاؤ۔ کیاتمہیں علم نہیں کہ کروڑوں احمدیوں کے ولوں کا چئین تم چندمظلوم احمدیوں کے دلوں سے وابستہ کردیا گیا ہے۔' "

مكتوب مؤرخه 31.05.1986

خطبات طاہرجلد 5صفحہ 162

مكتوب مؤرخه 31.05.1986

مكتوب مؤرخه 03.03.1985

ا مَكْتُوبِ مُؤْرِخِهِ 05.01. 1986

کہ وہ ہم سے اِتی جلد جدا ہوں گرم رضی مولا اگر یہی ہے توا سے خوش نصیبو! جورضائے باری تعالیٰ کی لا فانی زندگی پانے والے ہواور ہوتاریخ احمدیت زندگی پانے والے ہواور ہوتاریخ احمدیت سے درخشندہ ستارے بن کر جیکنے والے ہواور جوتاریخ احمدیت میں ہمیشہ محبت اور عظمت اور پیار اور احترام کے ساتھ یاد کئے جاؤگے، دم واپسیں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی فتح اور غلبہ کی دعا کرنا اور اس عاجز ناکارہ انسان کی بخشش کی بھی دعا کرنا ہم تو ہرامتخان میں کامیاب وکامران ٹھہرے اور ہراہتلاء سے سرخروہوکر نکلے، کاش میری بھی یے فریا دقبول ہوکہ رَبّنا وَ تَوَقّنَا

#### پیارے آقا کی نوازشات

دعاؤں کے ساتھ ساتھ حضور رحمہ اللہ پاکتان آنے والے احباب کے ہاتھ کوئی نہ کوئی تحفہ بججواتے رہتے۔ علاوہ ازیں پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کے ذریعہ بھی حضور کی طرف سے مجت بھر ہے تحاکف کا سلسلہ جاری رہتا۔ جب ہم مقدمہ کی ساعت کے بعد ملتان سے ساہیوال واپس آئے تو میری سب سے پہلی ملاقات مؤرخہ 13 جون 1985ء کو مقدمہ کی ساعت کے بعد ملتان سے ساہیوال واپس آئے تو میری سب سے پہلی ملاقات مؤرخہ 1985ء کو ہوئی۔ اُس روز مقامی احباب کے علاوہ ربوہ سے صرف ابا جان اور گوجرانوالہ سے مامول عبدالمجید صاحب تشریف ہوئی۔ اُس روز مقامی احباب کے علاوہ ربوہ سے صرف ابا جان اور گوجرانوالہ سے مامول عبدالمجید صاحب تشریف لائے ہوئے ۔ تھے۔ اُس موقع پر میرے لئے سب سے زیادہ خوشی کی بات سے ہوئی کہ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کالندن سے اِرسال فرمودہ شریت سے کرنی شروع کی اور ڈہر الطف اُٹھایا اِرسال فرمودہ شریت کا مزہ اور اُس میں گھلی ہوئی پیارے آتا کی شفقتوں کا حظ بھی۔ کہاں ہم ناچیز اور گنہ گار بندے اور کہاں پیارے آتا کے بیار کرنے کے بیزرالے اُنداز ، فالحمد للدرب العالمین۔

حضور ؓ بے شک ایتائے ذی القربی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے چنانچہ یہی وجیھی کہ ان نواز شات پرشکر میہ بھی ادا نہ کرنے دیتے، بیابتدائے اسیری کی بات ہے کہ ایک مرتبہ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہایت فیمی ،خوبصورت اور مزیدار ٹافیوں کا تحفہ بھجوایا جس پر خاکسار نے شکر میہ کے چندالفاظ کھے تو حضور کی طرف سے نہایت پیار بھرا عارفانہ جواب ملاکہ:

مجھی کسی نے ''موت'' کی سزایانے والوں کو بھی ''ٹافیوں'' کا تحفہ بھجوایا ہے؟ بیتو دیوانہ بن ہے مگروہ جو ''زندگی کی بقعہ نورکو ٹھری'' میں مقیدا بدی زندگی کے سزا وار ٹھبرائے گئے ہیں، میں انہیں کیوں خوبصورت

اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر واجب ہوتا ہے جس نے ہمیں اس تفرقد اور گراہی و بے راہ روی کے تاریک و تار زمانہ میں خلافت الی نعت عظمی سے نواز اہوا ہے اور اس نظام کی برکت ہے ہمیں ماں باپ سے بڑھ کر پیار اور شفقت کرنے والا وجود میسر ہے، فالحمد للہ علی ذ لک خدا کر ہے ہم اور ہماری تسلیں خلافت سے ہمیشہ وابستہ رہیں اور اس کے گئے، شمنڈ ہے اور فرحت بخش سابیہ علے ہی زندگی کا سفر طے ہوتا چلا جائے جہاں ہمیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی خطرہ نی اور مروجہ فضولیات خطرہ نی الحقیقت یہی اس زمانہ میں عافیت کا سب سے مضبوط حصار ہے جہاں معاشرہ کی تلخیوں اور مروجہ فضولیات ہے ہم کی طور پر بیچے ہوئے ہیں ہے

ابس يبى إك قصر بجوعافيت كاب حصار

"زندگی کی بقعهٔ نورکوهری"

سزائے موت سنائے جانے کے بعد ہم نے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دعائیہ خط کھا تو ابتداء میں ایڈ ریس کے طور پر بھائی کو گھڑی کھ دیا۔ اس پر حضور کا اپنے دست مبارک سے کھا ہوا جو جواب آیا وہ کچھ یوں تھا:

میرے بیارے عزیز م نعیم الدین ، اسیر راہ مولا۔ مجا ہدا جدیت السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکا تئ

د تم تو ''کال کو گھری' کے نہیں جر ہ نور کے مکین ہو۔ یہ نمے نے کیا کھو دیا۔ رضائے باری تعالیٰ کے قیدی تو جس نے ندال میں بھی رہیں اُسے بقعہ نور بنا دیتے ہیں۔ ایک اور بات بھی تم نے اپنے خط میں غلط کھودی ، تم تو لافانی زندگی کے سزاوار تھہرائے گئے ہو، کون ہے جو تہمیں نہزائے موت دے سکے۔ وہ تو خود مردہ ہیں۔

کبھی مُردول نے بھی زندول کی شرک پر پنجہ ڈالا ہے۔ اگر شہادت تمہارے مقدر میں کھودی گئی ہے تو کسی مال نے وہ بچ نہیں جنا جو تہمیں مار سکے۔ شہادت کی دائمی زندگی موت کی منزل سے ہو کر نہیں گذرتی کی بقعہ 'نور اس کے بعد جم نے بھی جاری ان بظاہر تاریک کو ٹھر یول کو ''زندگی کی بقعہ 'نور اس کے بعد حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کے نام ایک خط میں بھاری ان بظاہر تاریک کو ٹھر یول کو ''زندگی کی بقعہ 'نور اس کے بعد جم نے بھی شور میں اپنا ہی پید درج کیا۔

مكتوب مؤرخه 1986.02.19

ا مكتوب مؤرند 31.05.1986

مَكَوِّبٍ مُؤْرِنْهِ. 31.30. 1986

حوصله افزائي كابيمثال انداز

آنیوالی ہر مکنہ صورت حال کے لئے ہمیں تیار کرنے کے ساتھ ساتھ پیارے آقا ہمارے حوصلوں کے دل بھی ایمان و یقین سے پُر ہو کر بڑھاتے رہے۔ یہ بھی ایک لمی تفصیل ہے تاہم اس کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ آپ نے ہماری ہی طرح سزائے موت کا تھم سنائے جانے والے سکھر کے ایک مجابد محترم پروفیسر ناصر احمد قریش صاحب مرحوم کے نام ایک خط میں لکھا:

میرے پیارے بھائیو! آپ مجھے بے حدعزیز ہیں اور آپ کاغم ہر لمحہ میرے دل میں جال گزیں ہے اگر چہ جانتا ہوں کہ اگر خدا کی تقدیر آپ کو ایک عظیم شہادت کا مرتبہ عطا کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے تو یہ ایک معادت ہے جو قیامت تک آپ کا نام دین و دنیا میں روثن رکھے گی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور کوئی نہیں جو آپ کو مار سکے، قیامت تک آپنوالی نسلیں آپ کے ذکر پر روتے ہوئے اور تڑ ہوئے آپ کے لئے دعا عیں کیا کریں گی اور حسرت کیا کریں گی کہ کاش آپ کی جگہ وہ ہوتے۔

میرے اپنے دل کا بیرحال ہے کہ آپ کے گذشتہ خط کو پڑھ کرجس میں اپنی اور اپنے بچوں کی دل گداز حالت کا در دناک بیان تھا، میں نے اپنے دل کوٹٹولاتو بیرمعلوم کر کے میرا دل حمد اورشکر سے بھر گیا کہ اگر آپ کو بچانے کے لئے مجھے تختہ دار پر لؤکا دیا جا تاتو میں بخوشی اپنے آپ کواس کے لئے تیار یا تا' ا

یکی بات حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کی اہلیہ کے نام خط میں ایک اور انو کھے انداز میں یوں بیان فرمائی:
میں جانتا ہوں کہ شہادت اور پھر ایسی عظیم شہادت ایک قابل صدر شک سعادت ہے لیکن میں ہیں جانتا
ہوں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کی جان لئے بغیر بھی لازوال زندگی عطا کرسکتا ہے۔ وہ مالک اور قادر اور قدیر اور
مقتدر ہے۔ اسلمعیلی قربانی اپنی آن بان اور شان میں اس بناء پر کم تو نہیں ہوگئ کہ قد صد گھ قت المر وقیا
کی پر شوکت آ واز نے اسلمیل کی گردن پر چلنے والی چُھری کی حرکت سلب کر لی۔ پس میر ابھکاری دل اگر
مالک کون ومکان سے اپنے پیارے الیاس اور نعیم اور ناصر اور رفیع کے لئے اس دنیا کی بھیک بھی مالگتا ہے
اور آخرت کی بھی تو تعلیم قرآن کے منافی تو نہیں۔ ہم تو گداگر ہیں ، راہ مولا کے گداگر۔ جب تک ہمار ا آقا
اور آخری تقدیر ظاہر نہیں فرما تا ہم کرتے رہیں گی اور کا خیر فیقید کی صدا بلند کرتے رہیں گے اور

مكتوب11.03.03

جب وہ تقدیر خیر کوظا ہر فرمادے گا تو وہ جس بھیں بھی آئے ہم حمد وشکر کے ترانے گاتے ہوئے اس کا خیر مقدم کریں گے۔مؤمن کا تو کوئی سودا بھی نقصان اور خوف اور حزن کا سودانہیں۔ہمیں کا خَوفْ عَلَيْهِ مُدُ وَلَاهُمُ وَ يَحْزَنُونَ ﴾ کی معرفت کا جام لبالب پلایا گیاہے۔ اُ

کر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہولگا دو، ڈرکیسا گرجیت گئے تو کیا کہنا، ہار ہے بھی تو بازی مات نہیں میرے اسیر ساتھی برادرم حاذق رفیق صاحب کے نام اپنے ایک خطیس حضور جمیں یوں حوصلہ دلاتے ہیں:

اس میں کوئی شبنییں کہ آپ سب بلاقصور پکڑے گئے لیکن اس سے قبل اللہ تعالیٰ کے بزرگ تربندوں پر مجھی تو اس سے بڑھ کر ناحق مظالم توڑے جاتے رہے ہیں۔ اور سید المعصوبین حضرت اقد س محمصطفی میان عمر تو کوئی معصوم نہیں ہوسکتا لیکن سب سے بڑھ کرؤ کھ آپ کو بی دیئے گئے۔ پس جہاں ایک طرف آپ سخت مظلوم ہیں اور در دناک مصاب کا شکار ہیں وہاں خوش نصیب بھی تو اسے ہیں کہ لکھوں آزادیاں آپ کی اِس قید پر شار، آپ تو ان خوش نصیب میں جاسلے جن پر بھیشہ خدا تعالیٰ انعام لاکھوں آزادیاں آپ کی اِس قید پر شار، آپ تو ان خوش نصیب میں جاسلے جن پر بھیشہ خدا تعالیٰ انعام

خطوط و مکيم كرعالم وارفتگي

فرما تاريا\_

اسیران راہ مولا کے خطوط حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں پینچنے کا لحہ بھی بڑا در دانگیز لمحہ ہوتا ۔ بعض اوقات حضور نے اُس لمحہ طاری ہوجانے والی کیفیات کا مچھ کچھا ظہار بھی فرما یا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیر ساہیوال برادرم نثار احمصاحب کا خط ملا توحضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کیفیت یوں بیان فرمائی:

آپ کاجیل ہے کہ جا ہوا محبت بھر اپر خلوص خط اِس وقت میر ہے سامنے ہے اور وفور جذبات ہے آسی وقت میر ہے سامنے ہے اور وفور جذبات ہے آسی و ڈیڈبائی ہوئی ہیں۔ یوں تو ہر دم آپ بھائیوں کا خیال دل میں پھانس کی طرح آلکار ہتا ہے مگر جب کسی کے خط میں آپ کا ذکر آئے یا کسی اسیر راہ مولا کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خط ملے تو دل میں ایک طلاحم بیا ہوجا تا ہے۔ ""

خاكسارك نام حضور رحمه الله تعالى نے اپنے ول كا حال ان الفاظ ميں بيان فرمايا:

كتوب مؤرخه 31.03.1986

مكتوب مؤرخه 1984.12.24

مكتوب مؤرخه 03.03،1985

'راہ مولا کے اسیروں کے خطوط میرے دل پراتنا گہرااٹر کرتے ہیں کہ جواب دینا مشکل ہوجا تا ہے۔ میرا ول آپ سب کے لئے بہت زخی ہے اور جان کوفکر لگار ہتا ہے۔ آپ کے مجبور ،غمز دہ، ترساں عزیز وں کے خیال سے اور بھی زیادہ غمناک ہوجا تا ہوں اور آپ سب کے لئے اور آپ کے سب عزیز وں کے لئے دل کی گہرائیوں سے دعا عمی نکلتی ہیں۔

الله مجھے آپ کی طرف ہے کوئی مزید صدمہ نہ دکھائے اور پہلے غموں کو بھی اس طرح زائل فرمادے گویاوہ سیس مجھے آپ کی طرف سے کوئی مزید صدمہ نہ دکھائے اور تھیں برساتار ہے اور آپ کے کانوں میں دنیڈ در۔ قریب ہوں میں'' کی پیار بھری سرگوشیوں کے دَس گھولٹار ہے۔'ا

دوسری طرف جب ہمیں حضور رحمہ اللہ تعالی کے خطوط ملتے تو ہماری کیفیت بھی اس سے مختلف نہ ہوتی، گویا ' دونوں طرف ہوآ گ برابر لگی ہوئی' کا معاملہ تھا۔ قلب و روح اور دل و دہاغ کے علاوہ جسم میں بھی بے پناہ قوت اور تو انائی کا احساس ہوتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 3 جنوری 1985ء کو مجھے حضور رحمہ اللہ تعالی کا اپنے دست مبارک ہے لکھا ہو اسب سے پہلا خطہ وصول ہو ا۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کا بینا مہم بارک پڑھ کر طبیعت میں نا قابل بیان اِضطراب پیدا ہو گیا اور اس خط کی سطروں میں ، اس کے الفاظ اور حروف میں بیارے آتا کی در دبھری تصویر بی نظر آئیں اور آپ کے بنڈیا کی موجز ن انہر بیں دکھائی دینے گئیں۔ آپ کے ترشیخ اور آپ کے سینہ کے ہنڈیا کی طرح اُلینے کی آواز وں جذبات کی موجز ن انہر بیں دکھائی دینے گئیں۔ آپ کے ترشیخ اور آپ کے سینہ کے ہنڈیا کی طرح اُلینے کی آواز وں نے بین کر کے رکھ دیا۔ مجھے اچھی طرح یا دہتے کہ ان تصور ات کی وجہ سے اُس رات نیند قریب آنے کا نام نہ لیتی تھی اور باو جو دجنور ری کے جاڑے کے گری کھی ہوں تا ہو تھی تعالیہ میں اس لائق تھروں کہ خطوط سے نوازیں گے وقیہ وی انسان کی مقدور میں سے دوستہ نکال کر خاص طور پر مجھے اس قسم کے خطوط سے نوازیں گے وقیہ وی دوستہ اللہ تعالی خط میں سے لئے گئے ہیں : وقی کے مرم تنویر احمد صاحب قریش کے الفاظ ملاحظہ ہوں جو حضور رحمہ اللہ تعالی خط میں سے لئے گئے ہیں :

میرے پیارو! میرے دل کی کیفیت نا قابل بیان ہے۔ مجھ میں طاقت نہیں کہتم میں سے ہرایک کوالگ الگ خطاکھوں اور وہ سب کچھ بیان کروں جومیرے دل پر گذرر ہی ہے، جیسے تیتے ہوئے لوہے پر گراہؤ ا پانی کاایک قطرہ ایک عجیب آواز پیدا کرتا اور بھاپ بن کراُڑ جاتا ہے، آپ کی اور دوسرے راہ مولیٰ میں

'اِن کو دعاؤں میں یا در کھنا ہمارا فرض ہے، ان کے ذکر کو زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اپنی محافل میں بھی، اپنے دیگر مشاغل میں بھی، ذکر کے ذریعے بھی ان کو زندہ رکھیں اور دعاؤں کے ذریعے بھی ان کی مدد کرتے رہیں کیونکہ وہ ہم سب کا فرض کفا ہیا داکر رہے ہیں، ہم سب کا بوجھ اُٹھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ ان کی نصرے فرمائے اور ان کی مشکلات کو جلد تر آسان فرمادے، آمین ' ۲

حضور رحمه الله تعالی جماری دِلداری یول بھی فرماتے کہ دُنیا بھر میں جماعت کو ملنے والی تر قیات، فتوحات اور کامیا بیول کو اسیران کی قربانیول کی طرف منسوب فرمادیت - اِس امر کا اظہار آپ نے اپنے متعدد خطابات، خطابات اور خطوط میں فرمایا ہے ۔ خاکسار کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

'آپ اورعزیزم نعیم الدین کے خطوط موصول ہوئے۔ یہاں پر جونفنلوں کی بارشیں ہورہی ہیں۔ان میں آپ کی قربانیوں کا بڑا دخل ہے۔ یہ بالواسطہ پھل ہے۔آپ لوگوں کی جو عمرعزیز ہے، ہرگز اس کا لحہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔اللہ تعالیٰ جو اجرعطافر مائے گاوہ لامتناہی ہوں گے اس کے مقابل پریہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہوگی۔ "

بے مثال حوصلہ افزائی کے اِس ماحول میں ہمارا وقت ایسے شاندار طور پرگزرتا چلاگیا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر پریشان ہوجاتے کہ انہیں کوئی فکر بی نہیں ہے! کئی مواقع پر جھے بعض قید یوں نے بڑی تشویش سے کہا کہ آپ لوگوں کواپنے لئے پھھ کرنا چاہئے، کوئی سفارش وغیرہ لڑانی چاہئے۔ مگر ہر مرتبہ ہمارا جواب سن کران کی حیرانی میں اضافہ ہی ہوتا۔ البتہ بعض مواقع ایسے ضرور آتے کہ ہم اُداس ہوجاتے اور انہی میں سے ایک موقع جلسہ سالانہ کے مبارک ایا م کا تھا۔ پہوض مواقع ایسے ضرور آتے کہ ہم اُداس ہوجاتے اور انہی میں سے ایک موقع جلسہ سالانہ کے مبارک ایا م کا تھا۔ پہوتھ دل وجان سے پیارے آتا کی محبتوں کا میسمندر کس قدر وسیع اور کتنا گراتھا، اس کا سیتو تھادل وجان سے پیارے آتا کی محبتوں کا میسمندر کس قدر وسیع اور کتنا گراتھا، اس کا

مكتوب مؤ رخه 1984،01،06

مكتوب مؤ رخه 11 . 03 . 1986

خطبات طاهر جلد 6 صفحه 420

ا كتوب مؤرخه 11.11.86

کسی قدرا ندازہ لگانے کے لیے حضور ؓ کے اُن خطوط کا عکس ہدیہ قار ئین کرتا ہوں جو آپ ؒ نے وقتا فوقتاً ہم کمزورل کی و هارس بندهانے کے لیے از راوشفقت ومحت اپنے دست مبارک سے رقم فرمائے:

نَحْمَدُه وَنُصْلِيُّ عَلَى رُسُولِه الكَّريُّمُ

Unil 6.1.1364 1984

ENLIVE POLICE. 126/1/21/20 June المرام كالمرون عظوط برے دل إلى 14 6 6 8 1 1 12 / Vie/ 21 16 シャントーンタントニーはの ライルウン ULT. 01 1 18 241- 2 10, 10 16 Upt low Sixosti or 12 liozosis リッドダン ノートルノンといーらん - いでんじんいというしんのいっとと 6,47 pii 2) VIV. NU is M. 12 Wi المر هزال كالم رش بريان ريدام أ - كالأل ی ندور وس بین س کا باردی اردار 4, Wie VIE انصد مانقد کریم این سے جر بواللم عربی این دما و ک س یا ر رکس الحفظا مافظا . 16) 10 - 10 6 - 10 6/3

نَحْمَدُه وَيُصَالِ عَلَى رُسُولِه الكَرِيْمُ

je dul 3 /1/ 1/11/2/4/ Jung and case 115 1/Vis ا رم عن الم عنارے امیر ما تقیرں کو ضط مکنے کا 1500 5 20 20 10 10 1 10 05 05 05 05 05 05 05 111

( ) 6 0 i 2 wi 2 pm prie 0 211 2000 vi job po & 5 00 W 010 00 2 سین سیا دل دلی تو چه نزنند دفت از ست كامرى نا بى-الرعان برتر ريد الج القرالدن

North of the cas play In of it اللا الشكوالي وحزل المالة الذا- ب كد سرق وصفا اسات قر إلني فرنا كذاء الأكون الداك كيارك منت ار العنب مر - الله الم عالم أ كوفى سى ار برفائين كولورس مرل دے - الم على تر عراب فرشان دلا مرعدد كروارلس 11/1 / 1/2 . in . in -2 63

المراد ال

31.3.1365

10 VII 2, 4.21 it by sin we was all " دنا دالان ل تولان لا على من الدمد على مرت موت م کرے ہے ۔ نوس لیس اسرا لیزالفان E fil of - 20 NI Will of Vistor LE of Dist is allowed in the verile ville code of - U. vi USD1 121-2000 5 العدود كو يرك دل بس دى شور لايم IS I well I'm get soul of John 0:00/11/00 18 18/10/1 J. out 1 0 - 4 & C ( U) ) ( ) we to be fell on upday i's 2, W. E. X. in ? & U12, W. L.K. د ی ی در و و نولی نیل ایرالیت الت بع ترمز الرفعي فعارى دل المنى ع 8162-4 & I'V C W (UQ. U)333

له م الله الرحم الرجم الرجم المربع المربع المربع

ومدور القد المقاسلة والمساورة المقاسلة والمساورة والمساو

5-6-55

C. 01/35/2016

اسلام على ورفى 17/4/85 ومول والركوالله في الله والمحالة الموردي الله في الله والمحالة الموردي الله والمحالة الموردي الله والمحالة المحالة المحا

الله المان داه مراد الرميرا ول كالمرازل ع فالمركز الله والله على المرازل ع فالله فالمركز الله فالله فالله المركز المركز

مري المداهري حال ملكان على



15.1365 1986

V4/2, 44 أسم عسيروعة الله درلاته تيارا فلوس المركائ المرايش ك のでは、ひと一年前になるではいり かっといういはんかいのかところのが الد لغنظ كر ضِين اسى cs QU, Ville VI De als Williams vicilização de sie 201, ut m 22 50 فيل 4 سلمويژن نه فيد ده بردراردل يا Zí W 2 0 ja N & De Esta 1 & 0.00 しいにどいははなどとうははいるが الايون ك دل ك طرع تراب الله عيده مِيل كالله فين كى عان كاين بى لونك مع طوں۔ اسٹر تیار کا کا و تا ری اسٹر کیس کا اسٹر کیس کا ناکہ

160 mis 6 1 2 2 /4 co 16 8 0 ini いいかんかんはといいしんからい 21 / 0; 2/ 0 Job / 1 / Wiles - to ville oil 1 UNIS 4 1/10 " 20 0 55 نين على فيدن " كا تحف : مجول ا ي - يه تود لوارين ن Univers 5 25/5: 6/6 (") 200 - 6 اندل كالمراد العيرائي في ين سين ايموليون (15 of / 200. ies & usi l'a sels 1=17/00/10 Will 6/60 july - X 2 2 2 2 6 2 1 1 1 1 1 1 1 2 250/ 21 m / 2 NN 00 00 20/2 S4, 3 8 8/60 2 2 8 / 21/60 21 - 4 sold 1, U let. c, C, = 1. 6 / - . 1506/10 الحياك - مرح لي محوار تحقق ك دعاء نر 106/10 16/11

كم الد الكن الع من المورائع عن المورائع المورد والمعرف المورائع المورد وال فنن ادرم كما عوالمام رز كالم لقد ولذ كولان 1 961 Sh = Upods السريعيم ورفة الله وبالتراكز راسون مسمات على آب ك خطيجه وموده ١٩رجن كا خدم عي للد-صے بڑھ ک کئ کیفیات دل س بھاہوی، کی جداوں نے سے الرامان مر سب عالب کست به ما انتهای شرمندگا بوئا- لیاآب ر بہت عقد آیا، استفار کیا، ذل کو النووں سے دھونے کا گھشن عبى كا- كيونكر مين يورے يعين كا عد سيمنا عرل كر حوال مي جري لبعن عظ بول اسران دفائے کے وہ عاری کرنا بول کرودلوں ا 1.7.87 - 60 Le b vilo b d) al بسارے اُ فا س کے کو لیتن دِلاماً ہوں کم مجھ نظام جانت کموف سے مورنوال کوششوں پر لورا اعتماد ہے۔ اور میں کبی بی اس بادہ میں شكيا شكره كي كارت بين كونكار ماي عن عي كالمتن و مي رهاب ماكر ابني نالالفتول كودم كو في ذره برا ربي اكتم كا المهار مرا اور سے ول سے معان کا ملافار مول۔ سترى! جوں کى يرى موج لا تقت تر ده آپ كارتلات کا روشی میں کی وں ہے کہ ایک تو فرعون ار ایک اشاع سے کی تم

4 mil 06 - 101 mil- 219 sel ( will som will the work in - Ling work in or surrenes ous is 1 2 1 1 W - 36 1 2 0 2 4 6 ار داوں الدیوں کے دلوں کا بھی تے وند مقلم الحديد ك دلال ع دالية إرا - 5 W U 43125 066 11 =11 اب على مئ فارسى ـ رب قا فغفن والذنا اردن ك دعاد ك طرف بربر متوجولا 121 SUBWW 610 0116 الع ال ع مختر الم أن عاد في - عجع ところいりはいのことをかしと Juli of M U Lis V L 26 g f C - 0 6 N of M & Use al did 1- 20 12 12 3/ 12 spec 18 1/2/20 Mesirviers - es 8.22

المراك الركمين الركمين المركمين المركمين المركمين المركمين المركمين المركمين المركمين المركمين المركمين المركمين



アンリノショント

PK/13230

الاإسراد في الرواكة

iliんりょう11110186300,401000 ك فو ك بى دى د عد الموت دن بى الدوار بى بى دعها ن シリグインションにいかとうこうに変しい بره و ار ۱ از در م از در م از مال ان مر از از از این بادي اليادر دراس الانون كوف صفى بى いんないないいいいいいいんないなりなっち الد مارترا - المان كادن دال المرت والمان 2/5/il N/

کے فرک توقع عی ہیں ہے۔ اور یہ فاہری کو سنی دُورِ اللہ تعالیٰ کے حکم کی لیکھیں ہیں۔ اور دور سے فعال ہوگا وہ فعارے لئے میں فاہر ہوگا وہ فعارے لئے اس کی حسم ، وہ برحال جربی فرار برکت عی برکت ہوگا ۔ ان واللہ اور برکت عی برکت ہوگا ۔ ان واللہ اور برک نے ان واللہ اور میں حضور سے دعا کھے درخواست ہے کہ اللہ نظالی ہم سب کو انجان کی بجنگی ، وقت اور عرحال میں میں کو کہا کہ کہ کہ کا لاتے رہے کی کو مین عمل و مدانے آمین ۔ فوا حافظ!

دالعرا فاک ر دندر ک جونتوں کا علم م حراس مرز العام مرز (1/66) مندل مول





15.6.92

Min JUIC, La wille in by out = lower 1 آسے سے کے دمال ہے آ کیا ہوفاری Julie 41- 10 m 201-10 60 1/10, أيوا فعالمة عاط عدم فيرير في دالمار 6, Un or col steried of 6. 2 1 2 bo of रे केर वि में या ने में दार्श Zet und or just is at lore to sh أوصت مر الدار سار عرا دل بلطي يليل 21728-12, W. 2 m212 2 W. はりにをひららりはいかはりはい ل فرى س اليماني توليا عد مازا دنجوللان · ower 4 by = 1. 2 - Nor . 1, 0/1- 0. of = , 2 2 3 1 / En do 10 10 2 2 5 1 1 61 - U6 MO

هُو اللهِ فَداكَ فَعَلَ اورهم كَ مَاتِقَ الْحِرُ



18.7.88

110/1782

بیارے عذبوم فہران میرول abisition pur for !! physlogian . Ipclop 13? in bib 51

معرادر ان جسوں ار اس کے ماول سے ویلہ رہال کے. dition in repliented it (iet whi lot 16" more 1 1 1 4 6" his 26, guine sof sa dais & dies il de sur lie Gir. Cici ide the single with 2 W 11 mes y C 12 ( Engl. e 36 رهم لا عدا له و داغداد بر الح صي ادر And 11 30151. 008 2 6 81 21 Wie Just in Ust al

, a fee Bis

Will 1064/12 per - 4 di 1

316 CM = 626618 606-2, 126

سیرنا حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله تعالی جھی اسیران کواپنی محبت اور شفقت سے برابرنواز تے رہے۔ چنانچہ آپ گاہے گاہے دیگر اسیران کے نام بھی اپنے دست مبارک سے خطوط تحریر فرما کر اس کا اظہار فرماتے ۔خاکسار نے ان تبرکات کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور جس قدر اور جس حالت میں ملے ہیں، ہدیے تارکین ہیں کہ ان کا ایک ایک لفظ اور ہر ہر جملہ آ جمینہ ہی نہیں آب حیات ہے آب حیات!

1001,3019 c, 6, 50. - Ny 0/1/1 166/2ml me per gul 1 6,30 E 6 1/2 600 S. J. 201 QUUNILES LUES 10 15 allow 1000 C. - iel obid - Use Jisoc 274/15. - 1 34 2 d d - v i) viel WICh milled Mesh 3 filesty and yet it will all Use : Sinicological various or als - 6,15to Z/ 34012 1 DO 614 X 8269 211. المر المرائع ا

Z sur

1485

الله مسر الدر بوران فدائدة برال أن الله على الله و برال فلا الله و برا الله

ازاد سردل البران , اه مولا کرن تر برار ما نا بر کر البران , المران برای کرن این کا کر ما نا بر کر البران , ام کول نامی کر

ا مان کاراه می ماری کرد ما تری کرد می کرد م

1 1 1 1 in c 2 1 0 - 10 67 - ニッパーリジン 1-1/031: 4 / - ion ふりんだととしていますしまり ソングタノじゃー じっかをディー · 6. 5 -: 1, 10: 0 262 wild ity (WI-USED OF ALLENS N12 5-01 6: (0 00) Epr Sun (i) 3 30 000 m 010-0% buigious 210116 - 4. UN - 5 1 1 2 - UN we know it is a co WOND ISION Melil

الشربان ا مای دنا فرسرا برافیق ریمی ایر فلر تر بی کوئی کوئی ما می دنا فرا نے ا رقا لمرا کو کنیم کر دار فلے کئی کے ماسی فرا فاق کا داسر فاک کے اس



لهم الكاليكي الكليم نفنذه رثمنين عن رشوبه الخريم

MIRZA TAHIR AHMAD

النوال

the wind was in it بارعزازا فعالمي السراني والعية المية و إلحامة! 1 - Die min / 10 - 20 00 20 - 20 / 20 10 10 10 10 ましんびにとりからしかとうショウーにんじん ai- + 66/2/1/2/10/2 Jipe - 1 x الم المرار كالله عاج الإرعاد الكرونولول 1 - 10 2 UNITED 1 10 6 20 1 = 1 81,0171 July - 1 July 1, 6 97 1 21/10/10/2010

ZUIJ83225267 10, 100 10 10 10

Z'E of he with it was full - Ust J6 212 61/2 61/6/1/16 is 201 No co 100 2 whis diow vi 2 lijoles all is 4 or كالعذيس كذرك الدابد بوارشلي دبزن 1 4 2 21 0 0 0 0 1 West 1 5/36/10 de 200 / 2 right will so will use IN we in the istant cide! 100g = 10 86 do 21 4 5 ca 1 ichariors sets (U Cul Swely 12 - E, bito com & - et 2 12 21/12 21/23 28/ グランシとはんだいんかとどんじ المروزع ان ذل تك الاداليه عالات 15/ 16 2 1/2 1/2 / 1 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 / 1/2/2 /

12. 1,28:11 les 14. W 1/10 NN - 21 41 600 a by in indicate par is id 6, 103 016 030 8 16 5 8 Und 2 660 01 2 61 - Col Wager - N - V. Z. V. , i sel & ive ( p.v. visio. ) الله ام ا د بر با الا نع با فالا مودن そこりは、10120001ははしから メートとといどりだりかからと でかん with the sold of the our is cossicolos sa viole of nie これがらいか ニノダーとしゅんかい - 011 Vila 120 برى دعاء الم عا بزاندرو في لها ilgologianion be ent de inte co. = jinlajloje - = w/ lis co tis ~1

# محترم را ناتعیم الدین صاحب کی بیٹی کے نام حضور رحمہ اللہ کا نامہ

mallelle Saller بحمده ومصل عل رسوله الكريم



11/1/0/1/0/10/ Ed. 11. 20 1 1 1 were want chie, w 012 0 pol 2, 100 2 2 - vists ingual chi. 2, 613. 1. of the way of selection I'wellow of itselies in book 1230 4 1/11/11/1/10/60 パンノレタと ハルンニノどう Light chariocker I all J 21811 22 20 1 (1/21 , 45 01/10 / 10 / 10 00 10 m. , (6 20 1) of con 2 3 2 1 1000 61 - 141- 10 mil 2 mil 2 13





12.8-90

بارے دری ان انعمالات

I wyser get leneight آب الفط ملا . آب في عيث يار رسي ور

آر ۲ مدمه, وزُت اد مبر کال دادع الشقال ابن بنسولی برکش س زن این اسرها 11, d. 10 sie = 1 - 2 15 84 ULL E سي مد س . م . ي ١١٥٠ ي سو برسادم

المان مرانا مرانا من المان من المان نریہ اور بان زند الکانے اللاللہ نتی ہے۔ اللہ انے نعام کے اللاللہ 1/4 Sie 1/2/1 1/2 1/1

= 1184-1, de النيزى كرے . باد آكسي الى بے اس

3. Or USA- Jy vilo / So Time order はいしいできないいとはいしたといるのいけらしのい

بِينَ اللَّهُ الرَّهِ فِي الرَّهِ فِي \* فَمَا تَصُولُ لِللَّكِينَ فَي اللَّهُ الرَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّا للللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لِلللَّهُ فَاللَّالِي لِلللَّهُ فَاللَّا لِلللَّا لِللللَّاللَّاللّلِي فَاللَّا لِلللَّا لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّلَّا لِللللَّهُ

مندارین لادات المناه المدار ری از مناهد الشارین مناهد المناهد المناهد

1.11.88

بارت المراعب العرب عبد العرب المراء الماء

المان المان

میں، کی ملائٹ کے لیہ آپ رفیق کی انتھای کارورائی کا نص نہ بنا یا کہ اس برخی کی لیڈ آپ کے لئے کیا اک بر مجے کہ بیر تعلین بیٹی اند آپ کے لئے با قا میرہ درد دل سے دعاد کر فارہا ہیں۔ کر ہا سیں الیم کی شرہ میں انٹی جا ایر گزما اردر کیا۔ ملکم کی معماد کے دن لغو ڈ ہے ہیں۔

Jest Joseph

(1) DUID TO W. EV, We wind Sinterso 6., birt Sula, is 2 JG Wijden Cifs Woristen N/ cut flor guld de m) Corde Sotrier estis les con いいりールロインシウェーノ الني ريدر كازه دزه ك تدافي بنار مر کروسی تنے۔ Jes vissem out Naise of NY 16 CAZ DALOUNTY انفار ركرف اله ناراني الدى این ای در بعی مرا از عبت س Color de les is con con de les المرين ع المرين المين المين المراس 11.71. 500 5-10000 with boiling will want wis Albigicins. Liver , by al pe ly

هُوَ اللَّهُ فَدَاكِ فَعَلَ اور وَم كَمَاتِهُ إِن وَ

المنتفقة الكاتفة المنافقة

5/15-5-16 1 1 1 1 1 1 25.9. 1369. 1465

دیر تم بر میرونا ی علاده لیزون 6 20 10. 24 2 1 1 1 1 2 ski Section violexies is 11,6 181667,6120812-1 - こしらんるいんりにっきといがしの جب بی کی ایر راه مولا کا فلا محدیان JE, E/ Le sill ossil & == こしゃとうじんかんだんしんしん of 4 d die dis of the fist of N30 31 08-E, 55 10E JUN 21 ( July ) V. 01 = 2016 یاد سے زیم فررے نہی 1,000 2 cand in 121

22 July 2 1 1 2 2 2 2 1 - UN 16 212 61/2 till folic is Lastos of me Litis of ow vi 2 Li, We Jan 1 = 184 or 0-1-000 02' 0 60 0 CO. COUSI كالعذنس كذك الدائد يوارسلي درزن الزديكوزيع بالتان م الديون/ 6/36/10 de 200 1 1 2 right will be the like IN we in the issue E cies! 12 8ge = 12 y 6 de 2 4 5 ca 1 ilitarios iets (1. Cu) il Swel 4 112 - 2, 61 Job 19 00 16 - et 2 2 1 2 21 1 = 5 281 いはりかとなるがらかなどとし كروزع ان زن تراك در الع عالدس in a la slied n 1 2 615 1 1 in 8

## هُوَالاً فَدَاكِفُنْلِ اورزُم كِمَاتِقِ احِوَ



-26 dy UG. 16. 1 Jour. 10161211111111111111 ويخدم مثلل على شون لين على بدار الداه oblivation in to to the No Jest fel s' il or is will will be or Not 201-1 min. on and 00 8 00 111 6-1- 2 Wo West 225 10 10 doly & 21/100 d - 6,00 - W/J=5=1/M-- 15:6/2 106 /1 16/2

100 mg 10

3.3.1364

dr. agul, Nt, int 1218 = 14 المس عني والحدة الله وإلى تمه آب کا . هیل سے کھا ہوا کست ہوا ہر فلوص فط اس وقن مرے سانے ہے اسر دفور فزیات سے انکمیں 1 4 in 160 2 2 0 0 0 14 00 1 3 160 6 St 2 1/15 4 210 10 20 Low دل س رئي للد لمربيا برط تا ہے۔ لفونقہ دل سالے درد سے دعا ذکھتی ہے درفتین آن 06 1 6 slice 1 15 1 500 / 11 دو کلت کل ہے اسم ادان طابی سا کے co 20 on 3 14 mes & 2 7 2 1/2 cm -- 12/1/2/01/2/01/11- E الم نا كاره بنردر كرف ألى كالمات كال م تا معتر ہم بردیثم مامزیرہ لیں بڑے - ile & dol vie . 2 ve viel 20



المرال المرازية

HEAD OF THE ANNADITY A COMMUNITY IN ISLAM

24.12.1363

シッとうしゃ じょうといん 1 m miles - 11; (1 9 m) فيرك لوفرى على مراز - لا درونا ك فل على 2102 ( 1) 2 ( 1) 1/16 1/18 20 2012 012 - とりんこれりからとしいかいと いっとりしていまとうにんだりい 2 76 20 2 1 - 1 2 vin is 5 0 01 ك لين أل ع قبل الله تما لا كالم كالمراك ترسول 1, 262/2 for 201/ 1 1/2 0/ 200 يس - المدوم سن وز = اقدال كر معلى الله المرواح ے بڑھ إلا لائ معرا بنوالت الل الم الله الله = 3 July 1000 - 2 2 1 10 1 10 - 1 25 ではしいのいはんしいいいいいいいいかりかけるは نس برات یک ۱۱ کون زارون اب کار فیر 21/00 1 -1 -1 10 600 geron of of 20 1/2 · pit bijeististis 36/1/1/2/-21-06:36 (06-1 21) نوٹ: اس خط میں غلطی سے حاذ ق صاحب کی جگدان کے بڑے بھائی کا نام لکھا گیا ہے۔

20 01 in 2 0,2 to come and we do wise by do whose Unita 21 NOVA 6.00805 051 0. - 20 il o 1 2 6 2 0 2 50 س مانتواد ها مون تودل س برى بقرار أداز الفي بعد الع كانت بالخم الم عفل کمائل تو قدات کا علی کو ایما 1 desir NU/9/1/16-2, 62 ニダインにいい ひきこばと ゆんけん Evil1/18/121-6/2 vi dis or فرا - العار فرالرافين رام ولا- ال 1 5/1/18/1/9/9 ا ہے سے اس کوے ما تعدال کوے فرکھت July 10 - 20 19 10 10 اي مع اي بن عبرالله مياعالم به-21/20 2 3 2 2 2 1/2/2/2/2/2 مع در ان مان را نه ما تو ما قار ان ساردل elblis - c/ die - c/ bis 3 5



31.3.1365

16 00 0 10 2 - W - V -1/60 VN 0/1/1 ity in ill is you, in 250 617 1 40 - 1 6 11 -23066 5- CN MIN NO 121 تما ے س نلوط ایان ار فلوس ایرانارار by 3 51 5 22. 0. 27 14 6 61,000 -12/2/2/2/2/2/2/2/2/W ے میرول بھا در نیم نے میں میں رے برفط کو برى محسد اسيا , ارتخر سے برق بوں a Solp 6 = 10 / tiel 4 60621 -N. July 100 60 2/2- 1, 4012 ころうりょうとうしいにかりがらい لى : تحرون يى زيار ، لما درمد قيديى المتركاء فله فرا ته كال لقد برافرت لموز 160 1 Gul (160 - 10 /200) without of a list be f or. I

15.9.91

يارع ازرا لاطان القرائل لاير ath, in our our, bobit 41/ delin 1/2 4 mg 1/201/10 set 1 - Nr 01, 01/11 - 2 201 E The is a cisil pato site 21206 5 4111201110111 -UMBarba allaside Uficil- 2 600 6 at ili do 3 21 - UN O his wall UK I U sell sell 2 ان الله عالى تركين لوطان على . 61- Ma 61- 12/61 はからかいでしましたしまりでは 100010 1 - in 1 1 62 6 65 C cychildich are what (1661 = Ser 10/15/2121=15 -10-0 Source on A. Find

## تكين كيرچشم

اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امام کی قیادت میں کی جانے والی دعائیں ہماراز ادِراہ تھیں توہماری تسکین کاسر چشمہ بھی۔علاوہ
ازی بعض اور ذرائع سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے برکات کے دَرکھول رکھے تھے۔ایسے ہی باعث برکت ذرائع
میں سے تبرکات حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو میہ بشارت
دے رکھی ہے کہ

#### بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے

چنانچا افراد خاندان سیدنا حضرت می موعود علیه السلام کی بیغیر معمولی شفقت واحسان ہے کہ انہوں نے خاکسار کو نیک خواہشات کے ساتھ نیک شگون کے طور پر حضور علیه السلام کے مختلف تبرکات بھجوائے ۔ ان میں سے ایک تو حضرت سیدہ ام شین صاحبہ (مرحومہ) حرم حضرت خلیفة السی الیائی کی طرف سے ملنے والاحضور علیه السلام کی قبیص مبارک کے استر کا ایک نگڑا تھا۔ بیتبرک ارسال کرتے ہوئے حضرت چھوٹی آ پام حومہ نے اپنے ہاتھ سے لفافہ کے او پر تحریر فرما یا کہ حضور علیه السلام کی قبیص کے استرکا پیکڑا انہیں حضرت میر مجھراسحاق صاحب کے ذریعہ ملاتھا۔ چنا نچہ خاکسار نے اس جبرک کو بہیشہ اپنی جیب میں رکھا۔ علاوہ ازیں محترم صاحب ابن حضرت مصلح موعود کی تبرک کو بہیشہ اپنی جیب میں رکھا۔ علاوہ ازیں محترم صاحب ابن حضرت مصلح موعود کے نی سرائے مون کے جاتے شریف لاکر مجھے ایک ایسی انگوشی میزائے مون کا خیا گئوشی میں موسوف نے بہنائی تھی جس کے نگ والی جگہ میں سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام کی قبیص مبارک کا بیش جڑا تھا اور اس کے دونوں بیانی خور نے انسان کے ساتھ ہی موصوف نے بالوضاحت کہا تھا کہ بیا نگوشی ہوتم کی مشکل صورت الوضاحت کہا تھا کہ بیا نگوشی نے اوجود بے شار احتیا کی تاریخ کا وابہام انہوں اور مجھے واپس کرنی ہے ۔ خاکسار نے بیا نگوشی ہوتم کی مشکل صورت عال کے باوجود بے شار احتیا کی تدا ہیر کرتے ہوئے بہیشہ بہنے رکھی اور اس اعتبار سے کہاں میں نصب سکہ کا دبیش بیش کی ساتھ ساتھ نا یا بھی تھا، اس کی حفاظت کے حوالہ سے بھی ایک الگ کہانی ہے جے علیحہ وہا ب بیان کردیا

ایسے تبرکات کے ساتھ ساتھ ان بزرگان کی ملاقاتیں بھی اپنی جگہ باعث برکت تھیں۔ یوں تومحتر م صاحبزادہ مرزا حنیف احمد صاحب کا خاکسار کے ساتھ زمانہ طالب علمی ہے ہی شفقت بھر اتعلق تھا مگر دورانِ اسیری موصوف کی اِس شقفت میں غیر معمولی اضافہ ہوگیا تھا۔ چنا نچوا پنی نہایت فیتی اورعزیز ترین انگوٹھی میر سے حوالہ کردینا اس کا واضح ثبوت ہے۔ آپ جب ملاقات پرتشریف لاتے رہتے تو نہایت مفیر نصائح سے نواز تے۔ جب مو رخہ 22 فروری 1987ء کو

zulive isty willian in -in of 1 plat 1 to 12 . 2 1 10 12 1 . Cocho of we will sin but you a UVICUS, 400 1, 18 20 11,181 بنا نه نامه ولا مرے دل که فقی چرن لیر - wight : VC 15/1/ J. J. J. 25 - 28/1/2/ 25. Jan 11/0/01/6/1 8. 5 00 036061 - 46-1-6-4 - Itiele lite , Si pl, 1 Allit

-40

ملاقات کے لئے تشریف لائے تو ہمیشہ کی طرح نہایت شفقت اور پیار کے ساتھ مجھے ملے۔ بڑی محبت سے باتیں کرتے رہے اوراس دوران آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کوزیادہ سے زیادہ جذب کرواوراس کی محبت حاصل کروتا کہ لقائے الہٰی کی نعمت سے نواز ہے جاؤ۔ گو کہ بیمنزل بہت دوراور بہت ہی کھٹن اوروشوارگز ارہے مگر حقیق خواہش یہی ہونی چاہئے اور دعاؤں کا بھی مغزیبی ہے۔

اَللَّهُ عَ لِنِّ اَسْتَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اَللَّهُ مَ اجْعَلُ حُبَّكَ اَحَبَّكَ اَحَبَّ إِلَّى مِنْ نَفْيِي وَ اَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ -

یعنی اے اللہ! میں تجھ سے تیری محبت مانگنا ہوں اور اُس کی محبت بھی جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے ایے عمل کی توفیق مانگنا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ! اپنی محبت میرے دل میں اتن ڈال دے جو میری اپنی ذات ، میرے حال ، میرے اہل اور ٹھنڈے پانی ہے بھی زیادہ ہو۔ آپ نے اس موقع پرسید نا حضرت سے موعود علیہ السلام کا پیشعرا لیے مؤثر اُنداز میں سنایا کہ ہمیشہ کے لئے یا دہو گیا ہے۔

اِس جہاں میں خواہشِ آزادگی بے سود ہے ۔ اِک تری قید محبت ہے جو کر دے رَستگار ۔ اباجان مرحوم کی طویل جان تو ڑمحنت ومشقت کی تفصیل

ا جامع ترمذی، کتاب الدعوات

کانظارہ آئکھوں کے سامنے آ جا تا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے صرف آئکھیں ہی روزن دیوارزنداں نہیں بلکہ آپ مجسم دیوارزنداں رہم مگر کسی ایک نہ ہونے دیا بلکہ دیوارزنداں رہم مگر کسی ایک نہ ہونے دیا بلکہ بیارند کی مثال ہمت اور بلند حوصلہ کے ساتھ ایک مضبوط چٹان کی طرح ہرفتم کی آئدھیوں اور طوفانوں کے سامنے سینہ پرنظر آگے۔

ہردومرے ہفتہ بچوں کو لے کرآ نا تو آپ نے اپ پرفرض کر بی لیا ہوا تھا مگر درمیان میں بھی موقع کی تلاش میں رہے اور کوئی نہ کوئی صورت ملا قات کی نکال لیت ۔ اِس راہ میں سردی ، گری ، سفر کی طوالت یا صعوبت جیسی کسی رکاوٹ کو حائل نہ ہونے دیتے یہاں تک کہ اپنی بھاری اور خراب صحت کی بھی پرواہ نہ کرتے ۔ ایک مرتبہ تو ملا قات سے محض ایک روز آپ میری ملا قات پرموجود تھے۔ مجھے جب ایک روز آپ میری ملا قات پرموجود تھے۔ مجھے جب کسی کی زبانی اس حادثہ کا علم ہوا اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ آرام کرتے تو میری بات کو اس طرح ٹال دیا جیسے بچھے ہوا ہی نہ ہو حالا نکہ آپ اُس وقت بھی سخت تکلیف میں تھے۔ اسی طرح 1989ء کے جلسہ سالا نہ کے موقع پرلندن جانے کا جو پروگرام بنایا تو وہ بھی ایسا کہ ایک ملا قات کر کے جانجی اور اگلی ملا قات سے پہلے واپس آ جانکیں کو یا پندرہ دن سے بھی کم آپ اس سفر لندن میں گزاریں ۔ خاکسار کو کم ہوا تو بڑی زور دار درخواست کی کہ اتنی دور جانا کہ جانے میں اور اگلی مشکل سے مانے اور اس دور ان نہ ہو سکنے والی ایک جانجاں جانکہ میں انہیں افسوس رہا۔ اسی طرح گھر میں بچوں کی پرورش ، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ، ان کی تعلیم والی ایک ملا قات کر ہے کہ کرور گار میں ان کی خروریات کا خیال رکھنا ، ان کی تعلیم والی مشکل سے مانے اور اس دور ان نہ ہو سکنے والی ایک ملا قات کا بھی انہیں افسوس رہا۔ اسی طرح گھر میں بچوں کی پرورش ، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ، ان کی تعلیم والی ایک ملا قات کا بھی انہیں افسوس رہا۔ اسی طرح گھر میں بچوں کی پرورش ، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ، ان کی تعلیم ورتی ہوں تھی کی کا احساس نہ ہو۔

ز مانہ اسپری کے دوران جماری دوسری والدہ محتر مہ نجمہ منیرصا حبہ مرحومہ کی خدمات بھی نا قابل فراموش ہیں۔انہوں نے بچوں کی تربیت ونگہداشت نیز میری بیگم طاہرہ کوسہارا دینے بیس اپنا بھر پور کردارادا کیا۔مسلسل ملاقات کے لئے آنان کا بھی معمول تفااور گھر بیس ہر طرح سے بچوں کا خیال رکھنے بیس طاہرہ کا پوراساتھ دیا۔ جیرت کی بات ہے میری رہائی کے جلد بعدان کی اچانک وفات ہوگئ تو یوں لگا جیسے وہ جماری زندگی بیس بس بھی مشکل وفت گزارنے کے لئے آئی تھیں۔اللہ تعالی ان کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے ، آئین۔

اں موقع پرخاکسار پیارے آقارحمہ اللہ تعالیٰ کے اُن خطوط کاعکس ہدیہ قارئین کرتا ہے جومیرے پیارے ابا جان کے نام حضورؓ نے مختلف اوقات میں تحریر فرمائے۔ان خطوط سے بھی ابا جان مرحوم کی ان خدمات کاعلم ہوتا جن کا او پر ذکر ہوا ہے۔ اختران ما لقط شنط اسدا ان معدالد فعال ان معدالد فعال

MIRZA TAHIR AHMAD HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY IN ISLAM لِهُمُ الْمُ الْوَكُمِ الْرِيْكِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

3. 12.1363

لِهم الماليكي الوابيم نخذه ونُمين على رُسُوله الكريّم

> 6.1.1364 1985

en 12/11/2018 (11/2/6-'abjetil ise july عزیزدلیک من کون عار آن کا معلوی افقاء کا و دل سے فرانس ار م سرانا الله وعمال اور اقراع كا هذا كا تر الري कार की का - 1 14 de to 2 20 10 10 ce 1 2 1/10 mode / show bin's - 41/2 Unicher 1/2 6/0 الله الرفع عجوال بر - / wy of y ly = y lu ly ; & lul الاناس كا ولا بى لى بى جى ميادر 2/ 8/00 bo VINI WY iN & ست درد دل دعا د کارونو م (1) 21012 IN EST S. SEON BIG 101 M/2 = 3/20 ( ) 201/2 No 1 Neg.

1/11 1/5 - 1/5/6/6 . USIN-

تخمده وتصل على رسوله الكريم

- Pigel Pipe Ly

السام عمد مودهد الدوري أ المعالم ورفر 485 و معالم عوام الله تعالى إن الجزاء تعان المن منام و معمد من المن مان المن द्यां राम्या द्यं द्यं के के הולולות בינוצנטלוטונים אלוולי زیگ سی زیان دین در در در ده ده می داد در 1, \$10 ddriving - one 130 on ob fil 201 in 1. Joy cover 1/2/10/1 - of the line 1 6/10 1-8 45 2 sopplishing y suppose in 15 in in contractions

خليف السالع

निकार कि के के कि कि के कि कि कि कि कि कि कि 

المالمالوم الوفي و فلاد والمالكان هُوَ إِلَّ فَمُلِكِفُنِلُ اور فِم كَ مَاتِمَ الْعِيرُ

وينشالك فشفافين

والمتلان بدلائك شلطنا لوسهرا

192 1365. 1986

luje, part (, 1/2, l. 1-14 wiger: 12. 4.7" و عمرد دونت نه اس کا اتا ی ilitillelo so ali des iliniale. ع- انا انعکوا ی دعزن الع الله asition of for a ziv - i i, bi bid it is . . 5 1, in il 5 11 win براشدارع و ترور ما در این کرد این این - vi illi 1 / 5/1/10 00 0' ير چند د م مى دونت تك ر ندا نعانى كى نفريمى Ministry L' cappened from d' co l'in のいかないははなんとしいいかんにと الإن بني الدين عدام لولتر كروك مالك تقدیم نی مزد یکی و تو میران دیاد ام انتجاء Juin/2-12/2 065 21/2 4,0%. بران دون نظور سے بحت رکتے ہے اول



المرام المان الديث عارات المرام عمية كيت المغلب الميمار المالازام كمانة 01817801 NIC/16/18/18/18/18 でいいりょうをしけらいでくびんしいい で 1 dily 11 - 13 ントレンー しん مرفره برا نفل کا ش برن بی برنود فبول יולוט כליש שועאון ان دوزر کالافان کوفرو فالمزیم بر محت برا للريني دس كري لافت به أ مِن ان لوائد الرفط علو كون ان لو مها دين 510 W2 6, 6 WS 5. 0. 15 U159. N لعد اله غرام ع تر برمال بي نا ب قدى ارتدام 1, W = 0 / Lund 10 - 4, Com Wich & June سين ان ك مجلي بيم بني بريد دن كا على بن كران كام بردان فنده الفران لافت

N/ point or divil n/ 2 bigstle Jest , wish on 21 2 les 3 he س راس ری کارسی عے۔ 1, 12 www. 10 01 5 -1 \$600 min 10800 010060 with fire for the 120-150000 - UN しいいとりをしいがらいししいなし v/1602-100-1001/1000 2 197 BUC WIL 550 W 121 N - - はとりいいいかん wales in our the first - can しゃんいられしいはしししい ~1 4 / Wil J. U i is i (ii) ( 2) - 2 30 - 1 (61 2 2 Vicze d. 2 while is a contablisher. 1000 € 11 E 0 . 51 NJ 10 1 I LIZE GRINGUNGOLOUSE WIR.

نے چھوڑا ہے اور کوئی ایسا آدمی مجھے وہاں نہیں ملا جوائن کے زمانے میں کوئی بھی حیثیت رکھتا ہوا ورائس نے نہایت ہی حیت کے ساتھ نہایت خلوص کے ساتھ اُن کا ذکر نہ کیا ہو۔ عیسائی پادری اور بڑے بڑے پادر یوں نے بھی اُن کا ذکر بڑی حجت سے کیا اور کا فی عرصہ تک ان کی بڑی پر انی با تیں اپنے دلی تعلق کے ساتھ کرتے رہے اور ہندو پنڈ توں نے بھی اُن کا ذکر کیا اور سیاسی لیڈروں نے بھی اُن کا ذکر کیا اور عدلیہ کے بچوں نے بھی اُن کا ذکر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب تک یہاں رہے اللہ تعالی کے فضل سے گروو پیش ہے ہوت سے بہاں رہے اللہ تعالی کے فضل سے گروو پیش ہوتا ہے کہ وہ جب تک یہاں رہے اللہ تعالی کے فضل سے گروو پیش ہوتا ہے کہ وہ جب تک یہاں رہے اللہ تعالی کے فضل سے گروو پیش ہوتا ہے کہ وہ جب تک یہاں رہے اللہ تعالی کے فضل سے گروو پیش ہوتا ہے اور بہت اچھے نیک اثر ات چھوڑ گئے ہیں۔ اس لئے جہاں باقی سے مبلغین کوائن کی عمومی خدمات سے بین ہمیں یا در کھنا چا ہے ۔خصوصیت کے ساتھ مولا نا اساعیل صاحب منیر کی نیک خدمات کے بعد فرمایا:

پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے اپنے سفر ماریشس کے آخری خطبہ جمعہ فرمودہ 23 ستمبر 1988ء میں ماریشس کے ابتدائی مبلغین احمدیت کی قربانیوں اور خدمات کا تذکرہ فرمایا۔ اس خطبہ جمعہ میں حضور ؓ نے عاجز کے اباجان محترم مولانا محمد اساعیل منیرصاحب (مرحوم) کی ماریشس میں مبلغ سلسلہ کے طور پر خدمات کا اِن الفاظ میں ذکر فرمایا:

''ان بزرگوں کے بعد پھر دوسری نسل کے بہت سے مبلغین یہاں مختلف وقتوں میں تشریف لاتے رہے اور ان کی یا دوں میں پچھ کینیاں بھی ہیں، بہت کی اچھی ہاتیں بھی ہیں، حسب تو فیق سب نے وقف زندگی کاحق ادا کرنے کی کوشش کی اور مختلف رنگ میں محنتیں کرتے رہے۔ بیہ جو آج جماعت کی عمدہ حالت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان سب گزشتہ خدمت دین کرنے والوں کی محنتوں کا اثر اس میں موجود ہے لیکن یہاں کہ بچھ عرصہ تھم کر کر لوگوں سے ملنے کے بعد اور خصوصاً غیر احمدی اور غیر مسلم عیسائیوں اور ہندو بڑے لوگوں سے ملاقات کے بعد بعض مدبرین، مفکرین جو اپنے اپنے مقام کے لحاظ سے سرداری رکھنے والے لوگ سے ما قات کے بعد بعض مدبرین، مفکرین جو اپنے اپنے مقام کے لحاظ سے سرداری رکھنے والے لوگ سے مان کے بعد میرا بیتا تر ہے کہ سب سے زیادہ دائی اور نیک اثر مولوی اساعیل صاحب منیر

تَخْمَدُه وَتُصْلِيُّ عَلَى رُسُولِهِ الكَرِيْمَ



1-12-1362

مزيزه فايره المال aby in it is me my الله عين مراد دومل ليس ولائد الر 0) W/ 2010/12 = 1010 0 0000 - ENUM = Mar What WING 214/2011/21/21/11/603 こが きりん しんなりと かいいる عرف عربا ب در در دالوں کے دلوں برقوعامت - 5 / de 1 16 01 - Zist (12) 1/34 = 5 0 10 60 5/12/1600 C 12:52 ilvi v. 601 isp 2 in المحطال الم فيزائر ل المل ميكول المزيم له له End & Sing & My Vis bill Blick - KUE 2 2 2 1 di 8 1 ml G 2 ( 1) in in 10 19 3 الله يارا مع - الله أن لمواني ففا فلت الم 2403/1/2/2/20/20/ 16 20 KU 16 (2 ! 10 22 1/ COALU

نیکیوں کواُن کے خون میں قائم رکھے۔اورخصوصیت کے ساتھ الیاس منیر کو یا در کھیں اوراُن کے ساتھی جن کے او پراس طرح ایک جھوٹے الزام کے طور پرموت کی تلوار لاکائی گئی ہے اور دیگر اسپران راومولا جنہوں نے مختلف موقعوں پر پاکستان میں دین کی عظمت کے لئے قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں۔ اُن سب کوا پٹی وعاوَل میں یا در کھیں۔آپ اُن کے لئے دعا عیں کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں كدوه خداك ففل سيآب ك لته وعائيس كريس ك-"ا

خاکسار کی اہلیہ اور اُن کے والدین

اس دورِ یوشفی کے دوران خاکسار کی اہلیہ طاہرہ الیاس نے کامل وفا کے ساتھ میر اساتھ دیا۔ بچے چھوٹے اور معصوم تھے آنہیں تو کچھکم نہ تھا کہ کیا اور کیوں پیسب کچھ ہور ہاہے، ایسے میں آنہیں سنجالنا، ملا قاتوں کے لئے پوری با قاعد گی ہے آنا، گھریلومعاملات کو چلانا اور بے شار ملنے والوں کے ساتھ حوصلہ اور ہمت سے ملنا اور کوہ وقار بنے رہنا۔ بیہ چند نمایاں جملکیاں ہیں اُس عظیم کردار کی جس کاسہارا مجھے تمام دوراسیری میں رہا،الحمد للد۔ ہماری شادی ہوئے محض اڑھائی سال ہوئے تھے کہ اس سانحہ کے نتیجہ میں ایک ایسے دور کا آغاز ہو گیا جس کے اختیام کا پچھ بھی علم نہ تھا مگر اللہ کی اس بندی نے بھی ہرچہ باداباد کا نعرہ لگاتے ہوئے کمال حوصلہ، استقامت اور صبر کے ساتھ اس راہ پرمیرے شانہ بشابہ سفر شروع کردیااور ہرقدم پر مجھے حوصلہ دلایا،میراساتھ دیااورمیرے لئے ہرطرح سے سہارا بنی فجر اہااللہ احسن الجزاء۔ اسی طرح میرے سسرمحتر م محشفق صاحب اورخوشدامن صاحبه مرحومہ بھی کمال محبت واپنائیت کے ساتھ اسیری کے اس دور میں ہمارے ہم سفر رہے۔ پندرہ روزہ ملاقات کے لیے با قاعد گی ہے آنے والوں میں دونوں بزرگ بھی ہوتے اور بڑی محبت اور حکمت کے ساتھ حوصلہ دِلاتے۔خاکسار انہیں بھی حقیقی والدین کی طرح ہی بے چین اور بے قرار دیکھتا۔ اپنی کمز درصحت کے باوجود شدیدگرمی میں بھی ہر جگہ چینچتے اور شدید سردی کوبھی اس راہ میں آٹرے نہ آئے دیتے۔ میں جب انہیں دیکھتا تو صاف نظر آتا کہ متواصل الاحزان والی کیفیت ہے اورا پنی ساری ساری توانا ئیاں بس ہماری خاطر وقف کتے ہوئے ہیں۔ ساعت مقدمہ کے دوران تو آپ کا جوش وجذب در کھنے کے قابل تھا۔ آپ کارروائی کے با قاعدہ نوٹس بناتے اور حضور انور رحمہ اللہ کی خدمت میں بھی بھجواتے۔اسی طرح خاکسار کے بچوں کی ویکھ بھال میں بھی پوری طرح اپنا کردارادا کرتے رہے، فجز اھااللہ احسن الجزاء۔

دوران اسیری خاکسار کی اہلیہ کے نام حصرت خلیفة اسے الرابع رحمہ اللہ کے تحریر فرمودہ خطوط ہدہ قار ئین ہیں۔

<sup>(</sup>خطيات طاهر جلد 7 صفحه 645 تا 647)



JU1 20 500 11 01. a klijingerjuju الع على الكان الله و عما د في دور من ئى برے ملائے عزى دہمت اربرورفنا كارمكر いんだいでのいときしいられとこは لا لا لا ي ي با فلعت بمن على د لا لا لا لا لا لا ك بادرك ورد ين الله تما ل ك لازدال دهد ションノンはこうしんしかい 13600016 = 1510 = 12.1. W しいいいしいとしば、いりんじゃらろしん المرايان من عالمة لا ورع عرايارا 2. ENILE #11 - = 2. ENILE VUI ini 201 - WW - 11 1 43 یں ما تا ہوں کہ سیارے ارمیر الي عظم لادت ركمه قامل مدرت عادت क मारं र मार व मार किया है कि में ف ن المع نوبي لا زوال (ندى على المراكب ع.

· , wil b, 11, 11 = 5 € 11 - 2 6 7, 10 = からのしいというできしいいしましょ سرار مون ارافیق ارکفیل ناری Distate de Kowijis 116 11 = - 12 1 15 4 10 1 W 1/2 / 10 20 / 1/6 real en 1/2 / 1/2 (4018 11 - 8 016 2 11/01) المن ع فوليان د كا ي ايم ده دن فلمان 2 Usi C 101/62 2 vil och لرسے لوں۔ كؤرفع اراده كرن كر كر الم الم ق رفع محر للن مے منات ک とうしいいりかとりニン الم عكن م تري عرى فطال 1. C. sole Now / 1/1/1/ Juliole side 2 2 , til Lolal Lon - i work بالرار المنطوع لوعي ع فع بإما دنا۔ استم سے کاف کے جگ اللہ - 2 Wi UWS - WIULIB-WIULIB-WIULIB 106 mg, \_ , by = 1 = 1 / 0 5 ( vis)

## المراكب المراكب

تَحْمَدُه وَتُصَلِّي عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الغَرِيْمِ



6 14 1/0 xx m cle 12 21/21 ب عزیرف کویم کرار نام کوار افیع کو ایران ک كر ديمه به بيرن جو بي زندان عيد لولحق كي دون كذانه ه / ١٦ الم صلات ك المعين فروزال ليخ VICUIN SUIVED VIEX かしかりないかんとじんかが بر مع فخراسدادی دول بال کست ک e Joep visies in ver tiens & سر دعاء نطان م سن کی الدمیرن حمت ل لغ MITTER TON 1 2 JOHN OF JOHN مرعمجود فدا ترفود ال كرابن دائي كلت كانظ عارفرازفرما المدنيا ارأفت س = عان كالروف مود عام لله موالي ان كادلاد در اولاد كو الى فغلول امر المترك الم المتول علمنوا; فيما ما اله -العم مل مل محد وأل محد والدولة الله محد المد - نعادی از بارے ملیدنی کول توکود یں بنیا کو برا کا میار

boton i Cal il isin it is permit بر مردس سرات که فدهم فت اردیا م برادکت 1011 :> hand plies & della 80 MJ, where 'n of - b/cu ess & Lud V lis of Zegie, al pl n' الله عاملت بعد الدا فرت کی بی ترتعلی فران Not- ve Juste - visitie = 1 Tel 50 1 61 1 6 500 - 115 からいいいにはいていていいいい وقعر كا ميدا كندرك ديم ك ارف ده تفديرفر لا لا رونا دے كا قرده في المس 2/26/21/20, 2 g 218.0. 35560N- 20/ (10066) سورا بعي نعمان الم فوف المرن كا موا ينو سمي لا فوف علي ولا هم يخزلون في عرف -4 Why ww/66 58.12 p 0. 00 00 00 00 10 00 سرار سارے بحر ن کڑے ہارے ایں سے سے ماں

مُبِعِنْ فِي مِنْ لِنَافِدِ مُثَلِّمُنَا مِسَيِّا

31.3.1365 1966

13300001 2, 4 4 LU since since Up/12/2/2/1/1/1/2/2/1/1/60 3)262, Lis NI 012, 65 N/25 65 N ع دیرافراد کے برفارس ناول نے گئاراس اله مرام كالير امران كافرنادام الجزاء اله سارم مرحه فلوتون لو فلوتس ناء 25/20 11/ vi cib v 5 2 5 120 D die 20 Lov 1 2 C ان ده دارای معین ای کرید منط - Up the oping to. with the 1010 169 20 cmm 6 30 101 10 1 ارتعی فیالات یی تعلی مل / ای در افتاده عزيزدن ك رفاقت على أنا على الم الله الله ci 10. 43 / 600 / 21 15. = w.

یوں تو ابتداء سے ہی احبابِ جماعت اور اعزہ واقرباء نے ملاقا تیں کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی مگرسز اسنائے جانے کے بعد تو اس میں غیر معمولی جذباتی کیفیت اور شدت آگئی تھی۔ چنانچہ ہمارے لئے تڑپنے والے ہمارے پیارے ہروقت اِی تلاش میں رہتے کہ کوئی موقع ملے، کوئی راہ نگلے، کوئی وسیلہ ہاتھ آئے تو وہ جیل بیٹنج کرہم سے ملا قات کرلیں۔افرادِ خانہ تو ہر پندرہ دِن کے بعد ملنے آتے ہی تھے مگران پندرہ دِنوں کے دوران واقف و ناواقف دوست احباب مختلف حیلوں سے ملاقا تیں کرتے رہتے بعض اوقات تو بوں ہوتا کہ سارا سارا دِن ہی ہماری ملاقات ہوتی رہتی ۔شام تک بعض دوست ہمارے پاس بیٹھے رہتے ،کھانا بھی ہم اکھٹا کھاتے ،نمازیں بھی باجماعت ادا کرتے۔ گاہے گاہے تشریف لانے والے ان سب کے نام تو مجھے یا نہیں رہے اس لئے ان سب کے لئے مجموعی طور پر اللہ ک حضور دعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کواپنے فضل ہے جزائے خیر فی الدنیا والآخرۃ عطافر مائے ، آمین ۔

گوجرانوالہ سے خاکسار کی پیاری نانی جان بیاری اور بڑھانے کے باوجود ہرممکن حد تک ملاقات کے لیے تشریف لاتی رہیں اور پیسلسلہ 1989ء تک جاری رہا پھر جب آپ پر بیاری کاایسا حملہ ہواجس میں بستر ہے اُٹھٹا تو در کنار بات کرنا بھی ممکن ندر ہاتوا ہے میں بھی اِشاروں کے ساتھ سمجھا تیں کہ ملاقات پر جانا ہے۔ چنانچہ آپ کی نمائندگی میں بھی مامول عبدالمجيد صاحب ياعبدالحميد صاحب توجهي سب سے جھوٹے مامول عبدالباسط صاحب آتے بھی ايساند ہوا كہ ان میں ہے کوئی بھی نہ آیا ہو۔ جب بھی میرے بچے میری نانی جان سے ملنے گوجرانوالہ جاتے تو آنہیں دیکھتے ہی آپ بے قرار ہوجا تیں، آپ کی آئکھیں مچلنے لگتیں گر بیاری ایسی تھی کہ اپنی کیفیت کا واضح اظہار نہ کر پاتیں۔اس طرح سے آپ نے مال کی کمی کاا حساس بھی نہ ہونے دیا، جز اہااللہ احسن الجزاء واغفر لہا وارفع ورجا تہا۔

اسی طرح میری اکلوتی ہمشیرہ باجی ناصرہ اور بھائی جان ظہورالدین بابرصاحب بھی اسی کوشش میں ہوتے اور جب بھی موقع ملتا پہنچ جاتے۔ پیاری باجی نے تو ماں بن کرمیرا در داپنے سینے میں بسائے رکھا۔ ایک مرتبہ بھائی جان بابرصاحب ملاقات کے لیے آئے تو بتانے لگے کہ پہلے تو بہنوں کی محبت کے واقعات قصے کہانیوں میں پڑھے سے تھے لیکن اب ا پنے گھر میں اپنی آ تکھوں سے دیکھ رہا ہوں ۔جس طرح تمہاری بہن محبت کے ساتھ ہمیشہ تمہاری یا دزندہ رکھتی ہے وہ حریت انگیز ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اجرعظیم بخشے،صحت وعافیت والی خوشیوں سے معمور عمر دراز نصیب کرے، آمین۔ پیارے آقانے بھی ان کی اس محبت کومحسوس کیا اور انہیں اسیری کے اس دور میں نہایت درجہ شفقت كساتها بي وست مبارك سے ايك خطاتح يرفر ما يا، اس كاعكس پيش ہے:

chostolis 2/ cist of 6 million من كر بس الله دنا مرا فران اركمارا ن ع بلد مرے دل کے بی فتہ فیمی تقافے UNISCIPIO DE MENORISTO CONTOR س سے الل اللہ کو سی لکی دوں لکن تم لاک بى مجى ان كى توك مو الم فلوس دكست كى ي 19 mg . W. 62 1 2 1 8 1 6 1 6 1 50 1 としいろりはりはりから - x 5/28 2's V = 5 4 0 00 00 00 1 20 1 201 65 0086-60 July 12100 2 10 -2 6/9 Su 6 c jed N/ jus س عزیزں کر نابد گئت 106 pl)

خاکسار کے دونوں بھائی مکرم محمد داؤد منیرصاحب اور مکرم ڈاکٹر محمد ادریس منیرصاحب امریکہ ہیں تھے اور وہاں سے ہمکن ذریعہ سے خاکسار کے ساتھ ساتھ رائے عامہ ہمکن ذریعہ سے خاکسار کے ساتھ ساتھ رائے عامہ کو بیدار کرنے کی تدابیر میں مصروف رہے۔ انہیں جب بھی موقع ملا پاکستان آکر بھی ملاقاتیں کرتے رہے جوکوئی آئسان کام نہ تھا۔ ای طرح خاکسار کی سب سے چھوٹی خالہ ناصرہ صاحب بھی امریکہ سے تشریف لاتی رہیں، جرمنی سے میرے مامول مکرم عبدالسیع صاحب اور ای طرح دیگر ممالک میں آباد بھی رشتہ داروں میں سے جس کا بھی پاکستان آنا موقع میں مقرور مل کر جاتا۔ اس داستان میں بھی مختلف مقامات پر بہت سے اعزہ کا ذکر موجود ہے جو موقع بہ موقع ملاقات کے لیے تشریف لاتے رہے۔

دوستون اوراحباب جماعت كاولولها تكيزتعلق

احب جماعت جن میں بزرگان سلسلہ عہد یداران جماعت اور دوست احباب بھی شامل ہیں، بڑی کش ت اور تواتر سے بلاقات کے لئے تشریف لاتے رہے۔ ان میں ایک کثیر تعداد ایسے احباب کی بھی ہوتی جن کے ساتھ پہلے بھی ملاقات نہ ہوئی ہوتی، کی بھی قسم کا ذاتی تعارف نہ ہوتا حتی کہ ایک دوسرے کا نام تک نہ سنا ہوتا مگر اِس دور ابتلاء میں بلاقات نہ ہوئی ہوتی، کی بھی قسم کا ذاتی تعارف نہ ہوتا حتی کہ ایک دوسرے کا نام تک نہ سنا ہوتا مگر اِس دور ابتلاء میں اِن سب کی طرف سے والہانہ محبت واخوت کا ایک سیلاب جاری رہا جس میں ہم بس بہتے ہی چلے گئے۔ اس محض للہ تعلق محبت واخوت کا اظہار ملاقات کر کے یا خطوط لکھ کر ہوتا اور جن احباب کو یہ دونوں ذرائع میسر نہ آتے وہ اپنی سجدہ گا ہوں کو ہماری لئے ترکر کے محبت کے موتی نچھا ورکرتے رہتے جو بخارات بن کر اللہ تعالی کے فضلوں کی بارشوں کی صورت میں ہم پر برستے رہتے۔

ملاقات کے لئے تشریف لانے والے سب احباب کانام بنام ذکر تو ممکن نہیں تاہم میری یا دداشتوں میں جن کاذکر مل کان میں سے مسلس آنے والے احباب جماعت میں برادرم حاذق صاحب کے والدمختر میاں محمد عاشق صاحب مرحوم اور برادرم عبدالقدیر صاحب کے والدمختر م عبدالرجیم مجاہد صاحب مرحوم کے علاوہ بزرگوارم مختر م چوہدری عبدالرجیم احمد صاحب آف ملتان مرحوم، مختر میاں خالد مسعود صاحب لا ہور، مختر م برادرم عبدالودود صاحب آف لا ہور (2010ء)، مختر م ملک حمید احمد صاحب (واماد مکرم ملک محمد دین صاحب)، مختر م میرالدین مسعود صاحب آف لا ہور اور قیال آباد کے مختر م ڈاکٹر منیراحمد صاحب، برادرم مختر م شخر فیق احمد صاحب ٹی وی پوائنٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے بعض احب کے متعلق تو یوں لگتا جیسے انہوں نے جیل کے باہر مستقل طور پر ڈیرہ لگا رکھا ہو۔ آگر بیا حباب خود نہ آتے تو ان کی سفارش پر بہت سے ڈیگر احباب ملاقات کرر ہے مستقل طور پر ڈیرہ لگا رکھا ہو۔ آگر بیا حباب خود نہ آتے تو ان کی سفارش پر بہت سے ڈیگر احباب ملاقات کرر ہے

will sit

ہوتے۔ان کےعلاوہ بعض اُوربھی مخلص دوست احباب تھے جن کے نام بوجوہ شاکع کرنے ممکن نہیں ہیں۔غرضیکہ ہم بلا مبالغہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارا شار اُن قید یوں میں ہوتا تھا جن کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیل میں سب سے زیادہ ملاقا تیں ہوتی تھیں،الحمدللہ۔

ای طرح ساہیوال کے مکرم ملک تعیم الدین صاحب ابن مکرم ملک محد دین صاحب ، مکرم میں جربشیرا حمد صاحب ، مکرم رانا مبارک علی صاحب مرحوم ، فیصل آباد کے مکرم حافظ محد اکرم صاحب ، مکرم سہیل مشتاق صاحب اور ملتان کے مکرم ڈاکٹر محد شفیق صاحب اور ایک احمدی اسٹنٹ سپر نٹنڈنٹ جیل ہمارے ساتھ ملاقاتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملاقاتیوں کی خدمت کرنے اور ہمیں اشیائے ضرورت کی ترسیل کی ذمہ داری مستقل طور پراداکرتے رہے ، فجز اھم

#### درويشان قاديان

قادیان سے بھی گا ہے گا ہے گوئی نہ کوئی بزرگ ملاقات کے لئے تشریف لاتے ہی رہتے تھے بلکہ اگر میں یہ کہوں تو ہر گز غلط نہ ہوگا کہ جنہیں بھی پاکستان آنے کاویزا ملتا ہمیں ملنے ضرور آتے حضرت صاحبزادہ مرزاوہیم احمد صاحب امیر جماعت احمد میہ بھارت بھی متعدد مرتبہ تشریف لائے اور ہمیشہ غیر معمولی شفقت و محبت کا إظہار کرتے ہوئے گرانقدر تخفے بھی لاتے ۔ایک مرتبہ آپ تشمیر کا خاص قشم کا شہر بھی لائے جے اُس کے مخصوص سفیدرنگ کی وجہ سے میں کئی روز تک دیری گھی سمجھتار ہا۔اسی طرح بیارے تا یا جان مکرم ماسٹر محمد ابراہیم صاحب مرحوم تو خاص مجھے ملنے کے لئے ہی ویزا

### أيك ايمان افروز ملاقات

سزاسنائے جانے کے چوتھے روز جھے نہانے کا موقع ملاء اُسی روز کیڑے بھی تبدیل کئے تھے اس لئے میں پہلے کی نسبت کہیں زیادہ Fresh تھا۔ میں نے حسب پروگرام تلاوت قر آن کریم کی پھر کھانا آیا تو کھانا کھا کرلیٹ گیااور بے فکر ہوکر سوگیا کہ یہاں یہ وقت سب سے زیادہ خاموثی کا ہوتا اور خوانخواہ نیند آنے گئی اور یوں بھی آج میری ملاقات آنے کا اِمکان نہ تھالیکن اِسی دَوران میرے دروازے پر کھڑکا ہوا۔ میں اُٹھا تو مجھے بتایا گیا کہ تیاری کیڑو ملاقات ہے۔ بجھے خوثی کے ساتھ ساتھ جرانی بھی ہوئی کہ آج مسلسل چو تھے روز بھی ملاقات ؟ جلدی سے تیاری کرکے باہر لکلا، متھاڑی لگوائی اور ایٹ 'ڈرائنگ روم'' یعنی کمرہ ملاقات جو ساتھ والی کنڈم وارڈ میں تھا، بہنچ کر بند ہوگیا۔ تھوڑی دیر میں محترم رانا قیم الدین صاحب بھی اُدھر لائے گئے۔ مجھے یاد آیا کہ پہلے روز تو میں رانا صاحب سے اس طرح الوداع

ہوا تھا کہ اب جانے کب ملاقات ہو گر اللہ تعالیٰ کتنا رؤف ورحیم ہے کہ وہ ہرروز ہی اپنے فضل سے ملاقات کے سامان کردیتا ہے، الحمد للدرب العالمین -

میں سوچ ہی رہا تھا کہ آئ کون ملاقات پرآئے ہوں گے کہ تھوڑی دیر میں ہمارے سامنے چندنو جوان آ کھڑے

ہوئے۔ اُنہیں دیکھ کرہم جیران و پریشان رہ گئے کہ بیر بوہ کے وہ نو جوان تھے جو عام طور پرآ زاد طبع تصور کئے جاتے

سے گران سب کے چہروں پر محبت تھی، خلوص ٹیکتا تھا۔ اِن میں میر نے بہتی بھائی مکرم طارق محمود صاحب بھی تھے،

پر وفیسر پر وازی صاحب کے بیٹوں عزیزان ماہر، طاہر کے علاوہ رحمت محلہ کے پانچ چھا اُورنو جوان بھی تھے جنہیں ہم

پہلے نے نہیں جانے تھے۔ انہوں نے ایک بڑی ہی ایمان افروز اور روح پر وربات کھی کہ ہم توصرف اپنے ایمانوں کو

تازہ کرنے یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے اور باتوں کے علاوہ محتر مہشر احمد صاحب راجیکی کا سلام اور یہ پیغام بھی دیا

کرجتنی مرتبہ ہو سے سورۃ کیلین کی تلاوت کیا کرو۔ چنا نچہ اس نصیحت پڑمل کرتے ہوئے کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم ایک

سیملاقات اس لحاظ سے بہت ہی اثر انگیزرہی کہ وہ نو جوان جن کے متعلق خیال بھی نہ تھا کہ وہ ملاقات کے لئے آئیں گے یاہارے لئے بھی اس قدر بے قراراور مضطرب ہوں گے، وہ بھی ماہی بے آب کی طرح تھے۔ مشتے از خروارے کے مصداق ان کے چبروں سے باقی جماعت کے اضطرار اور اضطراب اور فکر مندی کا بخو بی احساس ہوا۔غرضیکہ ان نو جوانوں کی ملاقات نے دل کو بہت گرمایا، فالحمد لللہ۔

ان نوجوانوں سے مل کرمیں نے سوچا کہ ہمارے اس فیصلے سے نوجوانوں میں کس قدر بیداری پیدا ہوئی ہے، کس قدر روصانیت میں ہرقی ہوئی ہے کہ جو باتیں بید وست کرتے رہے یا جو تا ٹرات ان کے تقے وہ عام حالات میں ہوہی نہیں کسے تھے۔ اس بات نے ہمارے عزم وہمت، حوصلہ، جذبہ اور ولولہ کو ایک نیارنگ اور نیا رُخ دیا۔ میں نے سوچا کہ ہماری اتی ہی تکلیف کا یہ پھل ہے جو اپنی کیفیت کے لحاظ ہے بہت عظیم اور شیریں ہے جو انسانی پیدائش کی اصل غرض ہماری اتی ہی تکلیف کا یہ پھل ہے جو اپنی کیفیت کے لحاظ ہے بہت بھی شاندار اور خوشگوار مہک آرہی ہے۔ اس سے اور مقصد کی خوشبو سے معطر ہے اور اس سے عبادت اور تعلق باللہ کی بہت ہی شاندار اور خوشگوار مہک آرہی ہے۔ اس سے توکل علی اللہ اور رجوع الی اللہ کی لیٹیں اُٹھ رہی ہیں۔ ہماری معمولی می قربانی کا اِتنا عظیم نتیجہ ہم اپنی آ تکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سین اور شیریں کھل ہماری جھولیوں کو بھر ہے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں کیا پرواہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے وسیع تر منظر پر نگاہ ڈالی اور سوچا کہ بیتو ظاہر ہے کہ میں نے زندگی وقف کر رکھی ہے مگر اس کے جملہ شاضوں کے مطابق خدمت دین ایک ذرہ بھی نہیں کر پایا۔ اس لئے اگر اللہ قبول کر بے تو اس طرح سے ایک عمرہ نمونہ وقاضوں کے مطابق خدمت دین ایک ذرہ بھی نہیں کر پایا۔ اس لئے اگر اللہ قبول کر بے تو اس طرح سے ایک عمرہ نمونہ وقاضوں کے مطابق خدمت دین ایک ذرہ بھی نہیں کر پایا۔ اس لئے اگر اللہ قبول کر بے تو اس طرح سے ایک عمرہ نمونہ

پیش کر کے اور اس سے جماعت کے نوجوانوں اور بوڑھوں اور بچوں میں بیداری کی لہر بی پیدا کر جاؤں تو شایدای طرح میراعہد وقف کسی حد تک پورا ہواور آخرت کے مؤاخذہ سے بچ جاؤں۔اس پس منظر میں ایک بات کا مزید لقین ہو گیا کہ ہمای بیقربانی کسی بھی صورت میں رائےگاں نہیں جائے گی ، بیہ بہر حال رنگ لاکر رہے گی۔ بیدو وَ ھاری تلوار ثابت ہوگی ، اُپنوں کو بھی جھنجوڑے گی اور دوسری طرف مخالفوں کو بھی تباہ و برباد اور خاکستر کرکے رکھ دے گی اور ان نادان وشمنوں کو ہماری جانوں کی بہت بھاری قیمت اواکرنی پڑے گی۔

آناایک فوجی افسر کاملا قات کے لئے!

ید 16 مارچ 1987ء کی بات ہے کہ میں معمول کے مطابق صبح سویرے اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد تیار ہوکراپنی چکی میں بیشامصروف مطالعہ تھا کہ اچا تک شور پڑ گیا کہ اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ شیخ جاوید آ گیا ہے۔ جوقیدی کھلے تھے دوڑ بھاگ کر کے اپنی اپنی چکیوں میں جابند ہوئے مشقتی صفائیوں میں لگ گئے اور ہر طرف ایک سناٹا طاری ہوگیا۔ایسے میں بھاری بھر کم بوٹوں کی آوازیں قریب آتی ہوئی سنائی دیں۔ پھریہ آوازیں میری چکی کےسامنے آکر رُک گئیں۔ دروازے پر چونکہ پردہ لاکا کرمیں اُندر بیٹھا تھااس لئے کسی کا چہرہ تونظر نہ آیا تا ہم سامنے سے گزرتے ہوئے کسی شخص کی فوجی وردی دروازہ کی دَرزے دکھائی دی۔ساتھ ہی مجھے شیخ جاوید کی میسوالیہ آ واز سٹائی دی کہالیا<del>س</del> كى يهى چكى ہے؟ ميں نے سمجھا كەمىرے مقدمہ كے حوالد سے فوج كوكسى كمى كا شك گزرا ہے جس كى وجہ سے وہ اب یہاں آ کراس کمی کو بوری کرنا چاہتی ہے۔ چند ثانیوں میں تالا کھلاتو میں نے دیکھا کہ وردی میں ملبوس فوجی افسر کے چمرہ پرتواپنائیت کے آثار ہیں۔اس کے ساتھ ہی جذبات کی رَومیں بہد کرانہوں نے مجھے اپنے سینہ سے لگالیا۔ پھرمیری دعوت پر اندرتشریف لا کربیٹھ گئے اور علیک سلیک کے بعد چندعمومی بائیں کیں۔میرا اُن کی باتوں کی طرف بہت کم دھیان تھا کیونکہ میراذ ہن پوری طرح ان کے چہرہ اور ان کی شاخت کے نکتہ پر مرکوز تھا۔ جب بعداز کوشش بسیار بھی سرخرونہ ہوسکا تو مجھے ہتھیار چھیکنے ہی پڑے اور آخر میں نے یہ کہتے ہوئے اس جمود کوتو ڑبی دیا کہ میں ابھی تک آپ کو پیچان نہیں سکا تو انہوں نے تعارف کروایا۔ یہ بزرگ میری بڑی بھابھی جان کے چچا مکرم چو ہدری عبدالکریم صاحب ڈوگر ستھ جوفوج میں لیفٹینٹ کرنل ستھے۔تب مجھے تیزی کے ساتھ ان نشستوں کی یاد آنے لگی جو مختلف مواقع اور مقامات پران کے ساتھ ہو چکی تھیں لیکن آج انہیں پہلی مرتبہ وردی میں دیکھا تھا جس کی وجہ سے پیچانے نہ جاسکے اور بالكل بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔اس كے بعدان كے ساتھ خوب كھل كراور گھل مل كر باتيں ہوئيں۔ بہت سے موضوعات زیر بحث آئے اور میرڈ رامائی اور دلچیپ ملاقات بڑی خوشگوار رہی۔اللہ تعالی موصوف کو جزائے خیرے

نوازے، اُنہیں دینی ودنیوی تر قیات عطافر مائے اور تو م اور ملک کی بہترین رنگ میں خدمت کی توفیق بخشے۔ آمین۔
اس موقع پر اُنہوں نے جیبی سائز کا قصیدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام در شانِ حضرت اقدس محمد مصطفی ساتھ آپیلی مجھے
دیا جے وہ عموماً پنے پاس رکھتے تھے۔ الی ملاقاتوں سے جیل انتظامیہ اور قیدیوں کے دلوں میں ہمار ارعب قائم ہوجاتا
اور ان لوگوں کو ہمارے خلاف سازش کرتے ہوئے بچھ نہ بچھ سوچنا پڑتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں اور اس کی
تا ئیدونصرت کا ایک انداز تھا۔

### مختلف ملاقاتوں کی یادیں

27 مئی 1987ء کو ملاقات آئی تو دولڑ کے تھے جنہیں میں نے پیچانا ہی ٹہیں۔ چکی کھلنے پر بیٹھے اور ابتداء ہی میں اپنی المجھن انہیں بتا دی۔ اس پر نسبتاً بڑے لڑ کے نے بتایا کہ ناصر موں۔ تب مجھے یاد آگیا اور تین چارسال کے عرصہ میں بدلا ہوا چہرہ شاسا لگنے لگا۔ یہ میرے پھوچھی زاد بھائی مکرم محمد کئیق صاحب کے بیٹے تھے اور ان کے ساتھ جولڑ کا تھا وہ میرے لئے واقعی نیا تھا۔ یہ خواجہ ارشاد احمد صاحب اکم لیکس آفیسر کا بیٹا تھا۔ جو حال ہی میں ساہوال تعینات ہو کر قرمیرے لئے واقعی نیا تھا۔ یہ خواجہ ارشاد احمد صاحب اکم لیکس آفیسر کا بیٹا تھا۔ جو حال ہی میں ساہوال تعینات ہو کر آگئیں۔ اِن دونوں لڑکوں کا انداز بہت ہی مؤثر تھا۔ ویر تک دل اس ملاقات سے مسڑ ور رہا۔ الحمد ملڈ عزیز م ناصر

انجیئئر نگ یو نیورٹی کے سال اول کا طالب علم ہے، اللہ اسے اعلیٰ کا میا بی عطا کرے اور الیکٹر وکس میں اسے اعلیٰ درجہ کا انجیئئر بنائے آئین ۔ (موصوف اس وقت کینیڈ امیس ایک بڑی فرم کے مالک ہیں جس کے دفاتر اور شاخیس متعدد مراک میں بین ک

## عيدكة تحائف اورانوكهي ملاقات

اس عید کے روز بھی ہم نے عید منانے کے لئے بھر پورانتظام رکھا، نمازعید پڑھنے کے لئے کنڈم وارڈ بیس سب ساتھیوں میں برف منگوا کر ٹھنڈ کے شربت اور پانی کا سارا دن انتظام رکھا، نمازعید پڑھنے کے لئے کنڈم وارڈ بیس سب ساتھیوں کو بلا بیا وراس کے بعد اپنے سیل بیس سب ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ دیر تک محفل لگائی۔ جب سب لوگ اپنے ٹو بلا بیا وراس کے بعد اپنے سیل بیس سب ساتھیوں اور دوست اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے تواپنے بستر پر لیٹ کرچشم تصور سے دنیا بھر بیس اپنے لئے بے تا ب اعزہ وا قارب اور دوست احباب سے لمبی ملا قاتیں کیں اور دن کے آخری کھات کا بہترین مصرف اپنے بیار ہے آقا حضرت امیر المونین (رحمہ اللہ تعالیٰ) کی خدمت بیس خط کھنے کو جانا۔ چنانچہ ڈو بتے سورج کے اُداس کھوں کو حضور انور کی یا دسے بسالیا کہ حضور کے اُداس کھوں کو حضور انور کی یا دسے بسالیا کہ حضور کے قراری اور بے چینی واضطراب خون سے آئو وں بیس سمٹ سمٹ کرقدرت کا ملہ کے مالک رب کا نئات کے حضور اندما اُشکو بَقَی و حُزنی اِلَی اللهِ کے مصداق بنی ہوگی اور قلب و چگر کو چیر کررکھ دینے والی اس قسم کی صوتی اور جذباتی لہریں آپ کے دل ود ماغ اور زبان اور آئکھوں سے پھوٹ رہی ہوں گ

دن چڑھا ہے دشمنانِ دیں کا ہم پررات ہے اے میرے سورج! کل باہر کہ میں ہوں بے قرار کچھ خبر لے تیرے کوچہ میں بیکس کا شور ہے خاک میں ہوگا بیسر، گر تو نہ آیا بن کے یار

ملاقات كانظاره

141 پریل 1987ء کو ہماری ہا قاعدہ ملاقات تھی اور حسب وستور و معمول سب سے پہلے بچوں کا قافلہ بلکہ ہراؤل رہتے، شوق کا پیکر سنے پیاراور مجبت کی بیاس لئے بڑے شور کے ساتھ آیا۔ ہیرا، صائمہ (محتر مرانا نعیم الدین صاحب کے بچے) پھر عزیز ان عبرالعلیم (ابن ما موں عبرالحمید صاحب) اور طارق ایک دوسر سے پر جھپلتے، آگے بڑھ کر چھٹ گئے۔ استے بیس وروازہ بیں دیکھا کہ عزیز م خالہ بھی ان کی دیکھا دیکھی اکیلا بی دوٹر اچلا آیا تھا مگر وروازہ کی نالی چھوٹی کی ہوئے۔ استے بیسی وروازہ بیل دوٹر اچلا آیا تھا مگر وروازہ کی نالی چھوٹی می ہونے کے باوجوداس کے لئے عبور کرنی مشکل ہوئے جارہی تھی، تاہم اس سے بید دیکھا نہ گیا کہ وہ چند قدم صرف اس نالی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے چنانچہ اس نے دلیوار کو تھا م کراسے عبور کرنا چاہا مگر رونے کی آواز کے ساتھ بی گھوم کر زمین پر گرنے لگا۔ بیس نے بڑھ کرائے راستہ بیس بی تھا م لیا اور وہ مجل کر میری گردن کے ساتھ چھٹ اور لیٹ گیا۔ بیسی پر گرنے لگا۔ بیسی بیلہ بین البراعظی بھی تھی سے براعظم افریقہ کے ملک کینیا سے برادرم محتر م مجمد اسلم ناصر جذیوں کا جمرائ کی تھا میں البراعظی بھی تھی۔ براعظم افریقہ کے ملک کینیا سے برادرم محتر م مجمد اسلم ناصر صاحب (پچا آئی صاحب کے بڑے بیٹی ) آئے تھے۔ جو آسٹریلیا جاتے ہوئے ایک ہفتہ کے قیام پر تھے اور یورپ کے ملک ہالینڈ سے بھا بھی نظر سے کے بڑے بیٹی کی عبدالحفیظ صاحب بھی اپنے اباجان محتر م چوہدری محمد شیل صاحب بھی اپنے اباجان محتر م چوہدری محمد شیل صاحب بھی اپنے اباجان محتر م چوہدری محمد شیل صاحب فروگر (مرحوم) کے ہمراہ آگے تھے۔

ملاقاتی ملاقات کرکے چلے گئے اور ہمیں اداس ہی نہیں فکر مند بھی کر گئے کیونکہ دن کا گرم ترین حصہ شروع ہو گیا تھا جس میں دھوپ کی شدت کا بیر عالم تھا کہ ذراسی دیر کے لئے بھی باہر نکلوتو بھیجا پکھل جائے۔ ایسے میں ہمارے ملاقاتیوں نے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے نہ صرف جیل کی ڈیوڑھی عبور کرناتھی بلکہ کٹی نے ربوہ تو کسی نے لا ہور و

گوجرانوالہ سے پہنچنا تھا گویااس شدت کی گرمی میں کئی گئی سومیل کا سفر طے کرنا تھا! اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ،اس نقط نظر ہے ہم سوچتے تونظر آتتا کہ اصل سز اتو ہمارے لواحقین کو ملی ہوئی تھی جو ہرفتیم کی پریشانیوں اور تکالیف کے ساتھ ساتھ اِس صعوبت سفری کے اِمتحان میں ہے بھی گزرتے۔

سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کی وساطت ہے آپ کے غلاموں کو بھی آلا تُصَدِّرُ خَدَّتَ لِلنَّا اِس لِینی ( نخوت ہے ) انسانوں کے لئے اپنے گال نہ پُھلا، کی خدائی ہدایت ہے۔ اِس لحاظ ہے جب کثر ت ہے احباب تشریف لاتے تو بہت خوشی ہوتی اور خوشی کی ہے کیفیت اِس قدر بڑھ جاتی کہ فرطِمسر ت سے قلب وذبین بے لگام گھوڑ ہے کی طرح اِ دھر اُدھر سریٹ دوڑ نے لگتے اور کسی سے بھی تسلی سے بات نہ ہو پاتی چنا نچہ جب ملاقات ختم ہوتی تو تشکی کا بی اِحساس ہوتا لیکن دوسری طرف یہ مشکل مسئلہ تھا کہ پندرہ روز میں سرکاری طور پرصرف ایک دفعہ بی ملاقات ہوسکتی تھی۔ اس لئے مضطرب اور بے قرار دوست احباب کی کوشش ہوتی کہ اس موقع سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اُٹھالیا جائے۔ اکثر دوست کہ مندر ہوں۔ وہ بے صدخلوص، چاہت، اِنتہائی جوش اور بے پناہ شوق کے ساتھ جارے کے لگ جاتے۔ اللہ تعالی ان کے جذبات اور اخلاص کو قبول فرمائے، آئین۔ اُس روزشام شوق کے ساتھ جارے کی گوگوار اور سہائی یا دیس وقت گررجا تا۔

16اگست 87ء

آج آگر چہ معمول کے مطابق ملاقات کا دن تھا اور میں نے اس کی تیاری بھی کرر کھی تھی مگر پر چہ آیا تو اس میں ہمارانام ونشان نہ تھا۔ تا ہم میں اِنظار میں رہا اور آخری وقت جب اُمیر مٹم مانے لگی تھی اچا تک میرے دروازے پر آکر دوافراد کے رُکنے کی آواز آئی ساتھ ہی مجھے کی نے آواز دی بیاس وقت کا ہمارا اِنچارج تھا اور بھائی جان ظہورالدین صاحب بابر کوساتھ لے کر آیا تھا۔ میں اُٹھا اور اِس اچا تک ملاقات سے بہت خوش ہوا۔ بھائی جان اکیلے ہی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ سابقد اطلاع کے مطابق آج آگئے تھے جبکہ ملاقات کی تاریخ 16 کی بجائے 18 اگست کر دی گئی تھی جس کا

ہمائی جان سے لل کر بہت خوشی ہوئی۔اس کی ایک تو وجہ پتھی کہ کافی عرصہ سے اپنی والدہ کی وجہ سے نہیں آ سکے سے پھرا کیلے بدیٹے کر گھنٹہ بھر خوب گپشب ہوئی رئی قتیم کے موضوعات پر ہا تیں ہوتی رہیں۔ بھائی جان نے بڑے پیار بھرے اور دقت بھرے انداز میں بتایا کہ اس سے پہلے بھائیوں کے لئے بہنوں کی محبت کے واقعات صرف سے ہوئے تھے، بچیب وغریب داستانیں مشہور ہیں مگر اس تعلق اور اس محبت کا عملی نظارہ اب کرنے کا موقع ملا ہے تو یقین آیا

کہ وہ بھی سیچے واقعات اور سیجی داستا تیں ہوں گی۔ پھر باجی کے متعلق بتانے لگے کہ وہ کس طرح مجھے یاد کرتی رہتی ہیں، ہروت انہیں میرا ہی خیال رہتا ہے نماز میں دعا کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

131گت 1987ء کادن ڈھرساری خوشیاں دے کر گیا۔ آج اگر چہ حضرت بابا فریدر حمۃ اللہ علیہ کے حوس کے باعث مقامی تعطیل تھی لیکن اس امر کا ہمارے خالوجان مکرم مجمود احمد خان صاحب آف لا ہور کوعلم نہ تھا چنانچہ وہ اپنے پر دگرام کے مطابق خالہ جان اور جملہ بچھان کو لے کر ملاقات کے لئے خصوصی کار کے ذریعہ لا ہور سے تشریف لے آئے۔ ان کے ساتھ باجی اور عزیزہ وسیمہ (ماموں عبدالمجید صاحب کی بیٹی) بھی تھیں۔ گویا گجرات، گوجرانولہ اور لا ہور کے نمائندگان تھے جیل کے سامنے پہنچ کر انہیں علم ہوا کہ آج تو تعطیل ہے تا ہم یہ بچھ نہ بچھ انتظام بھی کر کے آئے تھے۔ موقع پر موجوداً فسر صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ چنداور قید یوں کی بھی ملاقات کروادی جائے۔ چنانچیان سب کوبھی موقع پر موجوداً فسر صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ چنداور قید یوں کی بھی ملاقات کروادی جائے۔ چنانچیان سب کوبھی ملاقات کرنے کی اجازت لگ ٹی، بیلوگ میرے پاس پہنچ تو خوب رونق ہوگئے۔ اِسی ملاقات پر یہ تو شخبری ملی کہ اللہ تعالی ساتھ نے برخوجی کی با تیں عمل یا دکر لیس نے بیلے صدخوجی دی باتیں عبلی مراسے کی بہت خوشی ہوئی۔ عزیز م اختیار محمود نے میرے کہنے کے مطابق یا در کھنے کی باتیں عمل یا دکر لیس اور بیس نے ایک دوجگہ سے پوچھا تو عزیز نے قریبا سے جھی سادیا۔ اب با قاعدہ امتحان کے بعدا سے انعام بھی بجواوں کا دانشاء اللہ داس سے بھی بہت خوشی ہوئی۔ عزیز م افتار محمود نے بھی اسے یا دکر نا شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی اسے بھی اسے اندر سے آئی بہوا ہے۔ اللہ تعالی اسے بھی اسے یا دکر نا شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی اسے بھی بہت خوشی ہوئی۔ عزیز م افتار محمود نے بھی اسے یا دکر نا شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی اسے بھی بہت خوشی ہوئی۔ عزیز م افتار محمود نے بھی اسے یا دکر نا شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی اسے تو بھی بہت خوشی ہوئی۔ عزیز م افتار محمود نے بھی اسے یا دکر نا شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی اسے بھی تعربی ہوئی۔ تا ہیں۔ تا ہیں۔

استاذى المكرم قارى محمه عاشق صاحب

4 اکتوبر 84ء کو ملاقات ہوئی تو اُس روزسب سے زیادہ خوشی اُستاذی المکرم قاری مجمد عاشق صاحب کے آنے کی ہوئی۔موصوف سے میں نے درجہ محلدہ جامعہ احمد بیداور پھر درجہ ساوسہ میں قر آن کریم ناظرہ پڑھا ہوا ہے۔ آپ نے جہ ہیں بڑی محبت و پیاراور شفقت سے قر آن کریم پڑھا یا اور جاری تضبح کرائی۔ان کا وجود جہاں بہت قیمتی ہے وہاں جارے لئے مشخل راہ اور قابل تقلید بھی ہے۔انہوں نے حق وصدافت کو قبول کیا اور پھر ہزاروں کی آ مد چھوڑ کر معمولی جمارے النے متعبد کے زیرا شظام قائم گزارہ الاؤنس پر قاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو کھمل طور پر وقف کر دیا۔ جس پر جامعہ احمد سے کے زیرا شظام قائم مدرسة الحفظ کے مہتم مقررہوئے جہاں سے ان کے بین کے بیں۔ بہت مدرسة الحفظ کے مہتم مقررہوئے جہاں سے ان کے بین کے بیں۔ بہت

پیاری شخصیت کے مالک ہیں اور نہایت اخلاص اور محنت کے ساتھ قر آن کریم سکھانے والے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کا شار خَیُرُدُکُهُ هَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُّ آنَ وَعَلَّمَهُ میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے اس محتر م شفیق اُستاد کو صحت و عافیت والی کمبی عمر عطافر مائے اور آخر دم تک ان کے وجود اور فن سے احباب جماعت کو استفادہ کرنے کی توفیق وسعادت بخشا رہے، آمین۔

11 نومبر 87ء

آج میرے لئے بہت خوشی کا دن تھا۔ جب سویرے خواب میں دیکھا کہ برادرم مکرم ڈاکٹر عبدالخالق صاحب ابن محترم مولوی غلام باری سیف صاحب میرے پاس گیٹ پر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ باہر تمہاری ملا قات آئی ہوئی ہے مگر آنے نہیں دے رہے۔ یہ خواب اس طرح تو پورانہیں ہوا البتہ ملا قات ضرور آئی اور اس میں پیارے احباب جماعت جن میں تین مربیان سلسلہ مکرم ہادی علی صاحب، مکرم مغفور احمد قمر صاحب اور مکرم طارق محمود صاحب جاویداور مشیر قانونی صدرا بجمن احمد یہ مجرم مبارک احمد صاحب طاہر شامل تھے۔ مکرم ہادی علی صاحب اِنگستان سے رخصت پر تشریف لائے تھے یعنی حضور کے پاس سے۔ انہیں ہجرت کے ایام میں حضور کی خصوصی خدمت کرنے کی سعادت اور تو نقی نصیب ہوئی اور ان خدمات کی صورت میں سیدنا حضرت میچ موعود علیہ السلام کا وہ کشف بھی پورا ہوا ہو حضور نے وقتی نصیب ہوئی اور ان خدمات کی صورت میں سیدنا حضرت میچ موعود علیہ السلام کا وہ کشف بھی پورا ہوا ہو حضور نے وقتی نصیب ہوئی اور اس خوات کی صورت میں سیدنا حضرت میٹ کو دھو یا اور اس دھونے کے لئے ایک شخص نے پائی ڈالا تھا۔ اس کشف کی نشا ندہی حکومت پاکستان کی طرف سے شاکع کئے گئے قرطاسِ ابیش کے جواب میں حضور رحمہ اللہ کے خطب سننے کے بعدا میر صاحب جماعت احمد میشلع سیالکوٹ نے کی اور اس حوالہ سے حضور رحمہ اللہ نہ نہی کی اور اس کوالہ سے حضور رحمہ اللہ نے ایک خطب جمعہ میں بیان فرما یا اور اس کشف کواس صورت حال پر پوری طرح چیاں کیا۔ المحمد للہ ا

جیل کا محاورہ ہے کہ عام قیدی کی قید کنتی ہے معافی کے ذریعہ اور سزائے موت کے قیدی کا وقت گزرتا ہے ملا قات کے سہارے! سزائے موت کا قیدی ایس سوچ اور آس کے سہارے وقت کو لمحہ کو دھکا دیتار ہتا ہے کہ اگلے ہفتہ ملا قات آئے گی، چاردن بعد ملا قات ہوگی، پرسوں ہوگی اور پھرکل کے بعد اس کی ملا قات کا دن، اس کی امیدوں اور تمناؤں کا لمحہ آن پہنچتا ہے اور وہ قیدی جو کئی روز سے اپنی متوقع خوشیوں کو سمیلنے میں مصروف ہوتا ہے، اپنے عزیز وا قارب، اپنی دوست احباب کو اپنے سامنے پاکرخوشی سے پھو لے نہیں ساتا اور بعض اوقات وفو رِجذبات سے اسے اپنے اعصاب پر پوری طرح قابو بھی نہیں رہتا ہا بیں کرتے ہوئے اس کی زبان لڑ کھڑ اتی ہے، اس کی آئیکھیں روش ہوتی ہیں تو دل شاد

چوکرزورزور سے دھڑ کے لگتا ہے اوراً سے پچھ بچھ نہیں آتی کہ وہ کیا کیا با تیں کرے۔اُ سے ہفتہ عشرہ کی وہ تمام با تیں یاد
جی نہیں رہیں جواس نے ملا قات کے موقع کے لئے جمع کر رکھی تھیں۔غرضیکہ قیدی کے دل و دماغ ،اس کے جم وروح
حتی کہ ماحول تک میں ایک شدید ہنگا مرسا بیا ہوجا تا ہے اور اس خوشگوار ہنگا مہ میں ایک کرخت می آواز سنا ٹا طاری کر
دیتی ہے کہ''بیں! وقت ختم ہوگیا''۔اس پر اپنے پیاروں کی دیدکور ستی آئی کھیں بھتی کے ساتھ دیکھتی رہ جاتی ہیں، ان کا
چیچا بھی کرتی ہیں مگر مضبوط آ ہنی سلاخوں کے پارچند میٹر کے فاصلہ تک پہنچ کر دن کی روشی کے باوجود تاریکی میں
ڈوب جاتی، وقت اور فاصلہ کی ریت میں دھنس کر رہ جاتی ہیں اور قیدی پھر ائی ہوئی آئی کھوں کے ساتھ اگلی ملا قات
تک بے شار تنظرات ، مسموم خیالات اور خوفناک حالات کے سمندر کے سپر دکر دیا جا تا ہے جہاں وہ اپنے وجود ، اپنی

پچھروز تک اِس ملاقات کی یا د باقی رہتی ہے اور جدائی کی تمام ترتکنیوں کے باوجود پچھ نہ پچھ نوشگوارا ترجمی قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد نے سرے سے اگلی ملاقات کا شوق اور انظار شروع ہوجا تا ہے۔ اس طرح سے قید کی ایک اور اکا کی مہینوں، چھ مہینوں اور سالوں میں ڈھلے گئے ہیں لیکن اِن ڈھانچوں میں اس حدتک زندگی کی کے خوبرواور بھرے پڑے جسم ہڈیوں کے ڈھانچوں میں ڈھلے لگتے ہیں لیکن اِن ڈھانچوں میں اس حدتک زندگی کی رمق باقی رہتی ہے کہ یہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اُمیداور آس کے سہارے ان کا عزم بھی جوان ہوتا ہے۔ ان میں جہانز ندگی کی خواہش اور تمنا کی جھاک بھی روش ہوتی ہے اور میرے تجوریہ کے مطابق اس جوان عزم ، اس حال میں بھی زندگی کی جھاک اور زندہ رہنے کی خواہش اور تمنا کا سبب قید کی بہی بنیا دی اکائی ہے جے '' ملاقات'' کے لفظ سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ یوں تو بہت سے قیدیوں کی ملاقات پر دوست اور دیگر تعلق والے بھی آتے ہیں گربچوں کی ملاقات کی خوق میں ایک خمار سا ہوتا ہے۔ پچھاس لئے کہ اس کا پندرہ دن سے انظار ہوتا ہے اور ہم کی کواس کا شوق ہوتا ہے ، بے چین شوق اور بے قرار کر دینے والا اِ تظار!

آ دھی ملا قات خطوط کے ذریعہ

جن احباب کے لئے جیل پہنچ کرہم سے ملاقات کرناممکن نہ تھاوہ خطوط کے سہار سے پہنچ جاتے اور ہم سے آدھی ملاقات ہی کر لیتے۔ ایسے خطوط میں سب سے بڑھ کرتو پیارے آقا کے خطوط ہوتے جن کی ایک الگ تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ علاوہ ازیں کتنے ہی احباب تھے جنہوں نے ہمیں باقاعدگی سے خطاکھنا اپنے او پر گویا فرض کرلیا ہوا تھا۔ ان کے خطوط ڈاک کے ذریعہ بھی ملتے اور ملاقات پر آنے والوں کے ہاتھ بھی آتے۔ چیل میں ڈاک متعلقہ افسر ان

پڑھنے کے بعد ہی قید یوں کودیتے ہیں مگر مجھے آنے والے سلسل خطوط کھولنے کے بغیر ہی ملنے لگے تھے کہ متعلقہ افسر کھائی دیکھ کر ہی سجھ جاتے کہ بیکس کا خط ہے اور اس میں کیا لکھا ہوگا۔اس مضمون کے حوالہ سے میری یا دواشتوں میں جو کچھ ملا ، ہدیہ قارئین ہے:

آج 27 جنوری 87ء کی ڈاک میں بھائی جان کے خط کے علاوہ میرے قدیمی بزرگ محترم حسن محمد خان صاحب عارف کا خط بھی شامل تھا جنہوں نے ابتداء ہے ہی ہماری تربیت میں بھر پور کر دارا داکیا۔ اِسی طرح ان کے بیٹے اور خاکسار کے بجین کے دوست برا درم نصیرا حمد خال عارف (کاکو)کا خط بھی آیا۔ ان سب کے خطوط ہمیشہ بڑی سادگ سے میرے ماضی کے ساز کو چھیٹرا کرتے۔ خلوص اورا پنائیت کے جذبہ سے لکھے ہوئے ان کے خطوط ہمیشہ ہی میرے لئے حوصلہ افزائی کا باعث ہوتے ، فجر اہم اللہ احسن الجزاء۔

ان کے علاوہ محترم ہدایت اللہ صاحب ہیوبش (Hubsch) آف جرمنی اوران کی بیٹی عزیزہ عطیة النور کے خطوط اور محترم ہوبش صاحب کی انگریزی نظم بھی شامل تھی۔ان کے خطوط بڑے ولچیپ تھے،اللہ تعالی انہیں جزائے خیر سے نوازے، آبین سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کی صدافت اور جماعت احمد مید کی حقانیت کا روش نشان بیں۔ یہ بھی ان سفید پرندوں میں سے ہیں جنہیں سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام نے رؤیا میں لندن میں خطاب کرتے ہوئے بکڑا تھا۔اللہ انہیں زیادہ سے زیادہ خدمت دین کی توفیق بخشے اورا پنے نیک نمونہ سے بہتوں کی ہدایت کا باعث ہوں، آبین ۔

لا مور مع عبدالرجمان خان صاحب كاخط

یوں تو ہزرگوں اور عزیز وں دوستوں کے خطوط مختلف ذرائع سے ملتے رہتے گر 11 فروری 1987ء کی ڈاک میں ایک خط جولا ہور سے روانہ ہوا تھا، نامعلوم کہاں کہاں سے ہوتا ہوا مجھ تک پہنچا، کھول کر دیکھا تو بیہ خط محتر معبدالرحمٰن خان صاحب کا تھا۔ بیسا ہیوال کے ایک عمر رسیدہ ہزرگ تھے۔ ساری عمر گوگیرہ صدر میں ٹانون گؤرہ ہوتے تو بھی ساہیوال آ جاتے۔ یہاں کے اکثر بچے انہی سے قرآن کریم پڑھے ہوئے تھے اس کے بعد بھی گوگیرہ ہوتے تو بھی ساہیوال آ جاتے۔ یہاں کے اکثر بچے انہی سے قرآن کریم پڑھے ہوئے تھے اس لئے ہر گھر میں ایک فرو خاندان کی طرح آتے جاتے تھے۔ میرے قیام ساہیوال کے دوران جب موصوف وہاں آتے تو میرے ساتھ بھی ہے حدشفقت فرماتے اور پتعلق اسیری کے دوران اور بھی پختہ ہوگیا۔ چنا نچہ آج جوان کا خط ملاتو اُسے پڑھ کرمیرے جذبات کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ مجھے محتر م خان صاحب کی مالی حالت کا بخو بی علم تھا۔ جس نے ساری عمر دیا نتداری کے ساتھ ملازمت کی ہوءاُس کے پاس مادی طور پر کیا ہوسکتا ہے۔ پھر 70 سال کی عربیں جس نے ساری عمر دیا نتداری کے ساتھ ملازمت کی ہوءاُس کے پاس مادی طور پر کیا ہوسکتا ہے۔ پھر 70 سال کی عربیں

ایک بیمار، ضعیف اور مضحل شخص کی کمیا طاقت ہوگی لیکن اسب بچھ کے باوجودان کے سینہ میں ایک ایسادھڑ کتا ہواول تھا جس نے بھی سلسلہ خط و کتابت منقطع نہ ہونے دیاحتی کہ ایک سال پہلے ان کی بصارت بھی قریباً ختم ہو چکی تھی مگر میڑ ھامیڑا جیسے بھی ممکن ہوا، انہوں نے مجھے خط ضرور لکھا۔میرا ہی نہیں میرے بچوں کا بھی مسلسل خیال رکھتے ، مجھے ایک مرتبہ کھا کہ

' دی خواہش ہے کہ وہ مسبّب الاسباب سابق کی طرح ساہیوال یا جہاں اوسکومنظور ہو برخور داروں کے ساتھ کچھ دِن گزار نے کاموقع نصیب ہو۔ میں اپنی خصوصی نمازوں میں دعا گوہوں ،منظور کرنا نہ کرنا اوس کا اختیار ہے'

اِن فقرات پرکی تبصرہ کی ضروت نہیں۔الفاظ خود بول رہے ہیں،مشک آنت کہ خود ہوید لیکن اِس خطے آخر پر جو الفاظ انہوں نے کھے انہوں نے جسم وجاں کولرز اکے رکھ دیا۔ آپ نے لکھا:

> 'اگرآپ منظور فرماویں تو =/100 یک صدرو پیدما ہوار پیش کرسکتا ہوں۔ اگرایسا ہوجاوے، بے حد خوشی ہوگی! میں بیقیمیدعرض کرتا ہوں'

اورایک بارتو آپ نے یہاں تک کھا کہ میرے پاس 459رو ہے موجود ہیں، مجھے خوثی ہوگی کہ آپ کے یا آپ کے بیا آپ کے بیال کے کہ میرے پاس 459رو ہیں، مجھے خوثی ہوگی کہ آپ کے یا آپ کے بیوں کے کسی کام آجا کیں۔ اللہ اللہ! خود معلوم نہیں کیے گزارہ کررہے ہیں مگر سیچ خلوص اور حقیقی بیار میں ڈوب کر کتنی عظیم پیش کش کی ہے۔ اس پیش کش کواس کی مادی شکل میں وصول کرنے کا توسوال نہیں تھا، اصل بات جذبات کے اِس سندر میں غوطہ لگا کر اس کی گہرائی معلوم کرنے کی تھی مگر اِسے تو بھی معلوم کیا ہی نہیں جا سکتا، ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ میں معلوم کرنے کہ تھی معلوم کیا ہی نہیں جا سکتا، ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ میرے اس بزرگ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے کہ ہماری را ہیں سیکتے سکتے مدت ہوئی اللہ کو بیارے موگے ، اناللہ وانا الیہ راجعون۔

سینفسیل لکھنے سے میرامقصد جہاں محترم عبدالرحمٰن خان صاحب کے لئے دعا کی تحریک ہے وہاں آپ ایسے لاکھوں پیاروں کے مقدس جذبات کی ترجمانی بھی ہے۔ بیساری کیفیت محض جذباتی کیفیت نہیں۔منٹ دومنٹ میں تخلیل ہو جانے والی خوشی نہیں بلکہ بیتو تھوں اور پائیدار حقیقت کی حامل کیفیت ہے۔ ہاں باہمی اُخوت و محبت کی وہی کیفیت جے سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام اپنی جماعت میں پیدا کرنا چاہتے تھے اور اس اعتبار سے اسے بجاطور آپ علیہ السلام کی صدافت کی نا قابل تر دید دلیل اور مہتم بالثان عظیم نثان قرار دیا جاسکتا ہے۔ اُن کی اور اُن جیسے لاکھوں پیاروں کی لاکھوں آپھوں سے ہرروز نہ جانے کتنے موتی در گدرب کریم میں نذرانہ دعا پیش کرتے ہوں گے۔ ججھے تو اس سارے



مصنف كتاب اينے والد محترم مولانا محمد اساعيل منير صاحب كے ساتھ

ماحول اورساری کیفیت میں اپنے پیارے آقار حمد اللہ تعالیٰ کے بید الفاظ جو آپ نے میرے نام اپنے ایک پیار جمرے خط میں تحریر فرمائے، گو نجتے ہوئے سائی دےرہے ہیں:

''تم خاک بسر تھے، میرے مولا کی رضائے تہمیں عرش نشیں بنا دیا، سے کی غلامی میں تم بھی زمین کے کناروں تک شہرت پاگئے۔ آج ایک کروڑا حمد یوں کے دھڑ کتے ہوئے دل تمہیں دعا عیں دے رہے ہیں اور دوکروڑ غمناک آئکھیں تم پر محبت اور رشک کے موتی نچھا در کررہی ہیں۔ میرا دِل بھی ان دِلوں میں شامل ہے میری بیآ تکھیں بھی ان آئکھوں میں گھل مل گئی ہیں۔''

#### bigg

13 ستمبر 87ء کوایک خط آیا جس نے بہت ہی لطف دیا۔ بہت ہی روحانی خوثی کا موجب ہوا کیونکہ وہ ایک بہت ہی محت کرنے والی خط آیا جس نے بہت ہی لطف دیا۔ بہت ہی روحانی خوثی کا موجب ہوا کیونکہ وہ ایک بہت ہی محت کرنے والی شخصیت، حضرت جھوٹی آیا صاحب کے بھائی محتر مسید محمد احمد ساتھ اسپنے اس امریکہ کے سفر کے دوران بڑی محبت اور شفقت سے لکھا تھا اور اس میں ازراہ ذرہ نوازی بے حدیبیار کے ساتھ اسپنے اس سفر مخرب کی تفصیلات لکھی تھیں اور بیسب اُ مور میرے جیسے حقیر انسان کے لئے بہت زیادہ فخر اورخوثی کا باعث تھے۔ اللہ تعالی موصوف کو جزائے خیرسے نوازے اور ہر طرح کے شرسے محفوظ رکھے۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات اللہ تعالی موصوف کو جزائے خیرسے نوازے اور ہر طرح کے شرسے محفوظ رکھے۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دے۔ آئین۔

شام کے وقت ایک ایسا خط میر سے میز پر پڑا تھا جس نے بہت زیادہ افسر دہ اور غمر گین کیا۔ وہ خطا یک ایسے شام کے وقت ایک ایسا خط میر سے میز پر پڑا تھا جس کے بیٹی اسے بھائی دے دی جائے گی وہ خط لکھنے والا شخص کا تھا جو ایک دوروز میں اس دنیائے فانی سے کوچ کر جائے گا یعنی اسے بھائی دے دی جائے گی وہ خط لکھنے والا سامیوال جیل میں ایک لمباع صر گزار کر لا ہور جیل منتقل ہوجانے والا شفیع احمد ناگی (غیراحمدی) ہے۔ میرے سزائے موت وارڈ میں آنے کے وقت وہ یہاں ہوا کرتا تھا اور لاوار ٹی کی زندگی گزار رہا تھا کیونکہ اس کا جرم بہت بھیا نک اور سخت نا قابل محافی تھا یعنی اپنی ماں کا قتل! مگر اور کوچنج کے ناطروہ بھی اُس وقت جبکہ وہ اپنے کیفر کر دار کوچنج کو سے نتہائی نفرت اور دوسری طرف اس رہا تھا، دل میں جذبات کا طوفان سابر پا کر گیا یعنی ایک طرف اس کے جرم سے انتہائی نفرت اور دوسری طرف اس لاوارث انسان سے ہمدردی کا جذبہ! اس نے بین خطمنتی ہے کھوا کر بھوایا۔ اس میں اس نے بڑی ہی جرات اور ہمت کے ساتھ بھی فقرات لکھے اور کہا کہ میرابی آخری خط ہے۔ میراسب دوستوں اور جانے والوں کوسلام کہددیں اور اب بروزمحش پھر ملا قات ہوگی۔

مکتوب 31 مارچ 1986ء



مصنف كتاب ك سر مكرم محر شفق صاحب، ريثارٌ و ميكنيشن PAF



عزيزان رستگار احمه، طارق الياس منير، خالد الياس منيْر

تنين بھائی



دائيں طرف مکرم ماسٹر محمد ابراہیم صاحب درویش، مکرم ماسٹر عبد السلام صاحب اور کھٹرے مکرم محمد اساعیل منیر صاحب



دائیں سے بائیں: خاکسار محمد الیاس منیر، مکرم محمد داؤد منیرصاحب، مکرم ڈاکٹر محمد ادریس منیر صاحب

اُس وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہوتی ہوگی ،اس کے کیا خیالات ہوتے ہوں گاوراُس کے جذبات اوراحساسات کی تصویر کشی کیونکر ہوسکتی ہے! ہر چند کہ اس قسم کے تجربہ ہے ہم بھی گزر چکے ہیں مگر بہت ہی بڑے فرق کے ساتھ! بیلوگ تو الی حالت بیس اپنے آپ کو، اپنے خمیر کوکوستے ہوں گے، سخت ذہنی تھکش بیس ببتلا ہوتے ہوں گے، موت کے خوفناک پنجوں سے ڈرڈر کراپنا خون خشک کرتے ہوں گے مگر ہم نے اس مرحلہ کو بڑے اطمینان اور سکون سے طے کیا تھا۔ ہمارا ضمیر مطمئن تھا، ہمارا ذہن پر سکون تھا اور ہم موت کی آئھوں بیس آئھ تھیں ڈال کر اس سے کھیلتے رہے تھے۔ اس طرح سے ایک بھر پور، مفید اور اعلی روحانی تجربہ اور اس کے تمرات کے ساتھ ہم اس حالت سے باہر نکلے تھے، الحمد لللہ ہر حال بیس آئ کے دن کے آخری کھا ہے گوات بیس ہجھ سے دعائے مغفرت کرنے کو اِس پر انے ساتھی کے لئے وقف کرتا ہوں جس نے اپنی زندگی کے آخری کھا تھا۔ معاف فرمائے اور اس کے لئے اس دنیا کی یہ دس بر وسالہ سخت اذیت ناک سز اہی اس کے لئے کھا بیت کرجائے ، آئین۔



اباجان مرحوم نے دس سال تک مصنف کتاب کے بچوں کی پرورش کے لئے بے پناہ محنت کی



## پیارے آقاکے بیارے خطوط

حضرت امیرالمونین خلیفۃ اسی الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسیرانِ راومولیٰ اوراُن کے عزیزان کے نام اِن دس سالوں میں سینئلڑ وں خطوط ججوائے جن میں سے درجنوں اپنے ہاتھ سے بھی لکھے۔ پیارے آقا کے بیخطوط جمارے لئے ایک عظیم سرمایہ ہیں اور ہم اس سرمایہ کے ملنے پرخدا تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے بیخطوط جھن شفقت و پیار کا مرقع ہی نہیں ، اردوا دب میں بھی ایک بیش بہا اضافہ ہیں اور تصوف و معرفت کے گہرے نکات بھی اپنے اندر لئے ہوئے ہیں اور جب حضور کے خطوط ہمیں ملتے توقلب وروح اور دل و دماغ کے علاوہ جسم میں بھی بے پناہ قوت اور توانائی کا احساس ہوتا۔ اُن میں سے حضور کے خطوط ہمیں ملتے توقلب وروح اور دل و دماغ کے علاوہ جسم میں بھی بے پناہ قوت اور توانائی کا احساس ہوتا۔ اُن میں سے حضور ت کے حصور ت کے مطابعہ بیارے آقانے اپنے دستخط شبت فرمائے ۔ ان خطوط کے مطابعہ بیام بھی سامنے خطوط کا مضمون درج کیا جا تا ہے جن پر پیارے آقانے اپنے دستخط شبت فرمائی اور ہر مرحلہ پر سمجھایا کہ کس مومنا نہ شان کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی فرمائی اور ہر مرحلہ پر سمجھایا کہ کس مومنا نہ شان کے ساتھ استھ ہماری تربیت بھی فرمائی اور ہر مرحلہ پر سمجھایا کہ کس مومنا نہ شان کے ساتھ ایا ساتھ ہماری تربیت بھی فرمائی اور ہر مرحلہ پر سمجھایا کہ کس مومنا نہ شان

مكتوب نمبر: 1 محرره: 15.11.84

پیارے برادرم جمد اساعیل مغیرصاحب السلام علیم ورحمة الله وبرکاته
آپ کا خط ملاء ساہیوال میں عزیزم البیاس مغیر اور دوسرے احمد یوں کو خدا اور اس کے بیارے نبی کھی کی عزت کو قائم کرنے کے جرم میں دشمنوں نے قید میں ڈالا ہے۔ یقیناً بیقید ہزاروں آزادیوں سے بہتر ہے۔
الله تعالی مجزاندرنگ میں میرے بیاروں کو باعزت بری فرمائے اور دشمن اپنے ناپاک عزائم میں ناکام جو الله تعالی سب کوعزم و ہمت اور صبر واستقلال سے بید دور پار کرنے کی توفیق دے۔ میری ساری دعائمیں آپ کے ساتھ ہیں عزیزم البیاس مغیراوراس کی اہلیہ کو میری طرف سے تسلی دیں اور پیار بھرا مسلام اور بچوں کو پیار۔ اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ والسلام

مرزاطا ہراحمہ کمیفۃ اسے الرابع خلیفۃ اسے الرابع

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانته براورم محمرا ساعيل منيرصا حب آپ کے خطوط موصول ہوئے جزا کم اللہ احسن الجزاء۔اللہ تعالیٰ کی صبر ورضا کی راہوں پر چلائے اور آپ کے بیٹے کی قربانیاں رنگ لائلس-آپ جیسے والدین اورآپ کے بیٹے جیسے جوانمر د جماعت احمد یہ کیلئے ہمیشہ فخر کا باعث رہیں گے۔اللہ تعالیٰ تمام اہل خانہ کا حامی و ناصر ہواور پیارے عزیزم الیاس منیر کے

مَتُوبِ نُمِر: 3 محرره: 10.7.85

بچوں کواجرِ عظیم عطافر مائے ،آمین۔

السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته برادرم محمدا ساعيل منيرصاحب آپ كے خطوط مور خد 24 جون و كيم جولائي موصول ہوئے ۔آپ نے ماشاء الله خوب حالات سے آگاہ ركھا ہوا ہے۔ جزا کم اللہ تعالی احسن الجزاء اللہ تعالیٰ آپ کی متضرعانہ دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کرے اور عزیزم الیاس اوراس کے ساتھی خیریت ہے واپس آئیں خوابوں کی تعبیران کے اورسلسلہ کے حق میں ظاہر ہواوراحدیت کورتی نصیب ہواورلوگ احمدیت کے هیتی نور سے اپنے گھرول کوروش کریں۔ میں اپنے الله كحضورمسلسل دعا عيس كرربا مول -ساميوال جماعت ميرے لئے قابل فخر ہے-انہول نے بہت عمدہ نمونہ صبر وتحل کا دکھا یا ہے۔

مكتوب نمبر: 4 محرره: 24.3.86

برادرم محمدا ساعيل منيرصاحب السلام عليكم ورحمة اللدوبركانة آپ کے پر خلوص خطوط مورخہ 18,20 فروری موصول ہوئے۔ جزاکم اللہ تعالی ۔ آپ نے میرا خطبہ جمعہ س لیا ہوگا۔جن خاندانوں سے قربانی لی جارہی ہے ان میں خدا تعالیٰ نے خاص خوبی دیکھی ہے۔عظیم الشان ابتلاء د کیھنے بھی سعادت مندوں کو ہی تصیب ہوتے ہیں ۔فکر نہ کریں دشمن کوان ظلموں کا نتیجہ دیکھنا ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ جوخدا کی راہ میں صعوبتیں اٹھاتے اور دکھ پاتے ہیں۔ عزیزم اور اس کے بیوی بچوں کومیرا خاص طور پرمحبت بھرا سلام دیں۔الحمد للدساری جماعت دعاؤں میں مصروف ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

پيارى عزيزه طاہرہ الياس سلمھا اللہ تعالی السلام عليم ورحمة اللہ و بركات آپ کواللدتعالی نے جس عظیم الشان ابتلاء سے گذرنے کی سعادت اور ہمت بخشی ہے وہ ہر لحاظ سے قابل قدراور قابل محسین ہے۔خداتعالی کی دی ہوئی توفیق سے آپ نے بہت عمدہ نموندد کھایا ہے۔اللہ اس کا

بہترین بدلہ دے اور آپ کی تکلیف کو مجز اندرنگ میں دور فرمائے آپ کا دکھ ساری جماعت کا دکھ ہے اس

عزيزه فائزه نے بھى كھا ہاورآپ كى بہت تعريف كى ہے آپ كى ہمت پررشك آتا ہے۔الله تعالى اپنے لاز وال فضلوں سے نوازے تدبیر سے بڑھ کر دعاؤں کی طرف توجہ ہے۔ خدا کی تقذیر سے راضی رہیں گے جب تک آسانی فیصلہ ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک کسی قشم کی ناامیدی میں مبتلاء نہیں ہونا۔ بچوں کومیر ا بہت بیاردیں تمام عزیزوں کومیرامحت بھراسلام دیں۔

مكتوب نمبر:6 محرره: 03.03.86

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانته پیاری عزیزه ناصره پروین

آپ کا پر خلوص خط محررہ 11 رمارچ موصول ہوا۔اللہ تعالی نے آپ کے خاندان کو بہت بڑا اعز از بخشاہے اوركهال سےكهال پہنچاديا ہے۔الحمدللد

مَتُوبِنْبِر: 7محرره: 26.02.93

السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته پیاری عزیزه ناصره پروین ..... آپ نے اپنے بھائی عزیزم الیاس کے بارہ میں جن پر خلوص جذبات کا اظہار کیا ہے خداان کوجلد پورافر مائے اورالی صورت نکل آئے کہ آپ سب کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں۔اب تو مجھے بھی اپنے پوسف کی تھوڑی تھوڑی خوشبوآنے لگی ہے اوراب اس کی رہائی کا وقت قریب آرہا ہے۔خداایا ہی کرے گھر میں سب كومحبت بهراسلام بچول كوپيار

مَتَوْبِ نَمِير:8 مُحرره: 08.04.86

بیارے عزیزان نعیم الدین صاحب و محدالیاس منیرصاحب السلام علیم ورحمة الله و برکاته عظیم الثان ابتلاء کی عظمت آپ اور آپ جیسے دوسرے قابل فخر وجودوں سے ہے۔ آپ کے خطوط میرے لئے قابل رشک ہیں الله تعالیٰ کا مقرب بننے کیلئے ہر ایڈاء رسانی سہل ہوجاتی ہے۔ خدا کے بندے جو پہلے وقتوں میں دار پہ گئے تھے ان کی روحیں مطمئن تھیں اور جسموں نے درد کے لطف لئے تھے۔ بمحے آپ دونوں پر فخر ہے۔ ہم ظاہری تدابیر کے علاوہ دعاؤں کے جتھیار استعال کررہے ہیں۔ ساری جماعت دعا گو ہے۔ میرادھیان آپ کی طرف رہتا ہے۔ الله تعالیٰ فضل فرمائے اور شمن کو منصوبہ پورانہ کرنے دے۔ الله تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔

مكتوب نمبر:9 محرره: 01.05.85

برادرم مجمد استان میرصاحب السلام علیم ورحمة الله و بر کانته آپ کے دوخطوط محررہ 21,23مرا پریل موصول ہوئے جزا کم الله تعالی احسن الجزاء - خدا تعالی مجزاندرنگ میں مدوفر مائے اوران دونوں کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے - حالات تیزی سے بدل رہے ہیں - ہم الله تعالیٰ کی تقدیر پرخوش ہیں جس رنگ میں بھی ظاہر ہو۔ مجھے ان پیاروں کا خیال ہی رہتا ہے اور دعا کررہا ہوں ۔ اللہ تعالیٰ حشن کے شرسے بچائے ۔

یہاں چینل فور پر 8 منٹ کا پروگرام دکھایا گیا۔ آپ نے جونکتہ بیان کیا وہ پسند کیا گیا۔ اسپران کو بھی دکھایا گیا۔ سب سے پہلے حضرت میسے موعود علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئ۔ بڑے عمدہ طریقہ سے انہوں نے پروگرام ترتیب دیا اور دکھایا۔ 7:30 شام گھر گھر میں یہ پروگرام دیکھا گیا۔ اللہ کافضل ہے تبلیغ کی نئ نئ را بیں عطاء ہور ہی ہیں۔

مَتُوبِنْمبر:10 محرره: 28.05.85

عزیز مجمد الیاس منیرصاحب وقعیم الدین صاحب السلام علیم ورحمة الله و بر کانة زندگی کی پرسکون کو تلفظری کو آپ کے وجودوں نے جوشرف اور مرتبہ بخشا گیا ہے اور آپ نے خدا کو یا دکر کر کے جس طرح اس کورونق بخشی ہے وہ قابل ستاکش ہے۔ اللہ اپنے لطف و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔

ساری جماعت کی دعاؤں کو تبول فرما کرعید کاسماں پیدا کردے۔آپ کے ابا اور اہلیہ کے خطوط آتے رہتے ہیں۔ سب ہی برابر کے شریک ہیں۔ ثواب کمانے میں کوئی بھی پیچھے نہیں۔اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔تمام ساتھیوں کو میرامجت بھراسلام کہددیں اورعید مبارک کلً عام و انشم بعضو۔

مَنُوبِنْمبر:11 محرره: 11.11.86

پیارے عزیزم مجمالیا س منیرصاحب السلام علیم ورحمة الله و برکاته

آپ اور عزیزم تعیم الدین کے خطوط موصول ہوئے یہاں پر جوفضلوں کی بارشیں ہور ہی ہیں ان میں آپ

گربانیوں کا بڑا دخل ہے۔ یہ بالواسطہ پھل ہے۔ آپ لوگوں کی جوعم عزیز ہے ہرگز اس کالمحہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی جو اجرعطافر مائے گاوہ لامتنا ہی ہوں گے اس کے مقابل پر تکلیف کچھ بھی نہیں ہوگا۔

سب ساتھیوں کو میرامح ہے بھر اسلام کہددیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کوخیریت سے پروان چڑھائے۔عزیزم نعیم الدین کوخاص طور پرمحبت بھراسلام کہدریں۔

مَتُوبِ نُمبر:12 محرره:12.06.90

عزیزم محمد اساعیل مغیر صاحب السلام علیم ورحمة الله و برکاته آپ کے خطوط موصول ہوئے۔ الله تعالی عزیزم محمد الله و برکاته آپ کے خطوط موصول ہوئے۔ الله تعالی عزیزم الیاس کوصحت دے فکر نہ کریں انشاء الله مجھے تو یقین ہے کہ انشاء الله میری رو یا ضرور پوری ہوگی۔ پہلام رحلہ جب اعجازی طور پر پورا ہوگیا تو دوسرا بھی انشاء الله پورا ہوگا۔ میری طرف سے عزیزم کوتلی دیں اور محبت بھر اسلام دیں اس کے بچوں کو پیار اور تیگم کوسلام دیں۔ الله تعالی حامی و ناصر ہو۔

مَتُوبِنْمِر:13 محرره:07.12.90

عزیزم محمالیاس منیرصاحب السلام علیم ورحمة الله و بر کاته الله و برکاته آپ کے خطوط موصول ہوئے۔ الله تعالیٰ آپ کو اپنے فضلوں سے نواز ہے۔ دین و دنیا کی حسنات عطا کرے۔ امتحان میں غیر معمولی نمایال کامیا بی عطافر مائے اور دشمن کے ہربدارا دی اور اس کے شرسے

بمیشہ آپ کواپنی تھا ظت اور رحمت کے سائے تلے رکھے۔ اللہ کے فضل سے تقدیر کی چکی چل پڑی ہے اور دشمن کی تدبیر ہیں اُسی پر اُلٹ رہی ہیں۔ جھے کامل یقین ہے کہ انشاء اللہ آپ پر اور دیگر احمد کی بھائیوں پر ظلم کرنے والے ظالم بھی عنقریب اس چکی کی زدمیں آئیں گے اور پھر کوئی ان کو بچانہ سکے گا۔ خداانہیں سبجھ وہدایت دے کر توبہ کی تو فیق دے دے ، ہماری تو یہی دعا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اپنی کر تو توں سے بازنہ آ نانہیں عبر تناک انجام تک پہنچا کر ہی دم لے گا۔ اللہ آپ کوجلد سچی اور حقیقی آزادی عطافر مائے اور آپ کی رَستگاری فرمائے۔ خدا جافظ و نا صر ہو۔

مکتوبنمبر:14 محرره:22.01.91

عزیزم محمدالیاس منیرصاحب السلام علیم ورحمة الله و بر کانه آپ کا خط ملا الله تعالی جلد ربائی کاسامان پیدا فرمائے اور راحت و سکون عطا کرے اور اس طویل صبر آزما قربانی کا بہترین بدلہ عطافر مائے اور نیچ بھی نیک تربیت پائیس۔

آپ کے والدصاحب کا خط بھی آیا ہے۔ان کی مساعی قابل قدر ہے۔اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو بار آور کرے۔انہوں نے تو کافی اچھی خبرسنائی ہے۔امتحان میں کامیابی کی بھی مبارک ہو۔

مَتُوبِنْمِرِ:15 محرره: 17.02.91

پیارے محترم محمد اساعیل مغیر صاحب السلام علیم ورحمة الله و بر کانة آپ کا خط موصول ہوا۔ مجھے بھائی مظفر صاحب سے رپورٹ ملی ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت خوشکن ہے مگر اسے کہیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دراصل فیصلہ تو آسان پر ظاہر ہونا ہے جب وہاں فیصلہ ہوجائے گاتو نتائج خود بخو دسامنے آنے لگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کوخوشی میں بدل دے۔ گھر میں سب کوسلام دیں اور بچوں کو پیار۔

مكتوب نمبر:16 محرره: 02.04.91

پیار ہے محمر اساعیل منیر صاحب السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کا تہ آپ کے خطوط موصول ہوئے عزیز م الیاس کے خطوط مجسی ملے۔ ماشاء اللہ بڑی ہمت اور استقلال کے

ساتھ حالات کا مقابلہ کررہا ہے اور آپ بھی ای روح اور جذبہ سے وقت کاٹ رہے ہیں، مجھے آپ اور دیگر اسپران راو مولی اور ان کے لواخقین ہے دلی ہمدر دی ہے۔ رمضان میں خاص دعا کی توفیق پارہا ہوں ناراضگی کا تو کوئی سوال ہی نہیں، میں سمجھتا ہول کہ ایک لمجھ مصے تک اپنے معصوم بچے ہے جدائی اور اس کے دردکو دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اختیاری ہے ورنہ ساری جماعت ان کے دردکو محسوں کرتی اور دعا عیں کررہی ہے۔ اللہ بی جانتا ہے کہ وہ دعا عیں کس رنگ میں مقبول ہوں گی دعا اور صبر کی ہی تلقین کرسکتا ہوں جس سے اللہ کے فضل کوجذب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہو۔

عزیزم الیاس کے بچوں کومیرا بیار ویں اور ان کی بیگم اور دوسرے عزیز وں کوسلام دیں اور سب کوعیر مبارک کا پیغام

مكتوب نمبر: 17 محرره: 11.10.91

پیارے عزیزم مجمدالیا س منیرصاحب السلام علیم ورحمة الله و بركاته آپ كا بهیشه كی طرح برا پرخلوص اور بلند حوصلوں اور ولولوں پر مشتمل خط ملا ہے۔ اسے پڑھ كرآپ سب اسیران راہ مولی کیلئے دل كی گہرائی سے دعا عین نگلتی ہیں۔ دعا تو میں اکثر كرتار ہتا ہوں اور میری تمنا ہے كہ خدا جلد تراس اسیری كے دور كوختم كرد ہے ليكن خداكی رضا تو ہر بات پر مقدم ہے۔ اللہ آپ كودين و دنیا كی حنات سے نوازے اور سب نیک مرادیں پوری فرمائے۔ خدا حافظ و ناصر ہواور اپنی قربتوں كے دائی انعام سے سرفراز فرمائے۔

مكتوب نمبر:18 محرره:15.07.15

پیارے عرم محمد اساعیل منیرصاحب السلام علیم ورحمة الله و برکانة آپ کا خط محرره 93.6.21 موصول ہوا۔ المحمد لله که آپ نے اسیران کیلئے بھی ڈش انٹینالگوانے کا بندوسیت کردیا ہے۔ اللہ تعالی اس کودوسروں کیلئے مفید بابر کت فرمائے اللہ تعالی عزیزم الیاس اور نعیم صاحب کو جلدر ہائی بخشے اوران کے بچوں کا حامی و ناصر ہو۔ گھر میں سلام اور بچوں کو پیار۔

مَنوْبِنْمِر:19 مُحرره: 09.01.94

مکرم مجمد الله و برکاته آپ کا خط موصول ہوا، جزا کم الله تعالی ۔ الله تعالی آپ کواس موذی مرض ہے نجات دے اور صحت کا ملہ سے نوازے ۔ اسیران راہ مولی تواحمہ یت کے وہ چراغ ہیں جوقید خانوں میں بیٹھے ہیں ۔ میرے دل سے آپ کیلئے دعا نکلتی ہے کہ آپ ان کا اور ان کی فیملیز کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کواس کی جزائے خیر عطافر مائے ۔ آئین ۔

الحمد للدعزیزی الیاس منیرصاحب کے کمرے میں M.T.A پہنچ گیا ہے۔اللّٰد کرے بید ملاقات کا ذریعہ ان کو سکون واطمینان عطا فرمائے۔اور مکرم مجرنعیم اصاحب کواس نیک کام کی احسن جزاء دے۔اللّٰد آپ کے ساتھ ہواور بیشار فضلوں کا وارث بنائے۔

مكتوب نمبر:20 محرره:21.03.94

پیارے عزیز م اساعیل مغیر صاحب السلام علیم ورحمة الله و بر کانته الله و بر کانته الله و بر کانته الله و بر کانته الله دید لله بخت الله دید لله بخت الله و بر کانته الله دید لله بخت الله تعالی است جابدوں کی قربانی کو قبول عطا فرمائی اور جاری قبولیت دعا کاعظیم الشان نشان ظاہر جوا۔ الله تعالی ان مجابدوں کی قربانی کو قبول فرما کے اور بی آزادی ساری جماعت کومبارک فرمائے۔ مبارک با دکا شکر بیہ جزاکم الله تعالی احسن الجزاء۔ الله تعالی آپ کے اخلاص اور ایمان کو قبول فرمائے۔ بچوں کو پیار عزیز م الیاس مغیر کوسلام اور پیار گھر میں سب کوسلام۔

مكتوبنمبر:21 محرره:23.03.94

پیارے برا درم محمد اساعیل مغیرصاحب السلام علیم ورحمة الله و برکانة آپ کے خطوط ملے۔ الحمد لله، الله تعالی نے خوشی کا دن دکھایا، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اوراسیران راہ مولی باعزت طور پر رہا ہوکر گھر پہنچے۔ بیحد مبارک ہو۔ صبر ورضا

مكتوب نمبر:22 محرره:28.03.94

پیارے کرم محمد اساعیل منیرصاحب السلام علیم ورحمة الله و برکاته آپ کا خط محرره 5.3.93 ملاجس میں رؤیا کو بیان کیا گیا ہے۔ الحمد لله ثم الحمد لله کدرویا کی تعبیر عظیم الشان خوشخبری کے روپ میں پوری ہوئی۔ مبارک ہو۔ عزیزم الیاس منیر اور اس کی بیگم و بچوں کو بہت بہت مبارک باد کا خط مل گیا ہوگا۔ شیلیفون پر بات مبارک باد کا خط مل گیا ہوگا۔ شیلیفون پر بات کر کے بہت خوشی ہوئی تھی۔ ساری جماعت خوش ہے۔ سینکل وں کی تعداد میں مبارکیں آر ہی ہیں۔

مَتُوْبِنْبِر:23 محرره:94.05.94

پیارے عزیزم مجمدالیا س منیرصاحب السلام علیم ورحمة الله و بر کانته آپ نے جن خیالات کا اظہارا ہے خط میں کیا ہے بعینہ یہی کیفیت ہے انسان کے ہاتھوں انسان کے قید ہونے کی تاریخ میں اور پھراس کی رہائی میں ایساوا قعہ کہیں نہیں ہوا کہ ساری دنیا سے لوگوں کو پہلے قید پرغم لگا جواور پھر رہائی کی خوشیاں منائی ہوں۔ یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ خدا آپ کو اپنی رضا کی دائی خوشیوں سے معمور کمی زندگی عطافر مائے گھر میں محبت بھر اسلام اور بچوں کو پیار۔

مَتُوبِ نُمِرِ 24 محرره: 17.05.94

پیارے عزیز م الیاس منیر صاحب السلام علیم ورحمة الله و برکاته آپ کا خط ملا۔ خدائی جماعت کی یجی تو علامت ہے کہ وہ دعاؤں، محبت اور اپنے پاک نمونہ سے بیثال مثال قائم کرتی ہے۔ بیجے تو اس سے زیادہ کی تو قع تھی بیآ پ پراحیان نہیں ہے۔ آپ نے وفاکی راہ پر ثابت قدمی دکھائی اور جماعت نے اپنے ہیروز کا خیر مقدم کر کے حوصلہ افزائی کی۔ اصل تو بیہے کہ خدا نے قبولیت دعاکا نشان ظاہر فرمایا بیسب خداکی فعت کی شکر گذاری کے طور پر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کوسلسلہ کی

ا سہوکا تب ہے کیونکہ بیرخدمت بحرم شخ رفیق اجمد صاحب آف فی وی پوائٹ فیصل آباد کے حصر آ فی تھی۔ (مصنف)

## خدمت کی تو فیق بخشے، گھر میں سب کوسلام اور بچوں کو بیار۔

مكتوب نمبر:25 محرره:8.06.94

پیارے عزیز م محمد الیاس منیرصاحب السلام علیم ورحمة الله و بر کانته آپ کا خط ملا۔ المحمد لله آزادی میں عید منانے کی خوشیاں نصیب ہو عیں۔ مبارک ہو۔ قید کی عیدیں بھی حقیقی عیدیں تھیں جو ہمیشہ یا در ہیں گے۔ الله تعالی آپ کو خیریت سے لائے۔ سب کام ہوجا تھیں اور دین کی راہوں پر چلنے کی توفیق یا عیں۔ گھر میں بہت بہت سلام اور بچوں کو پیار

والسلام خاکسار مرزاطا ہراحمہ خلیفتہ اسیح الرابع

# ول وجان سے بیارے آقا کے نام خطوط

ظ کسارنے اپنی اسیری کے دوران اپنے پیارے آقا حضرت مرزاطا ہرا حمدصاحب خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں "زندگی کی بقعہ نور کوٹھٹوی" ہے جوخطوط لکھے،ان میں سے چندنمونے پیش خدمت ہیں:

خطنبر: 1 محرره: 20.02.1986

بسم اللدالرحمن الرحيم

تحمده و فصلى على رسوله الكريم وعلى عبده أسيح الموعود و معلى عبده أسيح الموعود و معرت امير المونيين مرزاطا هراحمه صاحب خليفة المسيح الرابع ايدكم الله تعالى بنصره العزيز مير عبياري آقا! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

15 رفروری کو جب ہمیں سے پہر کے وقت ڈیوڑھی میں طلب کیا گیا تو ہمیں پوراعلم تو نہیں تھا کہ ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے تا ہم جس فتم کے انتظامات میں ہمیں لے جایا گیا اس سے پچھے پچھاندازہ ہو گیا تھا۔ چنا نچیہ اس ضمن میں آپس میں باتیں ہورہی تھیں اور میری زبان پرسیدنا حصرت سے موعود علیہ السلام کا شعر جاری ہورہا تھا ہے۔

اگر وہ جاں کوطلب کرتے ہیں تو جاں ہی سہی بلا سے کچھ تو نیٹ جائے فیصلہ ول کا پھر ہمیں 4 بجے کے قریب باری باری بلا کر فیصلہ سنا یا جائے لگا۔ آخر میں رانا صاحب سے پہلے مجھے بلا کر جب فیصلہ سنا یا گیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تسکین میر ہے سارے جسم میں بھر دی گئی ہے۔ بے اختیار المحمد لللہ کے کلمات منہ سے نگا اور یوں لگا جیسے سارے بو جھا تر گئے ہیں۔ اردگر وسخت افسوس کا ماحول تھا اور ہم خوش ہور ہے تھے۔ ویکھنے والے ہمیں خوش ہوتا دیکھ کر جیران بھی ہوتے ہوں گے گر ہم تو افسانہ بن ہوئی تاریخ کوزندہ کررہے ہیں۔

پھر جمیں بظاہر جیل کی سخت ترین جگہ میں لے جایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد ثناءاور درود شریف پڑھتے ہوئے دو تین دن گزارے۔اوراب بھانسی کی کوٹھریوں میں الگ الگ وارڈ میں ہیں۔اڈور دوتین دن کی بے قرار

جدوجہد کے بعداب میں آپ کوخط لکھنے میں کا میاب ہور ہا ہوں۔

میرے پیارے آقا ہم جوخادم کے عہد میں جان قربان کرنے کا وعدہ کیا کرتے تھے آج وقت آیا ہے اس وعدہ کو نبھانے کا۔ بیشک ہم بہت کمزور ہیں۔ بہت گناہ گار ہیں ۔لیکن آج جب ہمارے مولی نے اسلام کے احیائے نو کیلئے ہمیں چنا ہے تو ہم اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ لبیک لبیک کہتے ہوئے اسلام کے احیائے نو کیلئے ہمیں چنا ہے تو ہم اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ لبیک لبیک کہتے ہوئے اپنے مولی کے حضور حاضر رہیں گے۔ انشاء اللہ العزیز۔ اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ایک وجود کے بدلہ میں ہزاروں لاکھوں وجودوں کوزندگی ملے گی۔ جو قیامت تک دشمنوں کیلئے جلن اور سخت سوزش کا موجب سے رہے گی۔

پیارے آتا! سے بجا ہے کہ ہمارے عزم بڑے مضبوط اور ارادے بلنداور مشن عظیم ہے مگر امتحان بھی تو بہت کڑا ہے۔ اور اس پر صعوبت اور کھن سفر میں کا میا بی کیلئے اس قدر خدا تعالیٰ کے فضل عظیم کی سخت ضرورت ہے۔ حضورے عاجز اندور خواست دعا ہے کہ اللہ کا وہ فضل عظیم ہر لمحداور ہر آن ہمارے شامل حال رہے۔ آمین ثم آمین ۔

والسلام خاکسار حضور کی جو تیوں کاغلام محمدالیاس منیر پھانی کوٹھڑی ہنٹرل جیل فیصل آباد

خطنبر:2 محرره:17.01.89

سیدی و مولائی! السلام علیم ورحمة الله و بر کانته حضور پرنوری صحت و عافیت اور درازی عمر کیلئے دعا گوہوں۔الله تعالیٰ آپ کوزیادہ سے زیادہ خدمتِ دین کی توفیق بخشے ہمیں آپ کی توقعات پر پورا اُتر نے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کی کامیاب وطن مراجعت کے سامان کرے، آمین۔

پیارے آقا!اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حالات میں تبدیلی لارہے ہیں۔ ہر چند کہ شرارت پسندعنا صراب بھی خوفناک بیان دے رہے ہیں اور اخبارات شائع کررہے ہیں مگران سے نہ پہلے بھی خوف محسوں ہوا تھا اور

شاب ہوتا ہے۔ میرے ساتھی خبریں پڑھ کر مجھے بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھر پوراعتاد ہی دیکھتے ہیں۔حضور سے عاجز انبد درخواست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضلوں کے سامیہ میں رکھے ، اپنی رحمتوں کا سہاراعطافر مائے رکھے اور ہماراسانس بھی ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین۔

خطمبر 3 محرره: 19.02.1989

پیارے آتا! السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکانہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے خاکسار اور اس جیل میں مقید دیگر احمدی دوست بخیرو عافیت ہیں الحمد للہ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آتا کوصحت وسلامتی والی عمر دراز عطافر مائے اور ہر لحہ خدمت اسلام کی بیش از پیش سعادت عطافر ما تارہے، دشمن کی ہرسازش اور شرے محفوظ و مامون رکھے، آئین ۔ پیارے آتا! یہاں اگر چہ ملاں پھر سازشیں کرنے کی کوشش کررہا ہے مگر ان سیاہ بادلوں سے اس کے فضلوں اور رحمتوں کی بارشیں ہی برس رہی ہیں۔ چندروز قبل ایک شخص نے شرارت کی اور میرے ساتھیوں کو گندے اعتراضات پر مشتمل ایک پیمفلٹ دے کر ورغلانے کی کوشش کی مگر میں نے مباہلہ والا پیمفلٹ سامنے رکھ دیا ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ اس میں سے ہرکوئی حیران سامنے رکھ دیا ، جس نے ہرکوئی حیران حیل میں ہے ہرکوئی حیران سامنے رکھ دیا ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ اس میں سے ہرکوئی حیران سامنے رکھ دیا ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ علیہ اللہ علیہ بھی ہوت کر کے رکھ دیا ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ اس میں سے ہرکوئی حیران سے کہا گرمولوی سیا ہے تو پھر دستی کو کو نہیں کرتا ۔

سیّدی! دعا کی درخواست ہے تا ہم سب ساتھی ڈنمن کے شر سے محفوظ ہیں اور اگر کوئی ابتلاء بھی آئے تو استقامت کامظاہرہ کرنے کی توفیق پائیں۔ آمین۔

خطنبر:4 محرره: 30.03.91

سیّدی و آقائی! السلام علیم ورحمة الله و بر کانته حضور پرنور کی صحت و عافیت اور دراز کی عمر کیلئے دعا گوہوں۔الله تعالی حضور کی کامیاب و کامران مراجعت کے سامان بھی اب جلد ہی کردے۔ آمین۔

سیّدی! مجھ علم ہوا ہے کہ تحریک وقفِ نو میں توسیع کردی گئی ہے۔اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم دونوں نے بھی اس میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور نیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب جو بھی بچے عطافر مائے گا،

اسے خدمت دین کیلیے نظام سلسلہ کو پیش کردیں گے۔حضور سے درخواست ہے کہ ہماری اس پیشکش کو منظور فرما عیں اور دعا کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اولاً اس نیت کو پورا کرنے کی تو فیق دے اور پھر ہمارے اس بچے کو وقف میں قبول بھی فرمالے اور وقف کی برکات کو ہماری نسلوں میں دور تک ممتد کرتا چلا جائے ، آمین اے حضور سے رمضان المبارک کے حوالہ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ اور عید مبارک بھی پیش ہے۔خدا حافظ۔

خطنبر:5 محرره:27.06.86

پیارے آقا!

السلام الیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ

اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب اسیران نے پورے ہوش وجذبہ اور بھر پورا نداز میں عیدالفطر منائی۔ اور

ایک نامعلوم لڈت کے احساس سے لذت یاب ہوتے رہے۔ ہماری عید کی خوثی میں آپ کے تحاکف
نے اور بھی اضافہ کردیا۔ چنانچہ ہم سب نے آپ کے بھوائے ہوئے کپڑے پہنے، مٹھائی کھائی اور پھل
کھایا۔ اور اس سے پہلے آپ کے ارسال کردہ نہایت فرحت بخش شربت سے افطاری کرتے رہے۔
المحمد لللہ وجزا کم اللہ احسن المجزاء۔ اور سب سے بڑھ کرآپ کے دست مبارک سے لکھے ہوئے خطوط پڑھ کر
آپ کی ہمارے لئے تڑپ اور بے قراری کا تصور کرکے دل میں آپ کیلئے پیدا ہونے والے بے پناہ جذبات مودعاؤں میں ڈھالتے رہے۔ اللہ کرے آپ کے ساتھ ہماری بیے جبت بڑھتی رہے اور ہمیں اس محبت کے تمام نقاضے اور ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق بھی ملے۔ اور پھر فلیفہ وقت کے ساتھ ھیتی میں میں متابع ہی ہماری نسلیں محروم نہ ہوں کہ ہماری نہیں متابع ہے بہی ہمارا آثا شہے۔

خطنمبر:6 محرره: 03.01.86

ول وجان سے پیارے آتا! السلام علیم ورحمۃ الله وبر کانہ حضور پرنور کی صحت وسلامتی اور دراز کی عمر کیلئے دن رات دعا گوہوں اور آپ کیلئے ہر ہر لحمہ جو پیار اور محبت

آج نے سال عیسوی کا تیسرا دن ہے۔اس موقع پر بندہ کی طرف سے ڈھیروں دعاؤں میں لیٹی ہوئی مبار کہا وقبول فرما عیں۔اللہ کرے کہ بید نیا سال تمام بنی نوع انسان کیلیے خوشیوں، خوشحالیوں اور سرتوں اور شاد مانیوں اور حقیقی گرمائش لے کر طلوع ہواور مادی برف میں ڈھکے ہوئے انسان کوقوت عمل اور قوت فہم وقبول عطافر مائے۔ آمین۔

خطنبر: 7 محرره: 4.1.89

پیارے آتا!

السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جرشخض کوجس شخص کی عمر تکی ہوئی ہے، اب وہ وہ ہی حرکتیں کررہا ہے جواس کا گاڈ فادر کرتے کرتے قبرالٰہی کا منانہ بنا اور رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گیا۔ ان ظالموں نے تو ہم ہے ہمارے تمام تربنیادی حقوق بھین لئے، مگر ہم ہے ہماری خوشیاں نہ چھین سکے، ہم نے جو نبی حمد وشکر کرتے ہوئے اپنی پہلی صدی کو وداع کہا تو اللہ تعالیٰ نے اچا نک آپ کی آواز کی صورت میں ہمیں نوید ہم عطافر مائی اور آپ کا انٹرویوس کر ہم نے انگی صدی کی خوشیوں کا آغاز کیا۔ جن جن دوسرے دوستوں نے بھی سنا بہت متاثر ہوئے اور بہت ہم نے انگی صدی کی خوشیوں کا آغاز کیا۔ الجمد لللہ المبراتوجو کچھ ہوں کا ہوگاس کی رپورٹ آپ کو ہی تھی ہوگی۔ چیل کے اندر ہم نے اپنے پروگرام کے مطابق بھر پورجشن تفکر کا اہتمام کیا۔ سب دوستوں کو چی ہوگی۔ چیل کے اندر ہم نے اپنے پروگرام کے مطابق بھر پورجشن تفکر کا اہتمام کیا۔ سب دوستوں کو اپنی پیارے آتا! اس موقع پر میں نے چیل کی فیکٹری سے ایک احمد کی 25 سالہ قیدی کے تعاون سے ایک حقیر سالمجھ نے اور ہم سب قید یان کو اپنی خاص دعاؤں میں یا درکھیں گے۔ اس جیل میں ہم نواحدی قیدیان ہیں ۔خدا حافظ۔

خطنمر:8 محرره: 18.03.86

پیارے آتا! السلام علیم ورحمة اللہ و بر کانہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گوہوں کہ وہ اپنے فضل ہے آپ کوصحت وعافیت اور سلام قلی والی عمر داز عطافر مائے ،

ا الله تعالی نے بید پچیء طافر ما یا جس کی خوشخبری حضور نے خاکسار کی رہائی کے بعد 20 رمار چ 1994ء کوخاکسار کی اہلیہ کے نام اپنے خط میں دی تھی اور آنے والے بچے کا نام رّستگارا حمد عطافر ما یا تھا جو 14 رفر وری 1995ء کو پیدا ہوا، اٹھ رلللہ۔ اللہ تعالی اے وقف تو کے نقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے آمین ۔

سيّدى! السلام عليم ورحمة الله وبركاته

اللہ تعالی کی لا تعداد رحمتوں اور اس کے بے پایا فضلوں کا سامیہ ہرلحہ آپ پر رہے۔ اس کی عافیت اور فرشتوں کے ہالہ میں رہیں اور اپنی بھر پورجسمانی اور ذہنی اور روحانی صلاحیتوں کے ساتھ غلبۂ اسلام کے اس قافلہ کو تیزی کے ساتھ منزل کی طرف لے کرچلتے چلے جانے کی توفیق پائیں آمین۔

سیّدی! آپ اپ خطوط کے ذریعہ جس دلنشین انداز میں ہماری تربیت فر مارہ ہیں وہ یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ خلیفہ کا ہی حصہ ہوسکتا ہے۔آپ کے خطوط نے ہمیں نئی سوچ، نیا ولولداورنگ امنگ بخشی ہے۔آپ کے خطوط نے ہمیں موت سے بالکل بے پرواہ کردیا ہے کہ بیموت نہیں بیتو ابدی زندگی ہے۔۔۔۔۔۔۔ حقیقی زندگی!

پیارے آتا! مجھے علم نہیں کے علمی واد بی حلقوں میں اس شعر کا کیا مقام ہے مگر مجھے بہت پسند آیا ہے کہ اس راومولا میں جان دینے کی تقیقت مجھ آ جاتی ہے \_\_

کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مرجاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اُڑ جاؤں گا پیارے آتا! آپ کی طرف سے خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت ٹافیوں کا بیار بھراتحفہ بھی ملا۔ آپ کے خط میں ان کا ذکر پڑھ کر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی ہمارے وارڈ میں کسی کو بھی بھی تو ایسا خوبصورت تحفہ نہیں آیا۔ اور آئے بھی کیوں؟ وہ توسب اپنی دنیا کی خاطر کئے ہوئے جرائم کی پاداش میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔

پیارے آقا! آخر میں عاجزانہ درخواست دعاہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کومعاف فرمائے۔جب اس کے حضور حاضر ہوں تو میرے تمام گناہوں ، لغزشوں اور کوتا ہیوں سے کلمل طور پر صرف نظر فرما کراپنے قرب سے نوازے کہ اس کے بغیر ہماری بخشش کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ آمین ۔

خطنمر:11 محرره:04.05.1986

 خدمت دین کی بے انتہاء تو فیق وسعادت عطافر مائے اور آپ کی راہنمائی میں غلبہ اسلام کا قافلہ تیزی کے ساتھ اپنی منزلیس طے کرتا چلاجائے۔ آمین ثم آمین۔

سیّدی! آپ کی جمارے لئے بے چین و بے قراری کی اطلاعات برابرال رہی ہیں۔ ای طرح خلافت کی بین اسیّدی! آپ می جماعت جس ترّب کا اظہار کررہے، اسے دیکھ کر ایک طرف توحمہ و ثناء کے بے پناہ جذبات پیدا ہوتے ہیں تو دوسری طرف طبیعت آپ سب کیلئے سخت مضطرب ہوجاتی ہے۔ حضور سے درخواست دعا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں صبر واستقامت اور بشاشت کا شاندار مظاہرہ کرنے کی توفیق بخشے جمیں حضرت سیدعبد اللطیف صاحب شہید جیسا نورا بمان بخشے ، اور ہم ساری جماعت کیلئے عمدہ ترین نمون کھی ہمیں دیسی۔ نمون کھی ہمیں ویس!

خطنمبر:9 محرره: 2.04.1986

ول وجان سے پیارے آقا! السلام علیم ورحمة الله و بركات

اتاجان کے نام آپ کا شفقت نامہ محررہ 19، 20 پڑھا۔ اور دوخطبات کے خلاصے بھی پہنچے۔ ان سب سے حضور کے اضطراب کا تصور جو ہمار نے نہنوں میں تھا حقیقت بن کر سامنے آگیا۔ پھرا ایک خبر سے اور بھی تشویش ہوئی جس پیارے آتا! بیہ بجا کہ ہم تشویش ہوئی جس پیارے آتا! بیہ بجا کہ ہم آپ کو اپنی خیر وعافیت سے کتنا بھی مطلع کریں، آپ کا اضطراب بھی کم نہ ہوگا۔ آپ کو بھی قرار نہیں آئے گا۔ آپ کو اس وقت سکون ملے گا جب ہم ظلم و استبداد کے پیٹوں سے نجات پاکر آپ کے پہلو میں گا۔ آپ کو آئی وقت سکون ملے گا جب ہم ظلم و استبداد کے پیٹوں سے نجات پاکر آپ کے پہلو میں آب بیٹھیں گے۔ لیکن پیارے آتا! آپ نے خود ہی تو اس ظلم وستم کو 'شرکے پر دہ میں اللہ تعالیٰ کی تقذیر خیر'' کا نام دیا ہے۔ حقیقت سے بھرے ہوئے آپ کے بیالفاظ ہمیں تو ہر تکلیف اور مشکل سے مشکل مرحلہ سے بے پرواہ کردیتے ہیں۔

سیّدی! آپ نے جس بیاراور شفقت کے ساتھ خطبات میں ہماراذ کرفر مایا ہے ہم توا پنے آپ کواس سے بہت دور پاتے ہیں۔ اس لئے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطافر مائے اور عیوب و نقائص اور گناہوں سے چھلتی ہمارے وجودوں کوا پنے کمال فضل سے قبول فر مالے اور شمات تا عداء سے محفوظ رکھے میں میرے سقم و عیب سے اب سیجے قطع نظر تا نہ خوش ہود شمن دیں، جس پہ ہے لعنت کی مار

نیز بید کہ وہ قادرِ مطلق اُس لیحد کو قریب تر کر دے جبکہ ہم اور ہمارے لاکھوں پاکستانی احباب جماعت حضور پر نور کا شاندار استقبال کریں گے۔حضور کیلئے اپنی آ تکھیں فرش راہ کریں گے۔قدرت کا ملہ کے مالک ربّ! وہ لیحہ ہمیں جلد نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔

پیارے آتا! پیجی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے وعدوں اور پیش خبر یوں پرایمان وابقان سے نوازر کھا ہے۔ ہمارے دلوں کی گہرائیوں سے بیصدا بلند ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں جوکل پوری ہوئی تخیس آج بھی پوری ہوں گی۔انشاء اللہ العزیز۔
میں آج بھی پوری ہوں گی اور پہلے سے بڑھ کرشان سے پوری ہوں گی۔انشاء اللہ العزیز۔
سیّدی! ہمارا حال بھی عجیب ہے، قرآن کریم کے جس حصہ کی بھی تلاوت کرتے ہیں اپنی ہی تصویر سامنے آجاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے کھنچے ہوئے یہ خاکے اور نقشے جب ابتدائی پہلوؤں میں جماعت احمد یہ پر پورے ہور ہے ہیں توانتہائی لیا ظ سے بھی اس جماعت پر ضرور بہضرور صادق آئیں گے۔ جماعت احمد یہ پورے ہور ہوئی الہی جماعتوں کی طرح لاز ما کامیاب وکا مران ہوگی۔اورا گراس عظیم فتح اور کامیا بی ماضی میں گزری ہوئی الہی جماعتوں کی طرح لاز ما کامیاب وکا مران ہوگی۔اورا گراس عظیم فتح اور کالمیا بی کے بیارے آتا! یہ کب گھائے اور نالائق افراد کے وجود اور جائیں کھاد کے طور پر اللہ تعالیٰ کام میں لے آئے تو پیارے آتا! یہ کب گھائے اور ناقصان کا سودا ہے۔اسلئے عاجز انہ در خواست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم الشان مقصد کے شایان شان ہی نمونہ پیش کرنے کی سعادت عطافر مائے۔آئین۔

خطنم 12: محرره: 19.05.1986

سيّدي ومولائي! السلام عليم ورحمة الله وبركاته

آپ کے پرشفقت اور نہایت بلیخ انداز تربیت والے خطوط پڑھ کردل میں دوجذ بے جنم لیتے ہیں۔ پہلے جذبہ سے شہیداً حد حضرت جابر گل یاد آتی ہے جنہوں نے خداسے اس لئے زندگی چاہی تھی کہ بارباررا و مولی میں جان دیں۔ مرنے کے بعد چونکہ بیدورخواست قبول نہیں ہوسکتی اس لئے موت و حیات کی اس دلچسپ تھکش کے دوران ہی خداسے بیالتجاء کرتا ہوں کہ اس لئے زندگی دے کہ باربار، باربار اومولی میں موت کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالنے کے مواقع آئیں۔

یارتِ زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لئے لوح جہاں پہ حرف مکر رنہیں ہوں میں

دوسرا جذب راومولی میں قربان ہوجانے کا بڑے جوش سے پیدا ہوتا ہے اور میری خواہش اور تمنا اور آرزو ہے کہ ایسی صورت میں غالب ہی کے اس شعر کو حقیقی اور لا فانی شکل میں ڈھالوں

عجب نشاط سے جلا و کے چلے ہیں ہم آ گے کہ اپنے سائے سے سرپائو سے ہے دوقدم آ گے بہر طال خدا کی جو نقد پر بھی ظاہر ہو، جس پردہ میں بھی ظاہر ہو، ہماری التجاء ہے کہ جمیں اس خدائی نقد پر کا غیر معمولی عدیم المثال خیر مقدم کرنے کی تو فیق عطا ہو۔ آمین یارب العالمین۔

سیّری! آج نواں روزہ ہے۔اللّٰہ تعالیٰ اپنے فضل سے روزے رکھنے کی تو فیق عطافر مار ہاہے۔خدا کرے کہاس کے فضلوں اورا حسانات کی بیہ بارش ہر لمحہ تیز سے تیز تر ہوتی رہے آمین ۔

پیارے آتا! گذشتہ ہفتہ خدا تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام اور فضل اس صورت میں ظاہر ہوا کہ ججھے ابا جان کی کوششوں سے B کلاس مل گئی اور بعد میں محترم رانا صاحب کی گنتی بھی میرے کمرے میں مستقل طور پر ڈال دی گئی اور بول ہمیں بہت سے مسائل اور مشکلات سے نجات مل گئی ہے اور اب پہلے سے بہت بڑھ کر خوشگوار وقت گزرر ہاہے۔ الحمد للڈٹم المحمد للدے

حضور سے درخواست دعاہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بے شارفضلوں کوشکر کے ذریعہ سیٹنے اوران سے کما حقہ استفادہ کی توفیق پاتے رہیں۔آبین۔

خطنبر:13 محرره: 1386.00.00

پیارے آتا! السلام علیم ورحمۃ الله وبر کاتہ چند دنوں کے بعد عید الله وبر کاتہ چند دنوں کے بعد عید الفول ہوگ ۔ اور اس عید مبار کہا دکا خطا ایسی جگہ سے اور الیسی کیفیت میں تحریر کر رہا ہوں جو ہمارے لئے ایک جاری و ساری عید کا تھم رکھتی ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس ظاہری عید کے موقع پر ہماری یا فئم کا گہر اسامیہ بن کر آپ پر چھائی رہے گی۔ گر پیارے آتا! آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کے خدام کوالو لین والی عید میں کر آپ پر چھائی رہے گی۔ گر پیارے آتا! آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کے خدام کوالو لین والی عید میں میری دعا ہے کہ آپ کی اور ہماری اس عید سے دکھ، در داور نم خرضیکہ تمام نفی پہلوؤں اور اثر ات کو اللہ تعالی جلد دور کر کے آپ کو قرار اور سکون نصیب فرما ہے۔ آمین ۔

''بہت دعائیں کریں کہ میرااور آپ کا خدااس بیاری جماعت کا سر ہرا بتلاء میں بلندر کھے اور بھی غیراللہ کے سامنے نہ جھکے''

اللهم صل على محمد و على آل محمد و بارك وسلم انك حميد محيد الله قال اللهم صلى على محمد و على آل محمد و بارك وسلم انك حميد محيد الله تقالى ني الله تقالى ني الله تقالى ني الله تقالى من يدجى ا پنافضل ر كھا ورا پنى رحمت كاسمارا نصيب كرے اور جم كامل طور پر اس ابتلاء سے سرخر و جو كر تكليں اور آپ كے سينہ كے ساتھ ليك كر آپ كو جمى شمنڈ پہنچا عيں اور اپنے دل كو جمى آ

آج رات کی بھی وقت ہماری یہاں ہے آزادی متوقع ہے۔اگر نہ ہو کی توکل مجھ تولاز ما یہاں سے نکال کرعام قیدیوں میں شامل کردیا جائے گا۔انشاءاللہ

خطنمبر:16 محرره: 03.02.1987

دل وجان سے پیارے آتا! السلام علیم ورحمۃ الله وبر کاتہ اپنی زندگی کے بیہ تاریخی ایام اسلام کی ورحمۃ الله وبر کاتہ اپنی زندگی کے بیہ تاریخی ایام اسلام کے غلب، احمدیت کی فتح اور ترق ، ملک کے استحکام اور اپنے پیارے آتا کی صحت و عافیت اور درازی عمر کیلئے دعا کیں کرتے ہوئے گزار رہے ہیں۔حضور سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بحرِ معرفت میں اور بھی زیادہ گہرائی تک غوطہ خوری کی توفیق بخشے آمین۔ سیدی! گذشتہ دنوں قرآن عظیم کی تلاوت کے دوران میرکی نظریں ان آیات پر گڑ گئیں۔

أَفْنَجُعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجِرِمِيْنَ-مَالَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُوْنَ- اَمْرَلَكُمْ كِتَابٌ فِيْهِ

تَذُرُسُوْنَ- إِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَغَيَّرُوْنَ- اللهُ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُوْنَ- اللهُ اللهُ لَا لَهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ان ایا ہے معالی پر تور سرمے فی و س فی برخیان ایا کہ اپ سے اسسار سروں مصحور اللہ ہے۔ حضور جیسے ویوں فہ جیسے ان میں آج کے حالات کا نقشہ کھینچا گیا ہے جبکہ مسلمان کہلانے والے کو مجرم گردانا جار ہا ہے۔حضور سے اس کے صحح معانی کیلئے عاجز اندر خواست ہے، خدا حافظ!

سيّدى وآتانى! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حضور پرنور کی صحت و عافیت اور درازی عمر کیلئے دعا گوہوں۔ میرا مولی حضور کواپنی حفاظت خاص میں رکھے، ہرشراور تکلیف سے محفوظ رکھے اور پرسکون ماحول میں خدمت اسلام کا فریضہ سرانجام دیتے چلے جانے کی توفیق ملے۔ آمین۔

پیارے آقا! جس قتم کے انعامات سے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے اور جس قتم کی ذمہ داریاں ہم پرعائد ہورہی ہیں ان کے مقابلہ میں آپنے آپ کو بہت نااہل پا تاہوں۔ آپ سے در دِدل سے اپنی کمزوریوں، سستیوں اور نالائقیوں کے دور ہونے کیلیے عاجز انہ درخواست دعاہے۔

گوجرانوالہ سے گذشتہ ہفتہ نانی جان ملاقات کیلئے تشریف لائی تھیں، ان کی صحت و عافیت اور درازی عمر کسلئے بھی درخواست دعاہے نیز مامول جان کوشد پرنوعیت کی کاروباری اُلبجھن کا سامنا ہے۔ان کسلئے بھی درخواست دعاہے۔

خطنم :15 محرره: 1588،07.12

پیارے آقا! السلام علیم ورحمة الله و بركانه

انجی انجی کومت کی طرف سے فوجی اور دوسری عدالتوں سے موت کی سزایا فتہ افراد کی سزا کوعمر قید میں تبدیل کرنے کے احکامات آنے کی تقداطلاع ملی ہے۔ الحمد بلٹد ثم الحمد بلٹد اللہ تعالی نے آپ کی اور ساری و نیا میں تجیلے ہوئے احباب جماعت کی چار سالہ لحد لحد کی دعاؤں کوشرف باریا بی بخشا اور دعاؤں کی کثرت کے حساب سے ہمارے ساتھ اور بھی ہزاروں قیدیوں کو باریا ب کردیا۔ بیروز کرمبارک سبحان من برانی ۔ اس موقع پر میری طرف سے آپ کو اور تمام پیارے احباب جماعت کو بہت بہت دلی مبارک بادپیش ہے۔ اس وقت میرے سامنے آپ کے وہ محبت بھرے خطوط ہیں جو آپ نے اس عرصہ میں اپنے وست مبارک سے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے سب سے پہلے خطوع کر دہ 19.02.86 کا آخری فقر ہ بھی خدانے بڑی مبارک ساتھ پورافر مادیا ہے کہ

القلم

حضرت امیرالمومتین اید کم الله تعالی السلام علیم ورحمة الله و برکاته آج جلسه یو۔ کے کا دوسرا دن ہے۔ کل ہے ہی اس جلسه کی یا دبہت ستار ہی ہے اور خیالات کے سہارے ، دعاؤں کے ذریعہ میں اس جلسه گاہ میں ہی گھوم رہا ہوں۔اللہ کرے کہ بیج جلسه ہر لحاظ سے بیخیروخو بی اختتا م پذیر ہوا اور اس میں شریک ہونے والے طیور ابرا جیمی اپنے دل و د ماغ اور جسم وروح کو بے پناہ انوار و برکات سے منور کر کے اپنے اگھروں کو بخیریت لوٹیس کہ اس طرح بھی ہم تک انوار خلافت کی کرنیں بہنچیں اور ہم بھی اس سے فیضیا بہو سکیس آمین شم آمین۔

سیدی! یہاں فیصل آباد جیل میں خیریت ہوں الحمد للد حضور کی دعاؤں کا محتاج ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمت وطاقت اور استفامت و بشاشت عطافر مائے۔ آمین عید الاضحیٰ کے موقع کی مناسب سے میری طرف سے دلی عید مبارک پیش ہے۔ خدا حافظ۔

아이트 아이라 아이는 요리는 모든 모든 것 모든 것 같아.

والسلام خاكسارآپ كى جوتيوں كاغلام مجدالياس منيرسا جيوال جيل

# پیارے احباب کے نام خاکسار کے خطوط

خاکسارکوہوم سیکرٹری پنجاب کی طرف جیل میں با قاعدہ لکھنے پڑھنے کی اجازت تھی جس سے استفادہ کرتے ہوئے عزیرم نے جیل کی "زندگی کی بقعہ نورکوٹھٹری" سے ہزاروں خطوط احباب کو لکھے جن سے پھانسی کے سزایا فتہ قیدی پر افضال الٰہی کی بارش کا کچھاندازہ ہوسکتا ہے چندایک نمونے پیش ہیں:

خطنبر: 1 بتاريخ: 29.05.85

بسم الثدالرحمٰن الرحيم

از: ساہیوال جیل

بزرگوارم مکرم ومحتر م میال منصورا حمد صاحب نا ظراعلی وامیر مقامی ربوه السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

میری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کواپے فضل سے صحت والی اور خدمت دین سے مزین عمر دراز عطافر مائے۔ آمین۔ ایک عرصہ سے آپ ہماری اور ہمارے اہل خاندان کی مختلف انداز سے خدمت فرمارہ ہیں اور پورے ذرائع سے ہمارا ہر طرح سے خیال رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمالے اور آپ کو اِس کی جزائے خیر عطافر مائے۔ آمین۔

محتر می میاں صاحب! رمضان المبارک کے اہم ترین ایام میں آپ سے عاجز اندور خواست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں اور فقائص کی پردہ پوشی فرمائے اور محض اپنے فضل سے ہمیں قبول فرمالے۔ اپنی محبت اور قرب سے نوازے ۔ اور ہمارے ساتھ جن ایک کروڑ دلوں کا چین وابستہ کردیا گیا ہے انہیں قرار دے ، سکون بخشے ۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے دل وجان سے بیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان پیدا ہوں ۔ آئیا ۔ والسلام والسلام

خادم سلسله

محدالياس منير

or Distall Actions

محرّ مرمولوی دوست محر شاہد صاحب مؤرخ احمدیت! السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا پرشفقت گرامی نامہ شرف صدور لایا۔ جزائم اللہ احسن الجزاء۔ آپ نے اپنے ملفوف میں حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام کے بارہ میں جوتعظیر الانام کاصفی بجوایا ہے، وہ واقعی بے حدایمان افروز اور وحر پرور ہے۔ جہاں تک جمارا معاملہ ہے جھے یقین ہے کہ جماری رہائی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی خاص اقتداری نشان کے ذریعہ بی ہوگی۔ انشاء اللہ گوکہ ہم ایسے گنا ہگا داور پرتقصیر بندے اس لائی تونہیں۔ مگر مصطفی کی اور پیارے مہدی علیہ السلام کی خاطر ہم ایسے ناچیز بندوں کو فوازنا کی مشکل نہیں ہے

ہاں مرد فاری سے تعلق مرابھی ہے تیری عنایتوں کے تصدق مجھے نواز سب اسیران کی طرف سے مٹھائی بجوانے اور تاریخ اسلام کے ایک عظیم اور زندہ واقعہ سے روحانی تواضع کرنے پر بچد شکریہ قبول فرمائیں سبھی اسیران بفضل خداصحت و عافیت سے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ساتھی محترم ملک محمد دین صاحب ہمیشہ ہی آپ کا بڑے شوق اور خلوص اور چاہت کے ساتھ ذکر فرما یا کرتے ہیں۔

آخر میں دعا کی عاجزانہ درخواست ہے تاہم سب کو مثالی استقامت توفیق وسعادت نصیب ہواور حضرت سیوعبداللطف شہیداییان پیدا ہوجائے ہمارے دلوں میں۔اور ہمارے دماغ میں، ہماری روح اور ہمارے جسم کاذرہ ذرہ اس ایمان سے چھلکنے لگے۔ آمین

خطنبر:3 بتاريخ: 23.07.1988

بزرگوارمحرم چوہدری اشتیاق احمد صاحب ملتان السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرا پہلا خطآ پ کوئل گیا ہوگا۔ اب تفصیلاً حاضر خدمت ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ سب بخیرو عافیت ہوں اور سب کی ترقیات کے سامان ہوں ، دین و دنیا کی حسنات آپ کوعطا ہوں آمین۔ آپ سے و داع ہوکر اب تک ادائی کی کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ آپ نے اِن پانچی ماہ کے دوران جس طرح میری خدمت کی ، جس طرح میری خاطر آپ نے کئی قسم کی قربانیاں دیں ، جس طرح میرے آرام طرح میری خاطر آپ نے کئی قسم کی قربانیاں دیں ، جس طرح میرے آرام

اور ضروریات کا خیال رکھا، ان کاشکر سیادا کرنا تو دور کی بات ہے، میں تو ان کی فہرست بھی نہیں بنا سکتا۔
ہال دعا کر سکتا ہوں، اور پورے جوش کے ساتھ میرے دل سے آپ سب کیلئے دعا پھوٹتی ہے۔ یقین جانے آپ کا تصور کر کے جذبات بے قابو ہوجاتے ہیں ..... میں نے مید پانچ ماہ آپ کے فیملی ممبر کی حیثیت ہے گزارے ہیں، ان کی یاد میں میری خواہش ہے کہ میں آئندہ بھی ہمیشہ آپ کا فیملی ممبر رہوں۔اللہ کرے کہ جھے اس عہد کو نبھانے کی توفیق ملے۔آمین

یہاں پرحالات آہتہ آہتہ درست ہورہ ہیں۔ آئی جی صاحب کے دورہ کے باعث کافی سختی رہی ہے اوراب بھی ہے۔ تاہم بھٹی صاحب سے آپ کا عوالہ دے کر کافی مسائل حل ہورہ ہیں۔امید ہے کہ یہاں حالات بہتر ہوجا عیں گے۔ کیونکہ یہاں کوئی'' ملک''نہیں ہے۔انشاءاللہ۔

گھر میں خالہ جان کی خدمت میں میرا بے حد پر خلوص مؤد باند دکی سلام اور دعا کی درخواست اور عید مبارک پیش ہے۔ اسی طرح دیگر عزیزان کی خدمت میں بھی، برا درم محترم طارق صاحب کا کیا بنا۔ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ خالدصا حب عید پر آئے ہوں گے انہیں بھی سلام اور عزیزم محمد احمد صاحب کا نتیجہ تو اب تنک با قاعدہ طور پر آچکا ہوگا۔ خدا کرے کہ ان کی بیکا میا بی آئندہ کا میا بیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ سمین ۔ خدا جا فظ!

خطنبر:4 بتاريخ: 31.03.1987

محترم عبدالمنان ناہیدصاحب راولپنڈی السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانہ آپ کے پر خلوص جذبات کا مظہر آپ کی ایک پیاری سی نظم پہنچی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ میں اپنی کم مائیگی کے باعث آپ کی خدمت میں عریضہ لکھنے سے گھبراتا ہوں گر آپ نے جس تڑپ اور درد کا اظہار فرمایا ہے، اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ ٹوٹے بھوٹے الفاظ اور غلط سلط فقروں کے ساتھ ہی حاضر ہوجاؤں۔ سرایا تشکر بن کرحاضہ ہوجاؤں!

آپ نے اپنی اس نظم میں جمارے کندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داریاں لا ڈالی ہیں۔ جن سے عہدہ برآ ہونا جمارے بس کی بات نہیں۔ اس لئے نہایت عاجزانہ درخواست دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے جمیں جمت اور طاقت، حوصلہ اور صبر اور ضبط اور صدق وصفا بھی عطا فرمائے تا ہم اس سفر کو کممل کر سکیں۔ اور

شانداراسلامی روایات کے مطابق سرخروہ وسکیس۔ آمین۔

جب سے اِس ابتلاء میں ڈالے گئے ہیں۔ ہرلحہ وہر آن اللہ تعالیٰ کے نئے سے نئے افضال دیکھے ہیں۔ اس کے اس سلوک کے پیش نظر جمیں امید ہی نہیں، یقین کامل ہے کہ آئندہ بھی اس کی رحمت کا سہارا ہرلحہ جمیں نصیب رہے گا۔ انشاء اللہ لیکن اس کیلئے آپ کی دعاؤں کی بے حدضرورت ہے۔ آپ سے اور دیگر احباب سے یہی عاجز انہ درخواست ہے۔ خدا حافظ!

خطنمبر:5 بتاريخ: 02.11.1985

بزرگوارم مولاناسلطان محمودانورصاحب السلام علیم ورحمة الله و برکاته اپنی مابانه کارگزاری کی رپورٹ تو پھر پیش کروں گا۔اس وقت پورپی ممالک کے طویل دورہ ہے آپ کی کامیاب مراجعت کی خبریس س کرمبار کباد پیش کرنے کیلئے حاضر خدمت ہور ہا ہوں۔ میری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر لحد بیش از پیش خدمات دین کی توفیق سے نواز تا رہے۔ اور پھر ان خدمات کو قبول بھی فرمالے ، آبین۔

آپ کی خوش قسمتی پررشک آتا ہے جواس پر آشوب دورِ ابتلاء میں بیارے آقا کے قرب میں ایک عرصہ گزارنے کی سعادت نصیب ہوگئی۔ ہمیں توحضور کی بیار کی آواز بھی سنے ایک طویل عرصہ ہوگیا ہے۔ دل تو بہت چاہتا ہے مگرا پنے پاس توصرف تعیشہ نمیکسی ہی ہے۔ لیکن مجھے اپنے مولی سے پوری امید ہے کہ وہ اب زیادہ دیر نہیں ترسائے گا۔ انشاء اللہ العزیز۔

سب کار کنانِ دفتر کی خدمت میں محبت بھر االسلام علیم عرض ہے۔ نیز درخواست دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل صبر ورضا ، استقلال اور ثبات قدم کی تو فیق سے نواز ہے۔ اور ہم اپنے مولیٰ کی نظروں میں اس کے وفا شعار بندے ٹھہریں۔ آئین۔

خطنمبر:6بتاريخ: 29.03.1987

استاذی المکرم حضرت میر محمود احمد صاحب! السلام علیکم ورحمة الله و برکانه کچھ عرصہ ہوا آپ کے پرنپل جامعہ بننے کی خبر ملی ۔ الله تعالیٰ آپ کیلئے مید منصب مبارک کرے اور اس عظیم ذمہ داری کو کماحقہ نبھانے کی توفیق، ہمت اور سعادت نصیب کرے ۔ آمین ۔ آپ کے پر شفقت جذبات

کمی نہ کی طرح ہمیں پہنچتے رہتے ہیں۔ بزا کم اللہ احسن الجزاء۔ مزید دعا کی بیحد ضرورت ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق بخشے جواسلام کا غلبہ اور احمدیت کی ترقی اور وقتح ہم سے کرتی ہے۔ ہم اس تربیت پر پورے اتریں جو جامعہ نے ہماری کی ہے۔ آمین ۔ تمام اساتذہ کرام ، طلبہ اور کارکنان کی خدمت میں محبت بھر اسلام پر خلوص جذبات اور عاجز اندورخواست دعا خدا جافظ۔

خطنبر: 7 بتاريخ: 1986.04.1986

مرم ومحتر مسیّد محدا محد الدوبر کانه

بناه محبت، شفقت اورخلوص سے بھرا ہوا آپ کا گرامی نامہ شرف صدور لا یا۔ جس نے دل میں حضرت
امام مہدی علیہ السلام کی عظمت کی ایک اور شم روثن کردی۔ فجز اکم اللہ احسن الجزاء۔
آپ ایسے بزرگوں کی بے جینی گھبرا ہٹ اور سب سے بڑھ کر پیارے آقار حمہ اللہ کی بقراری کا تصور
کر کے خدا تعالیٰ کواس کی قدرت کا ملہ کے واسطے دیتے ہیں، گر جمار اربّ عیم بھی تو ہے!
غاکسار اور خاکسار کے دیگر ساتھی آپ کے بے حدممنون ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ سب کی بے قرار
کیفیت اور جگر گداز دعا نمیں ضرور رنگ لائمیں گی، اور ابتلاء کا یہ پر صعوبت سفر ساری جماعت فخر کے ساتھ
بلند سروں کے ساتھ طے کرنے کی توفیق اور سعادت پائے گی، انشاء اللہ۔
آپ سے انتہائی عاجز انہ درخواست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوقی عادت استقامت، صبر و ثبات اور کا مل
و فااور صدق و صفا کا وہ نمونہ پیش کرنے کی سعادت بخشے کہ آئندہ نسلوں کیلئے مشعل راہ بنار ہے، آئین ۔

خطنمبر:8 بتاريخ: 18.12.85

برادرم امدادالرحمٰن صاحب برگالی! السلام علیم ورحمة الله و بر کانة آکر آپ کا و در محمد الله و بر کانته آکر آپ کا و دم بر کا تخریر کا تا ہے کہ کا منٹ تک کی ملاقات کے دوران دو چار باتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے دل کو پھر تنلی ہوجاتی ہے مگر مجھے اس کی

نسبت آپ کے خطوط کا زیادہ مزا آجا تا ہے۔ اس لئے آپ ایسی بات مبھی بھی ذہن میں نہ لا عیں اور ہمارے لئے دعا عیں کردیا کریں۔ آج محتر مصدرصاحب خدام الاحمد بیداور مرز القمان صاحب ملاقات کیلئے تشریف لائے۔ چنانچہ بڑی اچھی طرح ملاقات ہوگئی۔ الحمد لللہ۔ آپ کا بھی محمودصاحب سے پچھاذ کر ہوا۔

آپ کی صحت کیوں خراب ہوگئی .......اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سے رکھے۔ اور خوشگوار اور پرسکون لمحات ِ زندگی عطافر مائے۔ اور تمام خواہشات کو پورا کر دے۔ دیار حبیب کی زیارت بھی نصیب ہواور بچوں کو نھیال جانا بھی نصیب ہوجائے۔ اور پھر بیدامور بہت زیادہ برکتوں والے ہوں۔ آپ کی بیمنام قربانیاں قبول ہوجا بھیں۔ اور ان کے کئی گنا اجراسی دنیا میں بھی آپ کول جا بھیں۔ مکرمی مبارک بسراء اور سیرطا ہر محمود صاحب کو بہت بہت مبارکبا دپیش کر دیں۔ اور السلام علیم بھی۔

خطنمبر: 9 بتاريخ: 14.10.1985

کرم و محتر مقرداؤ دصاحب مربی سلسله السلام علیم ورحمة الله و برکاته آپ لوگوں کے دل ہمارے لئے بیقراری کے ساتھ بے تخاشاد هؤک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہاں اس جزیرہ نما میں اس دھؤکن کی دھک محسوس ہورہی ہوتی ہے۔ پھرآپ کی آگھوں کا پانی مسلسل بخارات بن کر دن رات ہم پرآکر برس رہا ہے۔ ہمیں اپنے قدرت کا ملہ کے ربّ سے کامل امید ہے کہ وہ ہراحمدی کے دعاوُں میں ڈھلے ہوئے تمام جذبات کوشرف قبولیت بخشے گا۔ ایک ایک آنسواور دردگی ایک ایک ٹیمس ہماری ابدی اور هیق خوشیوں اور سکون وقرار میں بدل جائے گی۔ انشاء الله لیکن ہمارار بّ حکمت بالغدی صفت سے بھی موصوف ہے۔ اور ہم جابل نا دان بندے اس کی حکمتوں کو کیا ہمچھیں!

آپ کی ملاقات کیلئے تشریف آوری میرے لئے بیحد خوشی اور حوصلہ افزائی کا موجب ہوئی، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اسی طرح پرسوں آپ کی طرف سے بیار بھرا شفقت نامہ موصول ہوا۔ جومبکتی خوشبو کے تحفے ساتھ لایا۔ بیس آپ کا اس محبت و شفقت کے اظہار پر بھی بہت ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کواس کی بہترین جزاء عطافر مائے۔ میرے خیال میں اس سے بہتر اور کیا جزاء ہوسکتی ہے کہ مولا کریم آپ کا وقف قبول فرمائے اور اپنے فضل سے اس عہد وقف کو کامل وفا کے ساتھ نبھا ہتے ہوئے آپ مقبول و ستحن قبول فرمائے اور اپنے فضل سے اس عہد وقف کو کامل وفا کے ساتھ نبھا ہتے ہوئے آپ مقبول و ستحن

خدمت دین کی توفیق ہے آ راستہ رہیں ، آمین میں بھی آپ سے ایسی ہی دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ بزرگوار واستاذی المکرم دہلوی صاحب ، مخدومی آغاصاحب کی خدمت میں اور شوق صاحب کے ساتھ باقی تمام کارکنان کی خدمت میں محبت بھر اسلام عرض کردیں۔

خطفير:10 بتاريخ: 14.12.1988

محترم ملک لطیف احدسرورصا حب شیخو پوره السلام علیم ورحمة الله و برکاته الله تعالی نے آپ کی چارسالہ تضرعات کو یکجا کر کے ان سب کا نقشه اوراس کا نتیجہ آپ کو ۴ /۵ دیمبر ۸۸ء کی درمیانی شب خواب میں دکھایا ہے۔ چنانچہاس کے عین مطابق الله تعالیٰ نے اپناعظیم الثان فضل فرمایا اور ہم تواس کا شکرا داکرنے کی سکت بھی نہیں رکھتے ہے۔

س طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکرو سپاس وہ زبان لاؤں کہاں ہے جس ہے ہو بیکاروبار بیآپ کے تڑ ہے ہوئے جذبات ہی ہیں اور دل ہلا دینے والی آہ و دِکا ہی ہے جس نے عرش کے کنگروں کو ہلاکر رکھ دیا اور اللہ کی رحمت اس قدر جوش ہیں آئی کہ تمام قیدیان سزائے موت اس کی روہیں بہدگئے، الجمد للہ ثم الحمد للہ۔

آپ کی خدمت میں اور آپ کی وساطت سے تمام احباب جماعت کی خدمت میں، میں ولی مبار کباد پیش کرتا ہوں۔ اور دعا گوہوں کہ اللہ آپ سب کواس کا اجر عظیم عطافر مائے۔ آمین ۔ آپ سب نے یقیناً بہت بڑی خدمت کی ہے اور ہمار ہے تواس سفر کا زادراہ ہی آپ کے جذبات اور آپ کی پر سوز دعا عیں تھیں اور انہیں دعاؤں کو ہم نے ہر دم آسان سے اللہ کے فضلوں کی صورت میں موسلا دھار بارش کی طرح برستا ہوئے دیکھا اور اس سے پوری طرح حظ اٹھانے کی کوشش کی ، الحمد للد۔

خطنمر:11 بتاريخ: 14.12.1988

بزرگوارمحتر مکمال یوسف صاحب السلام علیم ورحمة الله و برکاته آپ کا شفقت نامه ملا۔ جزاکم الله احسن الجزاء ۔ الله تعالیٰ نے آپ سب احباب جماعت کی ارب ہا دعاؤں اور تضرعات کوسنا اور اپنی رحمت اور مغفرت کی ایسی بارش برسائی کٹر پورے ملک میں ایک بھی

سزائے موت کا قیدی اس سے محروم ندرہا۔ المحمد للد۔ آپ نے اپنے جس رؤیا کا اپنے گرامی نامہ میں ذکر فرما یا ، فرمایا ہے ، میر سے نزدیک وہ چارسالدا ضطرابی کیفیات کا مجموعی نظارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما یا ، المحمد للد نے ساتہ میں اللہ کے ان افضال و برکات کو سیٹنے اور ان کاحق ادا کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ۔ آمین ۔ آپ کی سویڈ ن میں نئی تقرری آپ کو بہت مبارک ہواور اللہ تعالیٰ آپ کو ان سر دعلاقوں کو حرارت ایمانی ہے گرمانے کی میش از پیش تو فیق عطافر ما تاریج۔ آمین

سب احباب جماعت سویڈن اور نارو ہے اور ڈنمارک کی خدمت میں میری طرف ہے محبت بھر اسلام اور عاجز اند دعاؤں کی درخواست پہنچا دیں اب ہم اللہ کے فضل سے آزاد ہیں اور عام جیل میں رہ رہے ہیں جو کال کوٹھڑیوں سے بہت مختلف اور بہت اچھی ہے تا ہم جیل جیل ہیں ہوتی ہے۔خدا حافظ!

خطنمبر:12 بتاريخ:19.04.1986

محرم شیخ محمہ ایون صاحب السلام اللہ ورکات اللہ وبرکات اللہ وبرکات اللہ وبرکات اللہ وبرکات اللہ وبرکات اللہ کے اللہ اللہ کی اللہ حیثیت سے تعارف نہ ہو سکے لیکن مجھے یا د ہے کہ دو تین سال پہلے آپ کی تقرری گوجرخان ہی تھی اس لئے آپ یہنے آپ کی تقرری گوجرخان ہی تھی اس لئے آپ یہنے ہی تین ہیں جو ہرسال مجھے رنگ کا بی ہراتے رہے۔۔۔۔۔۔ہبرحال یہ پرائی یا تیں ہیں کیان ان کی یادفارغ اور تنہائی کی گھڑیوں کا بڑا خوشگوار مصرف ہے۔ آپ نے اپنے خط میں بڑی یا تیں ہیں کیان ان کی یادفارغ اور تنہائی کی گھڑیوں کا بڑا خوشگوار مصرف ہے۔ آپ نے اپنے خط میں بڑی پختگی کے انداز میں اپنے جذبات کا خوبصورت اظہار فرما یا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کروڑ سینوں سے آبل اُبل کر پھوٹے والے ان جذبات کو لازما قبول فرمائے گا۔ وہ لازما قبیس فتح وظفر سے سینوں سے آبل اُبل کر پھوٹے والے ان جذبات کو لازما قبول فرمائے گا۔ وہ لازما قبیس بنا سکے گی بلکہ بیرقا فلہ اپنے سرفراز فرمائے گا۔ ہم رہیں نہ رہیں ہمارے مشن کو دنیا کی کوئی طافت ناکا منہیں بنا سکے گی بلکہ بیرقا فلہ اپنے عظیم تر سالار کی قیادت میں آگے ہے آگے بڑھتا چلاجائے گا ، انشاء اللہ العزیز۔

خطنمبر:13 بتاريخ: 17.11.1986

بزرگوارم محترم صن محمد خان صاحب کینیڈا السلام علیم ورحمة اللدوبر کاته کئی سال ہوئے آپ نے ایک نشست میں مجھے How to read fast کے متعلق بے بہا معلومات سے

نوازا تھا۔ بعدہ آپ نے ای موضوع پر جامعہ احمدیہ میں ایک لیکچر بھی دیا تھا۔ اس میں آپ نے ایک امر یہ بیان فرما یا تھا کہ پڑھتے ہوئے ہاتھ میں قلم رکھا جائے اور اس کے اشارہ کے ساتھ الفاظ کے سیٹ بنا بنا كر پڑھتے جائيں۔أس وقت سے ميري بيعادت بن گئي ہے اور جب بھي سنجيره قتم كا مطالعدكرتا ہول تو میرے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے۔لطیفہ میہ ہوا کہ یہاں مجھے اس طرح پڑھتے ہوئے دیکھ کربعض شکی اور وہمی فتنم کے مخالفوں نے بیشوشا چھوڑ دیا ہے کہ بیبیٹھ کرقر آن کریم کے حروف بدلتار ہتا ہے۔ نعوذ باللہ وا ناللہ و انااليدراجعون افسوس اپني جگه مرب اختيار بنسي چيوث جاتي ہے اس بات پر! اس كے ساتھ آپ كى بے تحاشہ یادآئی۔آپکواللہ تعالی جزائے خیر ہے نوازے آپ نے مجھے اور بے شارمفید نصائح کے علاوہ بیہ نصیحت بھی فرمائی تھی اوراس سے میں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ بیالگ بات ہے کہ شریبنداس کوشرکی عینک لگا کرد یکھے!اس تمہید باتفصیل کے بعد آپ کے شفقت نامہ کا ذکر ہوجائے۔آپ کیلئے میرے دل میں بہت احر ام اور جوش مارتی ہوئی محبت ہے۔ یقین جائے آپ کے خطے آپ کا حال پڑھ کر اور آپ ایے ساری دنیا میں تھلے ہوئے پیار کرنے والوں کا تصور کر کے دل بہت بے قرار ہوا۔ کیفیت اضطراب ہے گذر کراضطرار کی حدول کوچھونے لگی۔اللہ آپ سب کی جگر گداز دعاؤں اور پر درد و کرب جذبات کو قبول فرمائے ۔ساری جماعت کوسکون اور قرار اور مسرت اور شاد مانی کے دن دکھائے سب سے بڑھ کر جارے پیارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اور انہیں جاری طرف سے بھی کوئی تکلیف وہ خبریا بات نہ چنچے۔ آمین یارب العالمین۔ آپ کا بے حدممنون ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کاعر یضر حضور اقدس کی خدمت میں دی پیش کیا۔اس میں کیا شک ہے کہ جاراذ کرآتے ہی حضور بیحد ممکین ہوجاتے ہیں اوراس غم ے اور ای تڑ ب جاتے ہیں۔ آپ کے ہال نے پروجیکٹ کے افتتاح کی خربہت خوشکن ہے۔ میری طرف ہے آپ کواور آپ کی ساری جماعت کومبار کہادییش ہے۔میری دعاہے کہا ہے احسن طریق مکمل كرنے كى آپ سب كوبہت جلدتو فيق ملے \_اورا سے ہميث شجر سابيداراور ثمر باربنائے رکھے، آمين \_ گھر میں سب کی خدمت میں السلام علیم اور درخواست دعا۔ بھی بھی کسی رسالہ میں آپ میں ہے کسی نہ کسی كاذكر يرطي من تاربتا ب-الله تعالى آپ سبكواعلى روحانى ترقيات سے نواز تا چلا جائے۔ ونيوى نعماء بھی عطا کرے۔ خوشیاں نصیب میں رہیں۔ ہرطرح کی برکات آپ کا گھر بھرے رکھے، آمین۔ بس انہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور جذبات کیساتھ اجازت چاہتا ہوں۔خدا حافظ! کو بھی بانٹیں کل صبح اس جیل میں موجود تمام احمدی دوستوں تک بیرافسوسناک خبر پہنچادوں گا تا تمام دوست دعا کرسکیں۔ خداحافظ!

خط نمبر: 15 بتاريخ: 1988.33

برادرم محتر م عبدالودود صاحب \_لا مور (شهیدو فالا مورشی ۱۰۱۰) السلام علیم ورحمة الله و بر کانته

پرسوں ایک بیحد پیارا خط موصول ہوا۔ اس پر لکھا ہوا ایڈریس ہی پیارا نہ تھا بلکہ اس میں لکھے ہوئے خط کے ہر ہر لفظ سے پیارا ورمحبت اور الفت کے سوتے بھوٹے ہوئے محبوس ہوتے ہوئے ۔ میری نگا ہیں للہی محبت سے سرشار ہوگر اب بھی آپ کی عبارت سے لفظ لفظ چن رہی ہیں۔ آپ کا بیخط کیا تھا،عید کا بہترین تخفہ!
تخفہ بھی ایسا کہ بڑے ہی دلنشین ، شیریں اورخوبصورت انداز میں ہمارے حوصلوں کے دل بڑھانے والا، ہمارے عزم وہمت کو اور بھی مضبوط کرنے والا ۔ ہمیں شہادت کا عرفان عطا کرنے اور اس کے شوق سے مرشار کر کے مردانہ وارباطل کی چٹانوں سے فکر اجانے کیلئے تیار ہونے والا تخفہ!

میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل ہے آپ کواس کی جزاء خیر عطافر مائے۔ ہماری قربانی میں یقیناً آپ لوگوں کا بھی پورا پورا حصہ ہے جو ہمارا ہر طرح سے خیال رکھے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت تو بیہ ہے کہ بیا آہنی سلخیں اور یہ بلند دیواری ہم سے زیادہ آپ کے سینوں میں تھنگی ہوئی محسوس ہورہی ہیں۔ اور ہماری نسبت آپ کوزیادہ گھٹن اور جبس محسوس ہورہی ہے اللہ تعالی ساری جماعت کی ان مشکلات کو دور فرمائے اور وہ وہ قت جلد لائے جب ہم اپنے پیارے آتا کو ایک دفعہ پھراپنے در میان رونق افروز پائیں۔ وہ شمع پھر ممارے ہاں روثن ہواورہم اس پرعملاً دیوانہ وارفدا ہوں۔ آمین۔

الله تعالیٰ آپ کو کامیا بی عطا فرمائے اور ترقیات سے نوازے آمین ۔ اپنی والدہ محتر مداور گھر میں سب افراد کی خدمت میں میری طرف سے مؤد بانہ پرخلوص سلام عرض کردیں ۔ اسی طرح برادرم جاویدصاحب اور دیگرا حباب کی خدمت میں بھی !

مجھے آپ کودیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ کا جماعت احمدید کے نشتعلیق رنگ میں رنگین وجود باعث فخر ہے۔ میں دل میں کہا کرتا ہوں کہ یہی وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے نظام جماھت کی تربیت سے صحیح حصہ برادرم محماحمر ومحمودا حمدا شرف صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجهي تفور ثي دير پهلي قريباً آخر جي شب آپ كے بيار بابان كے سانحة ارتحال كى افسوسنا ك خبر ملى۔ اناللہ وانااليه راجعون مرنا تو ہم سب كو ہے مگر بعض وجودا يے بھى ہوتے ہيں جن محمت تعلق الي المناك خبر سننے كيلئے دل ود ماغ ہر گر تيار نہيں ہوتا۔ بيوا قعدا يے ہى واقعات ميں سے ہے۔ رَضِيدَنا بِاللّٰه رَبًّا وَ بِمُحتّهِ رَسُولًا وَلَا نَقُولُ إِلَّا بِمَا يَرضَى بِهِ رَبُّنَا۔

ہم سے ہمیشہ کیلئے رخصت ہوجانے والا یہ پیارا وجود آپ سے جسمانی تعلق کے باوجود آپ سے کہیں زیادہ بلکہ بہت ہی زیادہ جماعت کا اور سلسلہ کا وجود تھا۔ وہ ہمیشہ خادم سلسلہ کی درویشا نہ شان کے ساتھ نظر آتا، ایک جیدعالم اور باذوق ادیب وشاعر کی حیثیت سے اپنی علمی و ذہنی استعدادیں اس سلسلہ کی راہ میں لٹاتا، ایک اچھے نتظم اور معاملہ فہم کے طور پر اپنی تمام تر انتظامی اور عملی صلاحتیں صرف کرتا بلکہ اس اعلی ترین مقصد کیلئے اپنی تمام تر طاقتوں کو نچوڑ تار با۔ اس راہ میں نداپنی صحت کا خیال رکھا اور نداپنی بیماری اور تکلیف کی برواہ کی۔

میرے اس دوراسیری کے دوران متعدد بار ملا قات کیلئے تشریف لاتے رہے۔ خطوط کے ذریعہ رابطہ تو ہمیشہ رہا۔ آپ نے اس عرصہ میں ہر کھاظ سے میرے ساتھ بیحد شفقت فرمائی ، فجز اہم اللہ احسن المجزاء۔ مگر آپ کی شفقت کا دائر ہانہی ایام تک تو محدود نہیں بلکہ اس کی یاد مجھے بھی دفتر وقف عارضی میں لے جاتی ہے تو ، بھی دفتر الفضل میں ، بھی میں ان کی شفقتوں کا مورد آپ کے گھر کے اندر مور ہا ہوں تو بھی باہر۔ خوضیکہ جہاں بھی ملے ، جہاں بھی آپ کے ساتھ کا مرد ق کا موقع ملا۔ آپ نے پدرانہ شفقت ومحبت کے ماتھ جھے سلیقہ سمھایا۔ بدایات دیں اور بیش بہا مشوروں سے نوازا۔ مجھے آپ سے یہی تعلق خاطر تھا کہ ساتھ مجھے سلیقہ سمھایا۔ بدایات دیں اور بیش بہا مشوروں سے نوازا۔ مجھے آپ سے یہی تعلق خاطر تھا کہ آپ کی وفات کی یہ تکلیف دہ فہر سننے پرخیال آیا کہ آپ بھی ہمیں داغ مفار قت دے سکتے ہیں!؟
میروقع آپ کیلئے کس قدر تکلیف دہ ہوگا۔ اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ مگر میرے لئے بھی، بطور خاص اس حالت میں ، پچھ کم نہیں ۔ میں انہی بھیگے ہوئے الفاظ اور جذبات کے ذریعہ آپ کے گئے ملتا خاص اس حالت میں ، پچھ کم نہیں ۔ میں انہی بھیگے ہوئے الفاظ اور جذبات کے ذریعہ آپ کے گئے ملتا ہوں مگر صرف اس کے بی نہیں کہ آپ کودلا سادوں بلکہ اس لئے بھی کہ آپ جھے بھی حوصلہ دیں۔ میرے غم

لیا ہے اور اس کے نورے اپنے آپ کومنور کیا ہے۔ اللہ تعالی اس لحاظ ہے بھی آپ کو بے پناہ برکت دے اور میسلسلہ آپ کی نسلوں میں بھی جاری وساری رہے، آمین ۔خدا حافظ!

خطنمبر:16 بتاريخ: 02.02.1988

برادرم محترم منیراحمد جاوید صاحب السلام علیم ورحمة الله و برگاته
آپ کی چاہت، آپ کا خلوص، اپنائیت کا جذبہ، آپ کی محبت کا سمندرایک خط کی تمثیل میں مجھ تک پہنچا،
جہاں میری آئھیں اس خط، پیارے خط کود کیھتے ہی خوثی سے جھوم اٹھیں، وہاں اس خط کو پڑھ کر میرادل
مجھی آپ کی محبت سے بھر گیا۔ اس قدر بھرا کہ آئھوں سے چھلک گیا۔ میراذ ہن جہاں ماضی کے گزاروں
کی، آپ کی رفاقت میں، سیر کرنے لگا، وہاں حال کے ایوانوں میں بھی آپ کے ساتھ گھو سے لگا۔ آپ کا
میزط مجھے لے کرعلم وفضل کے سمندر میں آپ کے مقام کی طرف روانہ ہواتو مجھے راستہ میں بے تحاشا خوط
منازل طے کرتے بہت دورڈیرے جماچکا ہے۔ المعھ ذد فذد۔

مجھے آپ کا بیز خط پڑھ کر بڑی شدت سے احساس ہوا کہ مجھے بھی سنجیدگی سے کم از کم ابتدائی منازل کا قصد کرنا چاہئے کہ سیانے کہتے ہیں کہ

"نااہل کوڈھانینے کاسنجیدگی ہے بہتر کوئی لبادہ نہیں"

آپ نے میرے نام کے حوالہ سے جو با تیں لکھیں ہیں۔ میں سجھتا ہوں کہ ان باتوں کا مصداق ہونے کیلئے نام کی مطابقت اور موافقت ضروری نہیں ہے۔ اس کیلئے توعمل چاہئے اور یہی عمل ہمارے ہاں مفقود الخبر ہے۔ آپ لا ھے کہیں، لیکن میری نسبت میرے متعلق مجھ سے زیادہ آپ نہیں جانے۔ اس لئے براہ کرم آپ میرے لئے اور میرے ساتھیوں کیلئے در دِول سے استقامت کی، صبر وثبات اور صدق وصفا کی دعا کیا کریں۔ فی الحال تو اپنا زادِراہ صرف یہی ایک خیال ہے کہ ہم حضرت مجم مصطفی سالط الیہ ہے کہا ہم امام آخر الزمان کی طرف منسوب ہونے والے ہیں اور منادی کی آواز پر لبیک کہنا ہی ہمار اجرم ہے! اس لئے ہمیں حوصلہ ہے، ہمیں تبلی اور اطمینان ہے کہ خدا تعالی اپنے پیارے مہدی کے صدقے ہم سے رحمت کا سلوک فرمائے گا انتاء اللہ

میں بے عمل سہی پر و فا آ شا تو ہوں میرے خبیر!اس طرف بھی اک نگاہ ناز

ہاں مردِ فاری سے تعلق مرا بھی ہے تیری عنا بتوں کے نصد ق مجھے نو از

آپ کے والدین اور دیگر افرادِ خاندان کے یورپ سدھارنے کا آپ کے خطے ہی علم ہوا۔اللہ تعالیٰ

ان کیلئے فلاح و بہبوداور آسودگی کے سامان کرے ۔۔۔۔۔ دین کی رفعتیں بھی عطافر مائے اور دنیا کی ترقیات

بھی! آمین ۔ میرے دعائیہ جذبات اور تحیات پیش کردیجئے شکریہ۔

یہاں ہم تبیشہ کے کئی کا ندھے پر اُٹھائے ، اللہ کی حمد وشکر کے ترانے گاتے ہوئے ، اسلام کے کے غلبہ اور احمدیت کی ترقی کیلئے دعا عیں کرتے ہوئے ، آگ اور خون کے اس جنگل کا سفر طے کئے جارہے ہیں اور آگھ یہ تا گار کے شعلوں کو اپنے پسینوں کے قطروں اور چھالوں کے پانی سے سوں سوں بجھتے ہوئے سن اور دیکھ رہے ہیں۔ تاہم ہر لمحہ بیخوف اور خشیت ہم پر کپکی طاری کئے ہوئے ہے کہ راووفا کے اس سفریس کی مقام پر ہمارا قدم چوک نہ جائے۔ اُدھر پیارے امام (رحمہ اللہ) کے خطبہ جمعہ نے ساری جماعت کے سر اور ایمان کے امتحان کی ذمہ داری ہمارے ہی شل کا ندھوں پر ڈال دی ہے۔ اس لئے ہم دعاؤں کے بہت محمل ہیں۔

ابر زخست ہونے سے پیشتر اس امر کی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے جواب آں خط کی رعایت سے پچھ پر تکلف الفاظ کا بھی استعال کیا ہے اور میں بینہیں جانتا کہ اس کا استعال برکل ہے یا ہے گل، میں نے انہیں کی تمیز کے بغیر ہی جڑ دیا ہے۔ اسلئے آپ میر ہے جذبات کی روشنی میں شیخے زبان میں ترجمہ کرلیں۔ امید ہے کہ آپ اسلئے خط میں اپنی روز مرہ محروفیات اور مصر میں زندگی کے رنگ ڈھنگ سے بھی نوازیں گے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہواور آپ کوزیا دہ سے زیادہ فن اور علم جذب کرنے کی توفیق دے اور پھر جب آپ واپس آئیں تو ہم دلی لوگ آپ کو جتنا نچوڑتے جائیں اتناہی علم آپ سے بہتا چلا جائے اور بہتوں کو سیراب کر سے مرسز وشاداب کھیتیاں اُگانے اور بلندو بالاعمار تیں تعمیر کرنے کی توفیق یا تمیں۔ آئین۔

خطنمبر:17 بتاريخ: 10.02.1986

بزرگوارم محترم رشیدا حمد چغتائی صاحب ربوہ السلام علیم ورحمۃ اللہ و ہر کاتہ استا ذی المکرم کے خط سے معلوم ہوا کہ میرے ایک استفسار کے سلسلہ میں آپ نے نوٹ تیار کیا ہے۔

جزا کم اللہ احسن الجزاء۔ نوٹ پڑھ کرعلم ہوا کہ آپ نے اس کی تیاری کیلئے اچھی خاصی عرق ریزی کی ہے۔ اس نوٹ میں آپ نے دوامور واضح فرمائے ہیں۔ ایک تو روایت کا ضعف اور دوسرے اس روایت میں عموم نہیں بلکہ خصوص ہے۔ جہاں تک روایت کے ضعف کا تعلق ہے، وہ تو تسلیم اور اس سے تو مسلہ بھی ختم ہوجا تا ہے۔ لیکن جہاں تک اس میں خصوصی کا معاملہ ہے ہیں کچھ کھٹاتا ہے اور وہ ایوں کہ آپ نے جو لاندرث ولا نورث والی روایت کا حوالہ دیا ہے اس میں تو دوامور مفہوم کو واضح کر دیے ہیں۔ پہنے جمع کے صیغہ کے ساتھ شاہانہ طرز کلام۔

🖈 حفرت عائشة كي وضاحت يديد نفسه

جبکہ اس زیر بحث حدیث میں بید دونوں امور موجود نہیں۔اس لئے میر بے خیال میں اس روایت کو خاص نہیں قرار دیا جاسکتا کیوں کہ اس میں قطعی طور پرعمومی طرز بیان بھی ہے قط اور مامن کے الفاظ کے ساتھو، باقی اس کے ضعف والی بات درست ہے۔اور اس کی فعلی شہادت انبیاء وسابقین کی تدافین کے واقعات سے ملی ہے۔ جن کی آپ نے متعدد مثالیں لکھی ہیں۔ فجز اکم اللہ احسن الجزاء۔

آپ کی صحت کیسی ہے اور کیا ڈیوٹی مستقل طور پر قضاء میں ہے؟ محتر م شیخ نعیم صاحب کے متعلق اطلاع تھی کہ سیرالیون جار ہے تھے۔ کیاوہ چلے گئے ہیں ان کے والد کی وفات ہوگئی تھی۔ اناللہ وانالیہ راجعون۔اگر وہ یہاں ہی ہوں تو میری طرف سے تعزیت کا پیغام پہنچادیں۔ نیز السلام علیم اور درخواست دعاہے۔

خطنمبر:18 بتاريخ:17.05.1987

محتر معبدالحلیم طیب صاحب الد ہور السلام علیم ورحمۃ اللہ و ہر کانہ میں آپ کا بیحہ ممنون ہوں کہ آپ ہمارے لئے بیحہ تڑپ، درد، الحاح اور اضطراب کے ساتھ جسم دعا بنے ہوئے ہیں۔ اور ہر لمحیر محبت کے موتی ہمارے لئے نیجھا ور کررہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تضرعات کو شرف قبولیت عطافر مائے۔ اور جوش اور جذبہ اور پرسوز دعاؤں کا بیسیلاب دوام اختیار کرے اور صرف موسم برسات میں ہی نہیں بارہ مہینے پورے زورو شور کے ساتھ بہتار ہا کرے۔ آمین۔
ملسم شعب کے میدوقت بڑا سخت ہے اور کی احمدی کواس وقت تک قرار اور سکون نہیں آسکتا جب تک ہمیں ظلم کے اِس پنجہ سے مکمل نجات نہیں مل جاتی ہمیں طاحت کے اِس پنجہ سے مکمل نجات نہیں مل جاتی ہمیں اس میدانِ خارز ارسے گزرتے ہوئے ہمیں ساری جماعت

اورساری جماعت کے امام ایدہ اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کے طفیل نہ تو دھوپ کی تیزی اور شدت وجد ت تنگ کرتی ہے اور نہ بی وادی خارزار کے کا نئے اور ظالم کے کنگرے ہمیں تکلیف پہنچا پاتے ہیں۔آپ کی دعائیں بخارات میں تبدیل ہوہوکر گھنے باولوں کی صورت میں ہم پر ٹھنڈ اسامیہ کئے ہوئے ہیں تو بیز مین کا نئے موجب راحت بے ہوئے ہیں ہے

ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں جی خوش ہوا ہے راہ کو پر خار د کھے کر اُمید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی ہمیں پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی جگر پاش دعاؤں سے نوازے رکھیں گے کہ اب تو دعاؤں کا اور قبولیت کا مبارک مہینہ ہے۔

خطنمبر:19 بتاريخ: 16.06.1986

محترم حبیب الرحمٰن زیروی صاحب السلام علیم ورحمۃ اللّٰدوبرکاتہ توقع کے عین مطابق آپ لائبریری کے ریکس کے درمیان اپنا پیشتر وقت گزار کر بے شارتشدگان علم وادب کی سیرانی کیلیئے خدمات سرانجام دے رہے ہوں گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ آمین ۔ میرے دل میں آپ کے اس انداز کی بڑی قدر ہے کہ آپ ہر کسی کی ہرممکن منزل تک راہنمائی کرتے ہیں خاص طور پر لائبریری سے استفادہ کرنے والے ایک خاص گروہ کیلئے آپ کے جذبہ خدمت اور اظہار ہمدردی سے بہت متاثر ہوں۔ اللّٰہ تعالی قبول فرمائے۔ آمین ۔ لائبریری کا نیابلاک تو چالوہ وکر اب تک پر انا بھی ہو چکا ہوگا۔ کیسا انتظام جارہا ہے۔ خیال ہے کہ اس کی وجہ سے لائبریری کے اصل بال پر ہو جھ میں کافی کی آگئ ہوگی اور یہاں بڑے ریکس کے درمیان اب اتنا فاصلہ ضرور ہوگیا ہوگا کہ ...............

اچھااب آمدم برسرمطلب کہ یہاں ہمارے ساتھ بہاونگر کے بچھ قیدی مارشل لاء کے ڈسے ہوئے ہیں جہتے ہیں جہتے ہیں جہتے ہیں جہتے ہیں کے دیل ہے۔ جہتے ہیں ایک والہ حسب ذیل ہے۔ جہتے ہیں کی اخبار جنگ کے صفحہ اوّل یا آخر پرموضع بہاول گڑھتے صیل منجن آباد کے قتوں کا واقعہ۔ میں ایک 15/82 کی اخبار نوائے وقت کے صفحہ اوّل یا آخر پرمذکورہ بالا وقوعہ کی خبر۔

براہ کرم ذرا تکلیف کر کے ان ہر دوتر اشوں کی فوٹو کا پی کر کے ارسال کردیں۔ میں اپنے بچول سمیت تاعمر آپ کاممنون احسان رہوں گا۔ شکریہ۔

استاذى المخترم ماسٹراحم على صاحب ربوه السلام عليكم ورحمة الله وبركانة درداوركرب مين ڈوبي جوئي دعاؤں اورمضطرب جذبات كوالفاظ مين ڈھال كر جوملفوف آپ نے ارسال كيا تها، ملا- جزاكم الله احسن الجزاء ميس تو حيران ہوتا ہوں كه مين تو كچھ بين ہوں، كيكن آپ لوگ مجھے اس قدر مجبت اور شفقت سے نواز رہے ہیں ۔میرے قالب میں بھی تو اُسی قتم کی انسانی جان ہے، جو ہرجیل میں محبوں ہزاروں قید یوں کے جسموں میں ہے۔ پھر پید کیا عجیب نظارہ سار ہے جیل والے ہی کیا قیدی اور کیا انتظامید دیکھتی رہی کہ ہرروز محبت والفت بڑھ کرفدائیت کے پیکر ملاقات کیلئے چلے آرہے ہیں تو دوسری طرف عقیدت کے خطوط انہیں سنسر کرنے پڑرہے ہیں۔ میں انہی خیالوں میں گم جب اس مکت پر پہنچتا ہوں کہ بیتوامام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ہاں اس مہدی کا زمانہ جس کے فرقہ کے متعلق، سرور كائنات فخرموجودات سالفاليلم نے فرمايا تھاكم إلا وجي الجماعة اور جماعت كى دوسرى جگديتشرك فرمائی کہوہ ایک جسم کی طرح ہوتی ہے۔جس کے ایک جھے کو تکلیف پہنچ تو سارا بدن مضطرب و بے حال ہوجا تا ہے۔ پس آج ہم صرف ای ایک پہلو سے خدا کا جتنا شکر اداکریں کم ہے کہ اُس نے ہمیں اس پاک مہدی کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔اللہ تعالی جارے آباء پر بھی بے شار رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے امام الزمان کوشاخت کر کے قبول کرنے کی توفیق یا نی اوراس طرح سے مفت میں ہمیں اس نعمت سے حصہ مل گيا\_ فالحمد لله على و لك\_

پیارے ماسٹرصاحب! میرے لئے بہت دعا کریں کہ مجھے اس پہلو سے خدا تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر کرنے
کی توفیق ملی۔ گوحق ادا کرنا تو ہے ہی ناممکن کہ وہ زبان لاؤں کہاں ہے جس سے ہویہ کاروبار۔
اس کے ساتھ ساتھ استقامت کیلئے بھی درخواست دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوغیر معمولی بشاشت کے
ساتھ صبر ورضا اور صدق وصفا کا شاندار نمونہ پیش کرنے کی توفیق بخشے ۔ آمین ۔ برادرم نصیر صاحب کے
پاس ہونے کی میری طرف سے دلی مبار کہا دقبول فرما ہے۔ برادرم موصوف کو بھی پیش کردیجے۔ آپ کی
سعادت بھی قابل رشک ہے۔ ایک بیٹا واقعی زندگی اور مربی سلسلہ ہے تو دوسرا حافظ قرآن ۔ اللہ تعالیٰ
قبول فرمائے ۔ آمین ۔ سب بچوں کی خدمت میں بھی میر اسلام اور حسب مراتب پیار۔

ادر حمہ جانا ہوتوسب احباب جماعت تک میرامحبت اور خلوص بھر اسلام پہنچادیں۔ شکرید۔ ای طرح اردگرد کے سب دکا نداروں اور سکول میں ماسٹر عبد الرشید صاحب، ماسٹر عبد الرب اور ماسٹر سارچوری صاحب، ماسٹر معود صاحب کی خدمت میں میرامؤ دبانہ سلام اور جذبات تشکر پہنچا دیں کہ ان ہزرگوں نے مجھے زیور علم سے آراستہ کرنے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا۔ بیسب ہزرگ زندگی کے جرموڑ پریاد آتے رہیں گے۔

خطفبر:21 بتاريخ: 04.05.1986

میرے پیارے بھائی بشیرالدین صاحب وطلبہ جامعہ انڈو نیشیا وملائشیا! السلام علیم ورحمتہ اللہ و بر کانتہ

آپ کا خط پڑھ کر جھے بیحد سرور آیا۔ آپ نے جس محبت اور پیار کے ساتھ یہ خط کھا ہے، وہ اس خط کے لفظ سے چھک رہا ہے۔ آپ ایسے پرانے ساتھیوں اور دوستوں کے خطوط آتے ہیں تو پرانی یا دوں کی فلم چل پڑتی ہے اور گزرے ہوئے دن یا دآنے گئے ہیں اور ہیں اپنے آپ کوجیل کی بجائے آپ لوگوں کے درمیان پا تا ہوں۔ خیر آپ لوگ تو ہر وقت ہی ہمارے روز نِ زنداں ہے آئھیں لگائے رہتے ہیں۔ آپ کی اس کیفیت کا تصور ہمیں بیحد مضطرب کر دیتا ہے۔ ایک طرف تو آپ کے قرار اور سکون کیلئے خدا سے دعا ما تھے ہیں تو دوسری طرف اس کی حمد کے ترانے گاتے ہیں کہ اُس نے آج کے اِس تاریک زمانہ میں اپنے بیارے مہدی کو بھیجا، جس نے ہمیں ایک بدن بنادیا۔ اور آج اس کی غلامی کا متیجہ ہے کہ چوہیں گھنٹوں کا کوئی لیے ہمیں جس میں دنیا کے کئی نہ کو مصد میں کوئی نہ کوئی آئکھ ہمارے لئے آنسونہ بہارہی ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب احباب کی دعا وُں اور مخلصا نہ جذیا ہے کوشرف قبولیت عطافر مائے۔ اور میں کو اس کی بہترین جزاء سنواز نے اور سب کوخلافت احمد سے کا دامن مضبوطی اور بہت ہی مضبوطی سے کوائس کی بہترین جزاء سنواز نے اور سب کوخلافت احمد سے کا دامن مضبوطی اور بہت ہی مضبوطی سے مصور نی میا نہ کے سات کے کہ اس کے عامور زمانہ کوشاخت کر کے اس کے حید خون کی سعادت عطافر مائے۔ اور باقی دنیا کو بھی اس سے مامور زمانہ کوشاخت کر کے اس کے حید نی سے تا میں بیادی سے کی تو فیق بخشے۔ تا سب لوگ اس شیریں چشمہ سے پانی پئیں اور اس دنیا کو جنت بیادس۔ آئیں۔

آپ نے خطالکھ کر جہاں موجودہ طلبہ جامعہ انڈونیشیا کی یا دولائی وہاں طلباء سابق کی یادہجی خوامخواہ آگئ۔

محتر مسفنی ظفر صاحب، پھر منیرالاسلام صاحب اور برادرم عبدالباسط صاحب، خیرالدین صاحب بیسب برادرم براے پیارے وجود ہیں۔ ان کیلئے میرے دل بیس بے پناہ محبت اور احترام کے جذبات ہیں۔ برادرم عبدالباسط صاحب اور خیرالدین صاحب تو خیرے میرے کلاس فیلو بھی رہے ہیں۔ اور بڑے ہی اجھے اور نئیک دوست تھے۔ اللہ تعالی انہیں اپنے فضلوں سے نوازے۔ انہیں خدمت دین کی شاندار رنگ بیس تو فیق بخشے اور وقف کا سلسلہ ان کی نسلوں میں جاری رہے۔ آمین۔ ان سب تک اگر ہوسکے تو میراسلام اور مخلصانہ پیار بھرے جذبات پہنچاویں۔ شکریہ۔

اس وقت زیرتعلیم طلبہ کے نام تو مجھے یاؤ ہیں ہیں۔ صرف احد سپر جاحسن کا نام یا و ہے۔ اس لئے سب طلبہ تک میراسلام پہنچا دیں۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ مالی قربانی کے بعد جانی قربانیوں کا وقت آرہا ہے۔ اس لئے جامعہ سے فارغ ہوں تو اپنے آپ کو اس عظیم فدید کیلئے تیار کر بچکے ہوں۔ اور جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہے کہ آپ کے انڈونیشیا میں اب پاکتان ایسے حالات پیدا کئے جارہے ہیں۔ اس لئے صحابہ کرام طالم ہم کہ آپ کے انڈونیشیا میں اب پاکتان ایسے حالات پیدا کئے جارہے ہیں۔ اس لئے صحابہ کرام گلام کے واقعات کو بار بار پڑھ کرا پنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے لئے خاص طور پر بید عاکریں کہ ورضا کا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیر معمولی استقامت سے نوازے کیونکہ الاستقامۃ فوق الکرامۃ۔ ہم صبر ورضا کا پیکر بن کرصد ق وصفا کے وہ نمونہ چھوڑ جا عیں کہ قیامت تک ان کی روشنی ہے آنے والے استفادہ کرتے رہیں۔ ہماری سب سے بڑی یمی خواہش ہے یہی تمنا ہے اور یہی دعا ہے۔

جامعہ کے دیگر طلبہ تک بھی میرامحبت بھراسلام پہنچا دیں۔اسی طرح جملہ اسا تذہ اور سٹاف کی خدمت میں بھی۔خاص طور پر میمجرنذ پر صاحب اور مکر مسلیم صاحب کو۔آپ تواب واپس جانے والے ہوں گے۔خدا کرے کہ آپ کی کامیاب وطن واپسی کیلئے ،آپ کے خاندان کیلئے اور آپ کے وطن اور قوم کیلئے ہر لحاظ سے باعث برکت ہو۔اور آپ کو بہتوں کی ہدایت کا ذریعہ بنادے،آپین۔

خط نمبر:22 بتاريخ: 17.03.1986

محترم میجرمنظوراحدصاحب۔ساہیوال السلام علیم ورحمۃ اللہ وبر کانتہ آپ کا خط پرسوں موصول ہوا جزا کم اللہ احسن الجزاء۔اس سے قبل 13 فروری کو آپ کی طرف سے برا درم

زاہرصاحب کی دعوت ولیمہ کا کارڈ ملاتھا۔جس میں شمولیت کرنی تھی مگر نہ کر سکے .....سید نہ تھی ہماری قسمت! لیکن ہماری قسمت تو اُس وقت تاریخ اسلام کا ایک پورا باب زندہ کررہی تھی ،اس لئے ہمیں عدم شرکت کا بالکل افسوں نہیں ہے۔ چنا نچے میں نے دوروز بعد 17 فروری کوآپ کوخصوصی طور پر السلام علیم اور مبارکہا دارسال کی تھی ، پیٹیس گروراہ کی نذرہ ہوگئ یا آپ تک اس کی رسائی ہوئی۔

عجیب اتفاق ہے کہ جب آپ کا مرسلہ کارڈ ملا تو بعض ساتھی کہنے گئے ہمیں کارڈ بھیجنے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا عین ممکن ہے کہ جمارا فیصلہ ہوجائے اور ہم دعوت میں شرکت بھی کرلیں .....کنری کے ڈاکٹر منصور صاحب کی نظم سے خوب مخطوظ ہوئے ہیں بلکہ ایمانوں کو تازہ کرنے ، نیا جوش قربانی اور نیا ولولہ پیدا کرنے والی ہے۔ میں نے تو بڑی دیرے بیشعر یا دکیا ہوا ہے اور اکثر اسے دہرا تارہتا ہوں ہے

ابراہ صدافت میں ہم نے یہی ٹھانی ہے ایماں کا بھرم رکھیں بیجان تو جانی ہے برادران ماہد صاحب، زاہد صاحب اور طارق صاحب کو میرامحبت بھراسلام پیش ہے۔ مجھے پیتنہیں کیوں ان تینوں بھائیوں سے بہت زیادہ انس بلکہ محبت ہے: بڑھتی رہے بیرمحبت خدا کرے۔

خطنمبر:23 بتاريخ: 31.05.1986

محترم حافظ مظفراحمرصاحب ربوہ السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ آپ کی صحت ہے متعلق ایک عرصہ تک کوئی تعلی بخش اطلاع نہ مل سکی تھی ۔ پچھلے دنوں کسی رسالہ میں مجلس مشاورت کی کارروائی کے سلسلہ میں پڑھا کہ آپ کوکسی اجلاس کی تلاوت قرآن کریم کی سعادت ملی ۔ اس سفاورت کی کارروائی کے سلسلہ میں پڑھا کہ آپ کوکسی اجلاس کی تلاوت قرآن کریم کی سعادت ملی ۔ اس سفاورت کی کارروائی کے نصل سے پہلے کی نسبت صحت بہر حال اچھی ہے، الجمد لللہ ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کا ملہ سے نواز ہے اور لایغادر سقیما کے مطابق جسم کے ہررگ وریشہ سے بیاری کے تمام ذرات اوراس کے اثرات کو نکال باہر کرے ۔ آمین ثم آمین ۔

محترم حافظ صاحب! یوں تو 26م/اکتوبر 84ء سے ہی خاکسار آپ سب احباب جماعت کی محبت کا مورد بنا ہوا ہے مگر گزشتہ اڑھائی ماہ سے تو بطور خاص اُن کروڑوں محبت کے موتیوں کوسمیٹنے کی بیحد فکر میں رہتا ہوں جودنیا بھر میں بسنے والے بیاروں کی آئکھیں ہرلحہ ہم پر نچھاور کررہی ہیں۔ میں جب اپنے ماضی کا حال

کے ساتھ اور جماعت کی خدمت کرنے کی کوشش کا احباب کے موجودہ اضطراب اور عقیدت کی حد تک محبت اور بیار کی صورت میں ملنے والے بے بہا صلہ کا مواز نہ کرتا ہوں تو دم بخو دہو کررہ جاتا ہوں۔ ان نسبتوں کے کنارے ملتے ہوئے دکھائی دینے تو کبا قریب ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے۔ بیسب میرے مولی کا فضل اور اس کی رحمت کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے بحربے کنار کا حسین نظارہ ہے۔ میں اس کی قدر توں پر قربان کہ وہ جانے اپنی کسی کسی حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت ہم ایسے کیڑوں کو بھی اپنے حضور پھی پیش کرنے کی اجازت اور موقع دے دیتا ہے۔

ایسے بیس میری آپ سے عاجزانہ درخواست دعاہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہم سے جوقر بانی بھی طلب کر ہے ہمیں وہ قربانی بوری بشاشت، وفااور مثالی صدق وصفا کے ساتھ بے دھڑک پیش کردینے کی توفیق بھی خود ہی عطافر مادے کہ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں۔ ہمارے جسم گنا ہوں سے چھانی ہیں تو ہماری روحیں طرح طرح کی آلاکشوں سے آلودہ ہیں۔ وہی ہے جو ہمارے ساتھ عفوانہ مغفرت فرماتے ہوئے ہمیں قبول فرمالے۔ کی آلاکشوں سے آلودہ ہیں۔ وہی ہے جو ہمارے ساتھ عفوانہ مغفرت فرماتے ہوئے ہمیں قبول فرمالے۔ آمین ثم آمین۔

گھر میں سب کی خدمت میں حسب مراتب السلام علیم عرض کردیں۔ والدمحترم کی خدمت میں خصوصی سلام اور درخواست دعا اور عید الفطر کے قرب کے پیش نظر میری طرف سے دلی عید مبارک بھی قبول فرما ہے ، ہاں وہی عید مبارک جس سے اوّلین کی تین سوسالہ تاریخ معطر ہے اور جس کی صدائے بازگشت آج آخرین کی بستیوں سے سائی وے رہی ہے،خدا حافظ!

خطنمبر:24 بتاريخ: 26.02.1986

کھائی جان صاحبان و بھابیان صاحبات! (امریکہ) السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ سیّہ ناحضرت میں موعود علیہ السلام نے تذکرۃ الشہادتین میں بڑے ہی درداورتڑپ کے ساتھ یہ بیان فرما یا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد میری جماعت کے افراداستقامت کا کیا نموند دکھا نمیں گے۔ اللہ تعالی کو اپنے اس پیارے بندے کا بیاندازاتنا بھا یا کہ اس نے اپنے فضل سے آپ کی جماعت کو ایسے خلفاء عطافر مائے جنہوں نے ہماری الی تربیت فرمائی کہ اس وقت صرف ہم دو ہی نہیں بلکہ جماعت کے بیشار احباب حضرت سیّد عبداللطیف صاحب شہید کی دکھائی ہوئی راہ پر قدم مارنے کیلئے بے قرار اور

مضطرب ہیں۔ الجمدللہ کہ وہ امرجس کا ایک لحاظ سے حضرت سے موعود علیہ السلام نے حسرت کے طور پر ذکر فرمایا حقیقت بن چکا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی کے فرشتے حضرت سے موعود علیہ السلام کو جماعت کی اس کیفیت ہے آگاہ کرتے ہوں گے تو حضور کا دِل طمانیت اور سرور سے بھر جاتا ہوگا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، آبین شم آبین ۔

پھرسیّدنا حضرت میچ موعود علیہ السلام نے اس زمانہ میں اسلام کے احیائے نو کے سلسلہ میں فرما یا ہے کہ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدریہ مانگتا ہے وہ کیا ہے اُس کی راہ میں مرنا۔ إن امور کوسا منے رکھتے ہوئے موجودہ کیفیت کا خوف اور ڈر کا فور ہوجا تا ہے۔ بلکہ بے پناہ سکینت اور اطبینان کا احساس سار ہے جسم میں سرایت کرجا تا ہے کہ ہمیں اِن باتوں کو مل میں ڈھالنے کی سعادت نصیب ہورہی ہے۔ حضرت خلیفة میں سرایت کرجا تا ہے کہ ہمیں اِن باتوں کو مل میں ڈھالنے کی سعادت نصیب ہورہی ہے۔ حضرت خلیفة المسیح الثانی میں کی تحریرات میں بڑی کھڑت کے ساتھ غالب کا شعر درج ہے اور ایک جگر تو آپ لکھتے ہیں کہ تھاتو وہ بے دین میں بڑی کہ گریا ہے ۔

جان دی، دی ہوئی اُسی کی تھی حق توبیہ ہے کہ حق ادانہ ہوا

اس لئے آج اگرکوئی ظالم ہمارے منتقبل سے ظلم کی راہ سے کھیلتا ہے تو ہمیں قطعاً کوئی ملال اور د کھنییں ہونا چاہئے کیونکہ ہمارا جرم صرف اور صرف سمعنا منادیا بنادی ہے اور یا در ہے کہ ہم قانونی چارہ جوئی کررہے ہیں وہ بھی صرف اس لئے کہتم جس جرم کالیبل لگا کرہمیں مارنا چاہتے ہوہم وہ لیبل نہیں گئے دیں گے۔تم دنیا کودھوکہ دینا چاہتے ہو،ہم میدوھوکہ نہیں چلے دیں گے۔ہم ثابت کریں گے کہ ہم قاتل نہیں ہیں بلکہ قاتل تم خودہوجنہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤاور کلمہ مٹاؤ۔

بڑے بھائی جان کا 27.01 کا لکھا ہوا خط ساہیوال ڈا کنانہ کی 25.02 کی مہر کے ساتھ کل شام ملا لیعنی تاخیر ڈاک والوں کی مہر بانی ہے ہوئی۔

میں یہاں اپنے وارڈ میں بالکل ٹھیک ہوں اور رانا صاحب اپنے وارڈ میں ، ہماری ملاقات صرف ای روز ہوتی ہے جس روز باہر سے ملاقات آئے۔ باقی چاروں دوست بھی قریب ہی ہیں۔ان سے بھی بھمار ملاقات ہوجاتی ہے۔ ہمیں صبح وشام دو دفعہ ایک ایک گھنٹہ کیلئے کھولا جاتا ہے۔ جس سے ذرا سیروتفر آئ ہوجاتی ہے مگر اپنے وارڈ کے اندراندر۔کھانے کا سلسلہ بھی ٹھیک چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہے کا

انظام بھی کردیاہے، لالیاں کارہنے والا ہماراایک مشقتی ہے جومیری خدمت کرتار ہتا ہے۔میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر بے شار افضال نازل فرمائے اور جلد خوشی کی خبروں سے آپ کوسکون عطا فرمائے، آمین۔

خطنمبر:25 بتاريخ: 04.10.1987

بهائي جان و بها بهي جان وعزيز ومصلحه! بهيستن USA السلام عليم ورحمة الله وبركاته گزشته جعرات آپ کا خط ملاجس میں آپ کی اورعزیزہ مصلحہ کی خوبصورت تصاویر تھیں۔ جزا کم اللہ احسن الجزاء۔تصاویر بی نہیں عزیزہ مصلحہ بھی ماشاء اللہ بہت پیاری ہے'' بس ذرابیہ ہے کہ اپنی امی کی مکمل نقل ہے''۔ اللد تعالیٰ عزیزہ کا وجود برکتوں والا کرے۔اس کے آنے کے ساتھ موشیوں اور راحتوں کا سال ہمیشہ کیلئے بندھارہے، آمین ۔ گزشتہ دنوں محتر مسہبل شوق صاحب کوبھی اللہ تعالیٰ نے پہلا بیٹا عطا فرمایا ہے۔امید ہے کہ آپ کو خبر مل چکی ہوگ ۔ آپ سے خط لکھنے میں بیٹک دیر ہوگئی مگر مجھے اس کی خوشخبری ۱۳ راگست کو ہی مل گئی تھی۔آپ نے حضور ( رحمہ اللہ) کے پیچھے خوب دوڑ لگائی۔حضور ( رحمہ اللہ ) کی طرف سے جو ہمارے لئے شفقت اور محبت کے دھارے بہتے رہتے ہیں ان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ا پنی خوشیول میں سب سے پہلے حضور کو ہی شامل کریں اور حضور سے مزید سے مزید برکتیں حاصل کریں۔ میرے ایک کلاس فیلوقعت الله بشارت صاحب ان دنوں ڈنمارک میں ڈینش زبان کے طالب علم ہیں۔ بالكل وہى جن كے ساتھ جانے كى ميرى بھى منظورى جوئى تھى ۔ اور نعمت الله جاويدصاحب جن كى آپ سے بات ہوئی ہے وہ غالباً سویڈن میں ہیں اور مجھ سے دوسال جونیئر تھے تا ہم ان سے بھی دوسی تھی کیونکہ بہت شریف اورسادہ انسان ہیں محترم کمال یوسف صاحب کا ایک بہت پیارا خط مجھے رمضان کے آس پاس ملا تفا۔ میں نے انہی دنوں ان کیلیے جوابی خط ارسال کر دیا تھاجو یقیناً انہیں مل نہیں سکا۔ اگر رابطہ ہوتو سلام بھی عرض کردیں۔اس کے علاوہ محتر م سعید احمد صاحب چھھہ کا خط ابا جان کے نام آیا ہوا ہے۔ جواب تواس کا اباجان نے دے دیا ہوا ہے، آپ سے رابطہ جوتو میری طرف سے بھی شکریداداکردیں اورسلام، دعاکی درخواست اور دلی جذبات پیش کردیں۔انہوں نے میرے لئے اپنے بیحد مخلصانداور پردرد جذبات کا اظهاراينے خط ميں كيا ہواہے۔

آپ تو تعلیمی سرگرمیوں میں بہت مصروف ہوں گے۔ سیسمیسٹر بھی قریباً آدھا گذر چکا ہے۔اللہ کرے ہاتھی کی دم بھی خیریت سے گزر جائے اور اپنے پیچھے خوشگوار انژات اور شاندار مستقبل کے سامان چھوڑ جائے۔آمین۔

جیل کے حالات بالکل درست سمت میں جارہے ہیں۔ ماحول بہت پرسکون ہے۔ گرجیل میں آنے والے لیجہ کا قطعاً اعتبار نہیں ہوتا کی بھی بھی اعتبار کیے قطعاً اعتبار نہیں ہوتا کی بھی بھی اعتبار خہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی کرنا چاہئے۔ اور جہاں تک فون پر بات کرنے کا تعلق ہے تو وہ بالکل ناممکن ہے۔ کیونکہ ہم لوگ ڈیوڑھی نہیں جاسکتے ڈیوڑھی تو دور ہے اپنی وار ڈسے باہز نہیں نکل سکتے۔

موسم بارش نہ ہونے کے باعث سارے علاقہ میں ہی خراب ہورہا ہے۔ سردی کا آغاز خشکی کے ساتھ ہے۔ چنا نچیز لہوز کام اور کھانسی کی وباعام ہورہی ہے۔ ان دنوں میں بھی اس کی لیسیٹ میں ہوں تاہم اتن لیسٹ نہیں ہے کہ بستر میں لیٹا ہی رہوں۔ اللہ کافضل ہے۔ الجمد لللہ۔ گوجرا نوالہ میں امی جان کی صحت بیستورگرتی جارہی ہے۔ ان کی صحت کیلئے اور درازی عمر کیلئے دعا کی سخت ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں سب کوسلام اور عزیزہ مصلحہ کو پیار۔ خدا جا فظ!

خطنبر:26 بتاريخ: 31.03.1987

تا یا جان و تا آن جان و برا در ران! قادیان السلام علیم ورحمة الله و برکاته آپ کے کی خطوط ایک ساتھ ملے خطوط کیا تھے، پیار، محبت، شفقت، حوصلہ افزائی، ہمت بندھائی، توکل کی تلقین، استقامت کی تھیحت غرضیکہ وہ تمام پہلوا ورتمام با تیں جن کی ہمار ہے زخمی دلوں کی مرہم پٹی کیلئے ضرورت تھی آپ کے خطوط میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ پھر دیارت کی فضاؤں اور اس مقدس درو دیوار میں بیٹے کر لکھے ہوئے ان الفاظ نے جسم وروح اور دل و دماغ میں ایک تلاهم برپا کردیا۔ اُس روز آپ سب کے خطوط پڑھ کر میں آپ کی یا دمیں بہت گداز ہوا۔ پیاری بہن امنہ اُمتین کا خطروشائی سے نہیں خون سے کھوا والحسوں ہوا۔ ان خطوط کے سمندر سے نگلنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ جب میں نے آخری فقرہ پڑھا اور پچھ دیر بعدا پنی دنیا میں واپس آیا تو مجھے اپنے عزم میں اپنے حوصلہ میں بپناہ بلندی محسوں ہوئی ایک طرف میں اپنے رب کی حمد وشکر کے ساتھ پڑھلا جار ہا تھا تو دوسری طرف ٹیاطل کی چٹا نوں سے مکرا

کران کو پاش پاش کردینے کی طاقت اور توت اپنے جسم میں محسوں کر رہاتھا۔ آپ لوگوں کی آمد کا بے چین شوق ہے انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ملاقات کیلئے ہرفتیم کے سامان کردے ۔ آمین ۔ بہت خواہش اور مجلتی ہوئی تمنا ہے کہ سیّد نا حضرت سے موعود علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہوکر حضورا کرم سانتھا ہے کہ سیّد نا حضرت سیّ مانا ہگاراور سخت پرتقصیر بندے کی اس پاک وجود سے کوئی سینت بی نہیں ، میرے سلام پہنچانے کی کوئی حیثیت نہیں ، مگر میرے دل کی خواہش اور تڑپ تو اپنی جگہ! دعا کریں اللہ ہمارے لئے بھی اس نھی منی معصوم خواہش کے پورا کرنے کے سامان جلد کردے ۔ آمین ۔ آخر میں اپنی ہر طرح سے خیریت کی اطلاع عرض ہے۔ براہ کرم سب احباب جماعت تک بدا طلاع کہنچادیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور فضل فرمائے گا ، دیرا گر ہوتو اندھیر ہرگر نہیں۔

خطنبر:27 محرره: 1988. 12.1988

پیارے تا یاجان و تائی جان! (ماسٹر محمد ابراہیم صاحب) السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکا تہ

آپ کا 244–10 / 88 کا خط ملا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آپ کی دورہ سے واپسی، اس دوران بارش کے
باعث ہونے والی پریشانی اور عزیزان کی صحت سے متعلق آگاہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پرغیر معمولی
فضل فرمائے، عزیز مسعید احمد اور عزیزہ شاکرہ کو اپنے فضل سے جلد صحت کا ملہ عطافر مائے اور دیگر تمام
پریشانیوں سے نجات بخشے۔ آبین۔ جہاں تک آپ کو میری وجہ سے لاحق پریشانی کا تعلق ہے تو وہ ایک
فطری لہر ہے۔ اس قسم کے معاملہ میں کوئی ہزار تسلی اور حوصلہ دلائے مگر: دل ہی تو ہے نہ سنگ وخشت
کے مصداق جذبات پر قابو پانا بیحد مشکل ہے۔ مگر اس کا ایک حل بھی ہے۔ اور میں نے توشر و ع سے ای پر
عمل رکھا، اور وہ یہ کہ بیسارا معاملہ خدا تعالیٰ کی خاطر ہے، اس لئے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی
نہیں، بس ہمت کے ساتھ برداشت کرنے اور بشاشت کے ساتھ استقامت کی ضرورت ہے۔ اور اس
کیلیے خدا تعالیٰ نے بیحد فضل فرمائے رکھا۔ اس لئے آپ بھی کوشش کریں کہ پریشان خیالات نزد یک نہ
کیلیے خدا تعالیٰ نے بیحد فضل فرمائے رکھا۔ اس لئے آپ کو بھلا دینا ہی تو ہے۔ میں نے ذوق کی فیحت کو بھی
سامنے رکھا ہے۔۔

اے شمع! تیری عرطبیعی ہے ایک رات بنس کر گزار، یا اے رو کر گزار دے

آپ کی مبارک بادیجی ملی جزا کم اللہ۔ میں نے تو از راہ تفریح امتحان دیا تھا۔ اللہ نے بیرکامیا بی بھی عطا فرمادی۔ المحمد لللہ۔ قادیان، گردونواح کے جملہ احباب جماعت اور سب افراد خانہ کی خدمت میں پر خلوص سلام پیش ہے اور درخواست دعا بھی۔ خدا حافظ! خط نمبر: 28 محررہ: 05.02.1989

ییارے تا یا جان و تائی جان! السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ گذشتہ اطلاعات کے مطابق تو آپ دہلی میں ہی زیر علاج اور روبصحت تصے خدا کرے اب تک آپ بخیر وعافیت واپس گھرآ چکے ہوں اور پوری طرح صحت یا بہو چکے ہوں۔ آمین ثم آمین۔

برا درم سعیدصا حب کی صحت کا کیا حال ہے۔ امید ہے وہ بھی اب تک کافی حد تک صحت یاب ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی انہیں بھی بھر پور صحت والی فعال عمر در از عطافر مائے اور دین کا مجاہد بنائے آمین۔

یہاں پر حالات بہت اجھے ہیں ، الحمد للد جیسا کہ آپ علم ہوگا کہ ہم کال کوٹھٹریوں سے آزاد ہوکر B کلاس وارڈ میں رکھے گئے اور اس کے بعد اس سے بھی اچھی جگہ پر شفٹ کر دیئے گئے ہیں۔ سپیشل وارڈ ہے جو سیاسی لیڈروں وغیرہ کیلیے مخصوص ہے۔ یہ ڈیوڑھی کے بالکل ساتھ ہے۔ گویااس میں بیجی اشارہ ہے کہ اب عنقریب اگلا مرحله اس دُیورْهی کوعبور کرنا ہوگا۔ انشاء الله۔ ہمارے اس اذیتناک ابتلاء کے دوران آپ سب نے جس طرح ہمارے لئے تڑپ تڑپ کر بلکہ بلک بلک کر دعا میں کی ہیں انہیں و بکھ کراس بات كاشدت سے احساس موتا ہے كہ بياذيت مم نے كم اورآپ نے زياده برداشت كى ہے۔ كيونكم آپ کی اِن دعاؤں نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو پچھاس طرح جذب کیا اور پھروہ ہم پراس طرح نازل ہوئے کہ ہمیں اس شختی اور مصیبت اور اذیت کا ذرہ برابرا حساس نہ ہوا۔ جبکہ آپ ہرلمحہ اپنے آپ کو قید میں محسوس كرتے رہے۔آپ كى يدكيفيت تاريخ احديت ميں جميشه كيلئ رقم جوگئ ہے اور آئندہ پيش آنے والے ابتلاؤں میں ان لوگوں کیلئے مشعل راہ بنی رہے گی جوان میں براہِ راست مبتلاء نہیں ہوں گے۔میرے کتے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے کہ بہت ست اور نکما ہوں۔اللہ تعالی اپنے فضل سے ممزور ایوں او رنالائقیوں کی پردہ پوشی فرمائے اوراپنے پیار کی نگاہ سے نوازے۔ آمین ۔ بھی بزرگ درویشان کی خدمت میں میرامحت بھراسلام اور درخواست دعاعرض کر دیں۔ میں صرف 313احباب کوہی درویش نہیں گنتا بلکہ آپ سب کی اولا دوں کو بھی برابر کا درویش سمجھتا ہوں ۔اللہ آپ سب کی قربانیوں گو قبول فرمائے آمین ۔

ممانی جان وعزیزان احسن صاحب،فریده وصائمه! جرمنی السلام علیم ورحمته الله و بر کانته

ایک لمبااذیت سے بھر پور بیاری کا دورگز ارکر بیارے ماموں جان اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔اناللہ و
انالیہ راجعون۔آپ کیلئے دیارغیر میں میصد مدکتنے گنا بڑا ہوکر ظاہر ہوا ہوگا، اس کا اندازہ ہمارے لئے
ناممکن ہے تاہم سخت غم کے اس عالم بیں سیّرنا حضرت اقدس مجمد مصطفی ساتھ الیہ کے کا اسوہ حسنہ ہی ہمارے پیش
نظر ہونا چاہیے۔ایسے ہی ایک موقع پر حضوراً نے فرمایا تھا:۔

''دل سخت غمناک ہیں ،آنکھیں آنسو بہاتی چلی جاتی ہیں لیکن جارے مندے راضی ہیں یارب، راضی ہیں یارب کے سواکوئی کلمہنہیں نکلتا''۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیارے ماموں جان مرحوم کو اپنی مغفرت ورحت کی چادر میں لیسٹ لے، ان سے بغیر حساب کا سلوک فرمائے اور ہر لمحہ ان کے درجات بلند فرمائے نیز ہمیں آپ کی نیکیوں، قربانیوں اور خوبیوں کو ہمیشہ ذندہ رکھنے کی توفیق بھی عطافر مائے، آمین۔ مجھے اس بات کا ہمیشہ قلق رہے گا کہ ایک پیارا وجود جودس سال تک میرے لئے ترزیتار ہا، میری رہائی کی خوشی میں شیر بنی بانٹ کرخود توخوشی منا گیا مگر مجھے سینہ سے میں خانہ کعبہ میں نوافل اداکر کے اور اس مرکز عظیم میں شیر بنی بانٹ کرخود توخوشی منا گیا مگر مجھے سینہ سے لگائے بغیر اور میرے دل کو ٹھنڈ اکئے بغیر رخصت ہوگیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ میں ان کے اس احساس عظیم کا بدلہ تونییں چکا سکتا مگر اسے ہمیشہ کسلئے یا در کھتے ہوئے، اس کا واسطہ دے کر ان کسلئے دعا کرنے کی ضرور کوشش کرتار ہوں گا۔ انشاء اللہ

آخر میں اپنے لئے اور بچوں کیلئے آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں۔ رہائی کے بعداب خدمت دین کا نیا دورشروع ہونے والا ہے۔ اور یہ بڑاہی نازک نظر آتا ہے اس لئے بہت دعا کریں کہ میرااللہ جھے ہرلغزش سے ہوائی اور ایسی خدمت کی توفیق د ہے جس سے وہ خود بھی راضی ہو، اس کا رسول ااور مہدی موجود بھی اور اس کے مقرر کردہ خلیفہ وقت کی آئیھیں بھی راحت پائیس اور دل بھی قرار پائے ، آئین۔ فاکسار مجمدالیاس منیر، ربوہ

سینٹرل جیل فیصل آباد سے راہِ مولا کے ایک اسیر کا (اخبار احمد سیجر منی کے لیے) پیغام

آپ نے "اخبار احمد سی" کی جشن تشکر کے سلسلہ میں اشاعت خصوصی کے لئے پیغام ججوانے کا ارشاد فرمایا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر قطعا اس لائق نہیں ہوں مگر گذشتہ کئی سالوں کے سلسل ابتلاء نے ہمیں جذباتی طور پر آپ کے اس قدر قریب کر دیا ہے کہ آپ کے ارشاد کی تعمیل کرنے پر مجبور ہوں، سوحاضر ہوں۔ بیارے احباب جماعت!

گزشتہ 52 مہینوں میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ پابند سلاسل ہونے کے باوجود آپ سے پوری طرح منسلک ہوں۔ آپ کی دل گداز دعاؤں کو اپنے او پر اللہ کی رحمتوں اور اس کے فضلوں کی صورت برستے ہوتے دیکھار ہاہوں۔ آپ کے جذبات کی تیش کو اب بھی محسوس کر رہا ہوں اور آپ کے دلوں کی دھڑکنیں مسلسل سنے جارہا ہوں روحانی ہی آپ کے جذبات کی تیش کو اب بھی محسوس کر رہا ہوں اور آپ کے دلوں کی دھڑکنیں مسلسل سنے جارہا ہوں روحانی ہی نہیں، جسمانی اور ماڈی ذرائع سے بھی آپ کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے سب سے مقدم تو پیارے آتا ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی زبانی آپ لوگوں کے حالات ووا قعات ہیں جو آپ اپنے خطبات اور نقار پر میں بیان فرماتے رہتے ہیں، ان واقعات کے مسلسل مطالعہ سے جماعت احمد سے جرمنی کی خوش قسمتی پر رشک آتا ہے۔ اس مناسبت سے آپ سب کو مبارک بادیش ہے کہ آپ کی جماعت میرے آتا کی آئامیں ٹھنڈی کرنے والی جماعت ہے، المحمد اللہ۔

آپ کے نیشنل امیر محتر م عبد اللہ صاحب ہر سال اپنے دورہ پاکتان کے دوران خاکسار کو خاص طور پر ملاقات کا شرف بخشتے رہے ہیں، ان کی بھی زبانی آپ کے حالات کاعلم ہوتار ہاان کے علاوہ بھی بہت سے دوست آپ کے ہاں سے آتے اور ملاقات پر آپ سب کے جذبات اور سلام پہنچاتے فجز اکم اللہ احسن الجزاء

جھے یاد ہے کہ جب نمرود وقت نے ہمارے مقدمہ کا ظالمانہ تھم سنایا تھا تو آپ احباب جماعت نے ہمارے لئے فریکھ یاد ہے کہ جب نمرود وقت نے ہمارے مقدمہ کا ظالمانہ تھم سنایا تھا تو آپ احباب جماعت نے ہمارے لئے فریکھ فریک ہور ہیں ہورہ تھی جلوں بھی نکالاتھا اس طرح سے دیار مغرب کے گلی کو چوں کو بھی غلامان سے الزیان مغربی مظلومیت کا گواہ بناد یا تھا اس سلسلہ میں آپ کی طرف سے کی جانے والی دیگر کوششوں کا ثبوت ایمنسٹی انٹر نیشنل مغربی ہمرے پاس موجود اور محفوظ ہے میں ان حددرجہ پُرخلوص جذبات کے ہمنی کی اپیل پرمشمل اخبار جنگ کا تر اشد بھی میرے پاس موجود اور محفوظ ہے میں ان حددرجہ پُرخلوص جذبات کے لئے آپ سب احباب جماعت کا بے حدممنون ہوں اور دعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کواجر عظیم سے نواز ہے، آبین۔ آج جماعتِ احمد یہ پوری ایک صدی کا جو سفر طے کر کے اپنی دوسری صدی میں داخل ہور ہی ہے تو یہ موقع ، یادگار تاریخی موقع ہمیں بہت کچھ یا ددلا تا ہے مصائب وآلام اور ابتلاؤں سے بھری ہوئی صدی کا نقط آغاز یعنی چند درویشوں کا ایک سید ھے سادے اللہ کے بندے کے ہاتھ پر بیعت کرنا ، ہمارے دلوں کو اس یقین سے بھر دیتا ہے کہ بیعت کو والا اللہ کا وہ بندہ یقینا سے ہمرو تیا ہے کہ بیعت کے والا اللہ کا وہ بندہ یقینا سے ہے ، جوا سے دعووں کے مین مطابق ان سوسالوں میں آیک سے ایک کروڑ ہوگیا مگر بغیر

آئے۔ اُن سب کی خدمت میں ابا جان نے شکر میکا ایک تفصیلی خط اِر سال کیا۔ میہ خط اُن تمام احباب کے نام یہاں بھی درج کیا جاتا ہے جودوراسیری میں ہم اسیران راہ مولی کیلئے کسی بھی صورت مضطرب رہے، جزا کم اللہ احسن الجزاء۔

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

16160

#### مكرى ومحتر مي برادرم!

السلاعليكم ورحمة اللدو بركاته

آپ کامبارک نامه آیا اور جارے لئے باعث مسرت بنا۔ جزا کم اللہ احسن الجزاء۔

میر کھن اللہ تعالیٰ کافضل واحسان ہے کہ اسیراراہ مولیٰ عزیز محمہ الیاس منیر مربی سلسلہ اپنے چارساتھیوں ( مکرم رانا نعیم الدین صاحب، مکرم حاذق رفیق صاحب، مکرم عبدالقدیر صاحب، مکرم محمہ نثار صاحب) سمیت سنت یوسفی والیٰ دِیضُعَ سِنینَ کی آخری حدنوسال پوری فرماکر 20مارچ 1994ء کو بخیریت بغتۂ گھروا پس پہنچ گئے۔فالحمد للمعلیٰ ذالک

قادر ہے وہ بارگاہ ٹوٹا کام بناوے بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے قریباً دس سال آپ نے ستقل مزاجی سے جودعا عیں ان اسیران اوران کے لواحقین کیلئے کیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کی مقبولیت کاعظیم نثان دکھا یا اوران کی معجزانہ رہائی ہے ہم سب کونو از ا۔اوراس طرح بیا سیران بھی حضرت اقد س سے موعودعلیہ السلام کی اس بشارت کا مصداق تھم ہے:

''مبارک ہیں وہ قیدی جودعا عیں کرتے تھکتے نہیں آخروہ رہائی پائیں گے۔'' الله تعالیٰ نے حضرت مصلح موعود رضی الله تعالیٰ عنه کا پیکلام بھی سچ کر دکھایا۔

غیر ممکن کو بیر ممکن میں بدل دیت ہے۔ اے میرے فلسفیو! زور دعا دیکھو تو لائق صدمبارک ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسے الرائع (ایدہ اللہ تعالیٰ) جواسیرانِ راہِ مولیٰ کیلئے دعاؤں کی تحریک کرتے کرتے تھکے نہیں تھے۔

''خیرات کر اب ان کی رہائی میرے آقا کتکول میں بھر دے جو میرے دل میں بھڑا ہے'' ظاہری اور مادی وسائل کے اس عظیم الشان ہدف کو حاصِل کرنے کیلئے ہمارے بزرگوں کو کیسے کیسے ہولناک ابتلاؤں اور مشکلات سے گزرنا پڑا،اس کی بلکی سی جھلک ہم نے اس صدی کے اختتام پردیکھی ہے، جواس طرف اشارہ کررہی ہے کہ ابھی راہ میں کچھاور بھی جنگل اور پرخار بادیدورپیش ہول گے اور آئندہ اس بھی زیادہ ابتلاؤں کا سامنا ہوسکتا ہے اسلئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ہروفت کسی بھی ابتلا کا زبروست استقامت کیساتھ مقابلہ کرنے کیلیے تیار رہنا چاہئے۔ سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام نے استقامت کے باب میں کیا عمدہ ارشاد فرمایا ہے کہ بعض اوقات مومن پرا ہے ابتلاء آتے ہیں کہ وہ تمام ظاہری اسباب سے بھلی محروم کردیا جاتا ہے پہاں تک کہ اللہ تعالی أسے سيے خوابوں كے ذر بعیسلی دینا بھی چھوڑ دیتا ہے تب جو ثابت قدم رہے وہ سچا وفاشعار قراریا تا ہے پس میں حضورا قدس اس ارشاد کی روشیٰ میں میں عرض کروں گا ہراحمدی اپنے آپ کو کسی بھی ابتلاء کیلئے اس صد تک تیار کرے کہ ہوشم کے دنیوی تعلقات منقطع ہوجا ئیں اور وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی بطور آز ماکش کوئی امر موجب تسلّی نہ ہوتب بھی وہ اپنے عہدو فا پر بوری ہمت اور طاقت اور پوری صلاحیت کے ساتھ اور پوراز ورلگا کراور پوری کوشش کر کے قائم رہے آمین ۔ احباب جماعت! آج ساری و نیامیں غلبوا حیائے اسلام کی مہم جماعت احمد سے سپر دکی گئی ہے اوراس کی تحمیل کے کے اللہ تعالیٰ نے جارے درمیان نظام خلافت قائم فرمایا ہے اور آج اس قدر مخالفت جتی کہ اعلی سطحی حکومتی مخالفت کے باوجودا گرہماری جماعت زندہ اور پہلے ہے بھی زیادہ متحرک ہے تو وہ خلافت کی برکت سے ہی ہے اس لئے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم بیدعا بکٹرت کرتے رہیں کہ خدا تعالی ہمارے درمیان اس بابرکت نظام کوتا ابدجاری رکھے اور ہم سب کواس کے ساتھ نہایت مضبوطی اور پختگی کے ساتھ وابستدر کھے اور ہم نسلاً بعدنسلِ اِس عظیم الشان نعمت ہے متعتع ہوتے رہیں اس کیلئے لازی بنیادی شرا ئط کے مطابق ہراحمدی حقیقی ایمان اورعملِ صالح پر قائم رہے اور نیکی اور تقویٰ کے بلند ترین معیار پرسرفراز ہواورہم اُن شرا کط ہے بھی بھی محروم نہ ہوں آمین ثم آمین۔

والسلام خاكسار محدالياس منير، سينشرل جيل، فيصل آباد

دس سالہ دوراسیری کے دوران میں ایسے بے شار خطوط ملتے رہے جن سب کا یہاں فرداً فرداً ذکر ناممکن ہے۔اللہ ان سب احباب کو اپنے فضل سے اجرعظیم بخشے، آمین علاوہ ازیں رہائی کے موقع پر دس سال تک دعا عیں کرتے چلے جانے والے احباب جماعت نے وسیعے پیمانہ پر جشن بھی منایا اور ہماری خوثی میں شامل ہونے کے لئے وُور وُور سے ہمارے ہاں تشریف بھی لاتے رہے اور جوخود نہ بھنچ سکے اُن کے خطوط سیکٹر وں نہیں بلکہ ہزاروں میل کا سفر کر کے

ا اخباراحدية جرمنى جشن تشكر نمبر 1989ء

نيزدوم عشع

''ہیں کس کے بدن دلیں میں پابند سلامل پردلیں میں پابند سلامل پردلیں میں ایک روح گرفتار بلا ہے'' کے مطابق آپ کی روح بھی ان اسیران کے ساتھ ہی اب رہا ہوئی ہے جس ہے آپ کا دِل خوشیوں سے معمور جوآپ کے چہرہ سے چھلک چھلک رہی ہیں۔ MTA پراسے ساری احمدی دنیانے دیکھا اور محموس کیا اور اس پرخوش کے شادیانے بجائے شکرانے کے نفل ادا کئے اور خوب ہی بھر کرمٹھائیاں کھا تمیں اور اس پرخوش کے شادیا نے بجائے شکرانے کے نفل ادا کئے اور خوب ہی بھر کرمٹھائیاں کھا تمیں اور کھلا تعیں اور اب پیطویل امیری محض افسانہ بنا ہوا لگتا ہے۔ آخرایسا کیوں نہ ہوتا دنیا کی تاریخ کا بیا یک عظیم واقعہ تھا۔ ان امیران کیلئے دنیا کے سارے براعظموں میں پھیلے ہوئے احمد یوں نے گذشتہ دس سال اسیخ آقا کی اس نصیحت'' اے غلام سے الزماں ہاتھ اُٹھا، موت آبھی گئی ہوتوئل جائے گئ' پرعمل کرتے ہوئے دعاؤں میں دن رات ایک کرر کھے تھے۔ اب انہوں نے دعاؤں کی قبولیت کا ایک عظیم الشان دیکھاتوان کے سرا پنے رب کے حضور جھک گئے، بچے ہے۔

ہے شکر ربّ عز و جل خارج ازبیاں جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشاں اخر میں خاکسار آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان سب معصوم اسیران راو مولی کی قربانی کو قبول فرمائے اور بی آزادی ساری جماعت کیلئے مبارک فرمائے اور مزید فتوحات کے دروازے کھولے اور جمیں مقبول خدمت و ین کی توفیق دے، آمین ۔

والسلام ، خاکسار محمداساعیل منیر سیرٹری حدیقة المبشرین ربوہ

الوال باب

تحديث نعمت اورشكرييا حباب

المح خوابين اورالهي بشارتين

المرى ربائى كے لئے عالمي سطح پر ہونے والى كوششوں كامخضر تذكره

🖈 اخبارات كرّاشے اور تبعرے

## تحديث نعمت

اس آخری باب میں خاکسارا پنے خالق ومالک آقا کے بے پایاں افضال وبرکات کا مختصراً تذکرہ کرنا چاہتا ہے جو بارش کی طرح اس عرصداسیری کے دوران ہم پر برستے رہے۔اگرچہ بیساری داستان ہی اس تفصیل پر مشتمل ہے مگر اس کے الطاف کا ایک ایسا پہلوبھی ہے جس کا یہاں خصوصیت سے ذکر ہوگا۔ای طرح ارشاد نبوی کھی کہ جس نے بندوں کا شکرادانہ کیا ،اس نے گویا اللہ کا بھی شکرادانہ کیا ، کے مطابق اپنے ساتھ بے بناہ محبت اور شفقت کرنے والے احباب محبات کی خدمت میں بھی اپنے پر خلوص جذبات تشکر پیش کرنا ضروری سجھتا ہوں۔

الهي بشارات

یوں تو بہت سے بیرونی عوالی بھی تھے جو ہمارے لئے ڈھارس کا باعث بنتے ہمیں حوصلہ دلاتے اوراس راہ پرآگے بڑھتے چلے جانے کے لئے زادِراہ بنتے مگرکوئی بھی بیرونی عامل اُس وقت تک کارگر نہیں ہوا کرتا جب تک اندرونی قوت بڑھتے جلے جانے کے لئے زادِراہ بنتے مگرکوئی بھی بیرونی عامل اُس وقت تک کارگر نہیں ہوا کرتا جب تک اندرونی قوت اور طاقت انسان کونصیب نہ ہو۔ اس حوالہ سے اللہ تعالی نے ہمیں غیر معمولی طور پر نوازا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا ذکر میری یا دواشتوں میں جگہ جگہ ملتا ہے چنا نچہ اس مقصد کے لئے خاکسار نے اپنی انہی یا دواشتوں سے استفادہ کیا ہے اورکوشش کی ہے کہ انہیں من وعن یہاں درج کیا جائے تا کہ قار کین اندازہ لگا سکیں کہ بے یقینی کے اُس ماحول میں مارا پیارااللہ کس طرح ہمارے ساتھ رہا اور اس نے بھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا بلکہ نہ ڈر بقریب ہوں میں کی لوریاں ویتار ہا۔ خاکسار نے ابتدائی ایام میں جب ڈائری کھی شروع کی تو اس کے صفحہ مورے مورے والا یہ صفحون کئی صفحات پر اس طرح سے پھیلا ہوا ہے:

''انبی وا قعات پر 14 یکی کی یادختم نہیں ہوجاتی بلکہ ابھی کچھاور باتیں بھی ہیں جن کی یادائنٹ ہی نہیں اللہ وہ ہمارے روش مستقبل کی امین بھی ہیں اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دِکھائے جانے والے نظاروں کی حسین یادوں کا خزانہ! ہیدورست ہے کہ ہم اِنتہائی نالائق اور نااہل بندے ہیں مگر اس کے باوجوداللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں الطاف کی بارشیں ہم پر برسا عیں جنہیں و کیھتے ہی ہمارے ول وو ماغ اور ہماری رومیں بارگا وایز دی میں سربسجود ہوجا تیں اور ہمارے وجودوں کا ذرہ ذرہ بزبانِ حال کہتا ہے مل طرح تیرا کروں اے ذوالمنن! شکرو سیاس وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو میر کاروبار

یا در کھوانسان کو چاہئے کہ ہرونت اور ہر حالت میں دعا کا طالب رہے اور دوسرے امّانِٹ مُمتِ ربّک فَحَدُ نُنْ مِی کے کہ ہرونت اور ہر حالت میں دعا کا طالب رہے اور دوسرے امّانِٹ مُمتِ ربّک فَحَدُ نُنْ کُلُو ہُمّ ہِی کہ بیک کہ بیٹ کر سے خدا تعالیٰ کی عطا کر دہ نعمتوں کی تحدیث کر کہ محت بڑھتی ہے اور اس کی اطاعت وفر ما نبر داری کے لیے ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ تحدیث کے یہی معینے نہیں کہ انسان صرف زبان سے ذکر کر تا رہے بلکہ جسم پر پر بھی اس کا اثر ہونا چاہئے۔ معینے نہیں کہ انسان صرف زبان سے ذکر کر تا رہے بلکہ جسم پر پر بھی اس کا اثر ہونا چاہئے۔ تفسیر حضرے میں موروضی صفحہ و میں)

انتہائی کے کسی اور بے بسی کے اس عالم میں ہمارا پیارار بعظیم الشان ترقیات کی بشارات پر مشتمل خواہیں دکھا کر ہماری ڈھارس بندھا تارہا۔ رات کی خاموثی اور تاریکی و تنہائی میں آ آ کر ہمیں تسلیاں دیتارہا۔ ہم سوچتے ہیں کہاگرا لیے حالات میں ہماری طرف ہے ثابت قدمی کا کوئی مظاہرہ ہوا تو اس میں ہماری کوئی خوبی تھی جہداللہ تعالی ان معمولی خوبی تھی جہداللہ تعالی ان معمولی مشکلات کے مقابل پر ہمارے لئے ورخشاں اور تا بناک متقبل کے سامان کرتا ہوا وکھائی وے رہا تھا، فَالْ کے مُدُدُللهُ علی ذلک ، اَللّٰ ہم سَجَدَلَکَ جَسَدِیْ، رُوحِی وَجَنَانِی۔

ایک روز بین نماز مغرب کے بعداس طرح لیٹا ہوا تھا کہ میراسر دیوار کے ساتھ (فرش سے ذرااو پر) ٹکا ہوا
تھا اور بیس نے اپنی گرم چادر منہ پر ڈالی ہوئی تھی تا آتھوں میں پڑتی ہوئی بلب کی روشی سے ذراروک
رہے۔ اِس اثناء میں بجیب واقعہ ہوا کہ میری آتکھیں اگر چہ بند تھیں گرایبالگا جیسے بجلی چلی گئی ہے اور بکدم
سخت اندھیرا ہوگیا ہے۔ میں نے جب اندھیرا محسوس کیا تو ہڑ بڑا کر اُٹھا اورا یسے لگا جیسے میں نے چادر سے
باہر نگلنے کے لئے ہاتھ پاؤں بھی مارے ہیں۔ اُس وقت میں سخت ڈرالیکن اِس اثناء میں میری نظر
درواز سے کی طرف اُٹھی تو اوھر سے بالکل ایسی روشی ظاہر ہوئی ہے جیسی فجر کے فوراً بعد ہوتی ہے۔ چنانچہ
میں اس روشی کو پاکرفوراً تسلی پاتا ہوں اور دل مطمئن ہوجا تا ہے۔ اس کشکش میں میری آتکھیں کھل گئیں۔
چادر ہٹائی تو کیاد بھتا ہوں کہ بلب بدستور روشن ہے اور کی قتم کا اندھیر انہیں۔ اس پر میں جران ہو کررہ گیا
جادر ہٹائی تو کیاد بھتا ہوں کہ بلب بدستور روشن ہے اور کی قتم کا اندھیر انہیں۔ اس پر میں جران ہو کررہ گیا
جادر ہٹائی تو کیاد کی اور دیاوی ذرائع تم پرخوفناک اندھیر انہیں۔ اس پر میں جران ہو کررہ گیا
جا کیں گے اور کوئی دنیوی ذریعے تمہارے کا منہیں آتے گالیکن اِس کے ساتھ ہی اللہ تعالی اپنی قدرت کا
منونہ دکھلائے گا اور مادی طور پرجواندھیرا ہوگیا تھا وہ کا فور ہوجائے گا اور سیدید کی سے تھالی اپنی قدرت کا
موجب ہوگا۔

یہ نظارہ اللہ تعالیٰ نے اُس وقت دِ کھایا تھا جب ہمیں مقدمہ کے بارے میں تفصیلات کا بھی علم نہ تھا مگر خدا کی قدرت کہ جب ہمارا مقدمہ شروع ہوا تو اس کا پورانقشہ سامنے آگیا۔ ہمارے لئے ہر طرف سے مکمل اندھیرا کرنے کی کوشش کی گئی اور دنیا اور اس کے ذرائع ووسائل کو ہی سب کچھ بچھنے والوں نے گھناؤ نے

عزائم کے ساتھ خطرناک منصوبے تیار کر کے ہمیں خود ساختہ تاریکی میں غرق کرنااور اتھاہ تاریک گھاٹیوں میں ہمیشہ کے لئے دفن ہی کردینا چاہا تو اس قتم کے نظاروں نے ہرموقع پر ہماری ہمت بندھائی اورخدا کی قتم! ہم نے ان کے ہرنا پاک منصوبہ کے مقابل پر اپنے بے انتہا پیار کرنے والے مولی کوسپیدہ سحر کی صورت میں دیکھا ہے

ہے سر راہ پر مرے وہ خود کھڑا مولی کریم پس نہ بیٹھ میری رہ بیں اے شریران دیار کیا دشمنوں کی تیارکردہ سرتا پا جھوٹی ایف آئی آر ،کیا جھوٹے گواہوں کے بیانات ،کیا نقشہ موقع ملاحظہ ،کیا پوسٹ مارٹم رپورٹ ،اورکیا راناصاحب کی بندوق کے کیمیکل ٹیسٹ کا نتیجہ غرضیکہ ہر بنیادی دستاویز بیں حضرت مسج موعود علیہ السلام کے کلام کی نہایت واضح اور صاف تصویر نظر آئی رہی۔ اِن بنیادی دستاویزات کالفظ لفظ ہمارے لئے حضور علیہ السلام کے اس شعر کی منہ بولتی تصویر اور شہادت ہے ۔ مجھ کو پردے میں نظر آتا ہے اِک میرا مُعیں تیخ کو کھنچے ہوئے اُس پر جو کرتا ہے وہ وار اِن اِجمالی باتوں کی تفصیل تواہے اپنے موقع پر آئی رہی ہے تاہم اِن واقعات کو دیکھ کر ہمارا کل بھی وُشمنان احمد بیت کو مینا صحافہ پیغام تھا اور آئی جھی ہے کہ ہے۔

جو خدا کا ہے اُسے لکارنا اُچھا نہیں ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے رُوبۂ زار و نزار ایک خواب میں دیکھا کہ ہم کچھساتھی (غالبًا سیران ساہیوال) کی الیی جگہ پر ہیں جوکافی تھلی ہے اور دُور چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی دیوارنظر آرہی ہے جیسے ہہتی مقہرہ ربوہ میں ہے۔ہم اس احاطہ کے اُس حصہ میں ہیں جہاں ایک آ دھ کمرا بھی ہے اور اُس کے بنا کھی لگا ہوا ہے۔ دِن کا وقت ہے اور دُھوپ نگلی ہوئی ہوئی ہے کہ یک دم زلزلہ کا احساس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی زلزلہ اتنا شدید ہوتا جا تا ہے کہ ہم ایک جھولے کی طرح اِدھر سے اُدھر جھولئے لگتے ہیں۔ اُس وقت میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہم تو بالکل محفوظ جگہ میں ہیں، ہم تو بالکل محفوظ ہیں اور اس کے ساتھ ہی سامنے دیوار کی طرف نظر کرتا ہوں تو اُس کے پار جھے بڑی بڑی بڑی بالکل محفوظ ہیں اور اس کے ساتھ ہی سامنے دیوار کی طرف نظر کرتا ہوں تو اُس کے پار جھے بڑی بڑی ہوئی ہوں اور ایہ بڑی تیزی سے کہتا رتیں گارے سیمنٹ کے بغیر ہی بنی ہوئی میرا عبوں اور رہ بڑی ہیں اور بڑی تیا ہی آ تی ہے لیکن میرا دل اپنی طرف سے بالکل مطمئن رہتا ہے حالا نکہ ہم زلز لے کی وجہ سے جھولے کی طرح جھول دے ہیں۔

خوابوں کے ذکر میں اس سانحہ ساہیوال سے چند ماہ پہلے جولائی 84ء میں دیکھیے ہوئے ایک دواَورخوابوں کا ذکر باعث ِ از دیا دِائیان ہوگا جن کا تعلق ای واقعہ کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ ایک خواب تو میں نے اُسی وقت اپنی ڈائری میں بھی درج کیا تھا، اس کامختصر ذکریہاں کرتا ہوں۔

میں خواب میں اپنے آپ کوسا ہیوال کے مربی ہاؤس میں ہی دیکھتا ہوں جہاں ایک کمز وراور لاغری بلی مجھے بار بارننگ کرتی ہے لیکن میں اپنے کا م میں مشغولیت نیز بلّی کی لاغرحالت کی وجہ ہے اسے پچھنہیں کہتاءاس پررتم کھا تا ہوں اورسوچتا ہوں کہاہے کیا کہوں! ذہن میں بلّی کے متعلق وہ تصور بھی بہر حال ہے کہاہے مارنانہیں چاہئے لیکن جب یہ بلی مجھے زیادہ ہی تنگ کرنے لگتی ہے تو میں اُٹھ کراس کے پیچھے ہولیتا ہوں جس پروہ بھاگ کرسیڑھیاں چڑھے لگتی ہے اور باوجوداس کے کدوہ میرے بالکل قریب اور میری پہنچے میں ہوتی ہے مگراس کو مارتانہیں صرف اس کے پیچھے چھت پر چڑھتا چلا جاتا ہوں اور چھت پیرجا کروہ اُس دیوار پرچڑھ جاتی ہے جومسجد کے حن کی طرف ہے۔اُس دیوار پرایک اونچا سامینارنماستون ہوتا ہے جس کے اوپروہ چڑھ کرمجھ سے چھپنے کی کوشش میں اس کی دوسری طرف جا چیٹتی ہے۔ اِنے میں میرے سامنے فضامیں ایک کالے رنگ کا پرندہ جس کی کالی چونچ بہت ہی کمبی اور خوفناک قتم کی ہے، اُڑ تاہؤ ا آتا ہاوراً ستون کے ساتھ (بلّی سے ذراینچے) آ کر چٹ جاتا ہے اور پھرآ ہت، آہت، بڑی ہوشیاری ے اُونچائی کی طرف سر کنے لگتا ہے اور بلّی کے قریب پہنچ کراچا نک اُس کوگرون سے دبوج لیتا ہے جس پر اس بلّی کا خون بہنے گتا ہے اور د کیھتے و کیھتے اُس کا نام ونشان ختم ہوجا تا ہے۔ بیروا قعہ چند کھوں میں مکمل ہوجا تا ہے جس کا نظارہ کر کے میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ مجھے اُس بلّی کو پچھے نہیں کہنا پڑا،خود ہی اللہ میاں نے اس کا انتظام کردیا۔

اس کے بعد میں خوشی خوشی جوت سے بنچ آنے لگتا ہوں اور ابھی نصف سیڑھیاں ہی اُتر تا ہوں تو کیا دیمتا ہوں کہ سیڑھیوں کے درمیان موڑ پر جو چوڑی ہی جگہ ہوتی ہے وہاں دو فربہ اور لبے گھنے بالوں والے بر کرے خون میں اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں بر کرے خون میں اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور دل میں کہتا ہوں کہ شکر ہے خدا کا کہ بغیر میری کی کوشش کے اللہ میاں نے انہیں بھی ٹھکانے لگا دیا۔ بر کرے تو ٹھکانے لگا دیا۔ بر کھتے بلی پر کب کوئی آسانی آفت نازل ہوکرا سے ٹھکانے لگا تی ہے، برے تو ٹھکانے لگا تی ہے،

### فانتظر واوإ تأمعكم منتظرون-

اِس کے پچھ دنوں بعد خواب میں دیکھا کہ میں کسی راجباہ کے کنارے پر ہوں اور ذہن میں ایسا تا تر ہے جینے بلتے والے بنگلہز دسا ہیوال کا راجباہ ہے۔ میں اس کے شرقی کنارہ پر ہوں اور میرے ساتھ عزیز م رانا مغور احمد ابن مکرم رانا مبارک علی صاحب آف سا ہیوال (مرحوم) ہیں۔ اچا تک کیا دیکھتا ہوں کہ دو مست اور خطرناک بیل مجھ پر حملہ کرنے کے لئے تیار نظر آتے ہیں۔ اِسے میں اپنے آپ کو اس راجباہ سے ذرا دُور ایک کھیت میں پاتا ہوں تو پہلے ایک بیل بڑے زور سے دوڑتا ہوا میری طرف آتا ہے۔ میں دُور سے اور کھی تر ہو گھا ہوں کہ اس سے بچنے کے لئے کیا کروں؟ کیونکہ مجھ میں تو اس کا مقابلہ کرنے کی دُور سے اے دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اس سے بچنے کے لئے کیا کروں؟ کیونکہ مجھ میں تو اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں! اُس وقت فوری طور پر ذہن سیدنا حضرت اقد من سے موعود علیہ السلام کے خواب اور آپ کی الہا می دعا کی طرف مائل ہوجا تا ہے اور مجھے بہی محسوس ہوتا ہے کہ میری سوچ ای خواب کے زیر انڑ ہے۔ جنانے پہلی زور زور سے

کوردکرنے لگتا ہوں، استے میں حملہ آور بیل میرے بالکل قریب آکر مجھ پر حملہ کر دیتا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ کس طاقت کی وجہ میراجیم او پر کواٹھتا ہے اور بالکل سیدھا قریباً سات آٹھ فٹ تک فضاء میں معلوم کہ کس طاقت کی وجہ میراجیم او پر کواٹھتا ہے اور بالکل سیدھا قریباً سات آٹھ فٹ تک فضاء میں بلند ہوتا چلاجا تا ہے اور جب بیل میرے بالکل قریب پنچتا ہے تو میں اپنا دایاں پاول بڑے زور سے اس کے ماتھ پر مارتا ہوں اور ساتھ ساتھ رَبِّ کُلُّ شَیِّ خَادِهُ لَکُ وَ اِنْ فَا خَفَظُنِی وَانْصُرُ نِی وَانْحُدُ نِی پڑھتا جا تا ہوں۔ اس وقت میرے پاول میں نہ معلوم کہاں سے غیر معمولی طاقت آجاتی ہے کہ اس کے گئے ہی بیل کی قلابازیاں کھاتے ہوئے دور جاگرتا ہے اور میں پھرز مین پر آکھڑا ہوتا ہوں۔ اب دوسرا بیل حملہ آور ہوتا ہے تو قریب آنے پر میراجیم پھر سے ہوا میں بالکل سیدھا بلند ہوجا تا ہے اور دعا پڑھتے ہوئے میں اپنا دایاں پاوں اس کے بھی ماتھ پر مارتا ہوں جو میں نشانہ پر لگتا ہے اور میہی پہلے بیل کی طرح کئی قلابازیاں کھاتے ہوئے دور جاگرتا ہے۔ پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت سے بیل کی طرح کئی قلابازیاں کھاتے ہوئے دور جاگرتا ہے۔ پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت سے موجود علیہ السلام نے بھی اس طرح حملہ آور بیلوں کو اس دعا کے ذریعہ پچھاڑ اتھا۔ چنا نچہ میں اس واقعہ پر موجود علیہ السلام نے بھی اس طرح حملہ آور بیلوں کو اس دعا کے ذریعہ پچھاڑ اتھا۔ چنا نچہ میں اس واقعہ پر موجود علیہ السلام نے بھی اس طرح حملہ آور بیلوں کو اس دعا کے ذریعہ پچھاڑ اتھا۔ چنا نچہ میں اس واقعہ پر

ا يخواب جولائي يااگت 1984ء كام جبكة تحرير وسط 1985ء كى ب

بہت خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اِس خوفناک اور خطرناک صورتِ حال میں کیسے حیرت انگیز طور پر میری حفاظت اور مد وفر مائی ، فالحمد للدرب العالمین ۔

میں سمجھتا ہوں کہ بیدو بیل وہی ہیں جو ہمارے خلاف عدالت میں گواہی دینے کے لئے آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایسے سامان کئے کہ گواہی دینے اور دعویٰ ثابت کرنے میں ان کی خوب قلابازیاں لگیس اور اپنے منصوبہ اور مقصد میں بری طرح ناکام ہوئے جبہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری جرائت اور ہمت کے ساتھ فضا میں نمایاں طور پر بلند ہوکر ان کے ماتھوں اور پیشانیوں پرکاری ضربیں لگانے کی توفیق بخشی ۔ یہ بجیب انفاق ہے کہ گوخواب میں میر نے ساتھ عزیز مونور (ابن مکرم رانا مبارک علی صاحب مرحوم ) بھی ہے مگر وہ بیل اسے کچھ نہیں کہتے صرف مجھ پر ہی جملہ کرتے ہیں اور ہمارے مقدمہ کی نوعیت مرحوم ) بھی ہے مگر وہ بیل اسے کچھ نہیں کہتے صرف مجھ پر ہی جملہ کرتے ہیں اور ہمارے مقدمہ کی نوعیت مرحوم ) بھی ہے کہ سب سے بڑا جملہ میری ذات پر ہی کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں انہیں بری طرح کا کامی ہوئی۔

ا تھ کے کیکڈور کے گیداً واکینڈگیداً فکہ قبل الکفورین المها کھ و کویداً سیدونوں خواہیں میں نے اپنے واقعد (سانح مسجد احمد سیساجوال) سے پہلے جولائی یا اگست 1984ء میں دیکھی تھیں ۔ میرا ذہن تو اِسی طرف جاتا ہے کہ ان میں واضح طور پر پیش آنے والے اپنی واقعات کا ذکر ہے گو یا اللہ تعالی نے ہمیں پہلے سے ہی ان کے لئے تیار کرویا تھا۔ چنا نچہ میں نے اپنی سجھ کے موافق ان کی کسی قدر تعبیر بھی لکھ دی ہے ہفتیقت میں تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے۔

خوفناك مستنقبل مكرحسين انجام

ا پیئے متعقبل کے حوالہ سے جہاں تک میری ذاتی کیفیت کا تعلق ہے تو بیٹیم ورجا کی دونوں انتہاؤں کو چھورہی تھی اور اس پر میں پوری طرح راضی برضا تھا کیونکہ حضور رحمہ اللہ تعالی کے ارشا دات کے مطابق ہمارا ہر سودا نفع کا ہی سودا تھا۔ علاوہ ازیں اِس کی وجہ میری بعض خوا میں بھی تھیں جن میں ہمار ہے ستقبل کے بارہ میں واضح اشار ہے موجود تھے۔ان کا بھی اس موقع پر اپنی روز انہ ڈائری کے حوالہ ہے ذکر کرنا ضروری شجھتا ہوں۔

85ء کی گرمیوں کے اِختنام کی بات ہے کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں ایک پختہ اور صاف ستھری سی چکی میں بند ہوں اور لیٹا ہوا ہوں بلکہ سویا ہوا ہوں اور ایک دم شدید قسم کے زلز لہ سے میں اُٹھ

پڑتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کمرے کی دیواری، جھت اور فرش اس زور ہے گردش میں ہیں کہ لگتا ہے جیسے
کسی تیز رفتارٹرین میں ہوں۔ میں خواب میں ہی اللہ تعالی ہے دعا کرنے لگتا ہوں کہ یا اللہ! یہ کیا ہوگیا
ہے، میں تواس سخت زلزلہ کے وقت اِس کمرے سے باہر بھی نہیں نکل سکتا ( کیونکہ کمرابند تھا)۔اس پر چند
سینڈ میں وہ زلزلہ تھم جاتا ہے اور بہت ہی پر سکون ماحول ہوجاتا ہے، الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ اِس ہے آئے
والے زلزلہ اوراس کی شدت کا احساس اور اُس ماحول کا تصور ذہن میں قریباً ہروقت ہی رہتا ہے۔

ای دَوران کی میری دواورخوابیس بھی ہیں جن میں خاکسار نے دونوں مرتبہ خطرناک سانپوں کواپنے پاوک پر وُستے دیکھا۔ پہلی خواب میں اپنے آپ کوایک کمرے میں پاتا ہوں۔ اُس کمرے کے درمیان میں ایک چار پائی پر امی جان مرحومہ (مبار کہ نسرین صاحبہ مرحومہ) کو خاموش بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں اور اُسی چار پائی پر بستروں وغیرہ کا ڈھر بھی لگا ہواہے جیسے عموماً گھر کے سٹور میں ہوتا ہے۔ اس کمرے میں سامنے کی دیوار میں دوالماریاں ہیں جن میں برتن بھی سے ہوئے ہیں۔ اچا تک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک الماری میں سے سانپ نکلتا ہے اور دیوار پر چھپکل کی طرح رینگتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں کمرے میں اللہ دشہ مبردار (ساہیوال جیل میں ایک قیدی نمبردار) بھی اپنی سرکاری سرخ ٹو پی میں موجود ہوتا ہے، وہ ایک فرند از کر سانپ کی طرف بڑھتا ہے تو سانپ ادھراُ دھر ہونے کے بعد اُڑ کر چار پائی پر آتا ہے اور پھر بڑی گھرتی سے میرے دا تیں پاؤں کے تلوے کے بالکل درمیان میں ڈس کر تیزی سے اُڑ تا ہوا کمرے سے باہر چلاجا تا ہے اور اِس کے بعد آئر کھل جاتی ہے۔

دوسری خواب میں دیکھا کہ میں فضل عمر مہیتال ربوہ کے سامنے سڑک کے کنارہ کھڑا ہوں کہ ایک سانپ
میری طرف آتا ہے۔ میں اُس سے بچنے کے لئے وہاں اُگے ہوئے سفیدے کے پُرانے درخت پر
چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور ابھی پانچ سات فٹ کی بلندی تک ہی پہنچا ہوں گا کہ وہ جھے آلیتا ہے
اور درخت پر چڑھ کرمیرے دائیں پاؤں کی چھین گلی پرڈس لیتا ہے۔ اس کے بعد تیزی سے درخت سے
اُر کرسڑک پار کر کے بچل کے تھم کے ذریعہ او پر چڑھنے لگتا ہے۔ میں سفیدے کے درخت پراُسی جگہ
سے یہ منظرد مکھر ہا ہوتا ہوں۔ سانپ آستہ آستہ او پر چڑھتا چلاجا تا ہے جی کہ بچلی کے تاروں تک جا پہنچتا
ہے اور جب ایک تارہے دوسری تارکوچھوتا ہے تو تڑاک کی آواز آتی ہے جس شمیرے میری آگھوں

کے سامنے وہ سانپ مکڑے مکڑے ہوکر زمین پرآ گرتا ہے اور بالخصوص سڑک پراس کی تڑپتی ہوئی دُم ابھی بھی میری آ تکھول کے سامنے ہے۔ پھر میں سفیدے کے درخت سے اُنز کربسوں کے اڈہ پر جا تا ہوں اور چونگی کے برآ مدہ میں ایک محرر کو جا کر اپنی ٹا نگ دکھا تا ہوں جس پر سُوجن کا حساس ہوتا ہے اور اُسے کہتا ہوں پچھ کر سکتے ہوتو کرو۔ پھر غالباً خود ہی ایک بلیڈ لے کر چھنگلی پر کٹ لگانے لگتا ہوں تا کہ زہر فکل جائے۔ اِس کے بعد یا ذہیں کہ کیا ہؤا۔

اس خواب نے جہاں ڈیمن کی طرف سے پہنچنے والے ضرر کی خبر دی وہاں یہ بھی بتادیا کہ دخمن ہماری آ تکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے انجام کو بھی پہنچ جائے گا۔اگر چیہ حملہ کرنے کے بعدوہ بظاہر اور بھی بلندہ ہوگا مگر اس کی میہ بلندی سراسر مادی اور عارضی ہوگی بلکہ اس کی میہ بلندی ہی اس کی موجب ہوگی اور پھر اس کا انجام ایساصاف اور واضح ہوگا کہ ایک شارع عام کے عین درمیان ہوگا، انشاء اللہ۔

استے مولا کی دی ہوئی اس خبر میں مجھے اس کی ذات کی قشم ایک ذرہ بھی شک نہیں ہے چنا نچداب جبہہم پر و ثمن اپنے دانت تیز کر چکا ہے اس کے بعد اس کمینہ کا انجام بھی ہماری آ تکھوں کے سامنے ضرور بھنر ورہو گا۔ پہاڑٹل سکتے ہیں، موسم بدل سکتے ہیں، دریاؤں کے رخ تبدیل ہو سکتے ہیں گر ہمارے رب کے وعد ہے بھی پورے ہونے سے نہیں رہ سکتے۔ وہ ضرور بالفنرور دشمن کو ذلیل وخوار کرے گا اور ہماری آ تکھوں کے سامنے اسے کیفر کردار کو پہنچائے گا اورہم اس کا انجام دیکھ کر کہیں گے۔ فسجان الذی اخزی الاعادی ہم سورہ مطفقین کی ان آیات کی عملی تفسیر سنے کھڑے ہونگے۔ علی الار آیات پہنے فلڑوں بھٹ شخوب النجام دیکھ کر کہیں گے۔ فلی الار آیات پینے فلڑوں پر متمکن نظارہ کررہے ہوں گے، کیا کفاراُس کی پوری جزاء دیئے گئے ہیں جووہ کیا کرتے تھے ) انشاء اللہ العزیز۔''

خاکسار نے مندرجہ بالا الفاظ جولائی 1986ء میں اپنی ڈائری میں سپر قلم کئے تھے جبکہ نمرودِ وقت اور فرعونِ زمانہ ضیاء الحق کا طوطی بول رہا تھا اور وہ اپنے پورے جوبن پر تھا جبکہ میں اُس جگہ تھا جسے دنیا والے کال کوٹھڑی کہتے ہیں مگر پیارے آتا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ اس الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اُسے زندگی کی بقعہ نورکوٹھڑی کا نام عطافر ما یا تھا۔
گو یا ہم دونوں میں بظاہر کوئی نسبت ہی نہتھی اور ایسے میں ایسی بات کودیوانے کی بَوسے زیادہ اہمیت نہ دی جاسکتی تھی مگر ایک عالم نے دیکھا کہ کال کوٹھڑی میں کھھے گئی بات کس شان سے پوری ہوئی جب اِس خواب میں دکھائے گئے

نظارے کے عین مطابق جزل ضیاء الحق نے پھانی کی سزاسنائی تو اللہ تعالی نے جمیں محفوظ رکھا اور آج ہم سب ساتھی حقیقتا عَلَی الْاَرَائِدِکِ یَنْظُرُونَ کے مصداق بن کرد کیور ہے ہیں کہ ھلُ ثُقِّ بَالُکُفَّارُ مَا کَانُوا یَفْعَلُون اور دوسری طرف ہاری تباہی کے خواب دیکھنے والا بینمرو و وقت 17 اگست 1988ء کو C130 جیسے محفوظ ترین طیارے میں بھی محفوظ ندرہ سکا اور سب کے سامنے جل کر اِس طرح تباہ و ہر باوہوگیا کہ اُس کا نام ونشان تک ندرہا۔ یہ بات کیوں نہ پوری ہوتی کہ مسیح محمدی کے علام کے قلم نے لگی ہوئی بات تھی ،جس کا اپنا تو بچھ بھی نہیں ، سب آتا کی برکت سے ہے اور جس کا ایمان ہی ہیہ کہ سب پچھ تری عطاہے ، گھر سے تو پچھ نہ لائے۔

21/اپریل 1987ء کی رات ایک خواب دیکھا۔ نظارے میں بیتو واضح ہے کہ میں جیل میں ہی ہوں مگروہ ہے کوئی نئی جگہ۔ ایک مخضر سااحاطہ ہے جس کی دیواروں سے باہر کا نظارہ بھی ہور ہا ہے۔ میں صحن میں کھڑا ہوں کہ یکا بیک ساتھ ہی دھا کہ ہوتا ہے۔ میری ہوں کہ یکا بیک ساتھ ہی دھا کہ ہوتا ہے۔ میری نگاہیں جائے دھا کہ کی طرف دوڑتی ہیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ دُور جہاں سے جہاز بم گرا کرآیا ہے، وہاں گردو غبار ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی عمارتیں اور لیے لیے ستون گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ نظارہ کافی دیر تک رہتا ہے، گڑ گڑ اہٹ اور دھم دھم کی آوازیں سائی دیتی ہیں۔ ساتھ ہی ایک دواور جہاز دں کواپنے اوپر پرواز کرتے دیکھتا ہوں تو تقین ہوجا تا ہے کہ جنگ لگ گئ ہے۔خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بھی بم انہ گرادیں گرجم پوری طرح محفوظ رہتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔

ایک اور خواب کا منظرایک گہرے کنویں پر مشتمل تھا۔ جو پختہ اینٹوں اور پلستر والی دیواروں پر مشتمل تھا۔

اس کی سطح زمین سے صرف تین چارفٹ بلند منڈیر کی طرح تھی اور عجیب بات بیتھی کہ اس کنویں سے پانی نکا لئے کی بجائے ایک 4 یا 5 اپنچ کا ٹیوب ویل اُلٹا اس میں پانی چھینک رہا تھا۔ پہلے اس میں سطح آب بہت نیچی تھی اور اس کا قریباً پانچواں حصہ خالی تھا۔ مجھے نہ جانے کس وجہ سے اس کنویں کے اوپر سے ہو کر اُس کے پارجانا پڑا۔ اس کے لئے جب میں لکڑی کے تختوں کے اوپر چاتا ہوا اُسے عبور کرنے لگاتو آگے جو خالی حکمہ تھی وہاں سے میں اس کنویں میں جاگرا۔ اُس وقت ٹیوب ویل پورے زور شور سے چل رہا تھا اور اس میں پانی پوری رفتار سے گررہا تھا۔ اس لہے میں نے دیکھا کہ اس کنویں میں پانی کی سطح کافی اونچی ہوگئ ہے قریباً زمین کے برابر ہوچکی تھی اور یہ بات میرے لئے جرانی کا باعث بھی ہوتی ہے۔ تاہم میں اس جوش مارتے ہوئے پانی میں جاگرتا ہوں گر پانی مجھے یک دم اُوپر اٹھا تا ہے۔ میں این دایاں ہاتھ منڈیر کی مارتے ہوئے پانی میں جاگرتا ہوں گر پانی میں عال ہوں گر پانی میکھ سے دم اُوپر اٹھا تا ہے۔ میں این دایاں ہاتھ منڈیر کی

طرف بچنے کی غرض سے بلند کرتا ہوں اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں صدیق (ایک قیدی سزائے موت) کھڑا ہے، وہ میری طرف اپناہاتھ بڑھا تا ہے اور میری بھی پینحواہش ہوتی ہے کہ وہ میراباز و پکڑ کر مجھے باہر نکال لے کیونکہ بصورت دیگر میرے غرقاب ہونے کے سوا پچھنہیں ہوگالیکن وہ بالکل قریب ہونے کے باوجود میری انگلیوں کے صرف پوروں کو چھوتا ہے اور مزید کوئی کوشش نہیں کرتا جس کی وجہ سے میں پھر نیچے پانی میں چلا جا تا ہوں اور جاتے جاتے اپنے دِل میں افسوس کر تا جا تا ہوں کہ وہ مجھے بچاسکتا تھا مگراس نے کوئی مد ذہیں کی۔ میں پانی میں نیچے جا کر پھرا جا نک پانی کے زور سے او پرا بھر تا ہوں۔ وہ قیدی پھر بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے مگراب کے مجھے منڈیر کے آخر پر سیمنٹ کی ایک بالشت بھررا ڈنظر آجاتی ہے۔ بالکل ولیں جیے سینٹ کی جالیاں وغیرہ ہوتی ہیں چنانچہ میں اس قیدی کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اس راڈپر ہاتھ ڈالٹا ہوں اور اس کو پکڑنے میں کامیاب ہوجاتا ہوں۔اور پھرزور لگا کرجہم کو ایک جھٹکے کے ساتھ باہر نکالنے کی کوشش میں ہوتا ہوں کہ آئکھ کھل جاتی ہے۔ گوخواب نامکمل رہی اور ابھی با ہز نہیں نکلاتھا مگر ذہن میں خوف کی بجائے امن ہوتا ہے کہ اس طرح ڈو بنے سے نے گیا، الجمدللد- اِس خواب کی حقیقی تعبیر کیا ہے، یتوکوئی صاحب علم بزرگ ہی بتا سکتے ہیں مگر میں نے اسے اِنذاری بھی سمجھااور تبشیری بھی!اس لیےصدقہ تھی دے دیا۔اللہ تعالیٰ اس کے اِنداری حصہ ہے محفوظ رکھے اور اس کو ماضی ہے متعلق کردے اور آئندہ كاتعلق اس كے تبشيري حصه ہے كردے \_ آمين -

غرض میہ چندایک نظار سے بطورنمونہ ہدیہ قار تمین کئے گئے ہیں جن کے طفیل ہمیں اندرونی قوت نصیب رہی اورسہارا ملتار ہااور ہمارے حوصلہ اللہ کے فضل سے بلندر ہے۔ ان نظاروں میں اللہ تعالیٰ نے واضح رنگ میں اس راہ میں آئے والے خوفناک حالات کی خبریں ہمیں دیں تو اس کے ساتھ ساتھ تسلی اور تسکیین کے سامان بھی فرمائے۔ یہی وجبھی کہ ہمارے اس دس سالہ دوراسیری میں کوئی سرکاری اہلکار، قیدی یا ملا قاتی ہمارے بارہ بیہ تأثر قائم نہ کرسکا کہ ہم تھجرائے ہمارے اس دس سالہ دوراسیری میں کوئی سرکاری اہلکار، قیدی یا ملا قاتی ہمارے بارہ بیہ تأثر قائم نہ کرسکا کہ ہم تھجرائے

ے کسار کے ابا جان محتر م مولانا محمد المعیل منیر صاحب مرحوم نے ہماری رہائی کے بارہ میں مختلف احباب کودی جانے والی النہی بشارات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:

سب سے پہلی خوشخبری ہماری چینی ہمسائی محتر م مولانا عُثمان چو چنگ شی صاحب کی اہلیہ محتر مدنے اپنی خواب سنائی جس کی تعبیر بیٹھی کہ حکومتِ وقت سے الیاس منیر صاحب کو منفعت ملے گی اس خواب کو ملی طور

پر پوراکر نے کے لئے محتر مہ خود ہمار ہے ساتھ جیل گئیں۔ای طرح الیاس مغیرصا حب کے سکول ٹیچر مولانا
محمد ابراہیم صاحب بھامبر ٹی کی صاحبزادی نے 1985 میں خواب دیکھی کہ ملٹری والے اسپران ساہیوال کو
پھائی گھاٹ کی طرف لے جارہے ہیں مگر سول پولیس نے روک ڈال دی ہے اور اُنہیں واپس لے آئے
ہیں چنا نچہ 1986 اور 1987 میں دوو فعہ ملٹری والوں نے بھائی دینے کی تیاری کی مگر ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کردیا اور بعد میں رہائی کا حکم بھی دے دیا ہے حتر مشنخ مبارک احمدصا حب امیر و مشنزی انچارت
امتریکہ کے واماد بھی اس کیس میں جیل میں شخے، اللہ تعالی نے شیخ صاحب کو امریکہ میں خبر دی کہ سب
امریکہ کے واماد بھی اس کیس میں جیل میں شخے، اللہ تعالی نے شیخ صاحب کو امریکہ میں خبر دی کہ سب
اسپران رہا ہوجا تھی گے چنا نچہ پہلے اُن کے داماد رہا ہوئے اور بعد میں باقی اسپران بھی رہا ہو گئے، اسی
طرح ملک مجمد شریف صاحب آف محمود آباد جہلم ہمارے محلہ تحریک جدید کوارٹرز کے دعا گو ہزرگ سخے جن
کی خدمت میں عاجز اکثر اسپران کی رہائی کے لئے درخواستِ دعاعرض کیا کرتا تھا، ایک دن فرمانے گے
کی خدمت میں عاجز اکثر اسپران کی رہائی کے لئے درخواستِ دعاعرض کیا کرتا تھا، ایک دن فرمانے گے
کی خدمت میں عاجز اکثر اسپران کی رہائی کے لئے درخواستِ دعاعرض کیا کرتا تھا، ایک دن فرمانے گے
کی ذکر ہے ہیں بیونینا ہمارے اسپران ساہیوال بھی نجات یا تئیں گے۔

گاؤ کر ہے ہیں بیونینا ہمارے اسپران ساہیوال بھی نجات یا تئیں گے۔

# ہماری رہائی کے لئے عالمی سطح پر ہونے والی کوششوں کامختصر تذکرہ

دنیا میں ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جوظاہر ہونے والے حالات و واقعات پر منصفانہ نگاہ رکھتے ہیں اور جہاں ظلم اور زیادتی دیکھیں، اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کے ان علمبر داروں کی ہیآ واز اگرچہ نقار خانہ میں طوطی کی ہی ہوتی ہے مگر اس کے باوجودان کی مسلسل محنت کے نتیجہ میں رائے عامہ ضرور بیدار ہوجاتی ہے اور ظالموں کے لیے کسی نہ کسی حد تک پریشانی کا باعث ضرور بنتی ہے۔ اللہ ایسے انسان دوست لوگوں اور تنظیموں کو ان کی اس نیکی کی جزائے خیر عطافر مائے، آمین۔

جاری اسیری کے دوران بھی ایسے لوگوں ، تنظیموں اورا داروں نے بہت ی کوششیں کیں، پاکستان کے دورے کیے، جارے اعزہ واقر باء سے ملاقاتیں کر کے حقائق معلوم کیے اوران کی روشنی میں اپنی رپورٹیس مرتب کیں ۔ان کامختصر تذکرہ ہدیئہ قارئین ہے۔

الينسثى انثرنيشنل كي جدوجهد

ایمنسٹی انٹرنیشنل کے آسٹریلین گروپ نمبر 310 کے ممبران ہم اسیران کی رہائی کے لئے مختلف ذرائع سے متواتر دس سال کوشاں رہے، اُن کا ایک خط بطور نمونہ ملاحظہ ہوجس میں اُنہوں نے ہمارے لئے انصاف مہیا کرنے کی اپیل کی اور بیخط اسلام آباد سے شاکع ہونے والے روز نامہ Muslim کی اشاعت 30 مارچ 1991ء میں ان الفاظ کے ساتھ شاکع ہوا:

#### An unjustly accused prisoner

I am writing on behalf of an Amnesty International group in Australia. For many years now we have been concerned about the situation of Ilyas Munir, presently (to the best of our knowledge) being held in Faisalabad Central Jail.

Ilyas Munir was arrested in Sahiwal on October 26,1984, after an incident in an Ahmadi mosque. He was tried for murder and sentenced to death by a Special Military Court (No. 62, Multan). Following this trial and sentence, there was considerable alarm and consternation-both in your country's press and by members of the legal profession. Seventy-seven members of the bar association protested the court's findings, and the mandatory review carried out by the Martial Law Administration gave strong. Objection to both the findings and the sentence.

گیااور حکام کو یادداشتیں پیش کی گئیں۔اس طرح سے رائے عامہ کومض فرہبی بنیاد پر پاکستان میں ہونے والے مظالم ہے آگاہ کیا گیا۔

ان جلوسوں میں شامل ہونے والے بچے، بوڑھے اور جوان بھی کے دلوں میں دراصل ہمارے لئے ایک دروتھااور ان کا پیمل دراصل ہمارے لئے دعائمیں بن کرعرش تک پہنچتار ہااور بس!فجز اہم اللّٰداحسن الجزاء۔ اعلیٰ صحافتی قدروں کے حامل اخبارات

اگرچہ پاکتان میں آزادی صحافت کے تعلق میں بہت سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے مگراس کے باوجود بعض اخبارات نے ہمارے مقدمہ کے بارہ میں نہایت درجہ جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تقائق پر مشتمل خبریں شائع کیں۔ان میں سے بعض خبریں بطور نمونہ درج کی جاتی ہیں۔

### ایک ایسی عدالت کا فیصله جس کا وجود ہی نہیں

ہمارا فیصلہ سنائے جانے کے فوراً لیعد فرنڈیئر کوسٹ پیثاور Frontier Post Peshawar نے اپنی فروری 1986ء کی ایک اشاعت میں ہمیں سنائی جانے والی سزاؤں کی خبرشائع کرتے ہوئے بید کچے پتھرہ کیا کہ بیا ایک عدالت کا فیصلہ ہے۔ میں کاکوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یعنی تمام فوجی عدالتیں مارشل لاءاٹھائے جانے سے 30 دسمبر 1985ء کی شب ختم ہوچکی تھیں جبکہ فوجی تھیں جبکہ فوجی عدالت کی طرف سے کیا گیا یہ فیصلہ ہمیں 16 فروری 1986ء کو سنایا گیا۔

جامعدرشید بیسا بیوال کے قاری اور طالب علم کافتل
چیمقاد یا نیول کوفو جی عدالت سے ملنے والی سز اکے خلاف عارضی حکم امتناعی
ہائی کورٹ نے اپیل کی درخواست ساعت کیلئے منظور کرلی (امروز کے نامہ نگار سے)
سابیوال 7 مارچ لا ہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ نے سابیوال کے مشہور قادیانی کیس کے ملزموں کی
درخواست پر مارشل عدالت سے ملنے والی سز اکے خلاف عارضی حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے ان کی
درخواست ساعت کیلئے منظور کرلی ہے۔ ملزموں نے 26 کو توبر 1984ء کو فائز نگ کرکے جامعدرشید ہے
قاری بشیر احمد اور ایک طالب علم اظہر رفیق کو ہلاک کردیا تھا۔ بعد میں پولیس نے ملزموں تعیم الدین، محمد
الیاس، شار، قدیر، حاذق رفیق اور ریٹائرڈ سب انسیکٹر پولیس محمد دین کوگر فارکر لیا تھا جبکہ دوملز مان لطف

According to the Revision Order signed by the MLA on October 8,1985, the court was required to "reconsider the conviction on all the charges which is based on doubtful evidence and as such is not legally sustainable." With the election Benazir Bhutto this man's death sentence was commuted to life imprisonmentalthough this was not the consequence of a new and impartial hearing.

This case is particularly relevant at the moment because it is in front of the Divisional Bench of Lahore High Court Justice Manzoor Sial is the chair man and he is assisted by Justice Munir Sheikh.

I am writing to you because I am convinced that one of the cornerstones of justice in our world is a free and responsible press. I urge you to take an interest in this man's situation, an unjustly accused prisoner for some seven years. Please bring it to the attention of your readers and do all in your power to make sure that Ilyas Munir has a prompt and just hearing.

-KERRY FLATTLEY, Amnesty International Group-310, Australia.

جرمن ایمنسٹی انٹرنیشنل والے بھی متواتر دس سال ہم اسیرانِ راؤ مولا ساہیوال کے متعلق فکر مندر ہے۔ إنسانی حقوق کی خاطر برسر پیکاراس جرمن تنظیم کی قریباً ہر سالانہ رپورٹ میں ہی ہماری باعزت بریت کے لئے مطالبات شاکع ہوتے رہے۔ اُن کی سالانہ رپورٹ 1993ء مطبوعہ اگست 1994ء کے صفحہ 428 پر بھی ذکر ہے کہ حکومتِ پاکستان نے اپنے سیاسی چکر میں بہت سے احمد یوں کوجیل میں ڈال رکھا ہے ساہیوال میں عبدالقد پر ،مجمد حاذق رفیق ،مجمد الیاس منیر اور شاراحمد وغیرہ پر 1984ء میں جھوٹے الزامات لگا کرجیل میں ڈال دیا۔ اُن سے اِنصاف نہیں کیا گیا انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کررکھی ہے بار بارکی کوششوں کے باوجوداُن کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔

#### حتجاجي جلوس

ہماری اسیری کے دوران اگر چی مختلف مما لک میں اپنے اپنے انداز میں کوششیں ہوتی رہیں مگر جماعت جرمنی نے ایک انو کھا طریق اختیار کیا۔ احباب جماعت جرمنی اپنے امیر صاحب کی قیادت میں ملک بھر ہے بسوں کے ذریعہ جرمنی کے اُس وقت کے دارالحکومت بون پہنچے اور یہاں مروجہ طریق کے مطابق ایک احتجاجی جلوس نکالا اور متعلقہ اداروں کو یا دواشتیں پیش کیں جن میں ہمارے خلاف ظالمانہ فیصلے پر احتجاج کرتے ہوئے حکومت جرمنی سے درخواست کی گئ تھی کیدوہ اس سلسلہ میں حکومت پاکستان پر دباؤڈالے کہ ایسے غیر منصفانہ اور ظالمانہ فیصلوں کو واپس لیا جائے۔ اس طرح فرانک فورٹ میں بھی جلوس نکالا گیا۔

جرمنی کی طرح کینیڈا میں بھی احباب جماعت نے ٹورنٹو میں جماری سز اؤں نے خلاف ایک پُرامن احتجاجی جلوس نکالا

the Kalima and defiling of the place of worship, Naeemuddin, who was present inside, was highly provoked and by using his 12-bore licensed gun fired in the air to scare away the trespassers. The raiding party did not desist, and instead advance towards Naeemuddin in a hostile and violent manner creating grave apprehension in his mind that children and women living in the quarters of Baitul Hamd may also be harmed by the group. Naeemuddin, therefore, fired a second shot from his gun in the exercise of his right of self-defence. Qari Bashir Ahmad, deceased, was inside the premises of Baitul Hamd. The said Qari Bashir Ahmad staggered across the premises leaving behind a trail of blood and fell a few paces outside the main gate. The mob seemed to be infuriated and instead of withdrawing adamantly went ahead which obliged Naeemuddin to fire from his gun again thereby hitting Azhar Rafiq who fell within the compound of Baitul Hamd.

#### TRIAL BY SMC:

The petitioners were tried in a Special Military Court which on June 16, 1985, found all the petitioners guilty of all the charges and awarded death sentences to Naeemuddin and Ilyas, while seven years' imprisonment to remaining four petitioners.

The matter was referred to Martial Law Administrator, Punjab, who declined to confirm the sentences with the direction that the court re-assemble for the purpose of revising its finding and sentences in the light of the observations made by him in his order. The order of the Martial Law Administrator pointed out the deficiencies and inadequacies in the prosecution evidence and observed that findings and sentences of all the convicted persons required to be reconsidered on all the charges.

It was also observed that in view of the circumstances emerging from the evidence, petitioner No. 2, Naeemuddin, was not guilty of offence under Section 302 PPC and he was required to be dealt with under the section 304. Further the Martial Law Administrator observed that the conviction of all the petitioners under Section 148 PPC was not sustainable.

In pursuance of the direction of MLA, Punjab, the court reassembled on Oct 21, 1985 and instead of reducing the sentences as observed by the MLA, maintained the death sentences of two petitioners and enhanced the sentences of four petitioners form seven years to life imprisonment.

The petitioners submitted that they had reasons to believe that after the Martial Law Administrator, Zone "A" had declined to confirm the original findings and sentences and had asked the court to revise its finding, pressure was brought to bear upon all concerned from quarters actively opposed to the Ahmadia sect. When the Martial

الرحمٰن اور پروفیسر محرطفیل مفرور ہو گئے تھے۔ مارشل لاء عدالت ملتان نے تعیم الدین اور محمد الیاس کو سزائے موت کا حکم سنایا تھا اور ثار، قدیر، حاذق رفیق اور محمد دین کوعمر قید سنائی گئی تھی۔ان سزاؤں کے خلاف مجرموں نے چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر سے اپیل کی تھی جو انہوں نے مستر دکرتے ہوئے سزا کی تو ثیق کر دی۔مگر اب مجرموں نے مارشل لاء کی عدالت کی سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جو ساعت کیلئے منظور کرلی گئی، مجرموں کی طرف سے عابد حسین منٹو پیش ہوئے۔

يمى خرروز نامد دان نے مندرج تفصيل كے ساتھ شائع كى:

Six Ahmadis' conviction

#### LHC directs AG to seek Govt. instructions

Dawn Lahore Bureau

FEBRUARY 18: A division bench of the Lahore High Court has directed the Advocate-General, Punjab, to seek instructions on a writ petition filed by six Ahmadis, two of whom were sentenced to death, and four to life imprisonment, by a Special Military Court. The court also directed the Advocate General that the petitioners should not be executed till the decision of the writ.

Petitioners, Mohammad Ilyas, Mr. Naeemuddin, Abdul Qadir, Mohammad Nasir, Muhammad Haziq Rafique and Mohammad Din, in their petition challenged the validity of the order of the Special Military Court.

Brief facts of the case are that a case was registered against the petitioners on Oct 26, 1984, under Section 302 PPC for opening fire on a mob that was removing Kalima Tayyaba and other Quranic inscriptions from the Ahmadia Mosque. The first Information Report said that the deceased, Qari Bashir Ahmad and complainant, Abdul Latif, discussed the Ahmadis were violating the Ahmadi Ordinance in as much as their Centre in Sahiwal was still being called a mosque and they were calling Azan. On Oct 26 they went with a group to Ahmadi Mosque where they heard Azan being called from inside the Centre. Petitioners submitted that on the day of occurrence about half-an-hour before the morning prayers a mob comprising about 25/30 persons including Qari Bashir Ahmad and Azhar Rafiq, deceased, raided Baitul Hamd (Ahmadia place of worship). The mob, first of all, wiped of Kalma Tayyaba inscribed on the outer main gate of Baitul Hamd with blue paint. They then entered the premises and started wiping off the other Quranic verses written above the doors inside the Biatul Hamd. On this desecration for the Quranic verses and

(روزنامهامروز 8مارچ 1987ء)

25/30 افراد پرمشمل ایک ہجوم نے جس میں قاری بشیراحمد اور اظهر رفیق متوفیان شامل تھے بیت الحمد (احدیدعبادت گاه) پر حمله کیا۔ جوم نے سب سے پہلے نیلے رنگ کے روغن سے بیت الحمد کے بیرونی بڑے دروازے پر تکھا ہوا کلمہ طیبہ مٹایا۔اس کے بعدوہ احاطے کے اندر داخل ہوئے اور بیت الحمد کے اندر درواز وں کے اوپر کھی ہوئی دیگر آیات قرآنیہ مٹانی شروع کر دیں۔اس پرقر آنی آیات اور کلمہ طیبہ کی اس بحرمتی اورعبادت کے تقدس کو پامال کرنے پرنعیم الدین جو کہا ندرموجود تھا،شدیدطور پرمشتعل ہوگیا اورا پنی بارہ بور کی لائسنس شدہ راکفل سے ہوائی فائر کئے تا کہ دخل اندازی کرنے والوں کوڈرا یا جاسکے لیکن جملہ آور یارٹی بازنہ آئی اوراس کی بجائے وہ لوگ تعیم الدین کی طرف شخت غصاورا شتعال کے رنگ میں آ گے بڑھے جس سے اُس کواس بات کا شدیدخطرہ محسوس ہوا کہ بیت الحمد کے کوارٹروں کے اندرموجود يج اورعورتين بھي اس جملية ورگروپ كاشكارند موجا عيل -اس پرتعيم الدين نے اپ وفاع كاحق استعال كرتے ہوئے اپنى بندوق سے دوسرا فائركيا۔قارى بشيراحمدمتوفى كو بندوق كى گولى اس وقت كلى جبكہ وہ بیت الجمد کے احاطے کے اندرموجود تھا۔ مذکورہ قاری بشیر احداثہ کھڑاتا ہواگز رااوراس کے خون کی بوندوں کی ایک کیراس کے ساتھ ساتھ جاتی گئی وہ بیرونی گیٹ سے باہرنکل کر چند قدم کے فاصلے پر جاکر گر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جوم اس سے طیش میں آگیا اور پیچھے ٹننے کی بجائے مشتعل ہوکرآ گے بڑھاجس کی وجہ سے نعیم الدین کواپنی بندوق سے دوبارہ فائر کرنا پڑااس کے نتیج میں اظہر رفیق کو گولی لگی اور وہ بیت الحمد کے محن میں گر گیا۔

### خصوصی فوجی عدالت میں ساعت

درخواست دہندگان کےخلاف ایک خصوصی فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا جس نے 16 جون 1985ء کو متمام درخواست دہندگان کو تمام الزامات کے تحت مجرم قرار دے کرفیم الدین اورالیاس منیرکوسزائے موت اور باقی چارکوسات سات سال قید کی سزاستائی۔معاملہ مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر پنجاب کو بھیجا گیا جنہوں نے سزائے موت کی توثیق کرنے سے انکار کیا اور میہ ہدایت کی کہ عدالت دوبارہ ساعت کرے اور اُن کے ریمارکس کی روشنی میں اپنے فیصلے اور سزا پر نظر ثانی کرے۔مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر کے تھم میں اِستغاشہ کی شہادتوں میں کمزوریاں اور بے جواز باتوں کی نشاندہی کی گئی اور بیلکھا کہتمام افراد جن کوسزا دی گئی ہے شہادتوں میں کمزوریاں اور جواز باتوں کی نشاندہی کی گئی اور بیلکھا کہتمام افراد جن کوسزا دی گئی ہے

Law Administrator, Zone "A" did not approve of the so-called revised finding and sentences the case was kept back and ultimately sent to the President, who had met delegation of the religious groups opposing the Ahmadis and asking for their death purely on religious grounds.

The petitioner, therefore, submitted that if the record of the entire case and the proceedings after the court trial are brought before this learned court, the malafides of the respondent Government and its functionaries dealing with this case shall become apparent. They prayed the court to declare the sentences and conviction unlawful. Mr. Abid Hasan Minto, Mr. A. Waheed Salim and Mr. Mukhtar Butt appeared for the petitioners.

روز نامه ڈان کرا چی مؤرخہ 19 فروری 1987 ۽ بين شائع شدہ مذکوورہ بالاخبر کا اُردوتر جمہ چھا حمد يول کی سز ا

لا ہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایڈ وہ کیٹ جزل کو حکومت سے ہدایات حاصل کرنے کا تھکم

18 فروری: لا ہور ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن نٹے نے ایڈ وہ کیٹ جزل پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان

چھا حمد یوں، جن میں سے دوکوسزائے موت اور چار کو ایک خصوصی فوجی عدالت نے عمر قید کی سزادی ہے،

گی طرف سے دائر کر دہ رٹ درخواست پر حکومت سے ہدایات حاصل کریں۔ عدالت نے ایڈ ووکیٹ

جزل کو بیجھی ہدایت کی کہ درخواست کنندگان کی سزاؤں پر اس رٹ کے فیصلے تک عملدر آمد نہ کیا جائے درخواست دہندگا ویک سزاؤں پر اس رٹ کے فیصلے تک عملدر آمد نہ کیا جائے درخواست دہندگان کی سزائن پر اس رٹ مجمد حاذق رفیق اور حجمد دین نے اپنی درخواست میں خصوصی فوجی عدالت کے فیصلے کے جواز کو چینج کیا۔

اس مقدے کے مخضر وا قعات یہ ہیں کہ درخواست دہندگان کے خلاف 126/کتوبر 1984 ء کوزیر دفعہ تعزیرات پاکستان ایک بچوم پر فائرنگ کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا، یہ بچوم احمد یہ سجد سے کلمہ طیبہ اور دیگر آیا ہے قرآنیہ مثار ہاتھا۔ ابتدائی پولیس رپورٹ (ایف آئی آر) میں کہا گیا کہ متوفی قاری بشیر احمد اور دیگر آیا ہے قرآنیہ مثار ہاتھا۔ ابتدائی پولیس مشورہ کیا کہ احمدی لوگ احمدی آرڈیننس کی خلاف ورزی کررہ ہیں اور ابھی تک ساجوال میں ان کے مرکز کو مجد کہا جاتا ہے اور وہ ابھی تک اذان بھی دے رہے ہیں۔ 126 کو برکووہ لوگ ایک گروپ کی شکل میں احمد یہ مجد گئے جہاں انہوں نے اس مرکز کے اندر سے اذان کی آواز آتی ہوئی سی۔ رٹ درخواست دائر کرنے والوں نے یہ کہا کہ وقوعہ کے روز صبح کی نماز سے قبل کی آواز آتی ہوئی سی۔ رٹ درخواست دائر کرنے والوں نے یہ کہا کہ وقوعہ کے روز صبح کی نماز سے قبل

## ساہیوال کے مشہور مقدمہ میں ملوث تمام سزایافتگان کو ہائی کورٹ کی طرف سے باعزت رہا کرنے کا حکم روز نامہ جنگ لاہور کی ایک خبر

ر بوہ (نامرنگار) گزشتہ روز جامعہ رشید بیسا ہوال کے مشہور مقدمہ ہیں ملوث تمام سزایا فتگان کو ہائی کورٹ کی طرف سے باعزت رہا کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ واقعات کے مطابق 26 کتوبر 1984 کو نماز فجر سے پہلے بینکٹر وں افراد نے ساہیوال ہیں قادیا نیوں کی ایک عبادت گاہ پراچا تک جملہ کر دیا اور اِس دوران دوران دوافراد کلمہ طبیہ مٹانے کیلئے عبادت گاہ ہیں داخل ہو گئے جہاں فائرنگ کردی گئ جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ بعد از ال ہلاک شدگان کے ورثاء کی طرف سے رانا تعیم الدین، الیاس منیر، شاراحمہ، عبد القدیر، حاذق رفتی، چوہدری اسحاق اور محمد دین ریٹائرڈ سب انسپیٹر پولیس کے خلاف مقدمہ کا اندراج ہوا۔ جانچہ رانا تعیم الدین اور الیاس منیر صاحب کو سزائے موت اور دیگر مبینہ ملزموں کو عمر قید کی سزاسائی۔ چنا نچہ رانا تعیم الدین اور الیاس منیر کی سزائے موت اور دیگر مبینہ ملزموں کو عمر قید کی سزاسائی۔ صدر کے پاس ایل دائر ہوئی لیکن صدر مملکت نے مبینہ ملزموں کی اپیل خارج کردی۔ اِس کے بعد ہائی کورٹ میں پیل دائر ہوئی لیکن صدر مملکت نے مبینہ ملزموں کی اپیل خارج کردی۔ اِس کے بعد ہائی کورٹ میں پیل دائر ہوئی لیکن صدر مملکت نے مبینہ ملزموں کی اپیل خارج کردی۔ اِس کے بعد ہائی کورٹ میں پیل دائر ہوئی کین چنا نچہ 19 مارچ کو تمام مبینہ مزموں کی اپیل خارج کردیا گیا۔ ا

برصغیر میں با قاعدگی سے شائع ہونے والے قدیم اردو اخبار روز نامہ الفضل ربوہ نے خاکسار کی تعلیمی کامیابی پر مندر جہذیل ادار پیکھا۔

#### محمدالياس منير

عزیزم مکرم محد الیاس منیر ہمارے سلسلہ کے ایک نوجوان مربی ہیں ساہیوال کے قبل کے مقدمہ میں ماخوذ ہوئے اور فوجی عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی ایک لمجے عرصہ سے وہ قید میں ہیں اوراس قید کا خاصا طویل عرصہ انہوں نے موت کی کال کو تھڑی میں گزارا ہے اس دوران انہوں نے اپنی تمام تکالیف کے باوجود تعلیم جاری رکھی اوراب اللہ تعالی کے فضل سے 744 نمبر لے کرانٹر میڈیٹ بورڈ میں چوتھی پوزیشن

ان کی تمام الزامات کے تحت دی گئی سزاؤں پر دوبارہ غور کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ شہادتوں کی روشنی میں جن حالات ووا قعات کا پہتہ چلتا ہے ان کے مطابق درخواست دہندہ نمبر 2 نعیم الدین پر جرم زیر دفعہ 302 تعزیرات پاکستان کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ صرف سیکشن 304 تعزیرات پاکستان کا اطلاق ہوسکتا ہے۔ اور اس کوائی دفعہ کے تحت زیر غور لا یا جائے۔ اس کے علاوہ مارشل لاء ایڈ منشر پیٹر نے یہ بھی لکھا کہ تمام درخواست دہندگان کی سزاز پر دفعہ 148 تعزیرات پاکستان بھی مناسب نہیں ہے۔

ایم ایل اے پنجاب کی ہدایات کی روشن میں (فوجی) عدالت نے 12 را کتوبر 1985ء کو دوبارہ ساعت کی اور بہاتے اس کے جیسا کہ ایم ایل اے نے کہا تھا، سزا میں کمی کی جاتی، عدالت نے مید کیا کہ دونوں درخواست دہندگان کی سز الحسات سال سے برخواست دہندگان کی سز اکوسات سال سے برخواست دہندگان کی سز اکوسات سال سے برخوا کر عمر قیدییں تبدیل کردیا۔

درخواست دہندگان نے اپنی درخواست میں کہا کہ ان کے پاس اس امر کے بقینی شواہد موجود ہیں کہ جب مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر زون'' اے'' نے عدالت کے ابتدائی فیصلہ اور سزاؤں کی توثیق سے انکار کیا تھا اور عدالت کواپنے فیصلے پرنظر ثانی کرنے کو کہا تھا تو تمام متعلقہ افراد پر جماعت احمد میہ کے سرگرم مخالف عناصر کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا۔ جب مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر زون'' اے'' نے نام نہا دنظر ثانی شدہ فیصلے اور سزاؤں کی توثیق سے بھی انکار کیا توکیس کوزیرالتوار کھا گیا اور آخر کارصدر کو بھیجے دیا گیا۔ جنہوں نے ایسے مزاؤں کی توثیق سے بھی انکار کیا توکیس کوزیرالتوار کھا گیا اور آخر کارصدر کو بھیجے دیا گیا۔ جنہوں نے ایسے مزاؤں کی موت کا فیصلہ خالصتا مذہبی بنیا دوں پر کرنے کا مطالبہ کیا۔

درخواست دہندگان نے عدالت سے درخواست کی اگر اس کیس کا سارا ریکارڈ اور ساعت کرنے والی عدالت کی ساری کارروائی اس فاضل عدالت کے سامنے لائی جائے تو مدعاعلیہ حکومت اور اس کیس سے عہدہ برآ ہونے والے متعلقہ اہلکاروں کی بدنیتی واضح ہوجائے گی۔انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ سزائے موت اور سزائے قید کوغیر قانونی قرار دیا جائے۔ درخواست دہندگان کی طرف سے مسٹر عابد حسن منٹو، مسٹراے وحید سلیم اور مسٹر مختار بٹ پیش ہوئے۔ ا

الروز نامه جنگ لا مور، 22 مارچ 1994ء

حاصل کی ہے۔ محکم تعلیم نے جیل میں انہیں یہ خوشخری سنائی ہے کہ انہیں حکومت نے شیانث سکا ارشپ دیا ہے ہم اس خوشخبری کی عزیزم مکرم محمد الیاس منیر کونند دل سے مبارک باد دیتے ہیں اور اُن کے والدمحتر م مولا نا حجمہ اساعیل منیراوراُن کے خاندان کے دیگر افراد کو بھی ہدیتریک پیش کرتے ہیں۔جن حالات میں انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی وہ انتہائی طور پرغیر معمولی تھے اور انہیں دیکھ کر حضرت بانی سلسله عالیہ احمد سیر کی وہ پیشگوئی نظروں میں گھوم جاتی ہے کہ میرے فرقہ کے لوگ دوسروں سے تعلیم میں بہت آ گے نکلیں گے۔اس میں کیا شک ہے کہاس باہمت اور باحوصلہ نوجوان نے اس پیشگوئی کونہایت خوبصورتی کے ساتھ سچی کر دکھایا ہے حقیقت بیہ ہے کہ احمد یہ جماعت حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمد یہ ہی کی طرح الیمی چیز نے نہیں بنی ہوئی جس کا مقدر شکست ہو بلکہ اس کی تقدیر میں فتح کی شان نمایاں ہے باہمت باحوصلہ محنت کر کے دوسروں سے آ گے فکل جانے والے نو جوان اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہیں۔ ہمارے اس نو جوان مرنی نے جسعزم اور حوصلہ اور محنت کا اظہار کیا ہے وہ جماعت کے لئے مثال بن جانی چاہئے ہمیں ایسے ہی باہمت اور عزم کے پختہ نو جوانوں کی ضرورت ہے جوموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرد کی سکیں اور جن کی زندگی موت پرخوف طاری کردیموت کی کال کوٹھڑی میں توانسان کا ویسے ہی دم گھٹے لگتا ہے اور موت اسے اتنا قریب نظر آتی ہے کہ وہ دنیا کی ہر بات ہے دل برداشتہ ہوجا تا ہے کیکن اس نو جوان نے نہ صرف يدكدايخ آپ كودل برداشتنبين مونے ديا بلكدايع عزم اورايے حوصله كاس طرح اظهار كيا ہے کدونیااس کی اس بات کو ہدیتر یک پیش کرنے پرمجورہے۔

#### سيدنا حضرت ميح موعودعليه السلام فرمات بين

وہ سب لوگ جواخیر تک صبر کریں گے اور اُن پر مصائب کے زلز لے آئیں گے اور حوادث کی ام تدھیاں چلیں گی اور قویمیں ہنسی اور خصاکریں گی اور و نیا اُن سے سخت کرا ہت کے ساتھ پیش آئے گی وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور ہر کتوں کے دروازے اُن پر کھو لے جائیں گے ۔ خدانے جھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جولوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو اُس کے ساتھ و نیا کی ملونی نہیں اور وہ ایمان نفاق یا ہز دلی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجہ سے محروم نہیں ایسے لوگ خدائے پہندیدہ لوگ ہیں اور خدا فرما تاہے کہ وہ ہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے ۔ اے سننے والوسنو!! کہ خدائم سے کیا چاہتا ہے بس یہی کہم اُسی کے ہو جاؤاس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہرونہ آسان میں نہ زمین میں ۔ ہمارا خداوہ خداہے جو اب بھی وہ بول تا ہے جیسا کہ پہلے بول تھا اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا۔ یہ خیال خام ہے کہ اس زمانہ میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں۔ بلکہ وہ سنتا ہے اور بولتا بھی ہے ، اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ بھی سنتا ہے اور بولتا بھی ہے ، اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ بھی سنتا ہے اور بولتا بھی ہے ، اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ بھی سنتا ہے اور بولتا بھی ہے ، اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ بھی سنتا ہے اور بولتا بھی ہے ، اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ بھی معطل نہیں اور نہ بھی

<sup>(</sup>روزنامه الفضل راوه، 20 دممبر 1988 وتريختر مهولانانيم سيفي صاحب مرحوم)

# ا عشم خردوالو!

گزشته نام و نشال أن كا 'آزاذِلْنَا' کب حق سے نہ مکرائی کس آگ کو حکم آیا ايمان يجھ غور تو فرماؤ؟ 15110 کیوں تم نے اے گیرا جنول

> کیوں دار و رسن لائے کیوں جشت بدست آئے

> > (عبدالمنان ناهيد)

# شكرىياحباب

اس کتاب کی تصنیف و ترتیب کے دوران بہت سے دوستوں نے میری معاونت اور رہنمائی فرمائی نیز بہت سے دوستوں نے اس کی طباعت کی طرف مسلسل تو جہ ولا دِلا کر جھے مجبور کیا کہ اسے شاکع کروں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان سب کوا پے فضل سے اج عظیم بخشے، آمین ۔ ان سب دوستوں کا تذکر ہو تو طویل ہے تا ہم اس ضمن میں سب سے بنیادی محنت اور کاوش خاکسار کے اباجان محتر مولا نا محمد اسلیعلی میر صاحب سابق ببلغ سلسلہ سیلون، تنز انیے، ماریشس و سیرالیون نے کی، حقیقت تو بہہ کہ اگر اباجان اصرار کے ساتھ تو جہ نہ دلاتے اور اس پر بنیادی کا م نہ کرواتے تو شاید بید کتاب مرتب ہی نہ ہوتی۔ علاوہ ازیں محتر م منیرالدین شمس صاحب ایڈ بیشل و کیل التصنیف لندن نے حضور انو را بدہ اللہ تعالیٰ کی بدایات کی روشنی میں میری رہنمائی فرمائی، اسی طرح بزرگوارم محتر م مجیب الرحمٰن صاحب ایڈ دو کیٹ، محتر م فراکٹر ناصر پروازی صاحب ایڈ بیشل و کیل التصنیف لندن نے دسفور انورا بیدہ اللہ تعالیٰ کی محتر م ڈاکٹر ناصر پروازی صاحب ایڈ بیات نان حال لندن اور برا درم نوید حمید صاحب کا خصوصی طور پر مگر کرز ار ہے جنہوں نے مسودہ کو بڑی عرقر بڑی سے پڑھا، اصلاحات کیں اور بہت سے مفیر مشور سے شکرگز ار ہے جنہوں نے مسودہ کو بڑی عرقر بڑی سے پڑھا، اصلاحات کیں اور بہت سے مفیر مشور سے و سے ، عزیز م طارق محمود صاحب نے کتابت، ڈیز انگ اور سیڈنگ فنی مہارت کے ساتھ کر کے اسے قار مین کے لیے خوبصورت اور آسان بنا یا ہے۔ فیجز اھم اللّٰہ احسن الجزاء

## Hikayat e Daar o Rasn

It was the morning of 26th October 1984, when the Ahmadiyya mosque in Sahiwal, Pakistan was attacked by the malevolent Mullahs and their disciples. They attempted to erase the Kalima (The Islamic declaration of faith) that was inscribed on the facade of the mosque. Those invaders also endeavoured to remove the Quranic verses and the sayings of the Holy Prophet Muhammad (PBUH) from the mosque arches. This precarious situation compelled an Ahmadi to use his weapon. That resulted in instantaneous death of two attackers. For committing the "crime" of safeguarding the kalmia, eleven members of the Ahmadiyya Muslim community were charged and therefore blessed with the honour of being kept behind bars for ten years for Allah's sake. The recollections of the adversities faced by these "prisoners in the way of Allah" have been penned by Muhammad Ilyas Munir. At the time of the attack on the mosque, Mr. Munir was serving as an Ahmadi missionary there. As a result, he was also blessed with the honour of becoming a prisoner in the way of Allah.

